

وَمَا الْمُمُ لَا سُمُ وَلَيْ فَعِنْ لُوكُو وَمَا مُعَالَمُ مُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالَّمُ اللَّهِ الْمُعَالَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الطَّرِيقُ الأسَّلُو الدُوشَةِ

مُندِاهِمُ عَلَمُ ابُوعنیفهٔ کی ۵۲۳ اَعادیْث مُبارکه کا ترحمه، تخریجِ اَعادیْث مُندِاها مُ عَلَم ابُوعنیفهٔ کی ۵۲۳ اَعادیْث مُبارکه کا ترحمه، تخریجِ اَعادیْث مُلِ اُنعات بمت ندمِدینی برحبث اور ایک مُنفرد اسلوب میں مفہوم مُدینیٹ کی وضاحتٔ کے ساتھ

> ترَجُمه وَتَشَرِيْجِ مُولاً المُحُسِّة طِفراً في الصارظة

منتب حانث

اِقْراَ سَنِتْرَ غَزَنَى سَنَتْهِينِ الْدُوَبَاذَارُ لَاهُورِ فون:7355743-042



الطّريق الأسَلو ادُدُوشَتِ عطم عطم معمد ععطم مالاً م



.

.



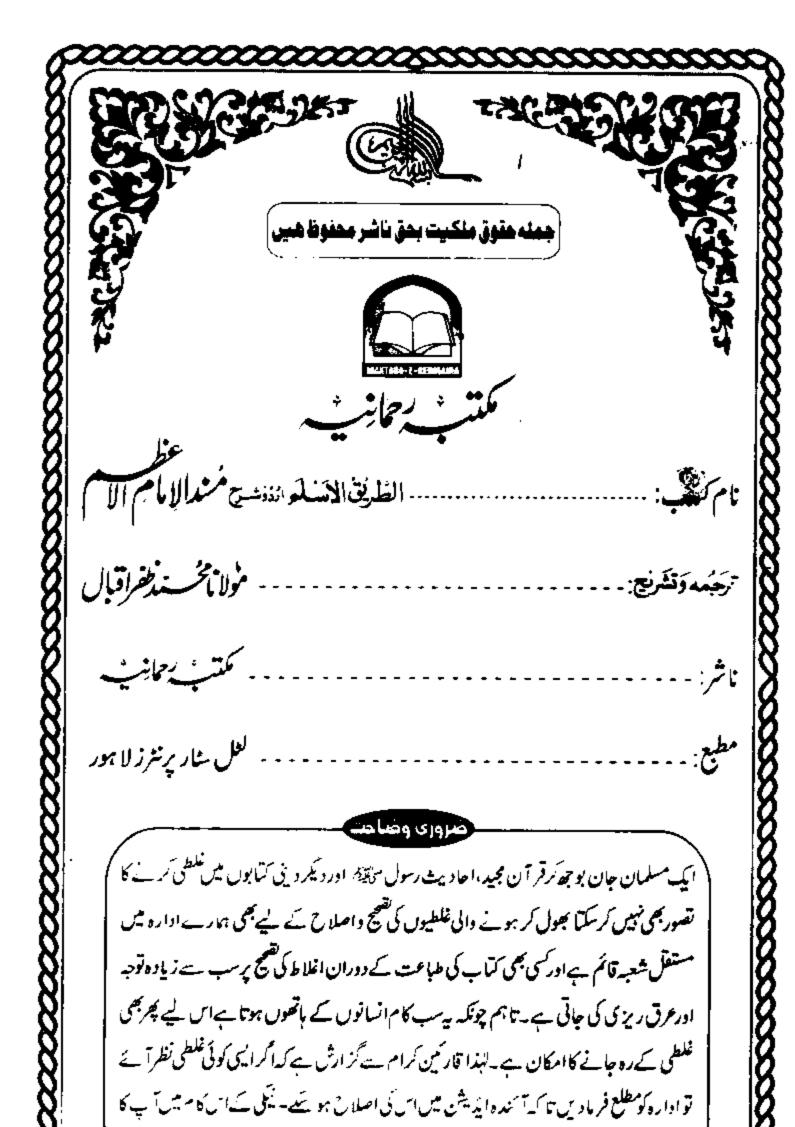

5250



ر تعاون صدقه جارييهوگار (ادارو)

#### مستدامام أعظم

# فهرست مضامین مهرست مضامین مسندا ما م اعظم ابوحنیف و تقالله

| <b>የ</b> ሃለ | 🔿 محدثین کوامام صاحبؓ سے وجہ نکارت                  | ۱۵          | 🔾 احساسات کی زبان شکر                                |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
|             | ية<br>﴿ باب سوم ﴿                                   |             | O مخضرتعارف صحاح سته                                 |
| ۵۵          | ن تعارف كتاب                                        |             | )<br>مندامام اعظم كامخضرتعارف                        |
| لفاعة﴾      | ﴿ كتاب الايمان والاسلام والقدر والش                 |             | 🔾 مندامام اعظم کی مرویات کا جائزه                    |
| ۷٠          | 🔾 تو حيدورسالت كابيان                               | rr          | 🔾 مرویات صحابهٌ درمسندا مام عظم                      |
| 414         | 🔾 مشرکین کی اولا د کا کیا تھم ہے                    | ۲۳          | 🔾 شرح مند کا تعارف اور جهار ااسلوب شرح               |
| 44          | 🔾 کلمہ تو حید کی گواہی تک نوگوں ہے قبال کا بیان     |             | ﴿ باباول ﴿                                           |
| ΔI          | 🔾 مسلمانوں کے تالے تو ژینے والوں کاعکم              | 79          | نعارف مديث                                           |
| A# \$4      | 🔾 جو خص تو حید در سالت کی گواہی دے اس کا کیا تھم ہے | ۳۱          | 🔾 مرویات عائشه ژانفا کی تعداد پرایک جپموثا سامنا قشه |
| A 9         | <ul> <li>آ ٹاراسلام مٹ جانے کا بیان</li> </ul>      |             | ﴿ باب دوم ﴿                                          |
| 41          | 🔾 خوارج جیسی رائے رکھنے کا بیان                     | ۳۳          | 🔾 مولدومدفن                                          |
| 98"         | 🔾 جو خص اپنے لیے ایمان کو ثابت نہ کرے               | <b>r</b> z  | 🔾 اخلاق کریمانه                                      |
| 44          | 🔾 تقدیر پرایمان کابیان                              | ۳۸          | O تخصیل علم                                          |
| ••1         | 🔾 منکرین تقدیر کی ندمت                              | <b>179</b>  | ن ما خذعكم                                           |
| 1 • 1 •     | 🔾 شفاعت کا بیان                                     | <b>7</b> 9  | 🔾 اصول وعقائد                                        |
| lir.        | 🔾 ایمان ہے مؤمن کو کیا فائدہ ہوگا؟                  | <b>ب</b> م) | 🔾 محدثین کی نظروں میں امام اعظم کی ثقابت             |
| IIO         | 🔾 یا حنان یا منان کہد کرائلہ کو پکارنے والے کا بیان | اس          | 🔾 فقد حنفي كاامتياز                                  |
| ابیان ۱۱۷   | 🔾 کبیره گناہوں کاار تکاب کرنے والوں کی شفاعت کا     | ۳۳          | 🔾 امام بعظمٌ كاعلمي يابيه                            |
| 119         | 🔾 رؤیت باری تعالیٰ کابیان                           | ന്മ         | 🔾 علم فقه کاا بتخاب                                  |

|             | المحالي المحالي المرسة مفاين                        | 7          | FOR THE TOUR SE                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 170         | مردکوہوتا ہےتو کیاتھم ہے؟                           |            | (كتاب العلم)                                                  |
| PFI         | 🔾 حمام کابیان                                       | 111        | 🔾 طلب علم كابيان                                              |
| MZ          | 🔾 کپڑے ہے منی کو کھر پٹی دینے کا بیان               | Iro        | 🔾 تفقه فی الدین کی نضیلت کابیان                               |
| 144         | 🔿 جس کھال کود باغت دی گئی وہ پاک ہوگئی              | 172        | اہل ذکر کی فضیلت                                              |
|             | (كتاب الصلوة)                                       | ن ۱۲۹      | 🔾 جس شخص کے ول میں اللہ اپنی تھمت ڈال دیے اس کا بیا           |
| ۱۲۳         | 🔾 ناف اور گھنے کا در میانی حصہ ستر ہے               | ئے         | ن رسول الله الله الماليَّةُ في طرف قصداً جموتي بات كي نسبت كر |
| 148         | 🔾 ایک کپڑے میں نماز کے جواز کابیان                  | 11-        | پر بخت وعمید کا بیان                                          |
| 141         | 🔾 نمازا پے وقت پر پڑھنے کی فضیلت کا بیان            |            | ﴿كتاب الطهارة)                                                |
| 144         | 🔾 اسفار کی فضیلت کا بیان                            | 177        | 🔾 طہارت کا بیان                                               |
| ł∠Λ         | 🔾 نماز عسر کے تقاہوجائے پروعید کابیان               | 122        | 🔾 تفہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت                    |
| IA+         | 🔾 نماز کے اوقات ممنوعہ کا بیان                      | IP6        | 🔿 بلی کے جموئے پانی ہے وضوکرنے کابیان                         |
| I۸۳         | 🔾 اذان کی ابتداء کیے ہوئی ؟                         | IFT        | 🔾 کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کابیان                                 |
| 11/4        | 🔾 اس مخض کے اجر کا بیان جواللہ کے لیے سجد بنائے     | 172        | 🔾 وودھ پی کروضونہ کرنے کابیان                                 |
| IAA         | 🔾 مىجدىيں گمشدہ چېزوں كااعلان كرنے كى ممانعت        | IFA        | O آ گ پر کِی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کا تھم                 |
| 14          | 🔾 نمازی ابتداء میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہئیں؟      | I (~•      | 🔾 مسواک کی تا کید کابیان                                      |
| 191         | 🔾 رفع پد ين کابيان                                  | im         | 🔾 وضومیں اعضا موتنین تنین بار دھونا                           |
| ايو ۱۹۲     | 🔾 قراءت کے بغیرنمازنہیں ہوتی'خواہ صرف سورہ فاتحہ ہی | 16.4       | O ایک ایک مرتبه وضوکرنے کابیان                                |
| 192         | 🔾 نماز میں سم اللہ او نچی آ واز ہے نہیں پڑھنی جاہیے | ۱۵۰        | 🔾 ایژیاں دھونے میں احتیاط کا بیان                             |
| 19/         | 🔾 نمازعشاء میں پڑھی جانے والی سورت کا بیان          | 101        | 🔾 خپز کا دُ کا بیان                                           |
| 199         | 🔾 فجر میں قراءت کا بیان                             | IOT        | 🔾 موزول پرمسح کرنے کا بیان                                    |
| ***         | 🔾 امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے                   | 14+        | 🔾 جو بحالت نا پاک پھر جماع کرنا چاہے!                         |
| <b>**</b> ! | 🔿 تطبیق کے منسوخ ہونے کا بیان                       | ITT        | 🔾 مومن نجس نہیں ہوا کرتا                                      |
| <b>**</b>   | 🔿 جب رکوع ہے سراٹھائے تو کیا کیے؟                   | וארי       | 🔾 ایام کی حالت میں چٹائی کچڑانے کا بیان                       |
| r• r"       | 🔾 بجدے میں ہاتھ رکھنے سے پہلے گھنٹے رکھنے کا بیان   | ر کا سامنا | <ul> <li>اگرعورت خواب میں اس کیفیت ہے دو چار ہوجم</li> </ul>  |

| &X           | نرستهاین کرده این                                       | <u>ک</u> ک | مندان المام المعنى المع |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rm           | جعدی نماز میں کیا پڑھاجائے؟                             | r•0        | 🔾 سجده میںاسپنے بازود ک کونیہ بچھا کمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrr          | 🔾 شب جمعہ میں فوت ہونے والے کی فضیلت کا بیان            | r• 4       | 🔾 مبح کی نماز میں دعا وقنوت پڑھنا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| trr          | 🔾 خواتین کے لیے نیکی اور دعاء میں نکلنے کی رخصت ہے      | r•A        | 🔾 تشهدیس بینینے کی کیفیت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ددء          | 🔾 نماز عیدے پہلے یابعد میں نوافل نہ پڑھنے کا بیان       | r• 9       | 🔾 عورت تشهد میں کس طرح بیٹے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rmy          | 🔾 سغر میں نماز کو مختصر کرنے کا بیان                    | rı•        | 🔾 تشهدكا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr=9         | 🔾 سوار کی پرنماز پڑھنے کا بیان                          | rii        | 🔾 نبي ماينا في اين صحابه كوتشهد كي تعليم مس طرح دى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>'''</b> • | 🔾 وترکی ترغیب کابیان                                    | rır        | 🔾 وومرتبه سلام بجمير نے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rrr          | 🔾 وتر میں کیا پڑھا جائے؟                                | rim        | 🔾 نمازکو بکی پڑھانے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr          | 🔾 وتر میں فصل نے ہونے کا بیان                           | MA         | 🔾 بوریے پرنماز پڑھنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۳۳          | ن رات کے ابتدائی درمیانے اور آخری حصد میں وتر کا بیان   | MO         | 🔾 مریض کی نماز کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳۵          | 🔾 نماز میں کی بیشی ہوجائے تو کیا تھم ہے؟                |            | المركوئي فخص كعر بي بوكرنماز پڑھنے كى استطاعت نەركھتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳٦          | 🔾 سورۇم تىم مىسىجىدە كابىيان                            | ۲۱۷        | ہوتو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr2          | 🔾 نماز میں ہات چیت کے ننخ کا بیان                       | ΥIA        | 🔾 اہل علم وفضل حضرات امامت کے زیاد ہ حقدار ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tra .        | O اس فخف کابیان جونماز پڑھاوراس کے پہلومیں عورت ہو      | 771        | · ولدالرنا فلام اورديها تيول كي امامت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ro.          | 🔾 اگر نماز میں کوئی امر ما در پیش آجائے تو کیا تھم ہے؟  | rrr        | 🔾 دوآ دمی بھی جماعت کے عظم میں ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| roi          | 🔾 کونی چیز نماز کونو ژنی ہے اور کونی نبیس               | rrm        | 🔿 مغول کے ملانے والول کی فعنیات کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rar          | 🔾 سورج کومہن لگ جائے تو کیا تھم ہے؟                     | ۲۲۳        | 🔿 فجر وعشا م کی جماعتوں میں شرکت کی فضیلت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| roo          | 🔾 استخاره کی نماز کابیان                                | 770        | 🔾 خواتین کے سما جدیں آنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>r</b> 24  | 🔾 چاشت کی نماز کابیان                                   |            | 🔾 جب رات کا کھا نا اور نمازعشاءا کھے ہو جا کمی تو کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ran          | 🔾 رمضان کےعشرۂ اخیرہ میں محنت کا بیان                   | rry        | تکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70 q         | 🔾 رات کے اکثر جھے میں قیام کابیان                       |            | 🔾 اگر کوئی مخفس تنها فرض پڑھ آ ہے اور پھر جماعت یا لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>۲</b> ۲•  | 🔾 بى مائيلا كى رات كى نماز كتنى ركعتوں پرمشتل ہوتى تقى؟ | rr∠        | تووہ کیا کر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PTI          | 🔾 سنت نجر کابیان                                        | rrA        | 🔾 جعہ کے دن شسل کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ryr          | 🔾 فجر کی سنتوں میں کیا پڑھا جائے؟                       | rr•        | 🔾 خطبہ ہے پہلے جیٹھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>K</b>    | فرست مفامين المست مفامين                                   | <u>``</u>   | مندام اعلم المعلم المعل |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rΛA         | 🔾 ایام بیش کےروزوں کا بیان                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ra 4        | 🔾 بلال کی اذ ان تنہیں سحری ہے ندروک دے                     | ryr         | 🔾 بعدعشاء حارر كعات نفل پڙھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>rq</b> • | 🔾 روزے دار کے لیے سینگی لگوانے کا بیان                     | 240         | 🔾 نمازظهرکے بعد دورکعت ادا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ن روزه دارا گرمنع كونا ياكى كى حالت يس الفي يا الى بيوى كو | rry         | 🔾 محمروں میں نفل نماز پڑھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 791         | بوسدد ہے تو کیا تھم ہے؟                                    | <b>7</b> 42 | 🔾 خانة كعبه مين نماز پڙھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 791         | 🔾 سنرمیں روز ہ کھولنے کی اجازت کا بیان                     | PYA         | 🔿 اگر کمی مختص کے دویا تین جیٹے فوت ہوجا کمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rqr         | 🔾 صوم ومسال اورخاموثی کاروز همنوع ہے                       | 12.         | 🔾 اس مخض کابیان جس کے متعلق لوگوں کی رائے اچھی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 797         | 🔾 ایام تشریق کاروز ہ رکھنامنع ہے                           | 121         | 🔾 جنازے کوئس طرح اٹھا یاجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | اسلام تبول کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص اعتکاف کی منت         | 121         | 🔾 نماز جنازه میں کتنی تھبیرات ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r9∠         | مان کے تو کیا تھم ہے؟                                      | 121         | 🔾 نماز جنازه کی دعا و کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | (كتاب الحج)                                                | <b>r</b> ∠0 | 🔾 کد کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 794         | 0 تح کے اعلام                                              | 724         | 🔿 قبر میں سوال وجواب کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rgA         | 🔾 اواه حج میں جلدی کرنا                                    | 144         | 🔿 قبر میں تمین چیزیں ہوں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>194</b>  | 🔾 انعنل حج اورها می کی نضیلت کابیان                        | t∠Λ         | 🔾 ني ماينا کا پي والد و کي قبر پر آ نے کا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17-1        | 🔾 احرام باند منے کی جگہوں کی نشاندہی                       | 1/4         | 🔿 قبرستان میں جانے کی اجازت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7-1         | • محرم كالباس                                              | <b>r</b> A• | 🔾 قبرستان جا کرکیاد عا وکرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۰ ۱۳۰      | 🔾 کیانحرم کے لیے خوشبو کا استعال جائز ہے؟                  |             | (كتاب الزكوة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r.0         | 🔾 مج تمتع کابیان                                           | PAI         | 🔾 رکازکاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 🔾 اگر عورت ج تمتع کی نیت ہے آئے اور وہ 'ایام' میں ہو       | mm          | 🔾 بملائی کا ہرکام صدقہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | تو کیاتھم ہے؟                                              |             | 🔿 اگرکسی کومید قد کے طور پر کوئی چیز دی مخی ہوتو اس کی طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| •           | O محرم کے لیے شکار کا کوشت کھانا جبکہا ہے کسی غیر محرم نے  | M           | ہے ہربی قبول کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| T•A         | <b>شكارك</b> يامو                                          |             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1110        | 🔿 محرم کے لیے موذی جانورکو مار ناجائز ہے                   | 1110        | 🔾 انسان کا ہر کمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳II         | 🔾 كيااحرام كى حالت مين نكاح كرناجا زئے؟                    | ۲۸∠         | 🔾 عاشوراء کے دن روز ور کھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ست مغراین              | A SHOW TO THE SECOND OF THE SE | 9           | THE THE PARTY OF T |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(</b> s)            | ﴿كتاب الاستبرآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mim         | 🔾 محرم کے لیے تجھیے لگوا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rea                    | 🔾 رحم کی صفائی کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۳۱۳         | 🔾 استلام کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| د کابیان ۳۳۸           | 🔾 امید کی عورتوں ہے ہم بستری کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MIN         | 🔾 عرفه میں دونماز وں کوجمع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| €8                     | ﴿كتاب الرضاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MIA         | 🔿 جمرات پر کنگری مچینکنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrq                    | 🔾 دودھ پلانے کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rr.         | 🔾 محرم کا قربانی کے جانور پرسوار ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وتی ہے جونسب           | 🔾 دودھ کے رشتہ ہے وہی حرمت ثابت ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٢٣         | 🔾 رمضان میں عمرہ کرنے کی فعنیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrq                    | کے دشتہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣٢٦         | 🔾 نى كرىم ئۇنىڭ كى قېرشرىغىكى زيارت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . €,                   | ﴿ كتاب الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | (کتاب النکاح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rai                    | · طلاق کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>71</b> 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>r</b> 51            | 🔾 نداق میں طلاق دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rtz         | 🔾 نکاح کا خطبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ror                    | 🔾 عدت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rrq         | ناح کا تکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ror                    | 🔾 حیض کی حالت میں بیوی کوطلاق وینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rrq         | 🔾 كنوارى لركيوس الماح كى ترغيب كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | 🔾 مجنون کی طلاق شبیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rri         | 🔾 کوئی مخص پانچ قتم کی مورتوں سے نکاح نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| یتو کیانظم ہے؟ ۲۵۶     | 🔾 اگر کوئی مخص اپنی بیو یوں کواختیار دے د۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۳۱         | 🔾 خوبھورت کر یا نجھ کورٹ سے نکاح نہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نيار كابيان            | 🔾 منکوحہ باندی کوآ زاد ہونے کے بعد اختا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rrr         | 🔾 عورت کامنحوس ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rol                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 🔾 کیاانسان اپی بٹی کےسامنے اس مخص کا ذکر کرد ہے جس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ran                    | 🔾 باندی کی طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | men         | ہے وہ اس کی شادی کرنا میابتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ن اور نفقه کا ثبوت ۲۵۹ | 🔾 طلاق بائنددی ہوئی عورت کے لیے مکان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 🔾 مورت کے ساتھاس کی چھوپھی یا خالہ کوایک نکاح بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دمرگیابو ۲۶۱           | 🔾 اس عورت کی عدت کا بیان جس کا خاوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mm          | جح كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| امبرمقرر كيابؤاور      | 🔿 جس عورت کا شو ہر مر گیا ہو لیکن ندا ر) کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۳۰         | 🔾 متعدکی حرمت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MAL                    | نداس کے ساتھ جمبستری کی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ساباس       | 🔾 ئزل كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۲۳                    | 🔾 ایلاء ہے رجوع کس طرح ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rro         | 🔾 مورتوں کے پاس پیچھے ہے آنے کی حرمت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ے ضلع لیے              | 🔾 کیاعورت کسی چیز کے وض ایپے شو ہر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P72         | 🔾 بچەما دىب فراش كا بوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ryy                    | <sup>ک</sup> ت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| K.                         | المحاج ال | · )&                                   | مندام المظمّ المحكمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74.                        | 🔾 قیدی کی لاش کا فدید نه لیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | 🔿 مال غنیمت کے خمس کونشیم سے پہلے فرو فت کرنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>71</b> 2                            | . 🔾 نفقہ کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1791</b>                | ممانعت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | (كتاب التدبير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | ﴿كتاب البيوع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAY                                    | 🔾 مدبرغلام کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rgr                        | 🔾 خرید وفروخت کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 779                                    | 🔾 کیامہ بر کوفر وخت کرنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rqr                        | 🔾 مشتبہ چیزوں ہے بیچنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳۷.                                    | 🔾 ولاء کامستحق وہ ہے جس نے اسے آ زاد کیا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 441                        | 🔿 شراب پرلعنت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | ﴿ كتاب الايمان ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>740</b>                 | 🔾 کیاپڑی ہوئی شراب بیچنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17</b> 21                           | O فتم کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>79</b> 4                | 🔾 سودخور پرخدا کی لعنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۲۳                                    | 🔾 جو خص اطاعت یا نا فرمانی کی منت مانے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rq∠                        | 🔾 سودادھار میں ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٧٢                                    | يمين لغو كاتفكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>799</b>                 | 🔾 دوغلاموں کوایک غلام کے عوض خرید نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r20                                    | 🔾 فتم میں اشٹناء کالفظ لانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J**+                       | 🔾 جائز اور ناجائز بيوع كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        | (كتاب الحدود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | 02.02.72.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | م شاب الحدود)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳•۵                        | 🔾 الله کے بھروے پرخریداری کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | مو هناب المحدود)<br>() شرق سزاؤں کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r•4                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | <ul> <li>الله کے بھروے پرخریداری کا بیان</li> <li>شکاری کتے کی قیمت میں رخصت کا بیان</li> <li>شکاری سے کومہلت وینا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 724<br>721                             | 🔾 شرقی سزاؤں کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۰٦                        | ن الله کے بھروے پرخریداری کا بیان<br>شکاری کتے کی قیمت میں رخصت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 724<br>721                             | O شرگ سزاؤں کے احکام<br>O شراب کی حرمت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r•4                        | <ul> <li>اللہ کے بھرو سے پرخریداری کا بیان</li> <li>شکاری کتے کی قیمت میں رخصت کا بیان</li> <li>شکاری سے کومہلت وینا</li> <li>شک دست کومہلت وینا</li> <li>دعو کے کی ندمت کا بیان</li> <li>مبلے دینارڈ ھالنے والے کا بیان</li> <li>سب سے پہلے دینارڈ ھالنے والے کا بیان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 724<br>724<br>728                      | ○ شرق سزاؤں کے احکام<br>○ شراب کی حرمت کا بیان<br>○ شراب نوشی کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W.4                        | <ul> <li>الله کے جمرو سے پرخریداری کا بیان</li> <li>شکاری کتے کی قیمت میں رخصت کا بیان</li> <li>شکاری سے کومہلت ویٹا</li> <li>خگ دست کومہلت ویٹا</li> <li>دھو کے کی ندمت کا بیان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 724<br>724<br>724<br>740               | <ul> <li>شرعی سزاؤں کے احکام</li> <li>شراب کی حرمت کا بیان</li> <li>شراب نوشی کی سزا</li> <li>شراب نوشی کی سزا</li> <li>سقد رمال چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹاجا تا ہے؟</li> <li>شبہات کی دجہ ہے صدود ساقط ہوجاتی ہیں</li> <li>شادی شدہ زانی کورجم کرنا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W.4                        | <ul> <li>الله کے بحروے پر خریداری کا بیان</li> <li>شکاری کئے کی قیمت میں رخصت کا بیان</li> <li>شک دست کومہلت دینا</li> <li>دعوے کی فدمت کا بیان</li> <li>دعوے کی فدمت کا بیان</li> <li>سب ہے پہلے دینارڈ حمالنے والے کا بیان</li> <li>سب ہے پہلے دینارڈ حمالنے والے کا بیان</li> <li>شکتاب الموهن</li> <li>ربمن کے احکام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 724<br>724<br>72A<br>7A•<br>PAI        | <ul> <li>شرق سزاؤں کے احکام</li> <li>شراب کی حرمت کا بیان</li> <li>شراب نوشی کی سزا</li> <li>شراب نوشی کی سزا</li> <li>سقد رمال چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹاجا تا ہے؟</li> <li>شبہات کی وجہ ہے صدو دساقط ہو جاتی ہیں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۰۹<br>۳۰۹<br>۳۱۰          | <ul> <li>○ الله كي بحرو ب پر خريدارى كابيان</li> <li>○ شكارى كے كى تيمت ميں رخصت كابيان</li> <li>○ تك دست كومہلت دينا</li> <li>○ وحو كے كى فدمت كابيان</li> <li>○ سب بے پہلے دينار أوحالنے والے كابيان</li> <li>﴿ كتاب الرهن ﴾</li> <li>○ ربمن كے ديا</li> <li>﴿ كتاب الشفعة ﴾</li> <li>﴿ كتاب الشفعة ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 724<br>724<br>72A<br>7A•<br>PAI        | <ul> <li>ثراب کی حرمت کا بیان</li> <li>ثراب نوشی کی سزا</li> <li>شراب نوشی کی سزا</li> <li>شراب نوشی کی سزا</li> <li>س قدر مال چوری کرنے پر ہاتھ کا تا ہے؟</li> <li>شہات کی دجہ ہے حدود ساقط ہو جاتی ہیں</li> <li>شہات کی دجہ ہے حدود ساقط ہو جاتی ہیں</li> <li>شادی شدہ زائی کور جم کرنا</li> <li>کیا مسلمان کوذی کے بدلے قصاصاً قتل کیا جائے گا</li> <li>کیا مسلمان کوذی کے بدلے قصاصاً قتل کیا جائے گا</li> <li>یانہیں؟</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| ۳۰۹<br>۳۰۹<br>۳۱۰          | <ul> <li>الله كيمرو سے پرخريدارى كابيان</li> <li>شكارى كے كى قيمت ميں رخصت كابيان</li> <li>ثك دست كومہلت دينا</li> <li>رحو كے كى ندمت كابيان</li> <li>مب سے پہلے دينار و حالنے والے كابيان</li> <li>مب كادكام</li> <li>مبن كادكام</li> <li>شفعه كے ادكام</li> <li>شفعه كے ادكام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 729<br>728<br>728<br>780<br>781<br>787 | <ul> <li>شرگ سزاوک کے احکام</li> <li>شراب کی حرمت کا بیان</li> <li>شراب نوشی کی سزا</li> <li>شراب نوشی کی سزا</li> <li>سقد ریال چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹاجا تا ہے؟</li> <li>شبہات کی وجہ ہے حدود ساقط ہو جاتی ہیں</li> <li>شبہات کی وجہ ہے حدود ساقط ہو جاتی ہیں</li> <li>شادی شدہ زائی کورجم کرنا</li> <li>کیامسلمان کوذی کے بدلے قصاصاً قتل کیا جائے گا</li> <li>کیابیں؟</li> <li>گتاب الجہاد)</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| г• ч<br>г• q<br>гг•<br>ггн | <ul> <li>○ الله كي بحرو ب پر خريدارى كابيان</li> <li>○ شكارى كے كى تيمت ميں رخصت كابيان</li> <li>○ تك دست كومہلت دينا</li> <li>○ وحو كے كى فدمت كابيان</li> <li>○ سب بے پہلے دينار أوحالنے والے كابيان</li> <li>﴿ كتاب الرهن ﴾</li> <li>○ ربمن كے ديا</li> <li>﴿ كتاب الشفعة ﴾</li> <li>﴿ كتاب الشفعة ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 729<br>728<br>728<br>780<br>781<br>787 | <ul> <li>         ضراب کی حرمت کابیان         ضراب نوشی کی سزا         ضراب نوشی کی سزا         ضراب نوشی کی سزا         ضراب نوشی کی سزا         ضراب کی حرمت کابیان         ضراب کی حرران کی دید ہے حدود ساقط ہوجاتی ہیں         ضہات کی دید ہے حدود ساقط ہوجاتی ہیں         ضرادی شدہ زائی کورجم کرنا         ضادی شدہ زائی کورجم کرنا         ضراب کی کی مسلمان کوذی کے بدلے قصاصاً قتل کیا جائے گا         ضراب نامی کی کورتوں کا تقدیں         ضراب المجھاد)         کو کی کے دونوں کا تقدیں         ضراب کی کی کورتوں کا تقدیں         ضراب کی کی</li></ul> |
| г• ч<br>г• q<br>гг•<br>ггн | <ul> <li>الله كيمرو سے پرخريدارى كابيان</li> <li>شكارى كے كى قيمت ميں رخصت كابيان</li> <li>ثك دست كومہلت دينا</li> <li>رحو كے كى ندمت كابيان</li> <li>مب سے پہلے دينار و حالنے والے كابيان</li> <li>مب كادكام</li> <li>مبن كادكام</li> <li>شفعه كے ادكام</li> <li>شفعه كے ادكام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 729<br>728<br>728<br>780<br>781<br>787 | <ul> <li>شرگ سزاوک کے احکام</li> <li>شراب کی حرمت کا بیان</li> <li>شراب نوشی کی سزا</li> <li>شراب نوشی کی سزا</li> <li>سقد ریال چوری کرنے پر ہاتھ کا ٹاجا تا ہے؟</li> <li>شبہات کی وجہ ہے حدود ساقط ہو جاتی ہیں</li> <li>شبہات کی وجہ ہے حدود ساقط ہو جاتی ہیں</li> <li>شادی شدہ زائی کورجم کرنا</li> <li>کیامسلمان کوذی کے بدلے قصاصاً قتل کیا جائے گا</li> <li>کیابیں؟</li> <li>گتاب الجہاد)</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |

| المحالي المحالية المرت المالي المحالية | المرام المقر المحالي ا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔾 بيامت كس طرح فناء بهوكى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (كتاب المزارعة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (كتاب الاطعمة والاشربة والضحايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O کمیتی کے احکام ۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| والصيد والذبائح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 🔾 نخابرہ ہے ممانعت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🔾 کمانے پینے کی چیزوں قربانی شکاراور ذیجے کے احکام ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ن مین کوکرائے پر لینے کا بیان 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢ ميكل والے درندے سے ممانعت كابيان ٢ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كتاب الفضائل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🔾 پنجدے شکار کرنے والے پرندو کی حرمت کابیان 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 🔾 نضائل کابیان 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🔿 محريلو كدهول كى حرمت كابيان 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 🔾 ني اليام كامرمبارك كابيان 🔾 ۲۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 🔾 حشرات الارض کی حرمت کابیان 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🔾 ني ماينه كوكيب پېچانا جا تا تھا؟ 🔻 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 🔾 مینڈک کومار نے والے کا بیان 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 🔾 جو مخص قرض ادا کرتے وقت کی خوزا کد چیز بھی دے دے 🕙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🔾 موه کی تا پیند بدگ کابیان 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 🔾 خصائل نبوی مؤلیخ کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🔾 سدهائے ہوئے کئے کوشکار پرچھوڑنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 🔾 حضرت ابو بکر و عمر کے فضائل 💮 ۲۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🔾 بانی جس چیز ہے ہٹ جائے تو کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🔾 حغرت مماڑ کے فضائل 💮 ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🔾 حضرت عثمان بن شنز کی فضیات 🤍 ۲۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🔾 اگر کوئی اونٹ یا جانور بدک جائے تو کیا تھم ہے؟ 🔻 ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 🔾 حضرت على جن تونوز كى فضيلت 🔾 ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| O بحرر کی حرمت کابیان • ۲۵۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 🔾 اگر کوئی عورت چھرے کسی جانور کوؤنے کر لے تو کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🔾 حفزت زبیر جناتنهٔ کی نضیلت 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مَم ہے؟<br>مَم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O عشرة ذى المحبر كى نعنيلت كابيان O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 🔾 حفرت خزیمه جنافذ کی فضیلت 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🔾 اگر کو کی مخص نماز عیدے پہلے قربانی کریے تو کیا تھم ہے؟ ٢٠ ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 🔾 حضرت خدیجه برات کی فضیلت 🔾 ۲۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 🔾 تین دن سے زیاد وقر بانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت کی وجہ ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 🔾 حضرت عا نشه درسخا کی فضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 🔾 سرکه کی نضیلت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 🔾 امام فعنی مینیده کی مدح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 🔾 کھانے کے معالمے میں کا فراور مؤمن کا انتیاز 💮 ۲۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (كتاب فضل امته الله المثالثة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 🔾 فیک لگا کرکھانے کی ممانعت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 🔾 امت مسلمہ کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 🔾 سونے اور جا ندی کے برتن میں کھانے چینے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الل جنت كى أيك سوميس صفول كے ہونے كا تذكرہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| و فهرست مضامین مضامین           | 2000 II                                      | ) å         | مندامام اعظم المحاص والمحاص                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اولا دنہ ہوتی ہوتو کیا کرے؟ مہم | 🔿 اگر کمی مخض کے یہال                        | ۳۲۳         | ممانعت كابيان                                                                                       |
| تاب الادب)                      | 5)                                           | ٣٧٣         | 🔾 د باءاور حنتم کی ممانعت کابیان                                                                    |
| ዮልጓ                             | 🔾 آ داب کابیان                               |             | 🔿 قبرستان جانے قربانی کے گوشت اور برتنوں ہے متعلق                                                   |
| וט צאיי                         | 🔾 والدين کے حقوق کا بر                       | ۵۲۳         | احكام كابيان                                                                                        |
| رخواہی کے تکم کا بیان مجم       | 🔾 ہر سلمان کے ساتھ خی                        | ٢٧٧         | نبیذ کابیان 🔾                                                                                       |
| یے متعلق روایت کا بیان ۴۸۷      | 🔾 کېريائی اورعظمت ــ                         | ۸۲۳         | 🔾 شراب کی کتنی مقدار حرام ہے؟                                                                       |
| <b>ሮ</b> ሊ ዓ                    | 🔾 زي کابيان                                  | ۸۲۳         | 🔾 کیاشراب 🕏 کراس کی قیمت کھانا جائز ہے؟                                                             |
| 791                             | 🔾 شائل نبوی کابیان                           |             | ﴿كتاب اللباس والزينة ﴾                                                                              |
| لرنے کا بیان ۲۹۲                | 🔾 عورتوں ہےمصافحہ نہ                         | <b>~</b> ∠• | 🔾 لباس وزینت کے احکام                                                                               |
| mam (                           | 🔾 خوشبونەلونانے كابيان                       | 8'Z+        | 🔾 ٹوپیوں سے متعلق روایات کا بیان                                                                    |
|                                 | 🔾 ستاروں میں دیکھنے کا                       |             | 🔾 بغیر پہنے کپڑا بدن پراٹکانے کا بیان                                                               |
| ہواخل نہ ہونے کا بیان موسم      | 🔿 تہبند کے بغیرحمام میر                      | ۲۷۲         | 🔾 د نیامیں ریشم پہننے والے کابیان                                                                   |
| بره نامون کابیان ۹۶             | O سب سے زیادہ پہند ب                         | ۲۷۲         | O تصاویر کا حکام                                                                                    |
|                                 | 🔾 نیکی اور گناہ کے حکم کا ب                  |             | 🔾 مہندی ہے بالوں کو خضاب کرنا                                                                       |
|                                 | 🔾 جبآ دی مجلس میں آ                          |             | 🔾 بالوں کے ساتھ بال ملانے والی عورت کا بیان                                                         |
| إدانه کرنے                      | 🧿 جو خض لو موں کا شکریہ                      |             | ﴿ كتاب الطب ﴾                                                                                       |
|                                 | 🔾 ظلم ہے بیخے کا بیان                        |             | 🔾 طب کےا حکام                                                                                       |
| ئی کی اجازت کے بغیراس کی کوئی   | •                                            |             | 🔾 اگر کو کی شخص بیار ہوجائے تواس کے لیے نیک اعمال کا                                                |
|                                 | چ <u>ز لے لے ت</u> و کیا <sup>تھم</sup><br>س |             | اجرلکھا جاتا ہے                                                                                     |
|                                 | 🔾 نیکی کے کام پر رہنما کی                    |             | 🔿 ہر پیماری کی وواہبے                                                                               |
| •                               | 🔿 افضل ترين جهاد کيا۔                        |             | 🔾 حيار چيزول ميں شفاء کا بيان                                                                       |
|                                 |                                              |             | 1 ×11 ×11 C                                                                                         |
| ئے وہ امین ہوتا ہے              | 🔾 جس ہے مشورہ کیا جا                         | rΛ+         | ⊙"من"کابیان                                                                                         |
| بيان ۵۰۵                        | 🔿 مىلمانون كىمثال كا                         | Mr          | ص ن ہایان<br>O مریض کے لیے کیسے دعاء کرے؟<br>O جو مخص ان چیز ول کے بیچھے پڑے جن کی وہ طاقت نہیں رکھ |

| 08/  | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~           |       |                                                       |
|------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Co.  | ال المحالي المحالية المراسة مفاين                |       |                                                       |
| AM   | 🔾 سورهٔ بوسف کی آیت نمبر۳۳ کی تفسیر              | ۵۰۷   | 🔾 مظلوموں کی فریا دری کا بیان                         |
| 019  | 🔾 فراسید مؤمن کابیان                             | 14-7  | 🔾 زمانہ کو برا بھلا کہنے کی ممانعت کا بیان            |
| or.  | 🔾 سورۇ خجر کى آيت نمبر٩٠ كى تفسير                | ۵۰۸   | 🔿 آ دى كاكسى چېز كى محبت ميس فريفيته ہوجانا           |
| ۵r۰  | 🔾 سورهٔ مریم کی آیت نمبر۱۴ کی تغییر              | ۵٠٩   | 🔿 کسی کی مصیبت پرخوش ہونے کی ممانعت کا بیان           |
| الاه | 🔾 قوم لوط کے ناپیندیدہ عمل کا بیان               |       | (كتاب الرقاق)                                         |
| orr  | 🔾 لفظ ضعف میں قراءت کا بیان                      | ۱۵    | 🔾 ول کونرم کرنے والی احادیث کا بیان                   |
| orr  | 🔾 قیامت کی گزرجانے والی علامات کابیان            | ۱۱۵   | 🔾 نې پاينه کې معيشت کابيان                            |
| ٥٢٣  | 🔾 اولا دانسان کی کمائی ہوتی ہے                   |       | (كتاب الجنايات)                                       |
| att  | 🔾 اپنی جانوں پڑھلم کرنے والوں کا بیان            | ۳۱۵   | 🔾 امل کتاب کی دیت کابیان                              |
| ציים | 🔾 وحشی بن حرب نے اسلام کیسے قبول کیا؟            | ۵۱۵   | 🔾 قصاص كب لياجائے گا؟                                 |
| ۱۳۵  | 🔾 سورة الليل كي آيت نمبر٦ كي تفسير               |       | (كتاب الاحكام)                                        |
|      | ﴿كتاب الوصايا والفرائض)                          | 017   | 🔾 ف <u>صلے</u> اورا دکام                              |
| ۵۳۱  | 🔾 وصیت اور میراث کے احکام                        | ۵۱۷   | 🔾 قیامت کےون سب سے زیادہ بلندورجہ آ دمی کا بیان       |
| ۳۳۵  | 🔾 کیا کوئی مسلمان کسی میسائی کاوارث ہوسکتا ہے؟   | ۵۱۸   | 🔾 قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں                            |
| مسم  | 🔾 ورامحت کے حصے ذوی الفروض کو دینے کا بیان       | 019   | 🔾 كون لوگ مرفوع القلم بيں؟                            |
| ۳۳۵  | 🔾 اگرغلام آ زاد ہونے کے بعد مرجائے تو کیاتھم ہے؟ | Or+   | 🔾 اگر گواه موجود نه بول تو کیا تھم ہے؟                |
| ۲۵۵  | 🔾 ينتم كامال ناحق كھانے والے كابيان              |       | 🔾 اگر بائع اورمشتری کا آپس میں اختلاف ہوجائے تو       |
| ۲۵۵  | 🔾 بیمی کب تک رہتی ہے؟                            | ۵۲۱   | کیاتھم ہے؟                                            |
|      | ﴿ كتاب القيمة وصفة الجنة ﴾                       | orr s | ن اً رفریقین میں ہے ہرایک گواہ چیش کردے تو کیا تھم ہے |
| ۵۳۷  | 🔾 قیامت اور جنت کی صفات کابیان                   |       | (كتاب الفتن)                                          |
| ٥٣٩  | 🔾 حورمین کی صفات کا بیان                         | oro   | 🔾 تمیں کذاب لوگوں کا بیان                             |
| ۵۵۰  | 🔾 تشكروا متنان                                   | ۲۲۵   | 🔾 زمانے کی مختی کا بتیجہ کیا ہوگا؟                    |
| ۵۵۲  | ⊙ کابیات                                         |       | ﴿ كتاب التفسير ﴾                                      |
| •    |                                                  | 012   | 🔾 آيات قرآني ڪٽفير                                    |

| , | • |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | - |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

#### والمنالخ المتحالة والمتالة وال

#### ﴿ احساسات كى زبانِ شكر ﴾

الحمد لمن ليس له بواب ينادي ولا صاحب يغشي ولا وزير يؤتي ولا غيره رب يدعي والصلوة والسلام على من اوتى جوامع الكلم وجواهر الحكم وعلى آله واصحبه قادة الامم والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الالم اما بعد!

قرآن کریم''جو کہ کلام اللہ ہے' کے بعد احادیث مبارکہ''جو کہ کلامِ حبیب اللہ جین' کا جو مقام و مرتبہ ہے' وہ اظہرمن الفتس ہے' اور قرآن کریم ہی کی طرح احادیث مبارکہ کا جحت ہوتا بھی روایۃ و درایۃ ٹابت ہے' چتانچہ ماضی بعید اور ماضی قریب دونوں زمانوں جی اس موضوع پر بے شارکتا ہیں کھی گئی جیں اور ہرایک نے اپنے ایداز جی اس موضوع کا احاط کیا ہے۔

عدیث پیمبر کے ساتھ مسلمانوں کا جذباتی اور عقیدت مندانہ تعلق ذات پیمبر کے ساتھ والہانہ اللفت وعقیدت کا نتیجہ ہے کی وجہ ہے کہ ہر دور کے جید اور ممتاز علماء کرام نے ''جس طرح بھی ممکن ہو سکا'' عدیث پیمبر کی خدمت کرکے ذات پیمبر کی خدمت کا تصور اپنے سامنے رکھا' اس سلسلے میں انہوں نے اپنے موضوعات پیدا کے کہ ہر موضوع کے لیے ایک مستقل فن کی بنیاد رکھنا پڑی اور اتنی دیانت داری کا مظاہرہ کیا گیا کہ آگر اپنے قر بی رشتہ دار بھی روایت صدیث کے معیار پر پور سے نہیں اثر تے تھے تو قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ پس پشت ڈال کر وہ عدیث چیمبر کا لحاظ کر تے تھے۔

آ سانی کتابوں میں قرآن کریم کی حیثیت مخدوم الکتب کی ہے اور پیغبرانہ تعلیمات میں کلام مصطفیٰ مُناہِیٰ کو سے مقام بلند حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم حفاظت البی کے وعدے میں محفوظ ہے صدیمت پیمبر بھی بعینہ اس طرح محفوظ ہے گو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیا اس دوست تک وسوسال بعد امام بخاری تشریف لائے اس وقت تک صدیمت کا محفوظ رہنا عقلی طور پر ناممکنات میں سے ہے اور کو کہ حضرات محدثین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس کے مفصل اور تسلی بخش جوابات دیے ہیں کیوں میں ایک عام فہم بات عرض کرتا ہوں کہ بوری دنیا کے مسلم اور غیر مسلم

#### المام اللم الله المحالية المحا

مخفقین اس بات پرمتفق ہیں کرمسلمانوں نے ساء الرجال کی صورت میں جوفن ایجاد کر کے پانچ لا کھ مسلمانوں'' جن کا تعلق روایت حدیث سے رہا'' کے کمل حالات اور سوائح عمری مہیا کی ہے بیدان بی کا اتنیاز ہے ونیا کے کمی اور ند بب کی تعلیمات نقل کرنے والوں کے حالات تو بڑی دور کی بات نام تک محفوظ نہیں' غور طلب بات یہ ہے کہ حدیث کی سند میں آنے والے پانچ لا کھ راویوں کے حالات تو محفوظ ہو سکتے ہیں لیکن حدیث پیمبر محفوظ نہیں ہو سکتے ۔ یاللجب!

کتبِ حدیث میں "منداہم اعظم" کے مقام و مرتبہ پر بحث کرنے سے قبل" صحاح سنہ" کامخفر تعارف معلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ کتب حدیث میں ان کی حیثیت ہر مسلک ومشرب سے تعلق رکھنے والے علاء کے یہاں انتہائی معتبر ہے یہ تعارف ناکارہ راقم الحروف نے محنت وجبتوئے بسیار کے بعد تقریباً ایک سال پہلے مرتب کیا تھا جو بہت ی تحقیقات کا ایک جزو ہے اور وہ حسب ذیل ہے۔

مخضرتعارف صحاح سته

(۱) منجی بخاری میں کل کتابوں کی تعداد: ۹۷

میح بخاری میس کل ابواب کی تعداد: ۳۳۵۰

تشجیح بخاری میں کل احادیث کی تعداد: ۲۵۶۳

منج بخاری کی وہ کتاب جس میں سب سے زیادہ ابواب ہیں وہ کتاب الجعاد والسیر ہے کہ اس میں 191 ابواب ہیں اور دو کتاب جس میں احادیث میں احادیث کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ کتاب المغازی ہے کہ اس میں کل ۵۲۵ احادیث میارکہ ہیں۔

(۲) معجم مسلم مین کل کتابوں کی تعداد:۵۳

میح مسلم میں کل ابواب کی تعداد: ۱۳۳۸

منجع بسلم میں کل احادیث کی تعداد: ۵۸۰۰ (مکررات کو نکال کر)

صیح مسلم کی وہ کتاب جس میں سب سے زیادہ ابواب ہیں وہ کتاب الایمان ہے کہ اس میں کل ۹۶ ابواب ہیں ا اور وہ کتاب جس میں احادیث کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ کتاب الج ہے کہ اس میں ۵۲۲ احادیث مبارکہ ہیں۔

(٣) سنن ابي داؤد مي كل كمابول كي تعداد: ٢٠٠

سنن ابی داؤد میں کل ابواب کی تعداد: ۱۸۱۱

سنن الى داؤد من كل احاديث كى تعداد: ١٥٢٥ من

#### الماران المرابع المنظم المنظم

سنن ابی داؤد کی وہ کتاب جس میں سب سے زیادہ ابواب ہیں وہ ''کتاب الصلوٰۃ'' ہے کہ اس میں کل ۲۵۱ ابواب میں اور سب سے زیادہ احادیث بھی کتاب الصلوٰۃ ہی میں ہیں جن کی تعداد • ۷۷ ہے۔

(سم) سنن تر مذي من كل كتابون كي تعداد:٢٦٨

سنن ترندي ميس كل ابواب كي تعداد: ٢١١٧

سنن ترندی میں کل احادیث کی تعداد: ۳۹۵۹

سنن ترندی کی وہ کتاب جس میں سب سے زیادہ ابواب ہیں وہ'' کتاب الصلوٰۃ'' ہے کہ اس میں کل ۲۱۳ ابواب ہیں' اورسب سے زیادہ احادیث کتاب تغییر القرآن میں ہیں' جن کی تعداد ۴۲۰ ہے۔

(۵) سنن نسائی میں کل کتابوں کی تعداد: ۵۱

سنن نسائی مین کل ابواب کی تعداد: ۲۵۲۲

سنن نسائی میں کل احادیث کی تعداد: ۲۱ ۵۷

سنن نسائی کی وہ کتاب جس میں سب سے زیادہ ابواب ہیں وہ ''مناسک الحج'' ہے کہ اس میں کل ابواب کی تعداد ۲۳۱ ہے اورسب سے زیادہ احاد ہے گھی اس میں ہیں اوران کی تعداد ۴۷۷ ہے۔

(۲) سنن ابن ماجه مین کل کتابوں کی تعداد: ۳۷

سنن ابن ماجه میس کل ابواب کی تعداد: ۱۵۱۳

سنن ابن ماجه میس کل احادیث کی تعداد: ۳۳۳۱

سنن ابن ماجد کی وہ کتاب جس میں سب سے زیادہ ابواب میں وہ'' کتاب اقامۃ الصلوٰۃ'' ہے کہ اس میں کل ۲۰۵ ابواب میں اور سب سے زیادہ احادیث بھی اس میں میں اور ان کی تعداد ۱۳۰۰ ہے۔

ای تفعیل سے معلوم ہوا کہ صحاح ستہ میں سب سے زیادہ مفصل کتاب '' بخاری شریف' ہے کیونکہ اس میں کتابوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے اور اوا اور اوا اور یث کتابوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے نیادہ ہے کہ اور اوا اور یک تعداد بھی سب سے زیادہ ای کتابوں میں اوادیث کی تعداد کے اعتبار سے کی تعداد کے اعتبار سے یوں درجہ بندی کی جاسکتی ہے۔

- 🛈 تعجيم سلم: ٥٨٠٠
- 🕑 سنن نسائی: ۲۱ ک۵
- 🕝 سنن الي داؤد: ١٥٢٥ 🗭
- 🕝 سنن ابن ماجه: ۱۳۳۳



ن سنن ترزی: ۳۹۵۲

اس اعتبار سے سنن تر ذری احادیث کی تعداد کے لحاظ سے محارج سند کی سب سے چھوٹی کتاب ہے میدالگ بات ہے کہ اس کا درجہ کم از کم سنن ابن ماجہ سے تو بہت اونچا ہے بعض حفرات نے اسے معجمین کے بعد تیسرے نمبر پر جگہ دی ہے اور بعض حفرات نے سنن ابی واؤد کے بعد سنن تر ندی کا درجہ قرار دیا ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*

## ﴿ مندامام اعظم عِينَة كالمختصر تعارف ﴾

یہ کتاب خود حضرت اہام اعظم ابو صنیفہ کی تصنیف و تالیف نہیں ہے بلکہ ان کے بعد ان کے شاگر دوں سے نسلا بعد نسل ہم کک نقل ہوئی ہے اہام صاحب کی مروبات کو ان کے مختلف شاگر دوں اور بڑے بڑے محدثین نے مسانید کی شکل ہم کک نقل ہوئی ہے اہام صاحب کی مروبات کو ان کے مختلف شاگر دوں اور بڑے بڑے محدثین نے مسانید کی شکل میں لکھا ہے مثلا حافظ محمد بن مخلد بن حفص دوری ، حافظ ابن عقدہ احافظ ابوالقاسم ، حافظ اشنائی ، امام حارثی ، حافظ ابن عدی صاحب الکامل ، حافظ ابن شاہین اہام دارقطنی و حافظ ابولیم اصنبانی اور امام ابن عساکر وغیرہ۔

اس وقت جونند ہمارے یہاں متداول ہے وہ اہام حارثی بہتید کا جمع کردہ ہے جو وہ اہام صاحب سے متعدد واسطوں سے نقل کرتے ہیں لیکن چوکد اس کی ترتیب مسانید کی طرز پر ہے اس لیے اس میں اہام صاحب کی مرویات ان کے شیوخ حدیث کے حوالے سے منقول ہیں اور کسی خاص ترتیب کے بغیر کبی وجہ ہے کہ اس میں تکرار بھی پیدا ہو گیا ہے اس مشکل کو علامہ تصلفی بینید اور ملا عابد سندی بینید نے حل کیا چنا نچہ اول الذکر نے اس کا اختصار کر کے تکرار کو حذف کیا اور ٹانی الذکر نے اس کا اختصار کر کے تکرار کو حذف کیا اور ٹانی الذکر نے اس کا اور ٹانی وقت اہام صاحب کی ترتیب کے مطابق مرتب کر دیا ' مویا اس وقت اہام صاحب کی بیتھیں ہے۔

راقم الحروف کی ولی تمنا ہے کہ مسندامام اعظم کواس کے شایان شان طریقے سے اعلیٰ معیار پرشائع کیا جائے اور
اس کی با قاعدہ تبویب ترقیم اور تخریج و تبذیب کی جائے جس کے لیے راقم نے ترقیم و تخریج کا کام تو کر دیا ہے تبویب
و تبذیب بھی کر دی ہے اور مکتبہ رحمانیہ 'جہاں سے یہ کتاب طبع ہو رہی ہے' کواس کام کی طرف متوجہ بھی کر دیا ہے اور
اٹی خدمات انہیں چش بھی کر دی جی اللہ کرے یہ کام جلد از جلد ہو جائے اور فقد حنی اور حدیث کا یہ عظیم ذخیرہ اعلیٰ معیار برشائع ہو جائے۔

مند امام اعظم کے اس مختر تعارف کی جمیل اس وقت تک نہیں ہوستی جب تک اس کی سرویات اور اس کے راوی اس کے راوی محابهٔ کرام کا ایک جامع تجزیہ چیش نہ کر دیا جائے چنانچہ ذیل میں اس کی تفصیل چیش خدمت ہے۔



# ﴿ مندامام اعظم من مرویات کا جائزه ﴾

| عدد الإحاديث | اسم الكتاب                  | الرقم | عدد الاحاديث | اسم الكتاب                            | الرقم |
|--------------|-----------------------------|-------|--------------|---------------------------------------|-------|
| ١            | كتاب الرهن                  | ۱۸    | ٣.           | كتاب الايعان والإسلام والقدر ولمشفاعة | ١     |
| ٣            | كتاب الشفعة                 | 19    |              | كتاب العلم                            | ۲     |
| *            | كتاب المزارعة               | ۲.    | . 49         | كتاب الطهارة                          | ٣     |
| ٣٤           | كتاب الغضائل                | * 1   | 114          | كتاب الصلواة                          | ٤     |
| 7            | كتاب فضل امته مَثَاثِثُةُ   | * *   | ٣            | كتاب الزكوة                           | ٥     |
| 72           | كتاب الاطعمة والاشربة       | **    | ١٩           | كتاب الصوم                            | ٦     |
|              | والضحايا                    |       |              |                                       |       |
| ٨            | كتاب اللباس والزينة         | ٤ ٢   | **           | كتاب الحج                             | ٧     |
| 14           | كتاب الطب وفضل المرض والرقي | ¥ 0   | 70           | كتاب النكاح                           | ٨     |
| **           | كتاب الادب                  | 77    | ١            | كتاب الاستبراء                        | ٩     |
| ٣            | كتاب الرقاق                 | ٧٧    | *            | كتاب الرضاع                           | ٧.    |
| ٣            | كتاب الحنايات               | ۲۸    | 10           | كتاب الطلاق                           | 11    |
| ١.           | كتاب الاحكام                | Y 9   | <b>*</b>     | كتاب النفقات                          | 17    |
| ٣            | كتاب الفتن                  | ۳.    | ٣            | كتاب التدبير                          | ۱۳    |
| 10           | كتاب التفسير                | ۲1    | ٧            | كتاب الايمان                          | ۱ ٤   |
| ٦            | كتاب الوصايا والفرائض       | ٣٢    | ٦            | كتاب الحدود                           | 10    |
| ٣            | كتاب القيمة وصفة الحنة      | 77    | ٧            | كتاب الحهاد                           | 11    |
| ٥٢٢          | کل تعداد                    |       | **           | كتاب البيوع                           | ۱۷    |

مندام اعظم مین اور وہ کتاب جس میں احادیث کی تعداد سب سے کم ہے وہ کتاب الاستبراء اور کتاب الرئن ہے۔

\* اس تعمیل سے معلوم ہوا کہ مند امام اعظم کی وہ کتاب جس میں احادیث کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ دو در کتاب الستبراء اور کتاب الرئن ہے۔

\* اور وہ کتاب جس میں احادیث کی تعداد سب سے کم ہے وہ کتاب الاستبراء اور کتاب الرئن ہے۔



# (مروبات صحابه درمسندامام اعظم ) (بترتیب حروف جهی)

| فدادمر ديات | نا م صحابیً                               | نمبرثثار   | تعداد مرويات | تام صحابی                 | برشار<br>مبرشار |
|-------------|-------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| ı           | حعنرت عبدالله بن انيسٌ                    | <b>r</b> • | 1            | حعرت اسامہ بن زیڈ         | ı               |
| t           | حفرت عامر بن ربيهٌ                        | ri         | 1            | معفرت اسامه بن شریک "     | r               |
| 1           | حعنرت عبدالله بن الي او في ً              | rr         | rm           | حعرت انس بن ما لکٹ        | ٣               |
| ı           | هغرت عبدالله بن حارث بن جزء الزييديّ      | ***        | ٣            | حضرت براء بن عازبٌ        | ۳               |
| 1           | حصرت عبدالله بن شدادً                     | rr         | ra .         | حعنرت بريده بن حصيب الملئ | ۵               |
| ۳۳          | حصرت عبدالله بن عباسٌ                     | 70         | 1            | حضرت ثو بانْ              | 1               |
| 1           | حعرت عبدالله بن عثانٌ (سيدنا مهديق أكبرٌ) | 74         | r            | حضرت جابر بن سمرةً        | 4               |
| ۷٩          | حصرت عبدالله بن عمرٌ                      | <b>F</b> Z | <b>(*</b> 1  | حفزت جابر بن عبدالله      | ٨               |
| <b>~</b> 9  | حضرت عبدالله بن مسعودٌ                    | M          | ٣            | حضرت جربرين عبدالله       | 9               |
| ı           | حضرت عبدالله بن مغفل ا                    | rq         | 1            | حضرت جعفر بن ابي طالب "   | 1.              |
| 1           | حضرت عبدالرحمٰن بن ا: : يُنَّ             | ۳.         | Ir           | مضرت حذیفه بن الیمانٌ     | 11              |
| t           | حضرت ع <sup>م</sup> ان بن عفانٌ           | m          | ٣            | حسرت خزیمه بن ثابتٌ       | ır              |
| ı           | حضرت عدى بن حاتمٌ                         | rr         | r            | حضرت رافع بن خدیج "       | 194             |
| 1           | حفرت عطيه قرظيَّ                          | ***        | 1            | حعرت زید بن نابت          | Im              |
| 4           | حعنرت نلى مرتضلي                          | ساسه       | 1            | حطرت سره بن معبدالجبنيّ   | 10              |
| ۲           | حضرت عمران بن حصین ؓ                      | ro         | 1            | حضرت سعد بن عبادةً        | IA              |
| ۲           | حعنرت عمر بن الخطاب ً                     | ۲٦         | ۵            | حضرت سعد بن اني و قاصٌ    | 14              |
| 1           | حضرت قطبہ بن مالک ؓ                       | ۳۷         | 1            | حفرت سعید بن زید          | IA              |
| L.          | حضرت مغيره بن شعبهٌ                       | ۲۸         | ŧ            | حفرت طلحه بن عبيداللَّهُ  | 19              |

|    |                               | A C |     | 13 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C |                        |
|----|-------------------------------|-----|-----|------------------------------------------|------------------------|
| r  | حضرت ابوقماره انصناريٌ        | ٥-  | ۴   | حعرت نعمان بن بشيرٌ                      | ٣4                     |
| ŀ  | حضرت ابومسعود انصاريٌ         | ۵۱  | 1   | حضرمت واثله بن أسقية                     | ۴۰)                    |
| ۷  | حضرت ابوموی اشعری             | ۵r  | ۴   | حصرت وائل بن حجر"                        | M                      |
| ** | معترت ابو ہرری <sup>ا</sup> ہ | ٥٣  | ۲   | حضرت ابوابوب انصاري                      | ۳۲                     |
| I  | حضرت اميمه بنت رقيقية         | ۵۳  | t   | حضرت ابو بروه بن نیارٌ                   | <b>F</b> ' <b>F</b> '' |
| 1  | حضرت حفصه ً                   | ۵۵  | 1   | حضرت ابو بكرة                            | ۳۳                     |
| ٥٣ | حضرت عائشه صديقية             | ۲۵  | ۲   | حضرت ابو محيفة                           | గాప                    |
| 1  | حضرت عائشه بنت عجر ڏ          | ۵۷  | 1   | حضرت ابوالدرداء                          | ۳Y                     |
| 1  | حضرت امسليم                   | ۵۸  | ٠ ٣ | حعنرت ابو ذرغفاري                        | 74                     |
| ۲  | حضرت أم عطيةٌ                 | ٥٩  | ۲ı  | حعنرت ابوسعید خدری ْ                     | <b>ሰ</b> ላ             |
| ır | حضرت ام مانی بنت ابی طالب "   | ٧٠  | t   | حضرت ابو عامر التعميٌّ                   | 179                    |

الماران الله الله الماران الماران الله الماران الله الماران الله الماران الله الماران الله الماران الماران الله الماران المار

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ مند اہام اعظم میں جن صحابہ کرام علیم الرضوان کی مرویات آئی ہیں ان کی تعداد ساٹھ ہے جن ہے 24 موایات نقل کی گئی ہیں جبکہ بقیہ مرویات میں مراسل اور نامعلوم الاسم صحابہ کرام کی روایات شامل ہیں اس فہرست کے مطابق مند اہام اعظم میں سب سے زیادہ مرویات حضرت عبداللہ بن عر سے نقل کی گئی ہیں کہ ان کی تعداد کہ ان کی تعداد میں سے دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ فی کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے جن کی مرویات کی تعداد میں سے جبکہ تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام آتا ہے جن کی مرویات کی تعداد میں ہے۔

مند امام اعظم کی خصوصیات میں یوں تو بہت ی چیزیں شامل بیں لیکن ایک خصوصیت ایسی ہے جو اسے بعد کی کتب حدیث بی بین ایک خصوصیت ایسی ہے اور وہ یہ کہ موطا کتب حدیث بی بین ایک معام سے سرفراز کرتی ہے اور وہ یہ کہ موطا امام مالک سے لے کرصحاح سند کی کس کتاب میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی جس میں مؤلف کتاب اور نبی علیا کے درمیان صرف ایک واسطہ ہو۔

یمی وجہ ہے کہ موطا امام مالک کی سب سے عالی سند روایت '' ثنائی'' ہوتی ہے اور سیح بخاری شریف '' جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے' میں سب سے عالی سند روایت '' قلاتی '' آئی ہے اور وہ بھی اتنی بڑی کتاب میں بہت زیادہ نہیں' صرف ۲۲ روایات قلا ثیات بخاری ہیں جنہیں راقم الحروف الگ سے جمع کر کے طبع کروا چکا ہے اور اب وہ راقم کی کتاب '' موضوع روایات'' کا حصہ ہے۔

#### المرابا اللم ينين المحامل المرابا الله المحامل المرابا المحامل المرابا الله المحامل المرابا الله المحامل المرابا المر

جبکہ مند امام اعظم میں الیمی روایات کی تعداد''جن میں امام صاحبؓ اور نبی عَلَیْظِ کے درمیان صرف صحابی کا واسطہ ہے اور جنہیں وحدانیات سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن کی سند عالی ترین ہے'' آٹھ ہے' جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

| نام صحابیؓ جو امام صاحب اور نبی ملیبًا کے درمیان واسطہ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حديث نمبر    | نمبرشار |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| حضرت عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيديٌّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ساس          | 1       |
| حصرت عبدالله بن ابي او ٽي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 92           | ۲       |
| حضرت عائشه بنت عجر دُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r* r         | ٣       |
| حفرت جابر بن عبدالله انصاريٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>የየ</b> ግ  | ۲       |
| حضرت انس بن ما لک ؓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> የሬ</u> 1 | ۵       |
| حضرت انس بن ما لک ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144          | ۲       |
| حضرت عبدائلَّد بن انيسٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r~4          | 4       |
| حضرت واثله بن اسقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r% •         | ٨       |
| and the same of th | -            |         |

سبیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ حضرت الا مام مِین کو کم از کم سات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت و روایت کا شرف حاصل ہے 'گو کہ حضرت جابر ؓ کے من وفات اور امام صاحب ؓ کے من ولا دت کو سامنے رکھ کریہ بات ناممکن ہو جاتی ہے کہ امام صاحب ؓ کو ان سے شرف ملاقات حاصل ہوا ہو' اسی طرح حضرت عائشہ بنت عجر وؓ کے تفصیلی عالمت بھی معلوم نہیں ہو سکے تا ہم اگر ان دونوں کو الگ کر بھی لیا جائے تب بھی پانچ صحابہ کرام ؓ سے روایت تو مند امام عظم سے ہی ثابت ہو جاتی ہے۔ و ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء '

#### شرح مند کا تعارف اور بهارا اسلوب شرح

مندامام اعظم کی جوشرح اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے اور جو ناکارہ راقم الحروف کی طرف منسوب کی گئی ہے' اس کے مطالعہ سے قبل یہ بات ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ یہ سی منجھے ہوئے فقیہہ و محدث اور عالم کی تحقیق نہیں' محض ایک طالب علمانہ کاوش ہے اور میں مجھتا ہوں کہ جدید تحقیقات سے اس کتاب کولبریز سمجھ کرخریدنے والے مایوں کا شکار ہوں گئ البتہ شرح حدیث کے حوالے سے اگر پچھال جائے تو یہ اس ذات کی برکت سے ہوگا جس کی طرف حدیث کومنسوب کیا جاتا ہے۔

راقم الحروف نے مندامام اعظم کی شرح کو مندرجہ ذیل پانچ حصول پرتقسیم کیا ہے۔

(۱) عبارت اور ترجمہ: سب سے پہلے تو حدیث کی سندا و منتا عبارت کو درج کیا گیا ہے اور اس کی تشکیل بالاعراب کی گئی ہے اور اس کی تشکیل بالاعراب کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کا بامحاورہ مفہوم بیان کیا گیا ہے لفظی ترجمہ سے گریز کرتے ہوئے منشاء نبوی کی وضاحت کو

#### المرام اللم يني المحمد المرام المرام

فوقیت دی می ہے اور اس میں مند اہام اعظم کے کسی ترجمہ کو سامنے نہیں رکھا گیا' بلکہ یہ بجیب اتفاق ہے کہ جب پوری کتاب کا ترجمہ ہو چکا تو اس کے بعد حضرت مولانا خورشید عالم صاحب کا ترجمہ علم میں آیا اور افسوس ہوا کہ اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو ان ہی کے ترجے سے استفادہ کر لیتا۔

(۲) حل عبارت: ترجے کے بعد صرفی ونوی تحقیق کے ساتھ عبارت کے حل پر بھی زور دیا گیا ہے تا کہ عبارت کا ایک دوسرے کے ساتھ دبلہ بھی واضح ہو جائے اور عبارت میں کسی ستم کی ویچیدگی بھی باتی ندر ہے نیز مشکل الفاظ کا لغوی معنی بیان کر دیا ممیا ہے۔

(٣) تخریج حدیث: مندام اعظم کی شرح میں جس چیز نے راقم الحروف کوتھکاوٹ کی لذت سے سب سے زیادہ آشنا کیا' وہ اس کی احادیث کی تخریخ تن اور اس لذت کو وہ بی جانبتے ہیں جو اس راہ سے بھی گزرے ہوں یا اس نے صعوبتوں سے واقف ہوں اس سلسلے میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ایک حدیث کا حوالہ تلاش کرنے میں چار چار یا نج پانچ تھنے بھی صرف ہوئے اور ایسا بھی ہوا کہ مرف ایک تھنے بھی صرف ہوئے اور ایسا بھی ہوا کہ مرف ایک تھنے میں دسیوں حدیثوں کا حوالہ لل کیا۔

تخ تخ کے دوران مندامام اعظم کے حاشیہ "متسیق الظام" سے بہت مدد ملی اور اس کے مؤلف حضرت مولانا محمد حسن سنجھی کی محدثانہ شان کا دل کی مجرائیوں سے اعتراف کرنا پڑا کیکن یہ خیال بھی دامن گیر ہوا کہ اگر حضرت ہم سے بھیے کمتوں کے لیے کتب حدیث کے حوالے کے ساتھ ساتھ ان کے ابواب اور کتب کا حوالہ بھی دے دیتے تو بہت آسانی ہو جاتی اس سلسلے میں مفتاح کنوز النہ نیل الاوطار اور سی حان حبان کے جدید شخوں سے بہت فائدہ ہوا جن کے آخر میں اطراف حدیث کی فہرست سے حدیث تلاش کرنے میں سہولت رہتی اور متفاقہ مقامات پر حدیث دستیاب بو حاتی تھی۔

خلاصة كلام يركفنل خداوندى اورتوفيق ايزدى نے ياورى كى اور مندامام اعظم كى صرف آئھ احاد يث كو جھوڑ كر باقى تمام احاد يث كا حوالہ جات نقل كرنے بيں بيل بات كى وضاحت كرنا ضرورى ہے كہ حوالہ جات نقل كرنے بيل بيل نے اس چيز كا التزام نہيں كيا كہ كتب حوالہ اور مندكى روايت كے الفاظ بعينہ ايك جيسے ہوں ' بلكه اگر دو حديثوں كامفہوم ايك ہوا اور معمولى لفظى اختلاف بھى نہيں ہے الك ہوا اور معمولى لفظى اختلاف بھى نہيں ہے كہ ہوا اور معمولى لفظى اختلاف بھى نہيں اس اختلاف كونظر انداز كر ديا عميا ہے ليكن اس كا يه مطلب بھى نہيں ہے كہ تمام روايات بيس ايسا ہوا ہے بلكه اكثر مقامات برلفظى اختلاف تو ہے بى نہيں اس ليے ان كا حوالہ بھى سپروقلم كر ديا ۔

رى يه بات كهوه آته محديثين كون ي بين جن كاراقم كوحواله نبين مل سكاتوان كي نبرحسب ويل بير ـ

۳۳۰(۳) ۲۹۸(۳) IAY(۲)

 $ror(\Lambda)$   $rrd(\Delta)$  rAL(A) rrL(O)

11-(1)

#### المرام اللم يست المحمد والمرابع المستحد المرام المستحد المستح

اور اس کی بھی بنیادی وجہ راقم الحروف کا ناقص استقراء اور کم زور تنتیج ہے جس کا اسے یقین واعتراف ہے اور وصری وجہ میں میں راقم الحروف وصری وجہ صدیث کی امہات الکتب کی عدم دستیانی بھی ہے جس کی عدم دستیانی ہے متاثر ہونے والوں میں راقم الحروف حیاتیں ہے۔ تجانبیں ہے۔

(س) سند حدیث پر بحث: مندامام اعظم کی ایک تہائی ہے زیادہ روایات تو '' ثنائیات' کے زمرے میں آتی ہیں' اس لیے وہاں تو سند حدیث پر بحث کرنے کی کوئی خاص ضرورت ہے اور نہ ہی فائدہ البتداس بات کی وضاحت پھر بھی ضروری ہے کہ دیگر کتب حدیث کی نبیت اس کتاب کی روایت کو کیوں تفوق حاصل ہے؟ سواس سلیلے میں راقم الحروف نے ابتداء اس عنوان کا بھی التزام رکھا ہے تا ہم جب اس چیز کا احساس ہو گیا کہ قار کین امام صاحب کی سند کی اہمیت سے واقف ہو کیے تو اسے ترک کردیا گیا۔

یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مند اہام اعظم کی بعض اسانید اور بعض راویوں پر بعض حفرات کے کچے تحفظات ہیں جن پر وہ حفرات محدثین کے اقوال ہے استدلال کرتے ہیں کین ہماری نظر میں ان تحفظات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس لیے کہ کسی راوی کے بارے میں تمام محدثین کا ہم خیال ہونا ممکن تو ہے لیکن ضروری نہیں 'بنگر وں مثالیں وجہ ہے کہ ایک بی راوی کے بارے محدثین کرام کی متفاد آ راء سامنے آتی ہیں اور اس کی ایک دونہیں 'سینکر وں مثالیں موجود ہیں اس لیے اگر مثلاً اہام بخاری ایک راوی کو متروک یا ضعیف قرار دیتے ہیں تو ان کے پاس وہ وجو بات اور اسب موجود ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ وجو بات اور اسب موجود ہوتے ہیں تو وہ بھی دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے 'دیگر محدثین اور اہام صاحب کے درمیان بھی اگر اس ضا بطے کو چیش نظر رکھ لیا جائے تو کوئی اعتراض باتی نہیں رہوگا۔

(۵) مفہوم: چونکہ مند امام اعظم کی بہت می مرویات الی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی نقبی تھم سے ہے اس لیے شرح صدیث کے وقت نقبی اختلافات کا ذکر ضروری ہو جاتا ہے بالخصوص جبکہ بیہ کتاب درس نظامی میں بھی شامل ہے اور فقد حنی کے اہم ماخذ میں سے بھی ہے لیکن اس کتاب پر جب تھلم اٹھانے کا ارادہ کیا گیا تو اسی وقت بیمزم کرلیا تھا کہ انشاء اللہ اس شرح میں فقہ الحدیث کو شرح حدیث کے طور پرلیا جائے گا' اور فقبی اختلافات' ان کے ولائل اور جوائی ولائل ہے گریز کیا جائے گا۔

کونکرفقہی اختلافات تو کتب فقہ میں بڑی تفصیل ہے ذکر کر دیے جاتے ہیں' نیز دورہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہر مسئلہ پر اختلافی نقطۂ نظر شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر بید ایک عام نظرید بن چکا ہے کہ کتب حدیث بھی در مقیقت کتب فقہ ہیں' اس میں کوئی شک نہیں کہ کتب حدیث میں دلائل فقہ ملتے ہیں اور اختلاف ائمہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے علاء اور طلبہ کا محور صرف فقہی

#### المراا الم المنظم المنظ

اختلافات نل رہ جاتے ہیں اور وہ انہی کو از بر کرنے ہیں گئے رہتے ہیں اور صدیث کا جو بنیادی مقصد تعلیم و تربیت ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے' وہ احادیث کو صرف اختلافات ہیں بنیاد بناتے ہیں' اتفاقیات ہیں ان پرعمل نہیں کرتے' پھر ہرایک' دوسرے کی تغلیط یا تضعیف کے دریے ہوتا ہے۔

اس تمام صورت حال کوسائے رکھتے ہوئے راتم الحروف نے یہ فیصلہ کیا کہ فقتی اختلافات کوفقتی کتابوں کے حوالے کرتے ہوئے یہاں شرح حدیث کے ان پہلوؤں سے بحث کی جائے گی جس میں ان احکام کا پس منظر حکمت اور مملی راہ ہموار ہو سکے اور صرف علاء بی نہیں موام بھی اس کی روشی میں اپنی زندگی کا تجزیہ کرسکیں اور الحمد للد! میں آخرتک اس روش پر قائم رہا ہوں جس کی بہتری یا عدم بہتری قارئین کی رائے پر موقوف نہیں۔

اس کتاب کوآپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے میں شکر کے جن جذبات اور احساسات سے لبریز ہوں گلم ان کی ترجمانی سے انکاری ہے اللہ کی توفیق سے صرف تین ماہ میں بیساری کتاب قبلہ رو بیٹھ کرکھی گئی ہے معنرت امام صاحب کی محبت سے زیادہ حدیث پیمبر کے ساتھ قبلی لگاؤ کا اس کتاب کے منصة شہود برآنے میں عمل دھل ہے۔

آخر میں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالی کا شکر اوا کرتے ہوئے مکتبہ رحمانیہ کے نتظمین کا شکریہ اوا کرنا بھی منروری ہے جنہوں نے اس کام کی طرف متوجہ کیا اور اس کی طباعت کا اہتمام کیا' انلہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس خدمت کو ذخیرة آخرت بنائے ' حضرت امام صاحب کے درجات بلند فرمائے اور حدیث پیمبر اور ذات پیمبر کے ساتھ قبلی اور والہانہ عقیدت ومحبت عطاء فرمائے۔ آمین

> محمد ظفر غفرله کم رئیج الثانی ۱۳۲۹ه پروز منگل



#### النيالة المناب

حدیث اور نبوت دونوں کی تاریخ آغاز ایک ہی ہے ہر نبی کا کلام حدیث اور ہر حدیث کا ماخذ اسان نبی رہی ہے اس کے جو اہمیت کسی نبی کو حاصل ہوتی ہے وہی اہمیت وحیثیت اس نبی کی احادیث کو بھی حاصل ہوگی اور یوں بھی ہر نبی معصوم ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ معصوم کی باتیں بھی معصومیت سے بھر پور ہوں گی اس لیے کلام نبوت میں عصمت اور معصومیت کا ہونا ایک بدیبی اور واضح بات ہے۔

ہم جس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں اس کا تعلق بھی کلام نبوت سے ہے۔ یعنی ان الفاظ و اقوال سے جو لسان نبوت سے ہے۔ اور نبوت سے ادا ہوئے تلمیذان مصطفیٰ مُناہِ کے اذہان وقلوب نے انہیں محفوظ کیا اور اپنے شاگردوں تک انہیں منتقل کر دیا اور آج تک بیسلسلنسل درنسل ہم تک چلتا چلا آرہا ہے اور انشاء اللہ تاتھم رب چلتا ہی رہے گا۔

یوں تو حدیث کی ہر کتاب کے آغاز میں حدیث ہے متعلق اجمالی معلومات تحریری اور تقریری طور پر ذکر کی جاتی ہیں جس سے بعض اوقات تکرار کا بھی شبہ بلکہ یقین پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہاں ہمیں حدیث کے حوالے سے اور پھر اس کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے تین مختلف ابواب میں چندنئ باتیں ذکر کرنا ہیں تاکہ ان کا فائدہ زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے اور وہ نادر و نایاب جواہرات جومختلف کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں ان تک بآسانی رسائی ہو سکے۔

والله الموفق والميسر



با ب امال

#### ﴿ تعارف حديث﴾

عام طور پر کتب حدیث واصول حدیث میں "حدیث "کی تعریف یوں کی جاتی ہے "الحدیث هو قول النبی سُلُمُ اُلَّمُ و أفعاله و تقریره" اور "علم حدیث" کی تعریف یوں کی جاتی ہے۔

"هو علم يعرف به اقوال رسول الله ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرَاتُهُ \* و

لیکن ہم یہ بھتے ہیں کہ اگر حدیث کی تعریف'نی مرم سرور دو عالم سائق کی حیات طیبہ کی کمل تاریخ'نکی جائے تو اس میں نبی طینا کی زندگی کا ہر شعبہ بھی شامل ہو جائے گا اور ندکورہ تعریف بھی اس کا ایک حصد بن جائے گی البتداس پر یہ اشکال ضرور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی چیش کردہ تعریف حدیث'نجو آپ کی خود ساختہ اور نو ایجاد بلکہ زیادہ سمج الفاظ میں 'نبوت' ہے' کا ماخذ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اور ایک مجسس طالب علم کے لیے اس اشکال کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ بھی ہے۔

میں اس سوال کا کوئی بھی جواب دیئے بغیر آپ کی توجہ صحیح بخاری شریف کے اصل نام کی طرف مبذول کرائے دیتا ہوں 'جو اب آپ کی سمجھ میں انشاء اللہ خود بخود آ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری کا اصل نام "المجامع الصحیح المسند المحتصر من امور رسول الله شافی وسننه وایامه" ہے اس کے آخری لفظ"ایام" کا عام فہم ترجمہ کی بھی مشند عربی وان سے ہو چھ لیجے وہ آپ کو اس کا ترجمہ تاریخ ہی بتائے گا اور یہی میں ثابت کرنا چاہتا

تدوین صدیث: حضور نی مکرم سرور و عالم سلامی کی زندگی اور دور نبوت کا ایک ایک گوشداوراس کی مکمل تاریخ بول توعملی طور پر سیاب کرام بینی بینی جو بانیار و جال سپار فدائیول کی صورت میل موجود تقی لیکن اے علمی طور پر محفوظ کیے بغیر مطمئن ہو کر جیفانہیں جا سکتا تھا اس لیے اے سب سے پہلے یاد داشتول کی صورت میں محفوظ کیا حمیا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا جمع کردہ "المصحیفة المصادقة" حضرت علی مرتضی کا جمع کردہ" محضرت جابر بن عبداللہ کا نوشتہ

#### المرام المرابع المرابع

"صحیفہ ٔ جابر"صحیفہ سمرہ بن جندب محیفہ ابن عباس مصیفہ سعد بن عبادہ اورصحیفہ ابن عمر اس کی مختلف صورتیں تھیں اوروہ المائی فرامین اس کے علاوہ ہیں جوخودحضور نبی مکرم سرور دو عالم سُؤٹی نے تکھوائے تھے جن میں سب سے زیادہ اہمیت "سمتاب الصدقہ" کو حاصل ہے۔

دور صحابہ کے بعد دور تابعین میں بھی ہمیں ان تحریری یا دواشتوں کو مخلف مجموعوں کی صورت میں محفوظ کرنے کے شواہد ملتے ہیں چنانچہ علامہ ابن حزم ، امام زہری اور امام شعق کے مرتب کردہ مجموعہائے حدیث ای دور کی یادگار ہیں لیکن اس دور کی سب سے اہم ترین خدمت حدیث جو تحریری صورت میں ہمارے سامنے آج بھی موجود ہے وہ صحیفہ ہمام بین منہہ ہے جو سیدنا ابو ہریرہ کی مرویات کا امین اور انہی کے شاگر دحضرت ہمام بین منہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے گوکہ اس محیفے میں حضرت ابو ہریرہ کی تمام مرویات کا احاطہ نہیں کیا گیا لیکن اس میں موجود تمام احادیث کا جب مند احمد کی احادیث کیا جب مند احمد کی احادیث کیا گیا تو دونوں نسخوں میں رتی برابر بھی فرق نہیں نکلا۔

ای دور میں ایک جامع کماب کے طور پر باضابطہ تصنیف'' سندامام اعظم'' کی صورت میں سامنے آئی' جس میں حضرت الامام ابوطنیقہ کی کہار تابعین سے مروی روایات درج ہیں' اس کماب کی خصوصیات اور اہمیت و حیثیت پر انشاء اللہ ہم تمیسرے باب میں تفصیلی کلام کریں ہے۔

عبد اتباع تابعین میں جمع حدیث کا کارنامہ جن متاز اہل علم نے سر انجام ویا 'ان میں معمر بن راشدٌ صاحبِ کتاب الجامع' ابن جریجؓ معاحب کتاب الآثار اور امام میں معلم سے سرانجام ویا 'ان جین جریجؓ معاحب کتاب الآثار اور امام میں معلم سے سے معلم میں اللہ میں اللہ علم کے لیے باعث صد افتخار بنیں۔

اس کے بعد مسانید کا دور آتا ہے جن میں مند احمر مند امام شانعی مند ابوداؤد الطیالی اور مند نیم بن جماد وفیرہ زیادہ نمایاں فوقیت حاصل کر کی بی وہ زمانہ فا وفیرہ زیادہ نمایاں فوقیت حاصل کر کی بی وہ زمانہ فا جس میں محاح سنہ کی تالیف ہوئی اور اسحاب سحاح نے اپنے اپنے ذوق اور دِقت نظر کے مطابق احادیث کے ایسے جس میں محاح سنہ اور مدون کر دیے جو رہتی دنیا تک کے لیے سند اور جست بن سیس امام طحاوی کی شرح معانی الآثار اور مشکل الآثار بھی ای دور کی یادگار اور اس یائے کی کتب میں شار ہوتی ہیں۔

تدوین صدیث کی میخضر تاریخ ''جس کے بعد بھی کتب صدیث کا ایک بہت قابل قدر ذخیرہ اہل علم اور محدثین کی کاوشوں سے وجود میں آیا''اس لیے ذکر آئی تاکہ ایک تو اس کا کھمل کیں منظر واضح ہو جائے اور دوسرے اس اعتراض کی کھمل نیخ کنی ہو جائے جو بعض لوگ تا واقفیت اور کم علمی کی بناء پر کرتے ہیں کہ احادیث تو نبی مایشا کے دنیا سے پر دہ فرمانے کے تقریباً دوسو سال بعد لکھی گئ ہیں' اس طویل عرصے ہیں کسی بات کا بعینہ محفوظ رہ جانا ممکن نہیں ہے۔ اور تمیس سے دوس سے کھر نے کھر نہیں ہے۔ اور تمیس سے بہت کی جھر نہیں ہے۔ اور تمیس سے بیارے یہ کہا ہوں جانا میکن نہیں ہے۔ اور تمیس سے کہاں باب میں بھارے اکابر اور اسلاف صالحین کی خدمات اور کاوشوں سے بھی بچھر نہیں گئی حاصل ہو

#### المرازاراللم الله المرازل المر مائه

راویان صدیث: اس عنوان کے تحت ہمیں''رواق حدیث'' کا جائز ولینا مقصود نہیں بلکہ یہاں ان مشہور اور کثیر الروایہ صحابہ کرائم کا ذکر کرنا مقصود ہے جن سے مروی روایات کتب حدیث کے اوراق میں منتشر اور پھیلی ہوئی ہیں اور ہر طالب حدیث کے کان ان مبارک ناموں سے مانوس ہیں:

| آپ ہے ۸۴۸ احادیث مروی ہیں۔   | (prr)  | حعنرت عبدالله بن مسعودٌ | _1 |
|------------------------------|--------|-------------------------|----|
| آپ ہے ۱۲۴۱ حادیث مروی ہیں۔   | (٨٥٩)  | ام المومنين حضرت عائشة  | _r |
| آپ ہے ۵۳۷ احادیث مردی ہیں۔   | (\$64) | حعنرت ابو ہریرہ         | _٣ |
| آپ ہے ۱۲۲۰ احادیث مروی ہیں۔  | (N/a)  | حفرت عبدالله بن عبال    | ٣- |
| آپ ہے ۲۹۳۰ مادیث مروی ہیں۔   | (247)  | حضرت عبدالله بن عمرةٌ   | ۵. |
| آپ ہے • کاا احادیث مروی ہیں۔ | (۵۲۳)  | حعنرت ابوسعيد خدري      | _4 |
| آپ ہے ۱۵۴۰ احادیث مردی ہیں۔  | (ALA)  | معفرت جابره             | -4 |
| آپ ہے ۲۲۶۶ احادیث مروی ہیں۔  | (#9m)  | حفرت انس                | ۸. |

(آ تارالحديث جاص ٢٨٠)

ای فہرست میں حضرت ابوالدر دائٹ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت ام سلمٹ، حضرت علیؓ ، حضرت عثمانؓ ، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت امیر معاویہؓ وغیرہ حضرات بھی آتے ہیں اور ان کی مرویات بھی معتد بدمقدار میں موجود ہیں۔

#### مرویات عائشه ذانفهٔ کی تعداد پر ایک حجوثا سا مناقشه

عام طور پر حضرت عائشہ صدیقہ بڑت ہے مردی روایات کی تعداد دو ہزار دوسودی بیان کی جاتی ہے جیسا کہ آگار الحدیث کے حوالے سے حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محود صاحب دامت برکامہم کی رائے ابھی گزری اور حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوگ نے بھی '' سیرت عائش' بیں جو ان کی شہرة آفاق کتاب ہے' بہی تعداد ذکر کی ہے لیکن ان حضرات کی علیت اور عملی عظمت محد ثانہ وفقیہانہ شکلمانہ اور صوفیانہ رفعت و بلندی کے باوصف اور اس اعتراف تن کے ماتھ کہ ان اکابر کے باؤل کی جو توں کی ساتھ خاک ہے جو ذرات گے رہے ہیں اراقم سطور ان ہے بھی کم تر اور ادنی حشیت رکھتا ہے' تاہم اس علمی امامت کو'' جوان اکابر کی برکت اور زکوۃ ہے' نی نسل تک پہنچانا بھی ضروری ہے' اس حیشیت رکھتا ہے' تاہم اس علمی امامت کو' جوان اکابر کی برکت اور زکوۃ ہے' نی نسل تک پہنچانا بھی ضروری ہے' اس کے سیوش کرنے کی جرائت و جسارت کی جا رہی ہے کہ ذکورہ رائے کی صحت میں کلام کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر حضرت عائش مدیقہ بڑی کی صرف ان روایات کی تعداد کو معلوم کر لیا جائے جو ان سے نقل ہو کر'' امام احمد بن صنبل' کے عائش صدیقہ بڑی کی صرف ان روایات کی تعداد کو معلوم کر لیا جائے جو ان سے نقل ہو کر'' امام احمد بن صنبل' کے عائش صدیقہ بڑی کی صرف ان روایات کی تعداد کو معلوم کر لیا جائے جو ان سے نقل ہو کر'' امام احمد بن صنبل' کی

#### المرابات المحمد المرابع المحمد المحمد المرابع المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المرابع المحمد ال

ذر پیے ہم تک پیچی ہیں تو ان ہی کی تعداد دو ہزار جارسو چونتیس بنتی ہے اب یہ بھی نہیں کہا جا سکنا کہ مرویات عائشہ بھی ا کی جو تعداد مذکورہ شیوخ نے بیان فرمائی ہے وہ بحذف مررات ہے اور مؤخر الذکر تعداد بشمول مکررات ہے کیونکہ شیوخ صدیث یا رواۃ حدیث کی نقل کردہ روایات کی تعداد اسانید کے اعتبار سے شار کی جاتی ہے نہ کہ متون کے اعتبار سے اور فلا ہر ہے کہ سند حدیث تو ہر روایت میں بدل جاتی ہے اس لیے بظاہر مؤخر الذکر عدد زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

O....O....O

#### ﴿ کیم صاحب کتاب کے بارے میں ﴾

یوں تو ہر دور میں تاریخ کا دھارا موڑ دینے کی صلاحیت رکھنے والی عظیم اور عبقری شخصیات موجود رہی ہیں اور ان رعظیم تصنیفات وتالیفات کے ذریعے التفات مجمی کیا حمیالیکن تاریخ کی پیچد شخصیات انتہائی ' مظلوم' ، بھی ہیں جن کے یا کیزہ دامن پر ہرزمانے کے پچھ سعباء اور حقاء محنیا اور لچر الزامات لگاتے رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ مظلوم مخصیت حضرت امیر معاوید کی ہے جن کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ یزید کے ابا تھے کیکن بیکوئی نہیں سوچتا کہ وہ سرور دو عالم نظام کے رشتے میں سالے لکتے تنے وہ کا تب وی تنے وہ صحابی رسول تنے وہ مسلمانوں کے عادل خلیغہ تنے وہ ایک اسلامی فلاحی مملکت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کرنے والے مدبر حکمران تنے اور نواستدرسول جکر کوشتہ بنول سیدا شاب

الل الجنة حضرات حسنين في ان كے ہاتھ پر بيعت كي تھي أخران چيزوں كى بھي كوكى ابميت ہے يانہيں؟

ای طرح تاریخ کی دوسری مظلوم ترین شخصیت حضرت امام ابوصنیفه میندی کے جنہیں ہرزمانے میں بالخصوص اورعمر حاضر میں بالعموم اس طرح موروطعن وتصنیح بنایا جاتا ہے جیسے معاذ اللہ وہ اسلام کے دعمن ہوں اورسب وشتم کی اس دوژ میں وہ بھی شامل ہیں جن کے علمی مقام و مرتبہ کو بیہ چیز زیب نہیں دیتی اور وہ بھی جنہیں''علم'' نام کی کسی چیز کے ساتھ ادنی مناسبت بھی نہیں امام صاحب کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی بے شار نعتوں میں سے ایک اہم ترین نعت ''مقل'' کو استعال کر کے بہت ہے غیر منصوص احکام کا انتخراج کر لیتے ہیں یا دو متغاد چیزوں کا تعناد دور كردية بي يا دو مى سے كى ايك كورج وے ليتے بي ليكن ان كابي جرم اتناعمين ہے كه آج تك اسے معاف نہیں کیا میا' یہ الگ بات ہے کہ میں اس متم کے مواقع پر اپنے آپ کواس شعر سے تملی دے لیتا ہوں۔

> ناقص اتتك مذمتي من فهى الشهادة لى بانى

امام ابوصنیفہ مینید کا اصل نام نعمان اور والدمحترم کا نام ثابت تھا' آپ کے خانوادے میں سب سے پہلے آپ کے دادا نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سیدناعلی مرتفئی مندخلافت پر رونق افروز عنے ایک مرتبہ آپ کے دادا اپنے بینے ٹابت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تھے اس وقت'' ثابت''

#### 

بیجے تنظ سیدناعلی مرتضیؓ نے ان کے لیے اور ان کی اولا و کے لیے دعائے برکت کی جٹے اللہ نے بیٹنی طور پر حضرت الا مام کی صورت میں شرف قبولیت عطاء فر مایا۔

آپ کی پیدائش کوفہ میں ۹۰ھ میں ہوئی جہاں اس زمانے میں علم کی گرم بازاری پورے عروج پرتھی' حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اور حضرت علیؓ کے ہزاروں شاگر دینے اس نو آباد چھاؤنی کو ایسا بارونق اور علمی ذوق سے بھر پورشہر بنا دیا تھا جہاں پوری دنیا کے منتخب اور فمتاز اہل علم قیام پذیریتھ اسی وجہ سے طبعی طور پر فقہ حنی کے اکثر مسائل مذکورہ دونوں صحابہ کی روایات ودرایت کے انتہائی قریب ہیں۔

امام ابوصنیفہ خوش رو خوش لباس خوشہو بہند کرنے وا کے خوش مجلس نہایت کریم النفس اور اپنے رفقاء کے بریہ ہدرد تھے امام ابو یوسف فر ماتے ہیں کہ امام صاحب کا قد میانہ تھا نہ بہت کوتاہ نہ زیادہ دراز گفتگو نہایت شیری آواز برای دکش اور وہ خود برے قادر الکلام تھے عمر امام اعظم کے بوتے فرماتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ کسی قدر دراز قامت تھے آپ کہ رنگ پرگندم کونی غالب تھی اچھا لباس پہنتے عام طور پر اچھی حالت میں رہتے خوشبو کا اتنا استعال کرتے تھے کہ آپ کی نقل وحرکت کا اندازہ خوشبو کی مہک سے ہوجاتا تھا بنیادی طور پر آپ رایشی کپڑے کے بہت برے تاجر تھے اور آپ ماتحق میں بیش کیڑے کے بہت برے تاجر تھے اور آپ ماتحق میں بیش ہوئی۔

امام صاحب نے كم ازكم جارصحابه كرام كو يايا ہے۔

ا\_٢\_ حضرت انس بن ما لك اور حضرت عبدالله بن ابي اوفي كوكوف ميس\_

سا۔ حضرت مہل بن سعد الساعديّ كو مدينه منوره ميں۔ سم حضرت ابوالطفيل عامر بن واثله يمو مكه مكرمه ميں۔

بعض حضرات نے بی تعداد اس سے بھی زیادہ بیان کی ہے جیسا کہ عنظریب آپ مند امام اعظم کے تعارف میں پڑھ آئے ہیں لیکن ہمارا مقصد صرف اتنی بات سے بھی ثابت ہو جاتا ہے اور ہم بجاطور پر امام صاحب بہتین کو تابعین میں شار کر کتے ہیں۔

حضرت اہام صاحب کے فضائل و مناقب ہوں تو بہت زیادہ ہیں اور ان کے سوائح نگاروں نے ان کا احاط بھی کیا ہے 'ای طرح ان پر کیے جانے والے سطی اور برکاراعتراضات بھی بہت زیادہ ہیں 'جن میں سے ایک اہم ترجمین اعتراض ان کی محدثانہ حیثیت اور شان وشوکت کا منہ بولٹا تھوت ہے اس لیے یہاں اس کی محدثانہ حیثیت اور شان وشوکت کا منہ بولٹا تھوت ہے اس لیے یہاں اس اعتراض کا جائزہ لینا ضروری ہے اور ہماری رائے میں حضرت مولانا سید بدر عالم مہاجر مدتی کی تحریر اس سلسلے میں بہت عمدہ اور مضبوط ہے' اس لیے ہم اسے ہی نقل کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں۔

مولد و مدفن

آپ کی پیدائش کوف میں اور وفات بغداد میں ہوئی ہے علمی یایہ کے لحاظ سے کوف ہمیشہ ممتاز شہر رہا ہے علامہ

### 

کوثری نے نصب الراب کے مقدمہ میں اس کی مختصر تاریخی کھی ہے ہم اس کا خلاصہ یہاں ورج کرتے ہیں۔

کوفہ ایک اسلامی شہر ہے جوعبد فاروتی کے عامہ میں بھکم امیر المونین تغیر کیا گیا تھا' اس کے اردگردفسعاء عرب بسائے گئے اور ان کے تغلی نظم ونتی کے لیے سرکاری طور پر حضرت ابن مسعود بڑاؤ کو بھیجا گیا' ان کی علمی منزلت اس سے فلاہر ہے کہ حضرت عمر بڑاؤ نے اہل کوفہ کو بیا کھا تھا کہ ابن مسعود گی جھے یہاں خود بھی ضرور تھی لیکن تمہاری ضرورت کو مقدم سمجھ کر تمہاری تغلیم کے لیے ان کو بھیج رہا ہوں' انہوں نے یہاں بیٹھ کر عہد عثان کے آخری دور تک نوگوں کو قرآن پاک اور دین کے مسائل کی تغلیم دی۔ ان کی تغلیم جدو جہد کا یہ نتیجہ ہوا کہ بعض محد ثین کے بیان کے مطابق اس نوآباد شہر میں چار ہزار علماء و محد ثین بیدا ہو گئے حتی کہ جب حضرت علی بڑاؤ کوفہ میں واضل ہوئے تو علم کی بیشان دکھے کر بے ساختہ بول اضح ' اللہ تعالی این مسعود بڑاؤ کا بھلا کر سے انہوں نے تو اس بستی کو علم سے بھر دیا۔ کوفہ بھال سے موجودہ تی کیا کم تھا کہ اس مدینہ انعلم کی آ مد نے اسے اور چار چانہ لگا دیے' ایک سعید بن جبیر تنہا یہاں ابن عباس عباس کے علام کا ابیا نسخہ موجود نہ تھے بینی ان کے ہوئے ہوئے یہاں آ نے کی کیا ضرورت تھی۔

قععیؓ کے علم کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابن عمرؓ ان کو مغازی پر بحث کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے ہیں ان غزوات میں آنخضرت مُکافِیّاً کے ساتھ شریک رہ چکا ہوں مگر ان کی یا دداشت ان کو مجھ ہے بھی زیادہ ہے۔

ابراہیم نخق کا تو کہنا ہی کیا ہے ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اہل نقد کے نزدیک ان کے سب مراسل سیح سمجھے جاتے ہیں انہوں نے ابوسعید خدری اور حضرت عائشہ وغیرہ کا زمانہ پایا ہے ابوعمران نے ان کو اپنے زمانہ کے تمام علاء سے افضل کہا ہے۔ ۹۵ء میں جب ان کی وفات ہوئی تو ابوعمران نے ایک فخص سے کہا آج تم نے سب سے زیادہ فقید شخص کو فن کر دیا اس نے کہا کیا حسن بھری سے بھی زیادہ؟ انہوں نے کہا ایک حسن بھری سے نہیں بلکہ تمام اہل بھرہ اہل مورہ اہل مورہ اہل ماہ اور اہل مجازے ہے بھی۔

معنی کہا کرتے بتھے کہ ابراہیم فقہ کے گہوارہ میں تو پیدا ہی ہوئے تھے اس کے بعد وہ ہمارے پاس آئے اور ہماری وہ مدیثین جو بے غبارتھیں اپنی فقہ میں شامل کرکے اپنے ساتھ لے گئے۔

مسروق جو کہار تابعین میں بیں فرماتے بیں آنخضرت مان کے صحابہ کا خلاصہ میں نے ان چھ اشخاص میں دیکھا علی ،عبداللہ بن مسعود ،عرف زید بن ثابت ، ابوالدردائو ، اور ابی بن کعب تفاقته پھر نظر ڈالی تو ان سب کے علم کا خلاصہ پہلے دو محضوں میں پایا ، حضرت معاذ بن جبل نے جو زبان رسالت سے اعلم بالحلال والحرام کا تمغہ حاصل کر چکے تھے اپنے خاص شاگر دعمرو بن میمون کو تھم دیا تھا کہ تحصیل علم کے لیے تم حضرت ابن مسعود کی خدمت میں کوفہ جاؤ۔

کوفٹر کی علمی قدر ومنزلت کا اندازہ اس سے موسکتا ہے کہ مصر میں آنے والے صحابہ کی تعداد محمد بن رہیج جیزی اور

الإسارائم الله المحالية المحا

سیوطی تین سو سے زیادہ پیش نہیں کر سکے اس کے بالقابل صرف ایک کوفہ میں بحلی پندرہ سومحابہ کا قیام لکھ رہ ہیں جن میں ستر صحابہ بدری سے عراق کے بقیہ شہروں میں بنے والے صحابہ کا ابھی ذکر نہیں ہے (اور یہ تعداد بھی کم ہے ورنہ بو مقام مرکزی چھاؤنی بنا دیا گیا ہو معلوم نہیں کہ وہاں کتنے اور صحابہ کا گزر ہوا ہوگا) رام بر مزی اپنی کتاب ''الفاصل'' میں قابوں سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے واللہ سے بوچھا یہ کیا بات ہے کہ آپ نی کریم سی تھی کہ عصابہ کو چھوڑ کر علقہ کے پاس جایا کرتے ہیں؟ یہ میں آئے خضرت سی تھا اس علقہ کے پاس جایا کرتے ہیں؟ یہ این مسعود کے شاگر و تھے۔ فرمایا اے جان پر اِبات یہ ہے کہ میں آئے ضارت سی تھا ان کے صحابہ ڈوٹھ کے فود د ان کے پاس مسائل دریافت کرنے کے لیے آتا دیکھتا ہوں۔ شرح جو یہاں کے قاضی ہے ان کے حق میں حضرت علی ڈوٹھ کا یہ ارشاد ہے''اے شرح اُلھواور فیصلہ کرو کیونکہ تم عرب میں سب سے بڑھ کر قاضی ہو۔'' کے حق میں حضرت علی ڈوٹھ کا یہ ارشاد ہے''اے شرح الیے موجود سے جو صحابہ کی موجود گی میں ارباب فتو کی سمجھ جاتے ان کے علاوہ شینتیں (۳۳) اکھنے میاں اور بھی ایسے موجود سے جو صحابہ کی موجود گی میں ارباب فتو کی سمجھ جاتے ۔

اس دور کے بعد دوسرا دوران حضرات کے تلاندہ کا شروع ہوتا ہے ان کا عدد بھی بڑاروں سے متجاوز تھا' امام ابو بحر جصاص لکھتے ہیں کہ دیر جماجم میں تجاج ہے جنگ کرنے کے لیے ایک عبدالرحمٰن بن الا فعث کے ساتھ جو جماعت نگلی تھی اس میں چار ہزار کی تعداد صرف قراء تابعین کی تھی۔ رام ہرمزی انس بن سیرین سے نقل کرتے ہیں کہ جب میں کوفہ پہنچا تو اس وقت وہاں چار ہزار حدیث کے طلبہ اور چار سوفقہا موجود تھے۔ نیز عفان ابن مسلم سے ناقل بیں کہ جب ہم کوفہ پہنچ تو ہم نے وہاں صرف چار ماہ اقامت کی حدیث کا وہاں یہ چرچا تھا کہ اگر ہم ایک لاکھ حدیثیں لکھنا چاہتے تو لکھ لیتے گر ہم نے صرف بچاس ہزار حدیثوں ہی پر اکتفاء کیا اور صرف وہی حدیثیں جمح کیں جو جہور کے نزدیک مسلم تھیں انتخا۔

ای لیے مسلم ائمہ و حفاظ کو بھی طلب حدیث کے لیے کوفہ کا سفر کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اگر آج بھی آپ رجال ک کتابیں کھول کر بیٹھیں تو ہزاروں راوی آپ کو کوفہ کے نظر آئیں ہے جن کی روایات سے سیحیین اور غیر سیحیین بھری پڑی بیں۔ حتی کہ خود امام بخاری بیٹیڈ فرماتے ہیں میں شار نہیں کر سکتا کہ حدیث حاصل کرنے کے لیے کتنی بار کوفہ گیا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ طیب کو اگر مبط وحی ہونے کا فخر حاصل تھا تو کوفہ کو ہزاروں صحابہ کے مرجع و مسکن ہونے کا بجا فخر حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کو دیگر بلاد اسلامیہ کے ساتھ اہل کوفہ کا تعامل بھی بڑی اہمیت سے نقل کرنا پڑا ہے۔ یہاں تک کہ امام ترفہ گئے فقہ کا کوئی باب کم چھوڑا ہے جہاں اعتماء کے ساتھ اہل کوفہ کا فد کا فد ہب نقل نہ کیا ہو۔

لے سیمفان بن مسلم امام احمد اور بخاری وغیرہ کے شیخ میں۔علی بن مدینی ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ اگر حدیث کے کسی حرف میں ان کو ذرا شبہ پڑ جًا تا تو اسے سرے سے ترک کر دیا کرتے تھے۔ (تقریب) اب انداز ہ فرمایئے کہ جب اس سخت شرط کے ساتھ پچاس بڑار حدیثوں کا ذخیرہ ان کو کوف میں مل سکتا ہے تو حدیث کے لحاظ ہے کوفہ کا مرتبہ کیا ہوگا۔

یہ ہے امام ایوحنیفہ بھٹنڈ کا مولد اور ان کاعلمی گہوارہ جس کے آغوش میں رہ کر ان کی علمی پرورش ہوئی ہے۔ کون کہدسکتا ہے کہ جو فقداس سرز مین میں مدون کی گئی ہو وہ سرِموبھی کتاب وسنت سے تجاوز کرسکتی ہے۔

#### اخلاق كريمانه

آپ ریٹم کی تجارت کرتے تھے قیس بن الربیج بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب مشائخ اور محدثین ہے ایک رقم لے کر ان کے لیے بغداد سے سامان خریدتے اور کوفہ لا کر اسے فروخت کر دیتے اور سال بہ سال اس کا نفع اپنے پاس جمع رکھتے اور اس نفع سے محدثین کے خوردونوش اور لباس وغیرہ کی ضروریات مہیا کرتے اس سے جو نی رہتا وہ ان کے حوالہ کر دیتے اور کہتے کہ اسے اپنی دیگر ضروریات میں صرف کر لو اور خدا کا شکر ادا کرو میرے شکر کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے یہ مال این پاس سے تو تم کو ویا نہیں تمہارے تی مال کا نفع ہے یہ اللہ تعالی کا مجھ پر کرم ہے کہ اس نے اس کا ذریعہ مجھے بنا دیا ہے۔

حسن بن زیاد کہتے ہیں کہ اہل مجلس میں ہے ایک فخص پر امام صاحب نے خشہ لباس ویکھا اس سے کہا بیٹے جاؤ۔ جب محفل برخاست ہوگئی اور بہتنہا رہ گیا تو فرمایا مصلی اٹھا کر جو اس کے پنچ تم کو ملے وہ لے لؤ اس نے جائے نماز اٹھائی تو پنچ ہزار درہم تھے آپ نے فرمایا بہ لے لو اور اپنا لباس درست کر لو۔ وہ بولا میں خود صاحب وسعت ہوں بمجھے اس کی ضرورت نہیں ہے فرمایا تو پھر اپنا حال ایسا بناؤ کہ تہمیں دیکھ کر تمہارے بھائی کو غم نہ ہویہ حدیث تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی اینے بندہ پر اینے نعمت وکرم کے آٹار دیکھنا پند کرتا ہے۔

جعفر بن عون بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے ایک ریشمین کیڑا آپ سے مانگا آپ نے ایک کیڑا اس کے لیے نکالا تو وہ بولی میں بڑھیا عورت ہوں اور یہ معاملہ امانت کا ہے مناسب ہے کہ آپ کو جتنے میں بڑا ہے اس نے کہا بڑھیا کا آپ کو جتنے میں بڑا ہے اس نے کہا بڑھیا کا آپ کو جتنے میں بڑا ہے اس نے کہا بڑھیا کا فدا تا نہ بنایے اور ٹھیک ٹھیک قیمت بنا و بجے۔ آپ نے فرمایا میں نے دو کیڑے فریدے تھے اور ایک بی کیڑے سے عار درہم کم میری پوری قیمت وصول ہوگئی تھی اب یہ کیڑا مجھے جارہی ورہم میں نے رہا ہے۔ ا

ابن مبارک نے سفیان توریؒ سے پوچھا ابو حنیفہ فیبت کرنے نے بہت دور رہتے ہیں حتی کہ اپنے دشمن کی فیبت بھی نہیں کرتے؟ سفیان نوریؒ سے بوچھا ابو حنیفہ اس سے بالاتر ہیں کہ اپنی نیکیوں پر اپنے دشمن کو مسلط کریں۔ (کہ وہ قیامت کے دن اپنی فیبت کے بدلہ میں ان کی نیکیاں لے لے) ع

ل خطیب ج ۱۳ ص ۱۳۳ و ۳۲۳ س

ع خطیب ج ۱۳ ص ۳۲۳ ر

المرابات الله المرابات المراب

اس قتم کے واقعات ایک دونہیں بہت ہیں' مفصل تذکروں میں و کھے جا سکتے ہیں ان چند واقعات میں امام صاحبؓ کی صرف ہمدردی اور مساوات قابل غورنہیں ہے۔ دنیا میں تنی اور کریم اور بھی گزرے ہیں دیکھنا تو یہ ہے کہ یہاں آپ نے صرف ہمدردی نہیں کی بلکہ بے منت ہمدردی کرنے کے اصول بھی بتا و یئے۔ ہمدردی کا اخفا ہ مختاج کی حاجت روائی کرنا پھر اس کو سبک روح رکھنا اور ایسے طریقے نکال لینا جن سے اپنے نفس کو محسن اور مختاج کو تدامت کا خطرہ بھی نہ گزر سکے۔ سردست اس کی حاجت رفع ہو جائے اور آئندہ کے لیے اس کوسوال کی عادت بد بھی نہ پڑنے بائے۔ یہ ایک فیتی سبق ہے جو ان چند واقعات سے ہم کو ملتا ہے۔

تخصيل علم

زفر بن بنہ میل روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام اعظم سے سنا ہے کہ جھے علم کلام کا پہلے اتنا شوق تھا کہ میں ائل علم میں شہرہ آفاق ہوگیا تھا۔ حماد بن الی سلیمان کا لمحلقہ درس میرے قریب تھا' ایک دن ایبا اتفاق ہوا کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے مجھ سے یہ مسئلہ دریافت کیا ایک شخص کی بی با ندی ہے وہ سنت کے موافق اسے طلاق دینا چاہتا ہے کئی طلاقیں دے؟ میری مجھ میں پکھے نہ آیا کیا جواب دول۔ میں نے کہا جماد سے پوچھ اور واپس آگر مجھے بھی بتا۔ وہ حماد کے پاس گئ انہوں نے فرمایا جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو جماع کرنے سے پہلے اسے صرف ایک بتا۔ وہ حماد کے پاس گئ انہوں نے فرمایا جب وہ حیض سے پاک ہو جائے تو جماع کرنے سے پہلے اسے صرف ایک طلاق دینا چاہیے۔ جب دوحیض اور گزر جا کیں تو پھر وہ اپنا دوسرا نکاح کر کئی ہے۔ اس نے واپس آگر مجھ سے ان کا جواب نقل کیا میں کہا کہ علم کلام بھلاکس کام کی چیز ہے اور اپنے جوتے اٹھا حماد کی خدمت میں حاضر ہوگیا وہ مسائل بیان کرتے میں ان کو سنتا اور یاد رکھتا۔ جب دوسرے دن وہ تشریف لاتے پھر ان کا اعادہ فرماتے تو ان کا دوسرے نو فرمایے دوسرے شاگردوں نے غلطیاں کی جیں اس لیے ان کو معلوم ہوتا کہ میں نے ان مسائل کو صحیح ضبط کیا ہے اور ان کے دوسرے شاگردوں نے غلطیاں کی جیں اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں میں جا ابوطیف کے سے جو اور ان کے دوسرے شاگردوں نے غلطیاں کی جیں اس لیے انہوں نے فرمایا کہ عراس می میں ان کے ساتھ رہا۔ جماد کے فرزند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد کی سفر میں با ہرتشریف لے گئے تھے جب

جماد ابراہیم نخنی کے فاص تلافہ میں تھے۔ تاریخ اصبان میں ابوالشیخ ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن نخنی نے ان کو ایک درہم کا گوشت لانے کے لیے بازار بھیجا۔ زئیل ان کے ہاتھ میں تھی ادھر ہے ان کے والد کہیں گھوڑے پر سوار آ رہے تھے بیصورت و کھے کر انہوں نے ان کو ڈاٹنا اور زئیل لے کر ہاتھ سے چھینک دی۔ جب ابراہیم نخنی کی وفات ہوگی تو صدیث کے طلبہ ان کے والد (مسلم بن بزید) کے دروازہ پر آئے اور دستک دی یہ جراغ لے کر باہر نکلے تو انہوں نے کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ آپ کے فرزند حماد کی ضرورت ہیں۔ آپ کے فرزند حماد کی ضرورت ہیں کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ آپ کے فرزند حماد کی ضرورت ہیں کہ بیہ مقام تمہیں ابراہیم کی زئیل کی جی نظیف ہو کر اندر تشریف لے آئے اور حماد سے کہا جاؤ بھی باہر جاؤ' اب جمعے معلوم ہو گیا کہ بیہ مقام تمہیں ابراہیم کی زئیل کی بدولت ہی نصیب ہوا ہے۔ ابن عدی نے 'الکال'' میں نقل کیا ہے کہ حماد فرماتے تھے کہ میں قادہ طاؤس اور مجاہد سے ملا ہوں۔ جب بدولت ہی نصیب ہوا ہے۔ ابن عدی نے 'الکال'' میں نقل کیا ہے کہ حماد فرماتے تھے کہ میں قادہ طاؤس اور مجاہد سے ملا ہوں۔ جب ابراہیم نختی سے دریافت کیا حمل کی آئے کہ ممائل کاحل کس سے کیا کریں تو انہوں نے حماد تی کا نام لیا تھا۔ (مقدمہ زیلعی)

واپس تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ اس اثناء میں آپ کو زیادہ یاد کس کی رہی' میرا خیال تھا'دہ بہی فرما 'میں عے تیری لیکن انہوں نے ابوحنیفد ّ کا نام لیا اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ قدرت ہوتی کہ میں ابوحنیفہ ؒ نے ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی نظر جدا نہ کروں تو نہ کرتا۔

روایت فرکورہ سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کی عمر کا ابتدائی حصه علم کلام میں صرف ہوا ہے اور زمانہ تلمذ سے ہی آپ کی کنیت ابو صنیفہ تھی بیتحقیق نہیں ہو سکا کہ بیکنیت امام صاحب نے خود اختیار کی تھی یا دوسروں نے آپ کی بیکنیت مقرر کی تھی۔ اسی روایت سے امام صاحب کے صحت ذوق سلامتی فطرت اور توت حفظ کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے صرف درس حدیث کے صدرنشین نہ ہونے سے بی خیال قائم کر لینا کہ آپ کا حفظ کمزور تھا بہت سطی نظر

ماخذعكم

خطیب بغدادی روایت کرتا ہے کہ امیر المونین ابوجعفر نے امام صاحب سے پوچھا آپ نے کن صحابہ کاعلم حاصل کیا ہے؟ فرمایا عمر بن الخطاب علی بن ابی طالب عبداللہ بن مسعود اوعبداللہ بن عباس جھ اللہ اور ان کے شاگر دوں کا۔ فرمایا اُ آپ نے تو بہت سیجے اور پختہ ہلم حاصل کیا' بیہتاں بہت مبارک اور بلزی مقدس ہتیاں تھیں۔حضرت عمر جناتیٰ کی شان تو خود رسول الله منافظ کے اس فرمان سے ظاہر ہے کہ میرے بعد اگر کوئی شخص نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔حضرت علی جن الله وہ ہیں جن کو آپ نے خود اینے دست مبارک سے قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ اُرہ مجئے عبداللہ بن مسعود بن اُن اور ابن عباس بھٹڑ ان کی قرآن دانی اور قرآن نہی امت میں ضرب المثل ہو چکی ہے اب سوچنے کہ جوعلم اپنے جامع اورمضبوط ما خذ ہے حاصل کیا گیا ہو گا وہ کتنا عمیق اور کتنا معنی ہوسکتا ہے۔نفسیاتی طریق پر بھی مسائل حنفیہ کا مرجع یہی اصحاب ہونے جا ہیں ' کوفہ جوامام اعظم کامسکن تھا حضرت عمر فاتھ کا بسایا اور آباد کیا ہوا تھا پھر جوسحانی اہل کوف کی تعلیم وتربیت کے لیے سرکاری طور پرمقرر کیے گئے وہ ابن مسعود ، بی تھے۔حضرت علی کا تو کوفہ دارالخلافت بی رہ چکا تھا اس لیے الل کوفہ کے لیے ان اصحاب میں علمی کشش کے علاوہ ایک فطری کشش بھی موجود تھی۔کسی مجتبد کے متعلق یہ خیال قائم کرنا کہ اس کے استفادہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہم ہر جزئی میں ایک مقلدی طرح انباع کرتا ہوگا انبا درجہ کی ناواتھی ہے بلکہ اس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ ان سکے زائر تربیت رہ کر اس کا جوعلمی نداق اور انداز طبیعت قائم ہو چکا تھا' وہ ان حضرات ہی ہے ملتا جلتا تھا۔ اس کے اصول استنباط اصول فکر مصالح ومضار پرغور وخوض کا زاویۂ نظرسب ان ہی ہے متحد تھا۔ اس لیے دونوں کے مجتہدات اور مسائل میں ایک قتم کی لیک رنگی اور بکسانیت پیدا ہو جانا بھی ضروری امر تھا۔ اصول وعقائد

یجیٰ بن ضریس کہتے ہیں کہ میں سفیان کے پاس حاضر تھا ایک مخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو امام صاحب پر

کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے فرمایا اعتراض کیا ہوتا میں نے تو خود انہیں بیفرماتے سنا ہے کہ میں سب سے پہلے قرآن کو لیتنا ہوں اگر کوئی مسئلہ اس میں نہیں ملتا تو پھر سنت رسول اللہ بنگائی میں تلاش کرتا ہوں۔ اگر کتاب اللہ اور دحدیث رسول دونوں میں نہیں ملتا تو پھر میں آپ کے صحابہ کے اقوال تلاش کرتا ہوں اور ان میں جو زیادہ پند آتا ہے اسے اختیار کر لیتا ہوں گر ان کے اقوال سے باہر نہیں جاتا ہاں جب تابعین کا نمبر آتا ہے تو پھر ان کا اتباع کرنا لازم نہیں سجھتا جیسا انہوں نے اجتہاد کیا میں بھی اجتہاد کیا میں بھی اجتہاد کرلیتا ہوں۔ ا

ابو بوسف روابت کرتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ نے فرمایا خراسان میں دوشم کے لوگ سب سے بدتر ہیں جہمیہ اور مشہد۔ ابو بوسف سے دوسری جگہ اس طرح منقول ہے کہ امام صاحب جم بن صفوان کی ندمت کیا کرتے تھے اور اس کی باتوں پر نکتہ چینی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جم بن صفوان باتوں پر نکتہ چینی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جم بن صفوان کا فر ہے بی بن نفر کہتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ شیخین کو دوسرے صحابہ پر نفسیلت دیتے تھے ضتین سے محبت رکھتے تھے کافر ہے بی کہ امام ابو صنیفہ شیخین کو دوسرے صحابہ پر نفسیلت دیتے تھے ضتین سے محبت رکھتے تھے تھے سے اور اس میں کوئی مین میخ نہیں نکا لتے تھے سے علی انخلین کرتے تھے اور اس نے زمانہ کے سب سے بڑے اور متی عالی اور متی اور اس کے تلانہ وہ میں کی نے اور متی علی اور ابن ابی فر وور ان کے تلانہ وہ میں کی نے قرآن کے تلاق ہوئے کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے نہیں نکالا باں بشر مر لی اور ابن ابی فراؤد نے اس مسلہ میں بحث شروع کی اور انہوں ہی نے امام صاحب کے تلانہ وکو بدنام کیا۔ سے

محدثین کی نظروں میں امام اعظم کی ثقابت

امام ابوداؤر فرماتے ہیں اللہ تعالی مالک پر رحمت نازل فرمائے اپنے وقت کے امام سے شافعی پر رحمت نازل فرمائے اپنے وقت کے امام سے شافعی پر رحمت نازل اپنے زمانہ کے امام سے میں امام اجور جب بھی امام ابوطنیقہ کرمائے اپنے وقت کے امام سے میں امام ابوطنیقہ کے کوڑے کھانے اور امام صاحب کے لیے دعاء رحمت فرماتے تو رو پڑتے سے اور امام صاحب کے لیے دعاء رحمت فرماتے و

حسن بن علی حلوانی شابۃ سے نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب کے بارے میں شعبہ اچھا خیال رکھتے تھے علی بن مدین کہ ہے ہیں کہ امام صاحب سے بارے میں شعبہ اچھا خیال رکھتے تھے علی بن مدین کہتے ہیں کہ امام صاحب سے توری ابن مبارک جماد بن زید ہشیم 'وکیع' عباد جعفر بن عون جیسے اجلہ محدثین نے روایت کی ہے وہ تقد ہیں ان کی روایت میں کوئی سقم نہیں۔ یجی بن معین سے پوچھا کیا اے ابو زکریا (ان کی کنیت

ل خطیب ج ۱۳ س ۳۷۸ تے ایپنا ج ۱۳ اس ۳۷۷

سے ایساج ۱۳۵۸

سي جامع بيان العلم ج ٢ ص ١٦٣

ه تاریخ این طاکان ج م م ۱۹۲۳

#### & C. M. C. J. J. C. J. J

ہے) کیا ابو صنیفہ مدیث کے بارے میں سے شار ہوتے تھے انہوں نے فرمایا نہایت سے اور بالکل سیح روایت کرنے والے تھے؟ فرمایا میں مرتبہ ان سے دریافت کیا حمیا کیا ابو صنیفہ مجھی خلاف واقع مجمی حدیث روایت کرتے تھے؟ فرمایا محدثین ابو صنیفہ اور ان کے تلافہ واعلیٰ تھی۔ ا

خطیب یکی بن معین سے نقل کرتا ہے کہ ابوطنیفہ کے نزدیک حدیث روایت کرنے کے لیے بیشر طائعی کہ وہ سننے کے بعد سے برابر یاد رہنی چاہیے اگر یاد نہ رہے تو اس کو روایت کرنا درست نہ بچھتے تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا تو دوبار فرمایا تقد ہیں تقد ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہا کہ حدیث وفقہ میں تقد اور ہے ہیں اور فدا کے دین کے بارے میں مجروسہ کرنے کے قابل ہیں۔ عفارجہ بن مصعب اور ابو وہب عابد کہتے ہیں کہ جو محفل مسلم لیکھین کا قائل نہ ہو یا ابو حنیفہ مرتک ہو تھی کرے وہ بلاشیہ تاقس احقل ہے۔ س

حافظ ابن حجر شافعیؒ نے امام صاحب کے مناقب نقل کر کے پیکی بن معین سے اس کے خلاف کوئی نقل چیٹ نہیں کی اور آخر تذکرہ میں لکھا ہے کہ امام صاحبؓ کے مناقب بہت ہیں اللہ تعالی ان سے رامنی ہواور جنت فردوس میں ان کو جگہ دے۔ ذہبی نے مناقب امام پر مستقل ایک تصنیف لکھی ہے۔

#### فقه حنفي كاامتياز

اس عنوان پر علامہ کوڑی مصری نے زیلعی کے مقدمہ میں ایک مخضر مقالہ سپر دقلم کیا ہے ہم یہاں اس کا اختصار ہدیئے ناظرین کرتے ہیں۔

نقد حنی صرف ایک شخصی رائے نہیں بلکہ چالیس علاء کی جماعت شوری کی ترتیب دادہ ہے۔ اہام طحادی اساد کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ اہام صاحب کی یہ جماعت شوری چالیس افراد پر مشتل تھی جن میں ممتاز ہستیاں یہ تھیں۔ ابو یوسف ذفر بن البذیل داؤد الطائی اسد بن عمرہ یوسف بن خالد اسمتی (یہ امام شافعی کے شیوخ میں ہیں) کچی بن زکریا بن ابی زائدہ۔ خطیب نے امام ابو یوسف کے تذکرہ میں ان اساء کا اور اضافہ کیا ہے۔ عافیہ ازدی تاسم بن معن علی بن مسیح حیان مندل۔

اسد بن عمرہ بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کی خدمت میں پہلے ایک مسئلہ کے مختلف مختلف جوابات ہیں کیے جاتے پھر جو اس کا سب سے زیادہ خقیقی جواب ہوتا آپ ارشاد فرماتے ای طرح ایک ایک مسئلہ تمین تمین دن زیر بحث رہتا' اس کے بعد کہیں وہ لکھا جاتا تھا۔ صیری بیان فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے تلاندہ امام صاحب کے ساتھ

ل جامع بيان العلم ج ٢ ص ١٣٩

ع خطیب جسام ۱۹۹ و ۲۰۷۰

ع اليناج ١٣ ص ١٣٣ و٢٦٨

من الم من بحث و تحیص کرتے اگر اس وقت قاضی عافیہ بن بزید موجود نہ ہوتے تو آپ فرماتے ان کے آنے تک ابھی مسلک میں بحث و تحیص کرتے اگر اس وقت قاضی عافیہ بن بزید موجود نہ ہوتے تو آپ فرماتے ان کے آنے تک ابھی مسلک فی ایسا مالوی کی دوسروں کی رائے ہے افغاق کر لینے تو امام صاحب فرماتے اب اس کو لکھ لو۔ جب تک مسلک حقیق و تغییش کے مراحل طے نہ کر لینا آپ اس کو لکھنے ہے منع کر ہے۔ یکی بن معین الرائخ والعلل "میں لکھتے ہیں کہ امام ابوصنیفہ" نے ایک دن امام ابو بوسف ؓ نے فرمایا اے بعقوب جو پکھ جمھے ساکر و السائخ والعلل "کھی کہ امام ابوصنیفہ" نے ایک دن امام ابو بوسف ؓ نے فرمایا اے بعقوب جو پکھ جمھے ساکر وایت الے ورائی نہ لکھ لیا کرد کیونکہ بھی ایک مسلک ہے ہوتی ہے اور کل پکھ ہو جاتی ہے۔ اس روایت سے موثن کی کے بیان کی تائید ہوتی ہے کہ امام صاحب کا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی خابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کا مسلک خورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی خابت ہوتا ہے کہ امام صاحب کا جہ بھی جرنیس کیا بلکہ ہمیشہ اس کی پوری آزادی دی کہ وہ بہت مسائل شاہم کرنے کے متعلق بھی جرنیس کیا بلکہ ہمیشہ اس کی پوری آزادی دی کہ وہ بہت خوری ہے اپنی اپنی رائمیں پیش کریں پھر اس کے بعدا گر سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کر لیں۔ فرق سے اپنی اپنی مائمیں خوبیت و تغیر کے جانے والے شے تو زفر بن بذیل جسے میزان عقل پر تو لئے والے بھی موجود سے۔ ان بی اہل علم وقبم علاء کے تبادلہ خیالات کا خیجہ تھا کہ مسلک کا ہر پہلوا تنا صاف ہو جاتا تھا اس کے مصافح و مضار سب اس طرح سائے آجاتے تھے کہ زمانہ کی ہم ضرورت کی اس میں پوری پوری بودی یوری دعایت ہو جاتی تھی۔

خطیب امام ابو بوسف کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کمی شخص نے وکیج سے کہا ابو صنیف نے اس مسئلہ میں غلطی کی ہے۔ وکیج نے فرمایا ابو صنیفہ خلطی کر کیسے سکتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ابو یوسف وزقر جیسے قیاس کے ماہر' یجیٰ بن ابی زائدہ' حفص بن غیات' حبان و مندل جیسے حفاظ حدیث اور قاسم بن معن جیسے لفت و عربیت کے جانے والے واؤد طائی اور ففیل بن عیاض جیسے زاہد ومتق شامل ہوں۔ اگر وہ غلطی کھا کیں ہے تو کیا یہ لوگ ان کی اصلاح نہ کریں گے۔ دراصل ففید خنی کی عام مقبولیت کا منجملہ دیگر اسباب کے ایک سب یہ بھی تھا گر اس کا یہی کمال محدثین کی نظروں میں موجب نقصان بن گیا تھا۔ وہ اس تمام غورو خوش کو رائے کی نقصان بن گیا تھا۔ طاہر ہے کہ عام محدثین کا طور فکر بالکل اس سے جداگا نہ تھا۔ وہ اس تمام غورو خوش کو رائے کی ہراضات تصور کرتے ہے اور وہ اس میں بڑی حد تک معذور بھی بھی کیونکہ آئین شریعت کی اس طرح ترتیب و تشکیل کا ماموں کو بھی اس یہ بہلا قدم تھا اسے او پری نظروں سے و یکھا جانا جا ہیے تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ پھر شدہ شدہ دوسرے اماموں کو بھی اس ترتیب کی ضرورت محسوس ہوئی حتی کہ کوئی امام ایسانہیں رہا جس کی فقہ بالآخر اس مرتب شکل پر نہ آگئی اماموں کو بھی اس ترتیب کی ضرورت محسوس ہوئی حتی کہ کوئی امام ایسانہیں رہا جس کی فقہ بالآخر اس مرتب شکل پر نہ آگئی اماموں کو بھی اس کی فقہ بالآخر اس مرتب شکل پر نہ آگئی الیادی اظام نے کہ عمور نس میں برتب شکل پر نہ آگئی اولین محاس میں خوبسے سے بھی کو تھی ہوئی ہوئی دو تربی کی فقہ بالآخر اس مرتب شکل پر نہ آگئی ہوئی دو تربی کے قاعدہ کے موافق اصحاب اولیان محاس کی فقہ بالآخر اس مرتب شکل پر نہ آگئی

ربید بن انی عبدالرحمٰن جوامام مالک کے استاد ہیں اپنی آئی ضدمت کی وجہ سے ربیعۃ الراً کی کے لقب سے مشہور ہو مجئے بتھے عبدالعزیز بن ابی سنمۃ کہتے بتھے الرائی کہتے ہواور خدا کی تئم ہے میں نے ان سے بڑھ کرکوئی حافظ حدیث نہیں و کی کھا۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ بی تقد اور کثیر الحدیث شخص بتھے گر اس کے باوجود ان کی طرف رائے کی نسبت اتنی مشہور ہوگئی تھی کہ ان کا لقب بی ربیعۃ الرائی بڑعیا تھا۔

یہ مسئلہ بہت اہم اور طویل الذیل ہے کہ فقد حقی کے اخیازی اصول کیا کیا ہیں اور کیا ان کو مداخلت دائے ہے تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام کا استفصاء اس مخفر تذکرہ ہیں نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹال کے طور پر یہاں ہم صرف ایک دو مثالیں چیش کرتے ہیں جن پر غور کرنے کے بعد آپ فقد حقی کی گہرائی معلوم کر سکیں گے اور اس کے بعد یہ یقین کرنا ہمی آسان ہو جائے گا کہ محدثین کی فقد حقی ہے بہمی اور حفیہ کی معذوری دونوں اپنی اپنی جگہ بجا ہیں امام شاطبی ابن عبدالبر سے نقل کرتے ہیں کہ بہت سے محدثین امام صاحب پر طعن کرنا اس لیے جائز بھتے تھے کہ ان کے نزدیک آپ نے بہت می صحح اخبار آ حاد کو ترک کر دیا تھا۔ حالانکہ امام صاحب کا ضابطہ یہ تھا کہ آپ پہلے خبر واحد کا اس باب کی دوسری احاد ہی ساتھ موازنہ کرکے دیکھتے۔ قرآن کریم کے بیان سے بھی ان کو ملاتے تھے۔ اگر وہ قرآن کریم کے بیان سے بھی ان کو ملاتے تھے۔ اگر وہ قرآن کریم اوران احاد بیث کا مادیث کے بیان کے میان کے میان کے مطابق ہو جاتیں تو ان برعمل کر لیتے ورنہ انہیں شاذ قرار دیتے اور عمل نہ کرتے۔ ''ا

انساف کیجے کہ ایک آئی نظر کے لیے آئین سازی کا یہ کتا سیح راستہ تھا گرجن مزاجوں میں معیار صحت صرف اساد تھیر گیا ہو وہ اس کا تام سیح احادیث کا ترک رکھ لیح سے۔ اس کی بہت مشہور مثال حدیث معرا ہ ہے حنیہ پر اس مسلک کی جہت مشہور مثال حدیث معرا ہ ہے حنیہ پر اس مسلک کی جہت مشہور مثال حدیث کو ترک کیا ہے۔ میں بھتا ہوں کہ اگر حنیہ نے تاوان کے وسیح باب میں اس تسم کا تاوان کہیں نہ دیکھا اور اس لیے یہاں بھی اس بب کے عام ضابطہ بی پر عمل کر لیا تو بھے بے جا بھی نہیں کیا۔ بقول حافظ ابو عمروکون ایسا ہے جس نے ہر باب کی ہر حدیث کو من وعن سلیم کیا ہو اپنی اس میں خیر بب کی ہر حدیث کو من وعن سلیم کیا ہو اپنی اس عدیث ہو من وعن سلیم کیا ہو اپنی خواند کے بعد جب ایک حدیث کو مخار و معول بہ بنا لیا گیا تو اس کی خالف حدیث میں سب نے تاویل ہو تو جیہ جائز قرار دی ہے لیکن اس میں شبہیں کہ حنیہ نے اکثر مواضع میں اصول کو جزئیات کو قربان نہیں کیا۔ جب کی بات میں ان کے نزویک صاحب شریعت سے ایک قاعدہ کلیے ثابت ہوگیا تو پھر انہوں نے اس کے برخلاف جزئیات کو عوبا قائل تاویل سمجھا ہے۔ مثلا انسانی حاجت کے لیے بیضنے کا ایک آئین ہے کہ قبلہ کو ایک آئین کے درکیا تاریک ہونے کے بیضنے کا ایک آئین ہے کہ قبلہ کو خواند کی بنا پر کہ انہوں نے کے نزد کی اوب واحتر ام کا بی آئین ٹابت ہوگیا تو حضرت این عمر ڈائٹ کے صرف ایک جزئی واقعہ کی بنا پر کہ انہوں نے ایک بار آخضرت بڑائی کو قضاء حاجت کے لیے قبلہ کی جانب پشت کے ہوئے بیضے و بھا تھا اس ضابطہ کلیہ کی تاویل نہیں کی بار کہ خوات کے لیے قبلہ کی جانب پشت کے ہوئے بیضے و بھا تھا اس ضابطہ کلیہ کی تاویل نہیں کی بار آخضرت بڑائی واجب کے ایک قاب سے جواب سے بھا ہوں اس سمجھا۔

دوسری مثال نماز میں بات کرنے کا مسلہ ہے۔ عام طور پر احادیث سے نماز میں بات کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ قرآ ن کریم میں بھی یہاں کسی استناء کی طرف اونی اشارہ نہیں ملتا صرف ایک ذوالیدین کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرحبہ نماز میں کس کو سہوا اور کسی کوعمدا بات چیت کرنے کی نوبت آگئ تھی اس کے باوجود ان

کی نمازوں کو فاسد نہیں سمجھا گیا۔ دیگر ائمہ نے اس ایک جزئی واقعہ کی وجہ سے اصل قاعدہ ہی کی تخصیص و تو جیہ شروع کر
دی نمازوں کو فاسد نہیں سمجھا گیا۔ دیگر ائمہ نے اس ایک جزئی واقعہ کی وجہ سے اصل قاعدہ ہی کی تخصیص نہیں کی بلکہ اس کو بدستور اپنے عموم پر قائم رکھا ہے اور اس ایک واقعہ
می کوئی تو جیہ یا تاویل کرنا مناسب خیال کیا ہے۔ اس تسم کی بہت می مثالیں جیں جہاں حنفیہ نے قاعدہ کلیہ کے مقابلہ
میں جزئیات ہی کی تاویل کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ضابطہ بھیشہ ایک رہتا ہے اور جزئیات منتشر اس لیے تاویل کرنے
والوں کی صف جی زیادہ چیش چیش حنفیہ ہی نظر آنے گئے اب آپ کو اختیار ہے کہ اس کا نام ترک مدیث رکھ لیجے یا
عمل بالحدیث رکھئے۔ اس تسم کے اتمیاز ات کی بناء پر جر دور جیں امت کا نصف حصہ اس فقہ پرعمل چیرا رہا ہے اور اس
اصولی نظر کی وجہ سے حنفی فقہ جیں آئی لیک ہے کہ آئی دوسری فقہ جی نہیں اگر علاء انسانوں کی ضرورت اور دین صنیف کی
سہولت کو چیش نظر رکھتے تو ان کو حنفی کتاب الحیل پر اتنا خصہ نہ آتا اور نہ وہ حنفیہ کو محض رائے کا مقلد قرار دیتے۔
امام اعظم کی علیہ

شدادین علیم فراتے ہیں کہ ابوضیفہ ہے بڑھ کر ہیں نے کوئی عالم نہیں دیکھا۔ کی بن ابراہیم نے امام صاحب کا کنر کر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم سے ہیں لوگ علم فقہ سے بخبر بڑے ہوئے سے ابوضیفہ سے زیادہ فقیہ ہواوران سے بہتر نماز پڑھتا ہو۔ نظر بن شمیل کہتے ہیں لوگ علم فقہ سے بخبر بڑے ہوئے سے ابوضیفہ نے آ کر انہیں بیدارکیا۔ یکی بن سعید القطان فرماتے ہیں ہم خدا کے ساہنے جموث نہیں بول سے واقعی بات یہ کہ کہ ابوضیفہ سے بہتر فقہ ہم نے کی کہ نیں سعید کوفیوں کا قول افقیار کرتے ہے۔ امام شافی فرماتے ہیں جے علم فقہ میں معین کہتے ہیں کہ فقہ میں افتیار کر لیے ہیں۔ یکی بن مہارت حاصل کرنا ہو اسے لازم ہے کہ ابوضیفہ اور ان کے علاقہ وکو نہ چھوڑے کیونکہ تمام لوگ فقہ میں ان کے عمان مہر سیارت حاصل کرنا ہو اسے لازم ہے کہ ابوضیفہ اور ان کے علاقہ وکو نہ چھوڑے کیونکہ تمام لوگ فقہ میں ان کے عمان میں رہا ان جیسا خاموش انسان میں نے نہیں ویکھا۔ ہاں جب ان سے فقہ کا کوئی مسلد دریافتہ کیا جاتا تو اس وقت کھل میں رہا ان جیسا خاموش انسان میں نے نہیں وار مسائل فقہ جمع کر کے رکھ دیے ہیں۔ روح بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں ابن جربی کہ نازوں کے بعد سنیں اور مسائل فقہ جمع کر کے رکھ دیے ہیں۔ روح بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں ابن جربی کہ پاس بیشا ہوا تھا کہ انہیں امام صاحب کی وفات کی خبر بینی انہوں نے فوراً انا فلہ کہا اور فر بایا افسوں کیسا عبیسیا م جاتا رہا۔ اس سال ابن برسی کا مقال ہوا ہے۔ ا

#### علم فقد کا انتخاب میسید می ملم فقد کا انتخاب

جوفت ہام صاحب کے مناظرات و طالات سے ذرا بھی واقف ہے وہ اس سے انکارنیس کرسکتا کہ امام صاحب کو جمع علوم میں پوری دستگاہ طامسل تھی۔ علم کلام سے آپ کی ابجد شروع ہوتی ہے اور حدیث وتفیر و فقدتو آپ کا مشغلہ بی تفا۔ مورخ ابن خلکان آپ کے متعلق بیلکستا ہے "ولم یکن بعاب بشیء سوی فلہ العربیة" لیمن آپ پر قلت عربیت کے سوا اور کوئی نکتہ چینی نہیں کی گئے۔ اس کے اسباب بھی جو پچھ جی وہ تحقیق کے بعد پچھ نہیں رہتے لیکن ہم اس سلملہ میں ان چند اسباب کو ظاہر کرنا مناسب سیحتے ہیں جن کی بناء پر امام صاحب نے ویکر علوم کی بجائے علم فقہ کو اپنا دائی مشغلہ بنا لیا تھا۔ اگر چہ بیہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ جو تحقی حدیث و قرآ ان نہیں جانا وہ فقہ سے بھی کوئی مشخلہ بنا لیا تھا۔ اگر چہ بیہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ جو تحقی حدیث و قرآ ان نہیں جانا وہ فقہ سے بھی کوئی مشخلہ بنا لیا تھا۔ اگر چہ بیہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ جو تحقی

ہمارے نزدیک اس موقعہ پر افتیاری اسبب کے ساتھ کچے قدرتی اسبب بھی ایسے پیدا ہو سے بحد ہوئی وجہ نے بین آپ کا سب سے بڑا مشغلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ مناقب موفق اور تاریخ خطیب میں ندکور ہے کہ ابراہیم ختی کی وفات کے بعد علم فقہ کی مہارت کے لحاظ سے جن پر نظریں پر فی تھیں وہ حاد بن ابی سلیمان مفتی کو فہ تھے جب تک یہ بقیہ حیات رہے لوگ ان کی وجہ سے دومروں سے بے نیاز رہے لیکن جب ان کی وفات ہوگئ تو اب اس کی ضرورت محسوں ہونے گئی کہ لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ان کا کوئی دومرا جائشین ہو ادھر ان کے تلانہ ہو کو یہ اندیشہ موسوں ہونے گئی کہ لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ان کا کوئی دومرا جائشین ہو ادھر ان کے تلانہ ہو کو یہ اندیشہ ہو ایجھے عالم سے ان ان پر ہو گئی کہ ان کے حوالہ کی مند پر بٹھا دیا جائے۔ ابو بکر نبطلی اور ابو بردہ وغیرہ جو ان کے شاگرد تھے اب ان کہ باس آنے جانے گئے لیکن ان حضرات پر شعر و تحن کا ذوق غالب تھا بیاس جگہ کو نبعا نہ سکئے گھر لوگوں کا خیال ابو بکر کہ باس آنے جانے گئے لیکن ان حضرات پر شعر و تحن کا ذوق غالب تھا بیاس جگہ کو نبعا نہ سکئے گھر لوگوں کا خیال ابو بکر کہ بیس آنے جانے گئے لیکن ان حضرات پر شعر و تحن کا ذوق غالب تھا بیاس جگہ کو نبعا نہ سکئے گھر لوگوں کا خیال ابو بکر کہ بیات کی طرف گیا ان سے درخواست کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابو بردہ کی خدمت میں بیر مند پر بیٹھنے کے ایا در مند افراء پر بیٹھ گئے۔ (مناقب موقی تامی) کی گئی تھر ابو ہو جائے اس لیے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور مند افراء پر بیٹھ گئے۔ (مناقب موقی تامی) واقعہ یہ سے کہ جب مفتی کو ذکہ کی مند پر بیٹھنے کے لیے قدرت نے امام صاحب بی کو انتخاب کیا ہوتو اس جگہ کوئی

یہ داضح رہنا جاہے کہ یہ امام ابو صنیفہ وہی ہیں جن کے سامنے جب منصب قضاء ہیں کیا گیا تو ہر تخی و ذلت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے مگر منصب قضا قبول نہ کیا اور یبی ہیں کہ جب ان سے ایک آ زادعلمی ضدمت کی درخواست کی گئی تو فورا قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال اس روایت سے یہ طاہر ہوتا ہے کہ کچھ اتفا قات کی مندام اعظم بیتین کی کار ساویه کی بناء پرعلم کی جو مسندامام صاحب کے لیے مخصوص ہو چکی تھی وہ علم نبوت ہی کی عمرائیوں مین شناوری کی مسند تھی۔ اس لیے قدرتی طور پر آپ کا مشغلہ فقہ ہی بن جانا چاہیے تھا۔

حافظ ابن عبدالبر ابو بوسف سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے اعمش نے ایک مسئلہ دریافت کیا اس وقت میرے اور ان کے سوا وہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ میں نے اس کا جواب دیا انہوں نے فر مایا اے بیقوب یہ جواب تم نے کس حدیث سے جو آپ نے مجھ سے بیان فرمائی تھی انہوں نے فرمایا گئے میں انہوں نے فرمایا بیقوب! یہ حدیث تو مجھ سے بیان فرمائی تھا۔ بیقوب! یہ حدیث تو مجھ سے تا دہ محمد سکا تھا۔

ای متم کا ایک واقعہ اعمش اور امام صاحب کے درمیان بھی پیش آیا ہے۔ عبیداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ بیں اعمش کی مجلس میں بیٹھا ہوہ تھا ایک شخص ان کے پاس آیا اور ایک مسلد دریافت کیا وہ اس کا جواب نہ دے سکے دیکھا تو وہاں ابوصنیفہ بھی بیٹھے ہوئے ہتھے فرمایا اے نعمان اس کے متعلق تم کچھ بولو انہوں نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے۔ اعمش نے فرمایا کہاں سے کہتے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا اس حدیث سے جوآپ نے ہم سے روایت کی تھی۔ اس پر اعمش نے کہا نہ من الصبادلة وانتم الاطباء (تم لوگ اطباء ہو اور بھی ہم تو عطار ہیں) لینی عطار کے پاس صرف دواؤں کا اسٹاک ہوتا ہے وہ اس کی ترکیب وخواص نہیں جانتا اطباء ان کے المرات اور ترکیب بھی جانتے ہیں۔ ا

خطیب بغدادی امام ابو یوسف سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن ان ہے اعمش نے بوچھا کہ آپ کے استاذ نے عبداللہ کا بید سئلہ کیوں ترک کر دیا کہ باندی کے آزاد ہونے سے اس پر طلاق ہو جاتی ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی اس حدیث کی بناء پر جو آپ نے ان سے بواسطہ ابراہیم واسود کے نقل فرمائی تھی کہ بریرہ جب آزاد ہو جا کی تو ان کی آزادی طلاق نہیں تجی گئی بلکہ ان کو بیافتیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے پہلے نکاح کو قائم رکھیں اور چاہیں تو ان کی آزادی طلاق نہیں تجی گئی بلکہ ان کو بیافتیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے پہلے نکاح کو قائم رکھیں اور چاہیں تو ان کی آزادی طلاق نہیں تے کہا بے شبہ ابو حذید تنہایت بجھد ارشخص ہیں۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اعمش کو امام صاحب کا بدا شنیاط بہت بیند آ یا تھا۔ تا

امام ترفدی اپی جامع میں عسل میت کے مسئلہ کی تحقیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں و کذلك قال الفقها، و هم اعلم بعد معانی الحدیث فقہاء نے اس حدیث كا يمي مطلب بيان كيا ہے اور حدیث کے مطالب يمي لوگ زيادہ سجھتے ہيں۔

ان روایات سے ظاہر ہے کہ حدیث و فقہ دو علیحدہ چیزیں نہیں۔ فرق ہے تو بید کہ محدث کے نزدیک الفاظ حدیث کا حفظ مقدم ہوتا ہے اور فقیہ کے نزدیک ان کے معانی کافہم مقدم۔

ل جامع بيان العلم ص ٢ ص ١٣٠ و ١٣١

ع خطیب ج ۱۳ ص ۱۳۴۱

#### الاستام الله المستخدم المستقدم المس

نیز بیریمی ظاہر ہے کہ امام صاحب نے شغل فقہ صرف امت کے نفع کی خاطر اختیار فرمایا تھا اور بجا اختیار فرمایا تھا۔ الفاظ حدیث تو محفوظ ہو ہی چکے تھے اب جس خدمت کی ضرورت تھی وہ انتخراج و استنباط مسائل اور ان کی آئینی تفکیل و ترتیب ہی کی تھی۔محدثین ہزاروں موجود تھے لیکن فقہ کا بیہ مقام خالی پڑا ہوا تھا اس لیے امام صاحب نے اس خالی گوشہ کو پُر کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔

اس کا بیرمطلب ہرگزنہیں تھا کہ امام صاحب فن حدیث وقر آن سے نا آشنا تھے ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ محدثین اگر افاظ حدیث کے ذمہ دار ہیں تو فقہاء اس کے حجے استعال کے جانے والے ہیں وہ عطار ہیں تو یہ اطباء ُ فقہ کا تمام تارو پود قرآن وحدیث سے ہی قائم ہے۔

ابن خلدون لکھتا ہے کہ کبار ائمہ کی قلت روایت کو ان کی علم حدیث ہے بہ بہنا عتی کی دلیل ہجھنا کسی طرح میح خبیں ہوسکتا کیونکہ شریعت کا ماخذ کتاب وسنت ہی ہے۔ لہذا جو شخص بھی شری سائل کے استباط و تر تیب کا ارادہ کر ہے گا اس کے لیے کتاب وسنت کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ امام صاحب کی قلت روایت کا جی اس علم سے بہ بہنا گئی نہ تھی بلکہ در حقیقت روایت و تحق می وہ شرائط سے جن کا معیار آپ نے عام محد ثین ہے بہت بلند قائم کیا تھا۔ اس لیے آپ کے لیے روایت کا میدان بھی زیادہ وسیح نہیں رہا تھا۔ امام صاحب کے علم حدیث میں ماہر اور جہتد ہونے اس لیے آپ کے لیے روایت کا میدان آپ کی فقہ ہمیشہ بنظر اعتبار دیکھی گئی ہے ایک طرف جہاں امام احد وامام شافع کی بڑی دلیل یہ ہمیت نظر اعتبار دیکھی گئی ہے ایک طرف جہاں امام احد وامام شافع کی کہ محد ثین کی خلاصہ یہ کہ مرتب درو قبول کے شافع کی اس درجہ پر معتبر تھی جیسا کہ دیگر فقہاء محد ثین کی خلاصہ یہ کہ رد و قبول کے اعتبار سے اس کا زیر بحث رہنا اس کی دلیل ہے کہ آپ کی فقہ بھی دیگر محد ثین کی فقہ کی صف بین رہنے کے قابل تھی۔ اعتبار سے اس کا زیر بحث رہنا اس کی دلیل ہے کہ آپ کی فقہ بھی دیگر محد ثین کی فقہ کی صف بین رہنے کے قابل تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ آگر ایک جماعت اسے قبول کرتی رہی جماعت آپ کی فقہ بھی دیگر محد ثین کی فقہ کی صف بین رہنے کے قابل تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ آگر ایک جماعت اسے قبول کرتی رہی جماعت ترک کرتی رہی۔ ا

امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ حدیث کی صحیح مراد اور اس میں مسائل کے مآخذ امام صاحب سے زیادہ جانے والا بیں نے کوئی مخص نہیں و یکھا بعض مرتبہ میں آپ کی رائے چھوڑ کرکسی حدیث کے ظاہر پہلو کو اختیار کر لیتا تو بعد میں مجھے تنبہ ہوتا کہ حدیث کی صحیح مراد شجھنے میں امام صاحب کی نظر مجھ سے زیادہ ممبری تھی ہے ہ

، اسرائیل جومسلم ائر حدیث میں ہیں امام صاحب کی مدّح میں بطریق تعجب فرماتے ہیں نعمان کیا خوب مخفی ہیں جو احادیث مسائل فقیہ استنباط جو احادیث مسائل فقیہ استنباط بیں وہ ان کو کیسی محفوظ ہیں اور کس خوبصورتی سے وہ ان سے مسائل فقیہ استنباط فرماتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ محدثین میں وکیج اور یکی بن سعید القطان جیسے اشخاص امام اعظم کی فقہ کے مطابق فتوے فرماتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ محدثین میں وکیج اور یکی بن سعید القطان جیسے اشخاص امام اعظم کی فقہ کے مطابق فتوے

إ مقدمه ص ااس

بغ خطيب ج ١١ص ١٣٠٠

## ویتے تھے حافظ ابن عبدالبریکی بن معین سے نقل کرتے ہیں۔

وکان (وکیع) یفتی برأی ابی حنیفة وکان یحفظ حدیثه کله وکان قد سمع من ابی حنیفة حدیثا کثیرا \_ ل

وکیج امام صاحب کی فقہ کے مطابق فتوی دیا کرتے تھے اور آپ کی روایت کردہ تمام حدیثیں یاد کیا کرتے تھے اور انہوں نے آپ سے بہت کی حدیثیں سی تھیں۔

امام صاحب کے اساتذہ محدثین کی جو تعداد علاء نے لکھی ہے وہ ہزاروں تک پیجی ہے لیکن چونکہ دیگر محدثین کی طرح خود امام صاحب نے باضابطہ روایت حدیث کے طقے قائم نہیں کیے اور ترویج فقہ کو ترجیح دی اس لیے بعد کے زمانہ میں آپ کی شان محد میت نظری بن کررہ گئی۔

#### محدثین کوامام صاحب سے وجہ تکارت

تاریخ کا یہ بھی ایک تعب خیز ورق ہے کہ دہ ایک طرف تو امام صاحب کی تعریف و توصیف میں بھری جاتی ہے وہ جلی حروف میں یہ کھری جاتی ہے کہ آپ عہد صحابہ میں پیدا ہوئے ورع و تقویٰ جود وسخا علم وفضل خرد وعقل کے تمام کمالات آپ میں جمع تھے۔ ائمہ میں امام اعظم آپ کا لقب تھا محدثین وعلاء کا ایک جم غفیر ہمیشہ آپ کے زمرہ مقلدین میں شامل زما اور امت مرحومہ کا نصف سے زیادہ حصہ اب بھی آپ کے پیچھے بیچھے جا رہا ہے ای کے ساتھ وہ دوسرے ہی ورق پر دیانت وعقل کا کوئی عیب ایسا اٹھا کرنہیں رکھتی جو آپ کی ذات میں لگانہیں دیتی۔

خطیب بغدادی نے پورے سوصفات پر امام صاحب کا تذکرہ لکھا ہے۔ پہلے امام صاحب کے مناقب میں صفحہ کے صفحہ رنگ دیے ہیں اس کے بعد پورے ۵۳ صفحات پر آپ کی ذات میں وہ وہ نکتہ چیزیاں نقل کی ہیں جو دنیا کے پردہ پر بھی کمی میں برتر سے بدتر کافر پر بھی نہیں کی جاسکتیں۔ ایک متوسط عقل کا انسان ان متناقض بیانات کو پڑھ کر یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ کوئی انسان بھی ایسے دومتفاد صفات کا حامل نہیں ہوسکتا یا اس کے مناقب کی بیتمام داستان فرض ہے یا پھر عیوب کی بیطویل فہرست مرف مخترع حکایات اور صریح بہتان ہے۔ مورخ ابن خلکان نے خطیب کے اس غلط طرز پر حسب فریل الفاظ میں تقید کی ہے۔

وقد ذكر الخطيب في تاريخه منها شيئا كثيرا ثم اعقب ذلك بذكر ما كان الاليق تركه والاضراب عنه فمثل هذا الامام لا يشك في دينه ولا في ورعه ولا في حفظه ولم يكن يعاب بشيء سوى قلة العربية (٢٤ص١٩٥)

یعنی خطیب نے اپنی تاریخ میں آپ کے مناقب کا بہت سا حصہ ذکر کیا ہے اس کے بعد الی تا گفتی ہا تیں لکھی ہیں جن کا ذکر ند کرتا اور ان سے اعراض کرنا مناسب تھا کیونکہ امام اعظم جیسے فخص کے متعلق ند دیانت میں شبہ کیا جا سکتا ہے نہ حفظ ورع میں آپ پر کوئی نکتہ چینی بجز قلت عربیت کے اور نہیں کی گئی۔

حافظ ابن عبدالبر مائی کا کلام بہاں نہایت منصفانہ ہے کیونکہ تقید کا یہ شاخسانہ صرف ایک امام صاحب کی ذات بی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اور انکہ تک مجی بھیلا چلا گیا ہے۔ اگر ذرا نظر کو اور وسیج کیجے تو پھر صحابہ کا استثناء بھی مشکل نظر آتا ہے۔ فصد اور سرت انسانی فطرت ہے۔ ان دونوں حالتوں میں انسان کے الفاظ کا صحیح توازن قائم نہیں رہا کرتا اس لیے فصد کے حال میں فیصلہ کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے بیصرف ایک نبی کی شان ہے جس کے منہ سے غضب ورضا کے دونوں حالوں میں بچے تلے الفاظ بی نگلتے ہیں آب اگر انسانوں کے صرف ان جذباتی پہلوؤں سے تاریخ مرتب کر لی جائے تو اس میں کوئی شہنیں کہ پھر صحابہ کے الفاظ صحابہ کے متعلق اور ائمہ کے انکہ کے متعلق بھی ایسے لی مرتب کر لی جائے تو اس میں کوئی شہنیں کہ پھر صحابہ کے الفاظ صحابہ کے متعلق اور ائمہ کے انکہ کے متعلق بھی ایسے لی سے سے ہیں جن کے بعد امت کا یہ مقدل گروہ بھی زیر تقید آ سکتا ہے۔ حافظ محمد بن ابراہیم وزیر نے امام فعمی کا کیسا بھیرت افروز مقول نقل کیا ہے۔

قال الشعبي حدثنا هم بغضب اصحاب محمد (مُؤَكِّمُ) فاتحذوه دينايا

طعی فرماتے ہیں ہم نے تو لوگوں سے آنخضرت من اللہ کے محابہ کے باہی عمدی حکایات نقل کی تعیس انہوں نے انھا کر انہیں عقائدی فہرست میں واخل کرلیا ہے۔

اس کے سوادوسری مشکل ہے ہے کہ محدثین کے جوہم الفاظ آج کتب میں مدون نظر آتے ہیں کے فرصت ہے کہ ان کے اصل معنی بیجھنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ بیجے ایک مرتبہ امام صاحب اعمش کی عیادت کے لیے گئے۔ اعمش نے بیجے دوکھا پن دکھلایا اور امام صاحب کے متعلق بیجے فصد کے الفاظ کیے۔ اس اخلاق پر اعمش کا ہیرویہ آپ کو نا گوارگز را اورگز رنا چاہیے تھا۔ جب آپ با ہرتشریف لائے تو فرمایا اعمش نہ تو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور نہ کی جنابت سے قسل کرتا ہے۔ واقعہ ہے کہ کسی امام دین پر ان الفاظ کو کتنا ہی چہاں بیجے گر چہاں نہیں ہو سکتے اگر کہیں ان الفاظ کی تشریح ہمارے سامنے نہ ہوتی تو معلوم نہیں کہ اس مقولہ سے ہمارے خیالات کتنا کچھ پریشان ہو جاتے لیکن جب ان الفاظ کی مراد باتھ آج گئی تو آجھیں کھل گئیں اور معلوم ہوا کہ ائر خصہ کے حال میں بھی ایک واحد سے متعلق عوام کی طرح بے سرویا گلمات منہ سے نہیں نکالا کرتے۔ چنا نچہای واقعہ میں جب نظل بن موئی سے دوسرے کے متعلق عوام کی طرح بے سرویا گلمات منہ سے نہیں نکالا کرتے۔ چنا نچہای واقعہ میں جب نظل بن موئی سے اس کا مطلب دریافٹ کیا گیا (اس واقعہ میں وہ امام صاحب کے ساتھ سے ) تو انہوں نے فرمایا کہ اعمش التاء ختا نمین سے عسل کے قائل نہ سے بلکہ جہور کے خلاف ای مسئلہ پرعمل کرتے سے جس پر بھی ابتداء اسلام میں عمل کیا گیا سے عسل کے قائل نہ سے بلکہ جہور کے خلاف ای مسئلہ پرعمل کرتے سے جس پر بھی ابتداء اسلام میں عمل کیا ختانی سے عسل کے قائل نہ سے بلکہ جہور کے خلاف ای مسئلہ پرعمل کرتے سے جس پر بھی ابتداء اسلام میں عمل کیا

اگر ای طرح امام کے حق میں بھی بہت ہے مشہور مقولوں کی مرادیں طاش کی جا کیں تو ہاتھ آ سکتی ہیں اور اس کے بعد اصل بات بھی اتنی قابل اعتراض نہیں رہتی جیسا کہ الفاظ کی سطح سے معلوم ہوتی تھی۔ کتب تذکرہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے محدثین کی ناراضگی کا بڑا سب صرف اختلاف نداتی تھا نہ کہ اختلاف مسائل امام صاحب کے دور تک عام نداتی سے تھا کہ مسائل کے متعلق بہت ہی محد ود پیانہ پرغورہ خوش کیا جاتا تھا، صرف چیش آ مدہ واقعات کا شرعی تھم وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ معلوم کرلیا جاتا اس کے بعد مسئلہ کی فرضی صورتوں سے بحث کرتا ایک لا یعنی مشغلہ سمجھا جاتا تھا۔ خطیب بغدادی نے یہاں ایک بہت ولیسپ واقعد تھی کیا ہے۔

نفر بن جير روايت کرتے ہيں کہ قادہ کوفہ آئے اور ابو بردہ کے گھر اترے ايک دن باہر فکلے تو لوگوں کی بھير ان کے بادرگرد جمع ہوگئ۔ قادہ نے قت کرے گا ہیں اس کو خرام کا کوئی سئلہ بھے ہے دریافت کرے گا ہیں اس کا ضرور جواب دوں گا۔ امام ابو صنيفہ کھڑے ہوئے اور سوال کیا اے ابو الخطاب (ان کی کنیت ہے) آپ اس عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کا شوہر چند سال غائب رہا اس نے بدیقین کرے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اپنا دوسرا نکاح کرلیا اس کے بعد اس کا بہلا شوہر بھی آگیا اب آپ اس کے مہر کے متعلق فرمایے کیا فرماتے ہیں اور جو بھیڑان کو گھیرے کھڑی تھی ان سے مخاطب ہو کر کہا اگر اس مسئلہ کے جواب ہیں بیہ کوئی صدیث روایت کریں گے تو وہ غلط کو گا۔ قادہ بولے کیا فرمایے کیا فرمایے ہیں اور جو بھیڑان روایت کریں گے تو وہ غلط مواید قادہ بولے کیا خوب! کیا یہ واقعہ چیش آ چکا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ بہ کہا چر جو مسئلہ ابھی تک چیش نہیں آیا اس کا جواب بھے سے کیوں دریافت کرتے ہو امام صاحب نے فرمایا کہ بم صادیہ چیش آئے نے تاری کرتے ہیں تا کہ جب چیش آ جا کہ کرتے ہو امام صاحب نے فرمایا کہ بم صادیہ چیش آئے نے سے قبل اس کے لیے تیاری کرتے ہیں تا کہ جب چیش آ جا تو اس بی تو اس ہے خواب کی دوران کیا قادہ اس بی تو اس بی تا کہ جب چیش آ جا تو اس بی تا کہ جب چیش آ جا تو اس بی تا کہ جب چیش آ جا تیاں نہیں کروں گا۔ ہاں پی تو نوام کو تو ہو جو اس پر امام صاحب نے ایک تغیری سوال کیا قادہ اس پر امام صاحب نے ایک تغیری سوال کیا قادہ اس پر امام صاحب نے ایک تغیری سوال کیا قادہ اس پر کھی لاجواب ہوئے اور ناراض ہو گئے۔ آخر کارغمہ ہو کر اندر تشریف کے گئے۔ ت

ابوعمرہ نے سلف کے اس نداق کی شہادت پر بہت سے واقعات لکھے ہیں اور بے شبہ علم وتقویٰ کے اس دور میں مناسب بھی یہ تھالیکن جب مقدر ہیہ ہوا کہ علم کا بازار سرد پڑ جائے ورع وتقویٰ کی جگہ جبل و فریب لے لے ادھر روز مرہ نے سے نے واقعات چین آنے لگیس تو اس سے پہلے کہ جبلا وشریعت میں دست اندازی شروع کر دیں ہے بھی مقدر

#### الا المالي الله المالية المال

ہو گیا کہ شریعت کی ترتیب و تہذیب ایسے اسمہ کے ہاتھوں ہو جائے جنہوں نے صحابہ و تابعین کے دور میں پرورش یائی ہو انصاف سیجیے اگر قمادہ کے زمانہ کی بیراحتیاط اس طرح آئندہ بھی چلی جاتی تو کیا شرعی مسائل اس صبط وصحت کے ساتھ جمع ہو جاتے جیسا کہ اب جمع ہوئے۔ درحقیقت یہ امام صاحب کی بڑی انجام بنی اور امت کی برونت دنگلیری تھی کہ آپ نے ان کے سامنے شریعت کو ایک مرتب آئین بنا کر رکھ دیا' ای لیے عبداللہ بن داؤ د فرماتے ہیں کہ امت پر آپ کا بیرت ہے کہ وہ آپ کے لیے نمازوں کے بعد دعا کیں کیا کریں۔ بیہ خدمت اپنی جگہ خواہ کتنی ہی ضروری اور برونت سہی محر واقعہ یہ ہے کہ تھی محدثین کے نداق کے خلاف۔ جس دور میں آثار و مرفوعات کو علیحدہ علیحدہ صبط کرنا بھی عام دستور نه ہواس دور میں صرف ابواب فتہید کی اونچی اونچی تقبیریں کھڑا کر دینا کب قابل برداشت ہوسکتا تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب مسائل منصومہ ہے آپ ذرا قدم ادھر ہٹائیں کے تو آپ کو اجتہاد ہے کام لینا ہوگا۔ ایسے دور میں جہاں خاموثی کے ساتھ عمل کرنے کے علاوہ ایک قدم ادھرا اٹھانا بھی قابل اعتراض نظر آتا ہوا احادیث و آیات کے اشارات ولالات اور اقتضاء سے ہزاروں مسائل اخذ کرکے ان کوا حادیث سے ایک علیحدوشکل دے دینا کب موارا کیا جا سکنا تھا۔ آخر جب آپ کا دورگزر میا تو بعد کے علاء کے سامنے صرف پہلے علاء کی ان نا کوار یوں کی نقل باتی رہ محنی۔ پھراستادی وشاگردی کے تعلقات نے حقالی کو ایبا پوشیدہ کر دیا کہ جس نے جہم کو کا فرکہا تھا اسے خود جمی اور کا فر کہا گیا۔ جس نے کتاب وسنت کے مقابلہ میں اپنی رائے ترک کرنے کی وصیت تھی اس بر کتاب وسنت کی مخالفت کرنے کی تہت رکھی منی ہاں اگر خوش قتمتی ہے ماحول کے تاثرات سے نکل کرکسی اللہ کے بندہ نے محقیق کی نظر ڈالی تو بہت جلداس کی آئمموں سے بیر جاب اٹھ کیا اور اس نے اپنے خیال سے رجوع کرلیا ورنہ تاریخ ان ہی افواہوں پر چلتی ربی جواستادی وشاگردی کے انسلاک سے علماء کے طلقوں میں گشت لگا رہی تھیں۔

واقعہ یہ ہے کہ جب کی فض کی زندگی ٹی اس کے متعلق مختلف خیالات قائم ہو سکتے ہیں اور فیصلہ کی راہ آسانی سے نہیں نکل سکن ، بہت می زبانیں اس کی موافقت اور بہت می اس کی مخالفت بیں بولتی ہیں تو اس کی وفات کے بعد جبکہ اس کی شخصیت بھی سامنے نہیں رہتی فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ اساء الرجال کے فن بیں تاریخ کی اس تاریخ کی جو نقول کی سعی کی گئی ہے اور ایک معتدل مزاج انبان کے لیے کمی صحیح بتیجہ پر پہنچنا مشکل بھی نہیں رہا لیکن تاریخ کی جو نقول اوراق میں درج ہو چکی ہیں اس سے ہر خیال کا انسان اگر مزاجی اعتدال نہیں رکھتا تو اپنے خیال کے موافق فائدہ اشانا ابنا فرض سجمتا ہے اور اس لیے اساء الرجال کی پیدا کروہ روشنی تاریخ کی پھیلائی ہوئی تاریخ کی کے دور کرنے میں بسا اوقات ناکام ہوکر رہ جاتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ جب آپ امام صاحب پر جرح کرنے والوں کی صف پر نظر ڈالیس گے اور ان میں زیادہ تر آپ کو وہی افراد نظر آئیں گے جو آپ کے عہد حیات کے بعد پیدا ہوئے ہیں یا نرے مجدث ہیں تو ان میں زیادہ تر ہو ہو وہی افراد نظر آئیں گئی ۔ یوں تو

' امام مساحب کے تلاندہ کا دائرہ بھی پچھ مختصر نہ تھا ایک ابو المحاس شافعی کی تحریر کی بناء پر ان کی جو تعداد نام ونسب کی قید کے ساتھ ثابت ہوتی ہے وہ نوسو آٹھ تک پہنچی ہے لیکن ان میں اکثر شاگر د بسلسلۂ فقہ تھے۔

کاش آپ کا درس حدیث کا حلقہ بھی اس پیانہ پر قائم ہو جاتا تو شاید امام کی تاریخ کا نفشہ آج آپ کو پچھ دوسرا نظر آتا۔ چنانچہ جس جنی نے بھی اس شغل کو قائم رکھا ہے اس کے ساتھ تاریخ زیادہ بے دردی کا سلوک نہیں کرسکی۔ زیل کے ایک ہی واقعہ سے اندازہ لگائے کہ افواہ کیا ہوتی ہے اور جب حقیقت سامنے آجاتی ہے تو پھر اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔

عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں کہ جس شام جس امام اوزائی کی خدمت جس حاضر ہوا انہوں نے جھے ہے پوچھا اے خراسانی کوفہ جس ہیں کہ جس کے جس کی کنیت ابو حفیفہ ہے ہیں کر جس گھر واپس آیا اور تین دن لگ کر امانی کوفہ جس میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں امام ومؤون امام صاحب کے عمدہ عمدہ مساکل انتخاب ہے ۔ تیسرے دن اپنے اتھے جس کتاب لے کر آیا یہ اپنی مجد کے امام ومؤون علی انہوں نے دریافت کیا یہ کیا کتاب ہے ؟ جس نے ان کے حوالہ کر دی۔ اس جس وہ مسئلے بھی ان کی نظر ہے گزرے جن کشروع جس جس فی بین کا اور ان امات جین 'افران دے کر جب کھڑے کوئے کو رے وہ کتاب کا ابتدائی حصد دیکھ چکے تو کتاب افراکر اپنی آسٹین جس کہ کوئا اور پڑھنا کتاب کا ابتدائی حصد دیکھ چکے تو کتاب افراکر اپنی آسٹین جس کھی اور اتامت کہہ کر نماز پڑھی پھر نکالی اور پڑھنا شروع کی یہاں بھک کوئے تو کتاب افراکر اپنی آسٹین جس کوئی جس خواس کیا ایک شخ جین شروع کی یہاں بھی کہ ختم کر دی پھر جھے سے بوچھا اے خراسانی بینعمان کون فیض جیں؟ جس نے عرض کیا ایک شخ جین ان سے عراق جس میری ملا قات ہوئی تھی فر بایا یہ تو بڑے بایئر کیا تھا۔ اس واقعہ اندازہ ہوسکتا ہے کہ امام ساحب کے متعلق انہوں نے من کیا تھا اور جب حقیقت سامنے آئی تو بات کیا نکل اس لیے خارجی شہاوات اور واقعات سے آئی تو بات کیا نکل اس لیے خارجی شہاوات اور واقعات سے آئی تو بات کیا نکل اس لیے خارجی مرف کا لے حروف سے تاریخ حمز این کوئی سے عمل نہیں ہو ہو کر رہ م کے جس سوء اتفاق سے یہاں بیسب با تیں جع ہو تی ہیں۔

عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں میں نے حسن بن عمارہ کوامام ابو حنیفہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑے ہوئے دیکھا وہ امام صاحب کی توصیف کرتے ہوئے یہ بھی کہدرہ سے کہ لوگ آپ کے متعلق صرف ازراہ حمد چدمیگو ئیاں کرتے ہیں۔ حافظ ابن الی داؤر کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے متعلق چدمیگو ئیاں کرنے والے دو ہی قتم کے لوگ ہیں یا حاسد یا ان کی شان سے ناواقف میرے نزدیک ان دونوں میں ناواقف مخص پھر غنیمت ہے۔ وکیج کہتے ہیں کہ میں امام صاحب کے پاس آیا دیکھا تو سر جھکائے بچھ فکر مندسے بیٹھے ہیں۔ جھے سے پوچھا کدھرے آرہے ہو میں نے کہا قاضی شریک کے پاس آیا دی کے سراٹھا کریے اشعار بڑھے

ان یحمدونی فانی غیر لائمهم قبلی من الناس اهل الفضل قد حسدوا فدام لی ولهم مایی ومایهم ومات اکثرنا غیظا بما نحد

اگرلوگ جھے پرحسد کرتے ہیں تو کریں ہیں تو انہیں کچھ طامت نہیں کروں کا کیونکہ اہل فضل پر جھے سے پہلے بھی

لوگ حسد کرتے آئے ہیں میرا اور ان کا ہمیشہ بکی شیوہ رہے گا اور ہم میں اکثر لوگ حسد کر کرکے مر گئے ہیں۔

وکیج کہتے ہیں شاید امام صاحب کو ان کی طرف سے کوئی بات پہنی ہوگی اس لیے انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔

جعفر بن الحن الوعمر کے شخ کہتے ہیں کہ میں نے ابو صنیفہ بریشیہ کو خواب میں ویکھا تو ان سے وریافت کیا اللہ

تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا؟ فرمایا بخش دیا۔ میں نے کہا علم وفضل کے طفیل میں کہا بھی فتوی تو مفتی کے

لیے بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ میں نے کہا پھر؟ فرمایا 'لوگوں کی ان ناحق نکتہ چینیوں کے طفیل میں جولوگ جھے پر کیا

گرتے ہے اور اللہ تعالیٰ جانیا تھا کہ وہ جھے میں نہ تھیں۔ (جامع بیان انظم۔ جمہر)

ابو عرقر مرفراتے ہیں کہ اصحاب حدیث نے اہام صاحب کے حق علی بری زیادتی کی ہے اور صد سے بہت تجاوز کیا ہے آ ہو ہو رہ دیادہ سے زیادہ سے زیادہ گئتہ جینی کی گئی ہے وہ صرف ان دو باقوں کا ایک آ خار کے مقابلہ علی رائے اور قیاس کا اعتبار کرنا ، دوسری ارجاء کی نتیست طالا تکہ جس جگہ اہام صاحب نے کسی اثر کو ترک کیا ہے کسی نہ کسی موزوں تاویل سے کیا ہے۔ اس کی نوبت بھی ان کو اس لیے آئی ہے کہ انہوں نے مسائل علی بیشتر اپ اللہ بلد کا اعتبار کیا ہے جیسے ابراہیم ختی اور این مسعود کے تافذہ اس سلسلہ میں مسائل کی صورتیں فرض کرنے پھر اپی رائے سے ان کے جوابات دینے اس پراس کو صحف تھے علی آب نے اور آب کے تلافدہ نے بھی افراط سے کام لیا ہے ان وجوہ سے سلف علی ان سے مخالفت پیدا ہوگی ورنہ میرے نزدیک اہل علم علی کوئی فض بھی اییا نہیں ہے جے کی حدیث کے افتیار کرنے بعد کی نہیں ہے جو کی درمروں کو اییا موقد کم ان سے خلافت پیدا ہوگی ورنہ میرے نزدیک اہل علم علی کوئی فض بھی اییا نہیں ہے جے کی حدیث کے افتیار کرنے بیش آبا ہے اور اہام صاحب کو زیادہ۔ اس پر ان کے ساتھ حدد اور بہتان کی مصیبت مزید براں ہے۔ لیف بن سعد بیش آبا ہے اور اہام صاحب کو زیادہ۔ اس پر ان کے ساتھ حدد اور بہتان کی مصیبت مزید براں ہے۔ لیف بن سعد نکلے ہیں اس بارے علی ان سے خط و کتابت بھی کر چکا ہوں۔ ابو عرکج ہیں علی امام مالک نے صرف اپنی رائے سے نہیں اس کے کہ جب آ مخضرت نافیا کی کوئی حدیث سے تو وہ اس کی سند علی طعن یا ای درجہ کی حدیث سے نہیں ہے کہ جب آ مخضرت نافیا کی کوئی حدیث سے کہ جب آ مخضرت نافیا کی کوئی حدیث سے کہ جب آ مخضرت نافیا کہ ایماع پیش کے بغیر آن کو ترک کر دیے اور آگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی عدالت کی ساتھ ہو جاتی ہے۔ چہ جائیکہ اس کو دین کا امام بانا جائے۔ اس کے بعد کیستے ہیں کہ امام صاحب ہے سروایت کرنے کو ایس کی ساتھ ہو جاتی ہے۔ یہ جائیکہ اس کو دین کا امام بانا جائے۔ اس کے بعد کیستے ہیں کہ امام صاحب ہے مروایت کرنے کی ساتھ کو دور ان کی ساتھ ہو جو تی ہے۔ وائیکہ اس کو دین کا کا امام بانا جائے۔ اس کے بعد کیستے ہیں کہ امام صاحب ہے۔ ورایت کرنے کی دورت کو دور ان کی ساتھ ہو جو تی ہے۔ وائیکہ اس کو دین کا کا امام بانا جائے۔ اس کے بعد کیستے ہیں کہ دورت کی دورت کو دورت کی امام صاحب ہو ہو کی کو دیف کو دور کی کو دی کو دورت کا اور ان کو دورت کا دورت کی ان کی دورت کو دورت کی کو دورت کی کو دو

المران الله الله المحالية المح

نوث: حضرت مولانا سید بدر عالم صاحب مہاجر مدنی مینتہ کی بیتحریہم نے سیر الصحابہ سے من وعن نقل کر دی ہے چونکہ حضرت کا اسلوب تحربر نہایت عمدہ ہے اس لیے قار مین کو اگر بعد کے صفحات میں وہ عمدہ اسلوب تحربر مفقو دنظر آئے تو وہ اس میں مؤلف کومعذور سمجھیں کیونکہ بیتو ایک مسلمہ اصول ہے۔

چه نسبت خاک را بعالم پاک

\*\*

ل جامع بيان العلم ج٢م ١٨٨ و١١٩٩

ع اس قاعدہ کی پوری تغصیل کے لیے طبقات الثافعیہ میں احمد بن صالح مصری اور حاکم کا ترجمہ ملاحظہ سیجیے۔انہوں نے اس کے ہر کوشہ پر تغصیلی بحث کر دی ہے اور اس مجمل ضابطہ میں جس قید وشرط کی ضرورت تھی سب ذکر کر دی ہیں۔

س جامع بیان انعلم ج ۲ ص۱۹۳

س اليناج ٢ ص ١٢١ \_

بابسوم

#### ﴿ تعارف كتابٍ ﴾

حضرت الامام کی اس کتاب عظیم کا تعارف تو خیر ہم جیسا بھی مدان کیا کروا سکتا ہے تاہم اس ہے قبل چند تمہیدی با تیں اور پچھ مقد مات ذکر کرتا ضروری معلوم ہوتا ہے تا کہ ابتدائی با تیں بھی معلوم ہو جا کیں اور تعارف کتاب میں ہمیں ان کا تعاون بھی حاصل ہو جائے۔

(۱) علم حدیث میں 'سند' کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے اس کے بغیر کسی حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے اور نہ بی اس کا درجہ متعین کیا جا سکتا ہے اس لیے سب سے پہلے سند کی تعریف معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور وہ یہ ہے

"الطريق الموصل الى المتن" "وه راسته جومتن تك كبيجا د\_\_."

اسے ایک مثال سے سجھے مندامام اعظم کی پہلی صدیث اس طرح ہے:

"آَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ يَحْيَى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيُمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بُنَ وَقَاصِ اللَّيُثِيِّ يَقُولُ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْاَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ" الخ

"اس میں" الا ممال بالنیات" صدیت کا متن ہے جس تک امام ابوطنیقہ کی رسائی اس الری سے ہوئی ہے جس کے نام اس میں ندکور ہیں بعن کی محمد بن ابراہیم النی 'علقمہ بن وقاص لیٹی اورسیدنا فاروق اعظم 'اس الری کوعر بی میں امرائی کوعر بی میں ''سند'' کہا جاتا ہے اورسند بیان کرنے کو''اسناد'' کہتے ہیں اورسند کمل ہونے کے بعد نبی علیہ کا جوارشاد یا واقعہ ندکور ہوتا ہے اسے متن کہتے ہیں۔

یاد رکھے! کہ سند ہیں جن رادیوں کا نام آتا ہے اگر محدثین کو ان کی قوت حافظ امانت و دیانت صبط و انقان عقل و شعور اور شخصیت پر تحفظات اور اعتراضات ہوں تو الی روایت کا درجہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے اور اگر محدثین کو ان پر اطمینان و اعتاد ہوتو ان کی روایت بھی قابل اعتاد قرار پاتی ہے رہی یہ بات کہ ہمیں کیے پید چلے گا کہ کس راوی کے بارے میں محدثین کی کیا رائے ہے؟ تو اس کے لیے اس فن کی ہے شار کتب موجود ہیں اور ' اساء الرجال' کے نام

### المرادار الله المحالي المحالي

پرایجاد کیا جانے والاعظیم اور بے مثل فن ایک ایک راوی کے حالات زندگی کی نقاب کشائی کے لیے کافی سے زیادہ ہے جس میں صرف راوی حدیث بی سے بحث نہیں کی جاتی ' بلکہ یہ تک دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کن استاذوں سے علم حاصل کیا ہے اور اس کے شاگردکون لوگ ہیں؟

اس لیے علاء کرام سند اور طلب سند کو اس امت کی خصوصیات میں شار کرتے ہیں کیونکہ امت مرحومہ ہے پہلے کسی امت میں اس چیز کا اہتمام نہیں کیا ممیا اور نہ ہی اس کی طرف کوئی توجہ دی گئی۔

(۲) اہل اصول کے یہاں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ سند میں جتنے راوی کم ہوں گئے اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہوگا اور اس حصن کے اس کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہوگا اور سند میں جتنے راوی زیادہ ہوں گئے اس کا درجہ اتنا ہی کم ہوگا اور سند میں جتنے راوی زیادہ ہوں گئے اس کا درجہ اتنا ہی کم ہوگا اور دہ صحت سے اتنی ہی دور ہوگی۔

چنانچہ وہ روایات جن میں راوی اور نبی طینی کے درمیان صرف ایک واسطہ ہواور وہ بھی صحابیؓ کا' ان کا درجہ بقیہ تمام روایات سے اونچا ہوگا' اور ایسی روایات کو اصلاح محدثین میں ''وحدانیات'' کہا جاتا ہے کیہیں سے بعض دوسری اقسام حدیث کی تعریف بھوجاتی ہو جاتی ہے چنانچہ

ثنائيات ان روايات كو كہتے ہيں جن ميں راوي اور نبي ماينا كے درميان صرف دو واسطے مول ـ

ملا ثیات: ان روایات کو کہتے ہیں جن میں راوی اور نبی ملینا کے درمیان صرف تین واسطے ہوں۔

ر باعیات: ان روایات کو کہتے ہیں جن میں راوی اور نبی طینا کے درمیان جار واسطے ہوں۔

خماسیات: ان روایات کو کہتے ہیں جن میں راوی اور نبی ماین کے درمیان یا نج واسطے موں۔

سداسیات: ان روایات کو کہتے ہیں جن میں راوی اور نبی مایٹھا کے درمیان جے واسطے ہوں۔

مند امام اعظم کی خصوصیات و امتیازات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت بہ بھی ہے کہ اس میں کی احادیث "وحدانیات" کے در ہے تک پیٹی ہوئی ہیں لیخی ان میں حضرت الا مام اور نبی علیہ کے درمیان صرف صحابی کا واسط ہے اور یہ ایک ایسی نصنیلت ہے جو ائمہ اربعہ میں سے امام صاحب کے علاوہ کسی دوسرے امام حتی کہ امام مالک کو بھی حاصل نہیں۔ مند امام اعظم کی ایسی روایات کی تعداو سات ہے جبکہ بعض علاء کی رائے کے مطابق ان کی تعداد چار ہے اور اگر مند امام اعظم کے علاوہ دوسری کتابوں ہے بھی امام صاحب کی وحدانیات کو جمع کر لیا جائے تو ان کی تعداد تقریباً ۲۰ اگر مند امام اعظم کے علاوہ دوسری کتابوں ہے بھی امام صاحب کی وحدانیات کو جمع کر لیا جائے تو ان کی تعداد تقریباً ۲۰ تک پہنچ جاتی ہے چنانچہ حضرت مولا تا میں شید احمد صاحب نے "و مشرین لائی جدید" کے نام سے ایک جھوٹے سے رسالے میں ان تمام احادیث کو جمع فرمایا ہے۔

"وحدانیات" کے بعد دوسرا درجہ" ثنائیات" کا آتا ہے اس میں اہام صاحب کے ساتھ صرف اہام مالک شریک ہیں محاح ستہ کے موافین تو بڑی دور کی بات اہام شافی ادر اہام احمد بن عنبل کک کو بیشرف حاصل نہیں ہے مند اہام

#### المرازام اللم المنظم ال

اعظم میں ایک روایات کی تعداد دوسو سے متجاوز ہے جوعلیحدہ کتا بی شکل میں تخریج حدیث کے ساتھ الامام الاعظم ابو حنیفه و الثنائیات فی مسانیدہ کے نام سے منظر عام پر آپکل ہے امام صاحب کی یہ روایات عام طور پر بارہ سندوں سے آئی ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

| . ' ابومنيغه | عن اني الزبيرُ         | عن جابر                   | عن التبي مَالِيَّةُمُ  |
|--------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| ۔ ابوطنیفہ   | عن نافع ہے ۔           | عن ابن عمر<br>سون ابن عمر | عن النبي منظم          |
| ا۔ ابومنیفہ  | عن عبدالله بن الي حبيب | عن الى الدرداء            | عن النبي سَلَيْظِمُ    |
| ار الومنيغة  | عن عبدالرحمٰن          | عن ابی سعید               | عن النبي مَثَاثِينًا   |
| ۔ ابوصیفہ    | عن عطبية               | عن الى سعيد               | عن النبى مَثَاثِيْكُمُ |
| ۔ ابوصنیفہ   | عن شداد بن عبدالرحن    | عن الي سعيد               | عن النبي مَا يَعْظِمُ  |
| ر ابومنیغهٔ  | عن عطاء                | عن ابی سعید               | عن النبي مَنْ يَعْفِرُ |
| ر ابومنیف    | عن عامم                | عن رجل من اصحابہ          | عن النبي مَنْ يَعْفِرُ |
| _ ابومنیغهٔ  | عن عون                 | عن رجل من اصحاب           | عن النبي مُثَاثِثُةً   |
| ا۔ ابوصنیفہ  | عن محمد بن عبدالرحمٰن  | عن ابي ابلمة              | عن النبي مثانيظ        |
| ۔ ابوطنیفہ   | عن مسلم الاعور         | عن انس بن ما لک .         | عن النبي ملاقفة        |
| ار الوصنيف   | عن محمد بن قيس         | عن أكبُّ عامر *           | عن النبي مُؤَيِّظُ     |
|              |                        |                           | - 1                    |

ثنائیات کے بعد تیسرا درجہ''جو دیگر محدثین و اصحاب محاح کے یہاں سند عالی کا پہلا اور اہم ترین درجہ ہے'' اللی احادیث کی تعداد بخاری شریف جیسی کتاب میں صرف ایکس ہے جنہیں بفضلہ تعالی راقم الحروف نے '' مثلا ثیات بخاری'' کے نام سے بیجا کرکے رسالے کی صورت میں شائع بھی کروا دیا ہے جبکہ مسندامام اعظم میں الی روایات کی تعداد تین سوسے بھی زیادہ ہے۔

اللہ اللہ اللہ اللہ ہوتھا درجہ''ر باعیات'' کا ہے جس سے نیچ کی سند مسند امام اعظم میں شاذ و ناور ہی کہیں آئی ہوگ ہوگی' الیسی روایات کی تعداد مسند امام اعظم میں تقریباً ڈیڑھ سو ہے۔

(۳) اہام صاحب کی بیمندمتعدد کہارشیوخ کی سند سے نقل ہوتی ہوئی ہم تک پنجی ہے آج کل درسِ نظامی میں علامہ مستعمیٰ کا روایت کردہ ننخ شامل نصاب ہے پہلے بینخ شیوخ کی ترتیب پر مرتب تھا لیکن اس سے اسخراج حدیث میں کافی مشکلات پیش آتی تعین اس لیے علامہ عابد سنومی نے اسے ابواب نھہیہ کی ترتیب پر مرتب کر دیا تاکہ استخراج حدیث اور استنباط مسائل آسان ہو جائے کویا اس دقت مسند امام اعظم کا جونسخہ ہمارے ہاتھوں میں ہے استخراج حدیث اور استنباط مسائل آسان ہو جائے کویا اس دقت مسند امام اعظم کا جونسخہ ہمارے ہاتھوں میں ہے

## المرادا را علم المنظم ا

وہ علامہ عابد سندھی کی ترتیب ہے اور اسے علامہ حسکتی نے امام صاحب سے روایت کیا ہے۔

امام حسكفي كامخضر تعارف

آپ کا پورا نام صدر الدین مولی بن ذکریا بن ابراہیم بن محمد بن صاعد ہے آپ کی پیدائش دیار کمر کے ایک شہر "حصن کیفا" میں ہوئی اس کی طرف نسبت کر کے آپ کو" حصن کیفا" میں ہوئی اس کی طرف نسبت کر کے آپ کو" حصن کیفا" کہا جاتا ہے جبکہ ملاعلی قاری کی رائے کے مطابق آپ کا صحیح تلفظ" خصفکی" خاء کے ساتھ ہے جس میں فاء پہلے ہے کاف بعد میں ہے۔

آپ کی نوجوانی کے ایام قاہرہ اور حلب میں گزرئے حافظ دمیاطیؒ کو آپ کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ چنانچہ خود حافظ دمیاطیؒ نے اپنے شیوخ کے معاجم میں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آپ کا انتقال قاہرہ ہی میں ۲۵۰ ھے میں ہوا۔

(س) محدثین کا بیاصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے آغاز میں "وبد قال حدثنا" کہتے ہیں اس لیے جمیں ہرحدیث کے آغاز میں "وبد قال حدثنا" کہنا چاہیے۔

#### THE PARTY OF THE P

تو پھیکٹٹ ہنام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور رحمت کا ملہ وسلامتی کا نزول ہواس ہستی پر جو تمام پیفیبروں کی سیادت کا شرف رکھتی ہے ان کی اس آل پر جو دینی قائدین ہیں اور ان کے ان صحابہ پر جو اسلام اور اہل اسلام کے روشن چراغ ہیں۔

حمد وصلوٰۃ کے بعد! بے نیاز خداکا سب سے کم ورترین بندہ محمد عابد بن احمد علی بن قاضی محمد مراد واعظ سندھی انساری عرض کرتا ہے "اللہ اس پراپی خصوصی توجہ فرمائے کیونکہ وہ بہت متوجہ ہونے اور بہت رحم کرنے والا ہے "کہ چونکہ امام اعظم ہمام اقدم امام ابوصنیفہ کا وہ سند جو امام نصفکی کی روایت سے نقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے ان کے شیوخ کے اساء گرامی پر بحسب روایت مرتب تھا جس کی بناء پر اس سے صدیث تلاش کرنا بہت مشکل تھا فاص طور پر ان حضرات کے لیے جو مطلوبہ حدیث میں اساء شیوخ سے ناواقف ہوتے تھے اس لیے میں نے اللہ سے مدد کی درخواست کرتے ہوئے اراوہ کرلیا کہ اس مند کو ابواب فعہد کی ترتیب پر مرتب کر دوں تاکہ اس سے حدیث تلاش کرنا آ سان ہو جائے اللہ بی خیر و حفاوت کا حقیقی فیضان فرمانے والا ہے۔

على بوالان: سرج سراح كى جمع بمعنى يراغ ارته باب تفعيل سے مضارع معروف كا صيغه واحد متكلم ب "لما كان مسند الامام" شرط ب اور اس كى جزاء "اردت ان ارتبه" ب مستعينا بالله كاتعلق "اردت" كے ساتھ ب اور اصل عبارت يہ ب "اردت مستعينا بالله"

مُفَلِكُونِ أَن عبارت من 'اما بعد' سے لے كرآخرتك مرف ايك بات بى بيان كى مئى ہے اور وہ ہے ' وجہ تعنيف كتاب' يا زيادہ مجھ الفاظ من ' وجہ ترتيب جديد' كہ من نے اس كتاب كواس جديد انداز من اور نے پير بن من الل علم كتاب يا زيادہ نے پيش كيا كہ اس كتاب كى سابقہ كے سامنے اس كيا ہو كيا تھا كيونكہ اس كتاب كى سابقہ

#### ES TO THE TO THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE

ترتیب اساء شیوخ کے اعتبار سے تھی اب جے ان سے بچے مناسبت تھی وہ تو اپنا مقصد عاصل کر لیتا تھا لیکن ایسے لوگ بہت
کم رہ مکئے تھے اور جسے ان سے بچے مناسبت بھی نہتی اور وہ کتاب ہذا سے مستفید بھی ہونا چاہتے تھے تو انہیں اس میں مشکلات پیدا ہوتی تھیں اور ایسے لوگ بہت زیادہ تھے چنانچہ میں نے علامہ مسکئی کی اس ترتیب کو بدل کر اسے موجودہ متداول کتب کی ترتیب میں نفتی ابواب برمرتب کر دیا۔

اب بیر کتاب ۱۳۳۳ کتابوں اور اس کے مختلف و یلی عنوانات پرمشمنل ہے جس کی تفصیل حسب ویل ہے:

٢\_ كتاب العلم كتاب الإيمان كتاب الصلواة \_ £ كتاب الطهارة ٦\_ كتاب الصوم كتاب الزكواة کتاب النکاح ٧ كتاب الحج " كتاب الرضاع كتاب الاستبراء \_1. كتاب النفقات ١١\_ كتاب الطلاق -\_11 كتاب الايمان ١٣ \_ كتاب التدبير \_1 & كتاب الجهاد ١٥ ۔ كتاب الحدود \_17 كتاب الرهن ١٧\_ كتاب البيوع -14 ٢٠ 🂥 كتاب المزارعه ١٩\_ كتاب الشفعه كتاب فضل امته مَلَّكُمُ ------٢١ كتاب الفضائل كتاب اللباس والزينة ٢٣ كتاب الاطعمة وألاشربة \_Y & كتاب الادب ٢٥\_ كتاب العلب \_ ٢٦ كتاب الحنايات ٢٧ - كتاب الرقاق \_ 47 كتاب الفتن ٢٩\_ كتاب الاحكام \_T . كتاب الوصايا والفرائض ٣١ كتاب التفسير \_ ٣ ٢

٣٦ كتاب القيامة وصفة الحنة

اس فہرست برنظر ڈالیے اور پھر سیح بخاری یا سیح مسلم اور بقیہ کتب سیاح کی فہرست کے ساتھ اس کا تقابل سیجیے ہر منصف مزاج آ دی یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ بلاشبہ امام صاحب اپنے وقت ہی کے نہیں بعد کے تمام زمانوں کے لیے بھی محدث اعظم ہیں۔

#### AS TO THE POPULATION OF THE PROPERTY OF THE POPULATION OF THE POPU

(١) أَبُو حَنِيْفَة عَنُ يَحَنْى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنُ عَلُقَمَةَ بُنِ وَقَّاصِ اللَّيْتِيِّ عَنُ عُمَرَ بُنِ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَلِكُلِّ لَهُمِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَلِكُلِّ لَهُمِعَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِحُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِحُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِحُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِحُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِحُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ هِحُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِحُرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِ مَنْ كَانَتُ هِحُرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

حضرت عمر فارَوق سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا تمام اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے اور ہر معنی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی چنانچہ جس فحض کی ججرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتو وہ سجھ لیے کہ اس کی ججرت اللہ اور اس کے رسول عن کی طرف ہوئی ہے اور جس مختص کی ججرت حصول دنیا یا کسی عورت نے شادی کی خاطر ہوئی جو تو اس کی ججرت اس کے جرت اس کے جرت اس کے جرت اس کی جرت کی۔

جن جبالات: الاعمال پرالف لام استفراق ہے اور برکی قتم کاعمل اس میں شامل ہے ھجوت باب نفر پنفر کا مصدر ہے اور بد فاہری بھی ہوت ترک معامی کا نام ہے اور بد فاہری بھی ہوت ترک معامی کا نام ہے اور بد فاہری بھی ہوت ترک معامی کا نام ہے "فعن کانت ہوت " اسم کانت ہے اور اس کی خبر مقصودة محذوف ہے اور "فھجو ته" مبتدا ہے جس کی خبر "مقبولة" محذوف ہے۔

مَجَمَعُ اللَّهُ العرجه البخارى: ٢٠٤١ ، ٢٥٢٩ ، ٣٨٩٨ ، ٥٠٠٠ ، ٢٦٨٩ وابن ماجه و ٢٩٠٣ واحمد : ٢٩٠٤ وابوداؤد: ٢٢٠١ والطيالسي: ٣٧٠ والترمذي: ٢٦٤٧ والنسائي: ٧٥ ، ٣٤٣٧ ، ٣٨٠٣ وابن ماجه : ٢٢٧٤ ، واحمد : ٢٦٨، والطيالسي: ٣٧٠ والحميدي: ٢٨ والبزار: ٢٥٧، وابن خزيمة ١٤٢.

سنین بازی کری کرتے ہوئے امام محدثین اپنی اپنی کتاب کا آغاز تمرک کے طور پرای مدیث سے کرتے ہیں اورای طریقہ محدثین کی ہیروی کرتے ہوئے امام صاحب نے اپنی اس کتاب کا آغاز بھی اس مدیث سے کیا ہے کین یہاں ہمیں جس تکتے کی طرف متوجہ کرنا ہے وہ اس کے راویان مدیث ہیں آپ کن کر وکھ لیجئے اس مدیث ہیں امام صاحب اور نی طین کے درمیان چار واسطے ہیں گویا ہے "رباعیات" میں سے ہے لیکن یکی روایت جب بخاری شریف میں آئی ہے تو یہ "سداسیات" میں شامل ہو جاتی ہے کوئکہ امام بخاری اور نی طین کے درمیان اس مدیث کی روایت میں چوراویوں کا واسطہ موجود ہے اب یہ فیصلہ آپ خود کر لیجے کہ کم واسطوں والی روایت کا درجہ زیادہ او نچا ہوگا یا زیادہ واسطوں والی روایت کا درجہ زیادہ او نچا ہوگا یا زیادہ واسطوں والی روایت کا۔

پر اس کتے پر بھی خور فرما سے کہ امام صاحب کی سند میں جن راویوں کا نام آیا ہے امام بخاری کی سند میں بھی وی نام ہیں البتہ فرق یہ ہے کہ کی بن سعید انساری امام صاحب کے براہ راست استاذ ہیں اور امام بخاری کے دو

مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ وَمَا عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

واسطول ہے استاذ بنتے ہیں۔

ا۔حضور نی مکرم سرور دو عالم سُلَیْمی کے قلب منورومطہر پر وقی کا جوسلسلہ اللہ کی طرف سے شروع کیا گیا اس کا بنیادی مقصد اس بات کی وضاحت تھی کہ کون سے اعمال اختیار کرکے انسان اپنے خالق و مالک کے قریب ہوسکتا ہے اور کون سے اعمال اختیار کرکے انسان سے خال و مالک کے قریب ہوسکتا ہے اور کون سے اعمال اختیار کرکے وہ اللہ کے قریب سے محروم ہو جاتا ہے اس مناسبت سے امام صاحب نے اعمال والی صدیت سے ایما کی آغاز فرمایا۔

۲۔ محد ثین نے اس حدیث کو خبر متوار قرار دیا ہے جو کہ اثبات احکام شرعیہ ہیں آیات قرآنی کی طرح ہوتی ہے لیکن تحقیق بات ہے کہ بیحدیث قوار لفظی کے معیار پرقو کی طرح پوری نہیں اترتی کیونکہ صحابہ کرام کی پوری جماعت میں اس کی روایت صرف حضرت عمر فاروق نے فرمائی ہے حضرت عمر سے نقل کرنے والے بھی ایک بی راوی ہیں بینی عمد بن ابراہیم اور محمد بن ابراہیم سے نقل کرنے والے بھی ملقہ علقہ علقہ سے نقل کرنے والے بھی ملقہ بی راوی ہیں بعنی محمد بن ابراہیم اور محمد بن ابراہیم سے نقل کرنے والے بھی ایک بی راوی ہیں بعنی کی بن سعید سے نقل کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے چنا نچے تحمد بن علی المحل شی کی رائے کے مطابق کی بن سعید آ کے بچی بن سعید سے نقل کرنے والوں کی تعداد ۲۵۰ افراد تک پہنچی ہے ابوالقاسم بن مندہ المحل شی کی رائے کے مطابق کی ہے اس روایت کو نقل کرنے والوں کی تعداد ۲۵۰ افراد تک پہنچی ہے ابوالقاسم بن مندہ نے تمن سوسے زائد نام شار کروائے ہیں اور حافظ ابواسمعیل انساری ہروی فرماتے ہیں کہ ہیں نے بیحد بیٹ جا میں کو نکہ چار ہیں سے سات سوافراد سے لکمی ہے اس لیے اسے ہم زیادہ سے زیادہ تو از معنوی کے در ہے پررکھ سکتے ہیں کونکہ چار ہی فریوں تک اے نقل کرنے والے راوی ہرزمانے ہی صرف ایک رہے ہیں جبکہ تو از کے لیے بیشرط ہے کہ ہرزمانے میں اس کے راوی اتن عقلا محال ہو۔

یہاں ایک لطیفہ ذکر کرنا مجمی دلچیں سے خالی نہ ہوگا' ابھی آپ نے پڑھا کہ بید حدیث سات سوسندوں سے بھی روایت ہوئی ہے علامہ ابن جرعسقلائی جنہیں دنیا'' حافظ الدنیا'' کے نام سے جانتی ہے فتح الباری جام ۱۹۳۳ پرتحریر فرماتے ہیں کہ بیس جب سے طلب حدیث کے مشغلہ میں مصروف ہوا ہوں' اس وقت سے لے کر آج تک تمام کتب حدیث کو چھانے کے باوجود میرے پاس اس حدیث کی جو مختلف سندیں اکٹھی ہوئی ہیں' ان کی تعداد سو تک بھی نہیں محمدیث کی جو مختلف سندیں اکٹھی ہوئی ہیں' ان کی تعداد سو تک بھی نہیں مجھے میں جکھے دوسری روایات سو سے بھی زائد اسناد سے منقول ہیں اس لیے اس تول کی صحت میں مجھے استیعاد معلوم ہوتا ہے۔

سواس مدیث کے پی مظراور شان ورود کے طور پر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک فخص نے ایک عورت سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی' اس عورت نے بجرت کی شرط سے اپنے نکاح کومشروط کر دیا' چنانچہ اس مخص نے بجرت کی شرط سے اپنے نکاح کومشروط کر دیا' چنانچہ اس مخص نے بجرت کی شرط سے اپنا مقعمد حاصل کرلیا۔ اس واقعہ کی وجہ سے اس مخص کو''مہا جرام قیس' کے نام سے پکارا جانے لگا کیونکہ اس عورت کی شاخت''ام قیس' کے نام سے بی ہوتی تھی' بعض علاء نے اس عورت کا نام'' قیلہ'' بتایا ہے لیکن اس پر جزم فالم برنہیں کیا جاتا' بہرحال! جب بیسارا ماجرا نبی علیا کے علم میں آیا تو آپ مان فیل کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے' وہ

اس خدیث کی شکل میں ہمارے سامنے آئے۔

لیکن احقر راقم الحروف اس سلیلے میں ایک واسطے سے اینے استاذ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی صاحب یے ذوق سیح کا عاشق ہے جو اس موقع پر انہوں نے اپنی سیح بناری کی شرح فضل الباری ' جو اگر یائے بھیل تک پہنچ جاتی تو يقيينا سيح بخارى كا جوقرض اردو زبان يرج ها مواسع بوى حد تك ادا موجاتا " مين تحرير فرمايا ع حضرت عى ك الفاظ میں ملاحظہ ہو:

"لین ہم کو بیصن ظن ہے کہ اس نے فقط ام قیس سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت نہیں کی تھی کیونکہ وہ مومن اور صحابی تھا' اس کے متعلق ہم ایبا عقاد نہیں رکھتے بلکہ جس طرح مجھی مجھی ایک عمل میں متعدد پہلوؤں کی نیت ہوتی ہے ایسے بی اس کی بجرت محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو تھی مراس کے ساتھ ساتھ نکاح کی نیت تجمی مخلوط تھی چونکہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا اور قاعدہ ہے کہ'' حسنات الابرار سیئات المقر بین' بیعنی ابرار کے لیے جو نیکیاں شار ہوں گی مغربین کے لیے وہ ستاخی اور کناہ تضور ہوں کے برے لوکوں کا معاملہ برا بی ہوتا ہے اس لیے وہ پیچارے ذرا سے قصور کی وجہ سے سب کا نشانہ انگشت بن کئے اور حضور سُلَقِظُم کو نا کوار گزرا کیونکہ اتنی س بات ہمی صحابہ کی شان کے خلاف بھی۔ (فعنل الباری ج اص ١٣٩)

# كتاب الايمان والاسلام والقدر والشفاعة ہے کتاب ایمان اسلام تقذیر اور شفاعت کے بیان پر شمل ہے کہا سیکتاب ایمان اسلام تقذیر اور شفاعت کے بیان پر شمل ہے

(٢) ۚ ٱبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ يَحْيَىٰ بُنِ يَعُمُرٍ قَالَ بَيْنَا مَعَ صَاحِبٍ لِيُ بِمَدِيْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ۖ ثَأَثَّتُكُمُ إِذْ بَصُرُنَا بِعَبُدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ فَقُلُتُ لِصَاحِبِي هَلُ لَكَ أَنْ نَاْتِيَهِ فَنَسُأَلَهُ عَنِ الْقَدُرِ قَالَ نَعَمُ فَقُلُتُ دَعُنِي حَتَّى ٱكُونَ آنَا الَّذِي آسُأَلُهُ فَايِّي ٱعُرَفُ بِهِ مِنْكَ قَالَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى عَبُدِاللَّهِ فَقُلُتُ يَا اَبَا عَبُدِالرَّحُمْن إِنَا نَتَقَلُّبُ فِي هَٰذِهِ الْأَرْضِ فَرُبَّمَا قَدِمُنَا الْبَلْدَةَ بِهَا قَوُمٌ يَقُولُونَ لَا قَدُرَ فَبِمَا نَرُدُ عَلَيُهِمُ قَالَ آبَلِغُهُمُ مِنِّي إِنِّي مِنْهُمُ بَرِئٌ وَلَوُ آنِّي وَحَدُتُ آعُوَانًا لَحَاهَدُتُهُمْ ثُمَّ ٱنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ بَيْنَما نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَثَاثِثُمُ وَمَعَهُ رَهُطٌ مِنَ اَصْحَابِهِ اِذُ اَقْبَلَ شَاتٌ جَمِيُلٌ اَبَيْضُ حَسَنُ اللِّمَّةِ طَيَّبُ الرِّيُحِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيُضَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ قَالَ فَرَدٌ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ تَتَّاثُكُمُ وَرَدَدُنَا مَعَهُ\_

فَقَالَ اَدُنُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ اُدَنُ فَدَنَا دَنُوهُ آوَ دَنُوتَيُنِ ثُمَّ قَالَ مُويَرِنَى عَنِ الْوَيْمَانِ قَالَ اَدُنُوا يَارَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ وَالْمَدُمِ اللّٰهِ وَالْمَدُمِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ وَالْمَدُمِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ فَقَالَ صَدَقَتَ قَالَ اللّٰهِ وَمَلَاكِمَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلِقَابِهِ وَالْمَدُمِ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَالْمَدُمُ وَاللّٰهِ مَعْدِينَا مِن الْمَسْلَوةِ وَلِيْنَاءُ الرَّكُوةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَن السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَصَوْمُ رَمَضَالَ مَا هُوَ مَا السَّلُوةِ وَلِينَاءُ الرَّكُوةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَن السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَصَوْمُ رَمَضَالَ مَا الْمَسْلُوةِ وَلِينَاءُ الرَّحُودِةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَن السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَصَوْمُ رَمَضَالَ مَا الْمَسْلُوةِ وَلِينَاءُ الرَّحُودِةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَن السَّعَظَ وَلِينَ الْمَعْلِقِ وَلِينَاءُ اللّٰهِ كَانَّكُ مَرَاهُ فَإِنْ لَهُ مَكُن تَرَاهُ فَإِنَّ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ حَسَانُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ مَعَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ مَعَلِمُ مَعَلِمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمُ مَالْحُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ اللهُ الللهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

یکی کہتے ہیں کہ پھر ہم حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس پہنچ وہاں پہنچ کر میں نے عرض کیا اے ابوعبدالرحلن! (یہ حضرت ابن عمر کی مصرت عبدالرحلن! (یہ حضرت ابن عمر کی کنیت تھی) ہم لوگ زمین میں گھو متے پھرتے رہتے ہیں اس دوران بعض اوقات ہمارا ایسے شہروں میں بھی آنا جانا ہوتا ہے جہاں کے لوگ تفذیر کونہیں مانتے 'ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب دیا کریں؟

حضرت ابن عرّ نے فرمایا کہ میری طرف سے آئیں ہے پیغام پہنچا دو کہ بیں ان سے بیزار ہوں اور اگر جھے کچھ مددگار
میسر آ محے تو بیں ان سے ضرور جہاد کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر نے جمیں ہے حدیث سانا شروع کی کہ ایک مرتبہ
ہم نبی مکرم' سرور دو عالم طابق کے پاس بیٹے ہوئے ہے اور آ ب طابق کے ساتھ صحابہ کرام کا بھی ایک گروہ تھا' اچا تک
سامنے سے ایک خوبھورت نو جوان آیا جس کا رنگ سفید اور بال خوبھورت ہے اس سے انتہائی عمدہ خوشبوم بک ربی تھی اور
اس نے سفید کیڑے زیب بدن کر رکھے تھے' اس نے آتے ہی کہا ''السلام علیک یارسول اللہ'' بھرسب کو مخاطب کر کے آئیوں اس

مجمی سلام کیا محضرت این عمر فرماتے ہیں کہ نبی مالیہ نے بھی اس کے سلام کا جواب ویا اور ہم نے بھی۔

اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! کیا میں قریب ہوسکتا ہوں؟ نبی علینہ نے فرمایا ہو جاؤ' چنا نچہ وہ ایک دوقدم آ کے ہو

گیا' پھر نبی علینہ کے سامنے تعظیماً کھڑا ہوگیا اور دوبارہ عرض کیا یارسول اللہ! کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ نبی علینہ نے فرمایا
آ جاؤ' چنا نچہ اس مرتبہ وہ اتنا قریب ہوا کہ اسپنے محفینے سے رسول اکرم اللہ نظام کے گھنٹوں سے ملا لیے اور کہنے لگا کہ مجھے

''ایمان' کے بارے ہتا ہے؟ نبی علینہ نے فرمایا ایمان سے ہے کہ آ ب اللہ پر' اس کے فرشتوں' کتابوں اور پیغیروں' اس سے

ملنے پر' آ خرت کے دن پر اور انچھی بری تفقیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر بھین رکھیں' اس نے کہا آ ب نے بچ فرمایا'

ابن عرفرماتے ہیں کہ اس کے نبی علینہ کی تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر بھین رکھیں' اس نے کہا آ ب نے بچ فرمایا'

ہوا کہ وہ پہلے سے یہ بات جانیا تھا (پھرسوال چہمٹن دارد؟)

پھراس نے کہا کہ بچھے''احکام اسلام' کے بارے بتاہیے کہ وہ کیا کیا ہیں؟ نبی مایٹیا نے فرمایا نماز قائم کرنا' زگوۃ ادا کرنا' بیت اللہ کا حج کرنا بشرطیکہ وہاں چنچنے کی استطاعت بھی ہو رمضان کے روزے رکھنا اور عسل جنابت کرنا۔ بیس کراس نے پھرتھیدین کی اور ہمیں پھرتعجب ہوا۔

اس کے بعداس نے کہا کہ بھے" احسان 'کے بارے میں بتاہیے کہ اس کی تعریف کیا ہے؟ نبی طابقہ نے فرمایا احسان سے کہ آپ برعمل اللہ کے لیے اس طرح کریں کہ کویا آپ اللہ کو اپنی نظروں کے سامنے ویکھ رہے ہیں اگر بی تصور نہیں کر سکتے تو بی تصور کر لیجیے کہ اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے' اس نے پوچھا کہ اگر میں اس طرح کرنا شروع کر دوں تو کیا میں" ومحسن 'کہلاؤں گا؟ نبی مایٹھ نے اثبات میں جواب دیا اور اس نے اس کی بھی تقید لت کی۔

پراس نے کہا کہ مجھے'' قیامت' کے بارے بتاہے کہ وہ کب آئے گا؟ نی طینہ نے فرمایا کہ جس سے بیسوال پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا (دونوں بی کو معلوم نہیں ہے) البتہ قیامت کی پکھ علامات ہیں اس کے بعد نبی علیہ نے (اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ کو قیامت کا وقت کیوں معلوم نہیں؟ سورہ تھمن کی آخری آیت کی تلاوت کر آت ہوئے) فرمایا بیشک اللہ بی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش برساتا ہے وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کرتے ہوئے) فرمایا بیشک اللہ بی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش برساتا ہے وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے؟ کوئی مختص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا جیک اللہ بی علیم وجیر ہے اس نے نبی باینہ کی تقمد بی کی اور واپس چلا گیا۔

ہم اے جاتے ہوئے دکھے رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد نی طیا اے فرمایا ذرا اس آ دمی کو میرے پاس بلا کر لانا ہم اس کے پیچھے پیچھے میں تو ہمیں کچھے پیتے نہ چل سکا کہ وہ کہاں چلا گیا اور ہمیں پی نظر نہیں آیا ہم نے آخر سارا ماجرا نی طیا اس کے پیچھے پیچھے میں تو ہمیں پیچھے کے تو ہمیں بی طیا سے نظر اس میں میں اس میں اس میں اس میں کی خدمت میں عرض کر دیا۔ نبی طیا اس میں بی نظر میں اس میں بی نظر اس میں ہی ہی میرے پاس کی ہمی میرے پاس کی ہمی میرے پاس میں ہی بیان سکا۔ اور جب بھی میرے پاس مرتب نہیں بیجان سکا۔

#### المرادام اللم ين المحمد المراد المحمد المحمد

**فائدہ: اگلی حدیث بھی چونکہ اس مضمون کی ہے اس لیے اس کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرما لیجیۓ اس کے بعد ایک ہی مرتبہ دونوں** ہے متعلق چند گزِ ارشات پیش کر دی جائیں گی۔انشاءاللہ

(٣) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللّهِ بَنِ مَسُعُودٍ قَالَ جَاءَ جِبُرَئِيلُ إِلَى النّبِيّ نَطُّطُهُمْ فِي صُورَةٍ شَابٌ عَلَيْهِ نِيَابٌ بِينضٌ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ رَسُولَ اللّهِ خَلَيْهُمْ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ مَا الْإِيمَانُ فَقَالَ الْإِيمَانُ لِاللّهِ وَمَلَاثِحَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقُتَ فَعَجِبُنَا لِقَولِهِ صَدَقُتَ كَانَّهُ يَدُرِي بِاللّهِ وَمَلاَثِحَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقُتَ فَعَجِبُنَا لِقَولِهِ صَدَقُتَ كَانَّهُ يَدُرِي لَكُمْ وَاللّهِ عَمَا شَرَائِعُ الْإِسُلَامِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ظَلْمَ الصَّلُوةُ وَلِيَتَاءُ الرَّكُوةِ وَصَومُ مُمَّالَ وَعُمْلُ الْجَعَلَمَ عَمَا لَلْهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَمَالُ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَعَالِمُ وَلَيْكُمْ مَعَلُولُ عَلَيْكُمْ مَعَالِمُ وَيَعْلَمُ مَنْ السَّائِلِ فَقَفَى فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَعَالِمَ وَيُنْكُمْ مَعَالِمَ وَيَدَى السَّاعِةِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَعَالُمَ السَّاعِةِ فَالَ ذَلِكَ جِبُرَيْهُ لَيْكُمْ مَعَالُمَ مَعَالُمَ هُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ مَعَالِمَ وَيُنْكُمْ مَعَالِمَ وَيُنْكُمْ مَعَالِمَ وَيُنْكُمْ مَعَالِمَ وَيُنْكُمْ مَعَالُمَ وَيُنْكُمُ مَعَالِمَ وَيُنْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَعَالِمَ وَيُنْكُمْ مَعَالُمَ وَيُنْكُمْ اللّهُ وَلَوْلُكَ حِبُرُ عِيلًا عَلَيْكُومُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مَعَالِمَ وَيُنْكُمْ مَعَالِمَ وَيُنْكُمْ مَعَالِمَ وَيُنْكُمْ مَعَالِمَ وَيُنْكُمْ مَعَالِمَ وَيُنْكُمْ مَعَالِمَ وَيُولُولُ عَلْمَ مُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تَرْجَعَنَهُ أَ: حضرت عبدالله بن مسعودٌ مروى ہے كدا يك مرتبه حضرت جريل نبى اليله كى خدمت ميں ايك ايسے نوجوان ك صورت ميں حاضر ہوئے جس نے سفيد لباس زيب تن كر ركھا تھا' اس نے آكر كہا''السلام عليك يارسول الله'' نبى مليله نے سلام كا جواب مرحمت فرمايا اس نے عرض كياكہ يارسول الله! كيا ميں قريب آسكتا ہوں؟ نبى عليله نے فرمايا آجاد (چنانچه وه قريب ہوگيا)

اب اس نے پوچھا کہ یارسول اللہ! ''ایمان'' کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ پڑاس کے فرشتوں' کتابوں' پیغمبروں اور انجھی بری تقدیر (کے اللہ کی طرف سے ہونے) پریفین رکھو اس نے کہا کہ آپ نے سے فرمایا' ہمیں اس کی اس بات پر تعجب ہوا کیونکہ اس سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس بات کو جانتا تھا پھرسوال کا کیا مطلب؟

اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! احکام اسلام کیا ہیں؟ فرمایا نماز قائم کرنا' ذکوۃ ادا کرنا' رمضان کے روزے رکھنا' اور خسل جنابت کرنا۔ اس نے پھر تصدیق کی اور جمیں اس کی تصدیق پر تعجب بھی ہوا' پھر اس نے پوچھا کہ ''احسان کیا ہے؟'' فرمایا کہ ہر عمل اللہ کے لیے اس طرح کرنا کہ گویا تم اللہ کواپی آ تھوں سے دکھے رہے ہوا اور اگر بی تصور نہ ہو سکے تو کم از کم یہی تصور کرلو کہ اللہ تمہیں دکھے رہا ہے' اس نے نبی علیہ کی تصدیق کی' پھر کہنے لگا کہ قیامت کب آ کے گی ؟ نبی علیہ نے فرمایا جس سے سوال یو چھا گیا ہے' وہ یو چھنے والے سے زیادہ نہیں جانا۔

یدین کراس نے پیٹے پھیری اور چلا گیا' اس کے جانے کے بعد نبی علیہ نے فرمایا اس آ دمی کومیرے پاس بلا کر لاؤ' ہم

#### المرازاراللم الله المحالي المحالية المح

نے اسے تلاش کیالیکن ہمیں اس کا کوئی نشان نظرنہ آیا' ہم نے نبی ملیّق کویہ بات بتائی تو آپ مُلیّقاً نے فرمایا کہ یہ جریل تنے جوتمہارے پاس اس لیے آئے تنے کہ تہمیں تمہارے دین کی بنیادی با تیں سکھا دیں۔

ماحہ: ۶۳٬۶۳ ، وابو داؤد: ۶۹۹۵، واحمد: ۱۹۱، وابن حزیمہ: ۲۰۰۴. سَنَیَنِکُنْ کِرِیکِکُنْٹُ : زیر بحث دو حدیثوں میں ہے کہلی حدیث کی سند میں امام صاحب کے استاذ کا نام''علقہ'' آیا ہے' یہ

وه علقم نبيس جن كا ذكر "انما الاعمال بالنيات" والى صديث كى سنديس آيا ہے كيونكه ان كا پورا نام ابو واقد علقمه بن

وقاص لیقی ہے اور زیر بحث حدیث کے راوی علقمہ بن مردد ہیں۔

۲۔ امام صاحب کی سند میں '' یکی بن یعم'' نامی راوی حدیث بی پراس مضمون کی مسلم شریف میں موجود اکثر احادیث آکر مجتمع ہو جاتی ہیں جوبعض سندوں میں چوشے استاذ 'جبکہ امام مسلم کے پانچویں استاذ ہوتے ہیں' اور بعض سندوں میں چوشے استاذ 'جبکہ امام صاحب کے وہ دوسرے استاذ ہوتے ہیں اس لیے بیسند امام مسلم کی نسبت زیادہ عالی ہے۔

س۔ جس طرح مفسرین کے یہاں یہ اصول ہے کہ "القرآن یفسر بعضہ بعضا" ای طرح محدثین کے یہاں بھی یہ اصول ہے کہ "المحدیث یفسر بعضہ بعضا" نیز اصولین کے یہاں یہ بھی اصول ہے کہ زیادت تقدم تبول ہوتی ہے بینی اصول ہے کہ زیادت تقدم تبول ہوتی ہے بینی اصول ہے کہ زیادت تقدم تبول ہوتی اور راوی قابلِ اگر ایک مضمون کی دوروایتیں کم ابول علی منقول ہول ایک روایت علی بچھ الفاظ دوسری کی نسبت زائد ہول اور راوی قابلِ اعتماد ہوتو اس اضافے کو تبول کر لیا جائے گا 'یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ دوسرے راوی نے یہ اضافہ نہیں کیا اس لیے ہم اسے تبول نہیں کرس مے۔

۷- زیر بحث دونوں حدیثوں میں سے پہلی حدیث ثلاثیات میں شار کی جائے گی اور دوسری حدیث رہاعیات میں۔ مُنْفِلْ کُونِ بُرِ اُنْ وَخِیرہَ حدیث میں بیرحدیث انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس پر ہر دور کے علاء نے خصوصی توجہ دی ہے لیکن اگر ہم یہاں اس کے تمام مباحث کا احاطہ کرنا شروع کر دیں تو ایک اچھا خاصاضخیم رسالہ تیار ہوسکتا ہے جس کا بیہ مقام نہیں' اس کیے اختصار کے ساتھ چند نکات عرض کیے جاتے ہیں۔

(۱) صدیث میں ندکور واقعہ نبی مایش کی وفات سے صرف ۸۱ دن پہلے پیش آیا اس لیے اس کا کوئی حصہ منسوخ نہیں ہے۔

(۲) یکی بن یعمر کے دوسرے ساتھی کا نام مسلم شریف کی روایت میں حمید بن عبدالرمن حمیدی آیا ہے اور اس میں بیاضافہ بھی ہے کہ شہر بھرو میں تقدیر سے متعلق زبان طعن دراز کرنے والا سب سے پبلافخص معبد جہنی نامی تھا۔

(۱۳) جید الوداع کے موقع پر اللہ تعالی نے نبی طائیں کی زبانی شکیل دین کا جو وعدہ فرمایا تھا' اس کا خلاصہ صحابہ کرام کو اچھی طرح ذبن نشین کرانے کے لیے بید طریقہ اختیار کیا جمیا' اس بناء پر اس مرتبہ حضرت جریل طائیں مشہور حسین وجمیل صحابی حضرت وحید کلی گئی شکل میں ''جس میں وہ عام طور پر متفکل ہو کر آتے تھے' آنے کی بھائے ایک نامانوس اور اجنبی شکل میں آئے اور ایسا انداز اختیار کیا کہ جس سے کسی کو کسی قتم کا شک گزرنے کی بجائے بی احساس ہو کہ سائل کوئی و یہاتی یا بدو آدی ہے۔

(۳) تاہم سائل کے حوالے سے مختلف چیزیں صحابہ کرائم کے لیے بڑی جیران کن تھیں مثلاً الف: اگر وہ کہیں دور دراز سے سفر کر کے آیا تھا تو اس پر سفر کے آثار کیوں نہیں دکھائی دے رہے تھے؟ ب: اگر وہ ویہیں کا رہائش تھا تو اسے کوئی جانتا کیوں نہتھا؟

ج: صحابه كرامٌ ك عام طريق ك خلاف وه نبي ماينًا ك كلفنول من كلفنے ملاكر كيول بينما؟

د: مختلف سوالات کرتے ہوئے اس نے نبی ملیّنا کا جواب سننے کے بعد نبی علینا کی تقیدیق کیوں کی؟ کیونکہ سوال لاعلمی ک دلیل ہے اور تقیدیق مضبوط علم کی دلیل۔

(۵) اس مضمون کی جتنی احادیث بھی مختلف کتابوں میں آئی ہیں ان میں سے بعض میں پہلاسوال'' ایمان' سے متعلق ہے اور بعض میں ''اسلام' سے متعلق' اس سلسلے میں تاویل کرتے ہوئے مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں کیکن راقم الحروف کا ذوق یہ ہے کہ چونکہ بید واقعہ ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے اس لیے سوالات کی تقدیم و تا خیر راویوں کی طرف سے ہوئی ہے کسی راوی نے ''ایمان' کومقدم کر دیا اور کسی نے اسلام کو اور بیان ونقل روایت میں ایسا ہو ہی جاتا ہے۔

یدرائے قائم کرنے کے جب فتح الباری کی طرف رجوع کیا میا تو اس میں حافظ ابن مجرعسقلائی کی بھی یہی رائے سامنے آئی والحمدللد

"فالحق ان الواقع امر واحد' والتقديم والتاخير وقع من الرواة' والله اعلم"

(فتح البارى: ١/٨٢)

(۲) ایمان و اسلام سے متعلق علاء کا بہت تفصیلی کلام کتابوں میں موجود ہے یہاں صرف اتنی بات ذکر کرنا مقصود ہے کہ ''ایمان'' نام ہے اللہ کو مانے کو کا' اور اسلام نام ہے اللہ کی مانے کا' گویا ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے اس کی تائید مصنف ابن الی شیبہ اور سنن ابن ماجہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت انس نا سے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔

"الاسلام علانية والايمان في القلب"

(2) یہاں بیامول بھی مدنظر کھنا چاہیے کہ بعض راویوں نے اس حدیث کوجن الفاظ سے نقل کیا ہے ، دوسر ہے بعض راویوں نے اس حدیث کوجن الفاظ سے نقل کیا ہے ، دوسر ہے بعض راویوں نے اسے بعینہ ای طرح نقل نہیں کیا بلکہ اس میں بچھ زائد الفاظ بھی آئے ہیں مثلاً امام صاحب کی پہلی روایت میں جم کا ذکر نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ سوائے اس کے اور پچھ نہیں کہ یا تو بعض رواۃ حدیث ذہول ونسیان کا شکار ہو گئے یا پھر وہ سمجے طرح اسے منبط ہی نہیں کر سکے جیسا کہ علامہ ابن ججرعسقلانی پھھٹے کی بھی یہی رائے ہے اور بعض اوقات اختصار کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔

امام صاحب کی زیر بحث حدیث میں علامات قیامت کا ذکر نه ہوتا جیسا کہ سیح بخاری ومسلم اور دیگر کتب حدیث میں بیددو علامتیں بیان کی منگی ہیں۔

ا- اوتدى ابنى مالكن كوجنم دے كى يعنى اولاد نافرمان موجائے كى۔

۲- انتہائی نادار چروا ہے جو کسی وقت نظے بھوکے مفلس اور قلاش تھے بوے بوے عالی شان محلات بنائیں کے اور ایک دوسرے پر فخر کریں ہے۔

اس کی وجہ بھی بھی اختصار ہے جو بعض اوقات رواۃ حدیث کے پیش نظر رہتا ہے اور اس کی بے شار نظائر صحیح بخاری ہے بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔

# ولا مندام الله من الله من الله من الله و الرّسَالَةِ مِنْ الله من الله و الرّسَالَةِ مِنْ الله من الله و الرّسَالَةِ

(٤) أَبُوْ حَنِيفَة 'عَنُ عَطَاءٍ أَلَّ رِجَالًا مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ مُلَّاللَّهِ مُنَ رَوَاحَة كَانَتُ لَهُ رَاعِيَّةٌ تَتَعَاهَدُ غَنَمَهُ وَأَنَّهُ اَمَرَهَا تَتَعَاهَدُ شَاةً فَتَعَاهَدَتُهَا حَتَّى سَمُنَتِ الشَّاةُ وَاشْتَغَلَتِ الرَّاعِيةُ بِبَعْضِ الْغَنَمِ فَحَاءَ الذِّنُ فَاخُتَلَسَ الشَّاةَ وَقَتَلَهَا فَحَاءَ عَبُدُاللَّهِ وَفَقَدَ الشَّاةَ فَاخُبَرَتُهُ الرَّاعِيةُ بِبَعْضِ الْغَنَمِ فَحَاءَ الذِّنُ فَاخُتَلَسَ الشَّاةَ وَقَتَلَهَا فَحَاءَ عَبُدُاللَّهِ وَفَقَدَ الشَّاةَ فَاخُبَرَتُهُ الرَّاعِيةُ بِمَعْضِ الْغَنَمِ فَحَاءَ الذِّنُ فَالَّهُ فَاللَّهُ وَقَتَلَهُ اللَّهِ مَا لَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ ذَلِكَ وَقَالَ بِاللَّهِ مَا لَيْهُ اللَّهِ مَا لَيْهُ فَقَالَتُ فِي طَلَّمَ اللَّهِ فَاللَّهُ فَقَالَتُ فِي طَلَّمَ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهُ فَقَالَتُ فِي طَلَيْقُ اللَّهُ فَقَالَتُ وَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِنَّهَا النَّيِّيُ مَا لَيْهُ فَقَالَتُ وَسُولُ اللَّهِ قَالُولُ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ الْمُؤْمِنَةُ فَاعْتِقُهَا فَاعُتَقَهَا فَاعْتَقَهَا وَاللَّهُ اللَّهُ فَقَالَتُ فِي السَّمَاءِ قَالَ فَمَنُ آنَا قَالَتُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَاعْتِقُهَا فَاعْتَقَهَا فَاعْتَقَهَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالَتُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ اللَّهُ فَقَالَتُ فَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَةٌ فَاعْتِقُهُا فَاعْتَقَهَا فَاعْتَقَهَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ فَاعْتِقُهُا فَاعْتَقَهَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ فَاعْتِقُهُا فَاعْتَقَهُا وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ فَاعْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ فَاعْتُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ فَاعْتُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ فَاعْتِهُمَا فَاعْتُهُمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### توحيد ورسالت كابيان

ترخیک کہ : عطاء بن ابی رہائ فرماتے ہیں کہ نی ملیٹ کی صحابہ نے ان سے بدواقع نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک ایک بائدی تھی جو ان کی بکریوں کی حفاظت اور و کھے بھال کیا کرتی تھی انہوں نے اسے ایک خاص بکری پرخصوص توجہ دینے کا حکم دے رکھا تھا 'چنا نچہ وہ بائدی اس بکری کا زیادہ خیال رکھتی تھی جس کی وجہ سے وہ بکری خوب صحت مند ہوگئ۔

ایک دن وہ باندی دوسری بکریوں کی دیکھ بھال میں مشغول تھی کہ اچا تک ایک بھیڑیا آیا اور اس بکری کو اچک کر لے گیا اور اسے مار ڈالا 'جب حضرت عبداللہ بن رواحہ گھر واپس آئے تھ بکری کو نہ پایا (باندی سے پوچھا) اس نے سارا واقعہ نا دیا انہوں نے خصہ میں آکر اس کے منہ پر ایک طمانچہ زور سے مار دیا 'بعد میں آئیس اس پر ندامت ہوئی اور انہوں نے بی طیش سے اس واقعہ کا ذکر کیا' نبی طیش پر یہ چیز بہت گراں گزری' آپ طاقی ہے خیس انہیں اس پر ندامت ہوئی اور انہوں نے بی طیش سے اس واقعہ کا ذکر کیا' نبی طیش پر یہ چیز بہت گراں گزری' آپ طاقی ہے خیس بیت (وہ مؤمنہیں ہے)

نبی طینیہ نے اسے بلوایا اور اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسان میں! نبی طینیہ نے پھر پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے پیغیبر! نبی طینیہ نے فر مایا بیمؤمنہ ہے اس لیے تم اسے آزاد کر دو چنانچہ انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔

کُیْلِیْ عَنَیْ الله اور دیمی مفارع معروف کا صیفه واحد مؤنث غائب ہے بمعنی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا "غنمه" "غنم" اور "شاة" دونوں کا ترجمہ عام طور پر" بحری" کیا جاتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ "غنم" مصدر ہے اور اس کا اطلاق جمع پر ہوتا ہے اس لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا واحد کا معنی اوا کرنے کے لیے لفظ "شاة" کو وضع کیا گیا ہے معلوم ہوا کہ "شاة" کا ترجمہ" بحری" اور "غنم" کا ترجمہ" بحریال" یا بحریوں کا ربوڑ ہے۔ "مسمنت" یہ لفظ سین کے ساتھ موٹا ہے اور فربی کے معنی میں باب کرم سے ماضی معروف کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ "اشتغلت"

سَنَيْنَكُونَ وَكُونُكُ الصحاب كرام والمالية كالدين كالياصول ب

#### "الصحابة كلهم عدول"

اور راوی حدیث صحابی کا نام معلوم نہ ہونا صحت حدیث کے لیے نقصان وہ نہیں 'زیر بحث حدیث میں تو رجال صحابہ سے نقل کرنے والے راوی عطاء بن ابی رباح بھی انتہائی ثقتہ ہیں اس لیے سندا اس پرکوئی اعتر اض نہیں کیا جا سکتا۔ ۲-تخریج حدیث میں جن کتب کا حوالہ دیا گیا ہے ان میں یہ واقعہ بعینہ ای طرح منقول ہے فرق صرف اتنا ہے یہاں مرکزی کردار حضرت عبداللہ بن رواحہ رفائن کا ہے اور وہاں یہ واقعہ حضرت معاویہ بن اٹکم اسلمیؓ کے حوالے سے منقول ہے لیکن اس سے نقس واقعہ کی صحت برکوئی اثر نہیں بڑتا۔

٣- درجه كے اعتبار سے بدروايت امام صاحب كى ثنائيات ميں شار ہوتى ہے۔

کُفُلُکُونِیْ استام طور پر غیرول اور اپنول کے لگائے ہوئے خوش کن نعرول کے جال میں الجھ کر پھڑ پھڑاتے ہوئے اپنی زبان کو جو کھل آزادی دے کر بے لگام چھوڑ دیتی ہیں اور اٹھتے ہیئے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف تیما بازی کرتی رہتی بین کیا وہ اس والی اسلام کے خلاف تیما بازی کرتی رہتی بین کیا وہ اس والی اسلام کے خلاف تیما بازی کرتی رہتی بین کیا وہ اس واقعے پرغور کرنے کی زحمت گوارا فرما کیں گی کہ کس طرح ایک عورت کو تھیٹر مارنے پر 'جو آزاد بھی نہیں زر خرید کنیز اور باندی تھی ' نبی علیہ اپنی تا گواری اور نارائم کی کا اظہار فرما یا اور صرف ایک تھیٹر مارنے پر مالک کو بیا تھم دے دیا کہ وہ اپنی باندی کو آزاد کر دے' دھوکہ مواء نماز کے تھم کی طرح وجو بی نہیں تھا بلکہ استخباب پرمحمول تھا اور بیاحقیت ذبین شین کرانے کے لیے تھا کہ عورت بھی مرد ہی کی طرح اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اور انسانی مشینری کا ایک اہم ترین حصد ذبین شین کرانے کے لیے تھا کہ عورت بھی مرد ہی کی طرح اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق اور انسانی مشینری کا ایک اہم ترین حصد خبی کیا ہے واقعہ اور تھم اسلام میں خوا تمن کے حقوق پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی نہیں؟

(۲) اس کنیر سے نبی ملیہ اللہ تعالی میں اللہ میں کہ اللہ کہاں ہے! تو اس سے نبی ملیہ کا مقصد اللہ تعالی کے لیے مکان کو ثابت کرنائیس تھا کیونکہ اللہ تعالی مکان سے منزہ ہے اس لیے کہ''مکان'' اپنی تمام تر وسعوں کے باوجود محدود ہوتا ہے اور الله كى ذات لا محدود ہے اس ليے وہ لا مكان بھى ہے اس كى ذات وتجليات ہر جگه موجود ہيں۔

یمی وجہ ہے کہ اس بائدی کے جواب "فی السماء" کو اس کی سادگی اور بھولین پرمحول کیا گیا ہے اور اس سے اس کا مقصد ذہن کے ان معبودان باطلہ سے امتیاز پیدا کرنا تھا جن کی ناحق عبادت ناحق شناس لوگ کرتے ہی رہے ہیں ورنہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔

(۳) جو مخص توحید و رسالت کی غیرمشر وط طور پڑا مامت یا ظلی و بروزی نبوت کی پیوند کاری کیے بغیر گواہی دیتا ہو وہ موکن ہے اورمسلمانوں کے تمام حقوق واحکام میں برابر کا شریک ہے جبیبا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا۔

(س) زیر بحث مدیث کا ترجمة الباب سے تعلق کی طرح سے واضح ہے۔

((لاس) توحید ورسالت کی گوائی دینے پر باندی کو''مؤمنہ' قرار دینے ہے اس کا تعلق''کتاب الایمان' سے ہوا۔ (ب) مسئلہ تقذیر ہے بھی اس کا تعلق بنتا ہے اور وہ اس طرح کہ چونکہ اس باندی نے جان ہو جھ کر غفلت نہیں برتی تھی بلکہ دوسری بکر یوں کی و کھی بعد اس بھیر بے نے موقع پاکر اس بکری کو ایک لیا' اس لیے اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا بلکہ اللہ کی طرف سے تقذیر میں بہی تکھا تھا۔

(٥) آبُوْ حَنِيُفَة عَنُ عَلَقَمَة عَنِ ابُنِ بُرَيُدَة عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لِاَصْحَابِهِ إِنْهَضُوا بِنَا نَعُودُ جَارَنَا الْيَهُودِيَّ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي الْمَوْتِ فَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

وَفِيُ رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوُم لِاصْحَابِهِ إِنْهَضُوا بِنَا نَعُودُ جَارَنَا الْيَهُودِيُّ قَالَ فَوَجَدَهُ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ اَتَشُهَدُ أَنُ لَا اِللَّهِ اللَّهُ قَالَ نَعَمُ قَالَ اَتَشُهَدُ آيِّيُ رَسُولُ اللَّهُ قَالَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى آبِيهِ قَالَ فَاعَادَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ مَثَاثِيمٌ فَوصَفَ الْحَدِيثَ ثَلَثَ مَرَّاتٍ إِلَى الحِرِهِ عَلَى هَذِهِ الْهَيُأَةِ الِلَى قَوْلِهِ فَقَالَ اَشْهَدُ آنَكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى

ترجیک کُنگا: حضرت بریدہ بن حصیب ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ طُالِقُلَم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ طُرِح کُنگا نے صحابہ کرام ہے فرمایا آؤ ورا ہم اپنے بہودی ہمسائے کی عیادت کر آئی میں راوی کہتے ہیں کہ بی طُیْلا اس کے گھر میں واخل ہوئے تو اسے حالت نزع میں پایا آپ طُرِقَا نے اس کا حال دریافت کرنے کے بعد فرمایا ''اللہ کے علادہ کی معبود کے نہ ہونے اور میرے تی مبر فدا ہونے کی گواہی وے دو (میں قیامت کے دن تہاری سفارش کر دوں گا) اس نے معبود کے نہ ہونے اور میرے تی مبر فدا ہونے کی گواہی وے دو (میں قیامت کے دن تہاری سفارش کر دوں گا) اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا لیکن اس نے کھراہے باپ کی طرف دیکھا لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی نبی طُرِقا نے اس سے پھر یہی فرمایا اور اس نے پھر اپنے باپ کی

# الله المام اللم ينيز المحمد ال طرف دیکھا' اس دوسری مرتبہ میں اس کے باپ نے اسے کلمہ شہادت پڑھنے کی اجازت دے دی اور اس توجوان نے بیکلمہ

يزحليا

اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

یان کرنی مالیہ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے ایک مخص کوجہنم کی آگ ہے بحالیا۔

اس مضمون کی ایک دوسری روایت میں بدواقعہ اس طرح ندکور ہے کہ نی مخیا نے اس سے بوجھا کہ کیاتم اس بات کی موائی دیتے ہوکدانلد کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں پھر نبی طایع اے بوجھا کیاتم اس بات کی بھی گوائی دیتے ہو کہ میں اللہ کا تیفیر ہوں؟ تو اس نے اسے باپ کی طرف دیکھا' تین مراتبہ ایسا بی ہوا' پھر کہیں جا کر اس کے باب نے اسے اجازت وی اور اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔

كَثُلِكَ اللَّهِ : "جلوما" جالس كى جمع ب "انهضوا" باب فقح سے امر معروف كا ميغه جمع ذكر عاضر ب بمعنى اٹھنا' چلنا "نعود" باب نصرے مضارع معروف کا صیغہ جمع متکلم جمعنی عیادت کرنا' بیار بری کرنا "الیهودی" یہ" جار' کی مغت ب اورموصوف مغت ال كر "نعود" كے ليےمفعول بہونے كى وجہ سےمنعوب موں مے - "إشهد" باب مع سے امرمعروف کا میغہ واحد نذکر حاضر ہے اور "اکشہد" اس باب سے مضارع معروف کا میغہ واحد متکلم ہے "انقل" باب افعال ہے مامنی معروف کا صیغہ واحد خرکر غائب ہے جمعنی بیجانا۔ "نسسمة" بمعنی روح ' جان'نفس۔

مَجَهُمُ كُلُكُمُ أَنْ اخرجه البخارى: ١٣٥٦، ١٣٥٧، وابوداؤد: ٣٠٩٥، وابن السنى، وعبدالرزاق، وابن حبان: ٢٩٦٠، واحمد: ١٢٨٢٣ والحاكم

سَنَيْنَكُنْ لَيْ الْمُحْتُفُ : (١) امام صاحبٌ نے اس مدیث کو حضرت بریدہ بن الحصیب کی روایت سے قال کیا ہے جبکہ بخاری شریف میں یہی روایت حضرت انس سے مروی ہے۔

(٢) سند كے اعتبار سے بير حديث امام صاحب كى علا ثيات ميں شار موتى ہے اور امام بخاري كى رباعيات ميں اس ليے امام صاحب کی سندامام بخاری کی نسبت زیادہ عالی ہے۔

مُنْفِهُ وَمُنْدُ: اس مديث معلق چند باتيس قابل غور بين -

(۱) مسائے کے وہ حقوق جو شریعت نے ہرمسلمان پر عائد کیے ہیں ان میں سے ایک حق بیا بھی ہے کہ اگر وہ بھار ہو جائے تو اس کی عیادت اور بہار بری کی جائے اس سلسلہ میں بزار ابوائینے اور ابوقعیم کی بیروایت ہمیشہ کمحوظ خاطر رہے کہ حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافظ نے ارشاد فر مایا بڑوی تین طرح کے ہوتے ہیں' ایک بڑوی' تو وہ ہوتا ہے جس کا مرف ایک حق ہے اور بیسب سے کم درجہ ہے دوسرا پڑی وہ ہوتا ہے جس کے دوحق ہیں اور تیسرا پڑوی وہ ہوتا

وہ پڑوی جس کا ایک حق ہے وہ مشرک پڑوی ہے جس کے ساتھ قرابت کا کوئی تعلق نہ ہو' اس کے لیے صرف ''حق جوار'' ہے' وہ پڑوی جس کے دوحق ہیں' مسلمان پڑوی ہے جس کے لیے ایک تو ''حق اسلام'' سیٹے اور ایک''حق جوار'' اور وہ پڑوی جس کے تین حق ہیں' مسلمان رشتہ دار پڑوی ہے کہ اس کے لیے ایک تو ''حق اسلام'' ہے اور ایک ''حق جوار'' ہے اور ایک''حق قرابت''

(٣) کسی شخص کوبھی اپنی عبادات و مجاہدات پر نازنہیں کرنا جاہیے اور نہ ہی کفر وشرک کی دلدل میں دھنے ہوئے کسی شخص کو نظر حقارت سے دیکھنا جاہیے کیونکہ عین ممکن ہے کہ موت کے وقت اسے کلمہ کی دولت عطاء ہو جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جا کیں۔

(س) ہماری وجہ ہے اگر کسی شخص کو اللہ تعالی اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیں تو ہمیں اس پر فخر کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا جاہیے۔

(۵) مشرک ہے اپنے کام کاج کروانا اور اس سے خدمت لینا اس حدیث کی رو سے جائز ثابت ہوا۔

#### بَابُ مَا جَآءَ فِي ذَرَارِيِّ الْمُشُرِكِيُنَ.

(٦) اَبُوْ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ هُرُمُزِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ طَلَّيْتُمْ قَالَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ قِيُلَ فَمَنُ مَاتَ صَغِيْرًا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ آعُلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيُنَ.

# مشرکین کی اولاد کا کیا تھم ہے؟

تُوسِحُکُنُ : حضرت او ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَاثِیْ نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت صحیحہ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے والدین اسے بیودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں کئی نے پوچھا کہ یارسول اللہ! جو بیچے حالت صغرتی میں ہی فوت ہو جاتے ہیں ان کا کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے بڑے ہو کر جو کام سر انجام دینے تھے اللہ کو ان کا زیادہ علم سے

كَفُلِكَ عَبِهُ الرَّبِّ : "مولود" باب ضرب سے اسم مفعول كا صيغه واحد مذكر ہے اور "يولد" اى باب سے مضارع مجبول

### المرااع المرابع المراب

کا میغہ واحد ندکر قائب ہے ہمعنی پیدا ہوتا۔ "بھو دانه" باب تفعیل سے مضارع معروف کا صیغہ تثنیہ ندکر غائب ہے ہمعنی یہودی بناتا اس طرح "بنصر انه" مجمی یمی صیغہ ہے ہمعنی عیسائی بنانا۔

﴾ المُحَمَّرُكُ الْعَلَيْفُ التوجه البنعارى: ١٣٥٨، ١٣٥٩، ١٣٨٥، ١٣٧٥، ١٩٩٩، ومسلم: ١٧٥٥ (٢٦٥٨) وابوداؤد: ٤٧١٤ والترمذي: ٢١٣٨، والطيالسي: ٢٣٥٩، ومالك: ١٦٥، والحميدي:١١١١، واحمد:٧٣٢١\_

> ۲۔امام بخاری وغیرہ دیکرمحدثین نے اسے منعمل روایت کیا ہے جبکہ امام صاحب کی روایت میں اختصار ہے۔ منابع ویون از اس مدیث میں مندرجہ ذیل امور انتہائی قابل توجہ ہیں۔

(۱) دنیا میں یہودیت عیمائیت اور ہندومت تین بوے خداجب بین یہودیت اور عیمائیت کی خربی روایات واقدار کے مطابق دنیا میں آنے والا ہر بچہ تاپاک اور گنہگار ہے اس تاپا کی اور گناہ کے اثرات کو دور کرنے کے لیے اسے 'نہا سہ مخصوص رسم سے گزرتا ہوگا ورنہ تاپاک اور گنہگار ہی رہے گا۔ اس طرح ہندومت انسان کو 'سات جنم'' کے گھن چکر میں انجھا کر اس کے ہرجنم کو پچھلے جنم کا نتیجہ قرار دیتا ہے گویا انسان نے اپنے پچھلے جنم میں جو پچھکیا ہے وہ آئندہ ہرجنم میں اس کا خمیازہ تھکتے گا۔ جبکہ اسلام نے اپنے ہیروکارول کو کسی عظیم خوشخری سنائی ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ پاک پاک باکس اور فطرت میصوم رہتا ہے۔

کیا دنیا کا کوئی ندہب اور قانون نوزائیدہ بچے کو بیعظمت دے سکتا ہے جو اسلام نے اسے عطاء فر مائی ہے؟ لیکن اس کا کیا کیا سیجیے کہ ہمیں اسلام پر تیمرا کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں آتا۔ فالی اللہ المشکی ۔

(۲) بنچ کا ذہن کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پر جو چیزنقش کی جائے گی وہی وکھائے دے گی چنانچہ آگر والدین اس کے ذہن پر یہودیت کے آ ٹارنقش کر دیں گے تو وہ اے لازما تبول کرکے یہودی ہی ہے گا' ای طرح آگر اس کے والدین اس کے ذہن پر یہودیت ہندومت' سکھ مت' آتش پرتی یا اسلام جس کے بھی نقوش ابھاریں گے وہ بچہ اس کا اثر قبول کرے گا۔

(٣) اسلام کا بداخیاز تو تمام او بان و فداہب میں بالکل واضح ہے کہ اس کے نزدیک ہر بچہ پیدائش طور پر گناہوں سے پاک صاف فطرت میں پیدا ہوتا ہے لیکن ایک عام آ دمی کے ذہن میں بسوال پیدا ہوجاتا ہے کہ ایک آ دمی جو کفرو شرک کی زندگی بسرکر رہا ہے اس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدائش کے پچھ عرصے کے بعد ہی مرجاتا ہے کیا اس

# المرارات المحمد المرارات المرارات

بچ کو بھی اس کے والدین کے تابع کر کے مشرک سمجھا جائے گا یا اس پر کوئی تھم جانی نگایا جائے گا؟ اگر بید کہا جائے کہ اس بنچ کو بھی مشرک بی سمجھا جائے گا تو پھر اسلام کی اس سرمدی اور انٹیازی تعلیم کا کیا مطلب؟ اور اگر اس پر کوئی ووسراتھم لگایا جاتا ہے تو پھر اس مشہور ضا بطے کا کیا ہوگا جو زبان زدعوام وخواص ہے کہ''الولد تبع لا بویہ' سواس سلسلے میں علاء کرام کی مختلف آراء ہیں جن میں سے چندا کیک ہے ہیں۔

- (۱) مشرکین کے نومولود فوت ہو جانے والے بچوں کے بارے بعض علاء کرام کی رائے یہ ہے کہ ایسے بچے جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ پیدا ہونے والا بچے مشرک ہوتا ہے اور نہ کافر وہ تو فطرت صححہ پر پیدا ہوتا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہو۔
- (۲) بعض الل علم کی رائے یہ ہے کہ ایسے بچے اہل جنت کے ان خدام میں شار اور شامل ہوں مے جن کے بارے قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ بچے ایسے بھرے ہوئے موتی ' ہاتھوں میں آ بخورے اور جام لیے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستعدی سے اپنے فرائض انجام دیتے ہوں مے اولا دمشرکین کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئے گی جیسا کر شدمنعیف کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئے گی جیسا کہ شدمنعیف کے ساتھ ایک روایت میں بھی آتا ہے۔
- (٣) بعض الل علم کی رائے ہیہ ہے کہ ایسے بچوں میں ہے جن بچوں کے بارے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیہ بات ہو کہ یہ بڑے ہوکر اہل جنت کی طرح اعمال میں اپنی زندگی بسر کریں گئ تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جن بچوں کے بارے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہو کہ یہ بڑے ہوکر اہل جہنم کے راستے پرگامزن ہوں گئ ایسے بچ جہنم میں واخل ہول گے۔ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہو کہ یہ بڑے کہ ایسے بچ جہنم میں واخل ہول گے۔ (٣) بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ایسے بچ ''مقام اعراف'' میں جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے رہیں گے کیونکہ آئیس نہ تو جنت اور جہنم کے درمیان ہو بین کے کیونکہ آئیس جہنم میں نہ تو نیکیوں کا چہ ہے جس کی بنا پر وہ جنت میں داخل ہو سکیں اور نہ بی گناہوں کی خبر ہے جسے بنیاد بنا کر آئیس جہنم میں دھکیلا جا سکے۔
- (۵) بعض مختفین کی رائے میہ ہے کہ ایسے بچوں کا آخرت میں اس طرح امتحان لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نارجہنم کو چیش کرکے انہیں اس میں داخل ہونے کا تھم فرما کیں سے جو بچے اس آگ میں داخل ہو جا کیں سے ان پر تو وہ آگ ای طرح شدندی اور سلامتی بن جائے گی جس طرح حصرت ابراہیم علیہ اس کے لیے ہوگئ تھی اور جو بچے اس آگ میں داخل ہونے سے انکار کر دیں سے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

یدرائے بظاہر بہت انچمی معلوم ہوتی ہے لیکن اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ آخرت دارالعمل اور دارالتکلیف تو انہیں ہے وہ تو دارالجزاء ہے وہال عمل اور امتحان کا کیا مطلب؟ بعض علاء نے اس کا جواب بید دیا ہے کہ ان بچوں کا بید امتحان اس وقت ہوگا جب اہل جنت اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ بچکے ہوں سے اور اہل جبنم اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو بچکے ہوں سے اور اہل جبنم اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو بچکے ہوں سے اس کے اعدان کا ذکورہ طریقے پر امتحان لیا جائے گا۔

### المرااع المعلى المحالي المحالي

(۲) امام شافع کی رائے کے مطابق ایسے بچوں کے ساتھ اللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق معاملہ کریں ہے۔ امام مالک سے اس سلسلہ میں کوئی منصوص قول تو مروی نہیں تاہم ان کے بعض اصحاب کا بھی بہی قول ہے۔ قامنی عیاض نے امام احمد بن عنبل کی طرف ان بچوں کے اہل جہنم میں سے ہونے کا قول منسوب کیا ہے لیکن علامہ ابن تیمیہ نے اس نسبت کی تغلیط کی ہے جبکہ امام ابوصنیفہ اس سلسلے میں توقف کے قائل ہیں اور ہماری رائے کے مطابق ان تمام اقوال میں سے احتیاط کے قریب تریبی قول ہے اور زیر بحث حدیث کے اس جبلی فی الجملہ اس کی تائید ہوتی ہے۔

"الله اعلم بما كانوا عاملين"

# بَابُ الْاَمُرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ

(٧) أَبُوحَنِيُفَةَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلَيْظُمْ قَالَ أُمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لَا إِللهَ اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا حَصَمُوا مِنْى دِمَاءَ هُمُ وَآمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى۔

#### کلمہ تو حید کی کوائی تک کو کون سے قال کا بیان

تشخیک ان معزت جابڑے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ سکا آج نے ارشاد فرمایا کہ جھے تھم دیا گیا ہے کہ بی لوگوں ہے اس و وقت تک قبال کرتا رہوں جب تک وہ''لا الدالا اللہ'' کا اقرار نہ کرلیں' جب وہ اس کا اقرار کرلیں توسیحے لیں کہ انہوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے محفوظ کرلیا' سوائے اس کلے کے حق کے اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذہے ہوگا۔ خَمْ لِیْنَ کُیکَا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا صیغہ واحد مشکلم ہے بمعنی تھم دینا۔ "افاتل" باب مغاملہ سے مضادِح معروف کا صیغہ جمعنی قبال کرنا' لانا' عصموا" باب ضرب سے ماضی معروف کا صیغہ جمع نہ کر غائب ہے بمعنی بیانا' محفوظ کر لینا۔

مَجَمَّرُ الْمُوَالِّمُ الْمُحَارِي: ٢٥ ' ١٣٣٥' ١٣٣٥' ومسلم: (١٣١ و ١٣١) ٣٢ و ٣٨ وابوداؤد ٢٥٥١ ' ٢٦٤٠' و ١٣١٠' و ١٣١٠ و ١٣١٠ (١٣١٠ و ١٦٠٠) والنسائي: ٢٠٠٥ وعبدالرزاق ٢٦٠٦' ١٠٠٢٠ (١٨٧١٨، والنسائي: ٢٠٠٥ وعبدالرزاق ٢٩١٦' ١٠٠٢٠ (١٨٧١٨، واحمد: ١٤١٨٨)

سَنَيْنِكُنْ لِلْمَ يَكُونُكُ : (١) يومديث بندر ومخلف محابة سے مخلف اسانيد كے ساتھ مروى ہے۔

(۲) یدروایت حضرت جابر بی سے مسلم شریف اور تر ندی وغیرہ میں بھی مروی ہے تا ہم مسلم شریف میں بدروایت امام مسلم ا اور نبی علیا کے ورمیان پانچ واسطے آنے کی وجہ سے ''خماسیات' کے درجے میں آتی ہے جبکہ امام صاحب کی '' ثبا نیات' میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے اس اعتبار سے سندا یہ حدیث امام صاحب کے عالی سند ہونے کی ولیل ہے۔ (۳) علامہ سیوطی کی رائے کے مطابق سند کے اعتبار سے بدروایت اگر چہ متواتر نہیں لیکن تعدد اسانید کی وجہ سے متواتر کے

# 

مَنْ فَا أَوْمِنْ الله عديث معلق فع البارى كے چندا قتباسات كا خلاصه راقم كے الفاظ ميں اس طرح ہے۔

(۱) نبی طالبہ جب کسی موقع پر بیدارشاد فرمائیں کہ'' مجھے تھم دیا گیا ہے' تو اس میں بقینی طور پر آ مراور تھم دینے والی ذات اللہ کی ہوگی کیونکہ انبیاء کرام بیٹل کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور تھم نہیں دے سکتا' اور اگر کوئی صحابی بیہ جملہ کہیں کہ'' مجھے تھم دیا گیا ہے' تو اس میں آ مر نبی بیٹیہ بی ہو سکتے ہیں' کوئی دوسرا صحابی نہیں ہوسکتا کیونکہ تمام صحابہ کرام مجتبد ہیں اور ایک مجتبد کو دوسرا مجتبد کوئی تقم نہیں دے سکتا اور نہ وہ اس کے لیے جمت ہوتا ہے۔

(۲) زمانۂ جاہیت کی ان تصاویر کو اپنے سامنے رکھ کر''جن میں مرکز تو حید کو بتوں کی گندگی ہے آ لودہ دکھایا گیا ہے'' ہر شخص یہ بجھ سکتا ہے کہ بجپن سے ذہوں اور تفکرات و تخیلات پر چھائی ہوئی وہ بت پرتی جس کے تحت سیکٹووں ہزاروں معبودان باطلہ وجود میں آ چکا بھے اہل عرب کے لوگ وریشہ میں کس طرح سرایت کر گئی ہوگی؟ اور کیا وہ کسی مخص کو اس کے خلاف آ واز اٹھانے پر آزادی سے جینے کا حق دیں گے؟ کیا وہ اس نداءِ حق اور منادی برحق کو مارنے اور ختم کرنے پر نہ آل جا کیں گرو ہوں کا اس اس بات کا احساس تھا کہ آگر ہم نے اس دعوت حق کو قبول پر وہتوں کو اپنی روزی خطرے میں دکھائی دیتی تھی اور انہیں اس بات کا احساس تھا کہ آگر ہم نے اس دعوت حق کو قبول کرنے پر بھایا تو صرف اس کا کلمہ پڑھ کر ہی ہماری جاں خلاصی نہیں ہو جائے گی بلکہ ہمیں اس کرنے کے لیے ایک قدم بھی آ کے بردھایا تو صرف اس کا کلمہ پڑھ کر ہی ہماری جاں خلاصی نہیں ہو جائے گی بلکہ ہمیں اس کلمہ کے نظام کو بھی قبول کرنا پڑے گا' اس کلے کے مطالبات بھی پورے کرنا ہوں گے اور اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہو گا ہوں تے وہ شروع میں کسی کے منہ سے بیکلہ سنتے ہی بدک جاتے سے اور اپنی تمام تر تو آنا تیوں سے اسلام اور اہل اسلام کو منانے کے دریے رہتے تھے۔

اس تمبید سے ہمارا مقصد تاریخ عرب کے تفی کوشے نمایاں کرنانہیں ہے بلکہ اس سوال کا جواب وینا ہے کہ اس صدیث میں تو صرف کلم طیبہ پڑھنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور وہ بھی ناکمل ہے کیا بقیہ احکام شرعیہ پڑمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو ہماری سابقہ تمہید سے واضح ہوا ' دوسرا جواب یہ ہے کہ جب ہم اس صدیث کے دوسرے طرق پرنظر کرتے ہیں تو ہمیں کمل کلمہ طیبہ اور اس کے ساتھ اقامت صلوق وایتاء زکوق کا تذکرہ بھی ملک ہے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث مجمل کو مفصل پرمحول کیا جاتا ہے اس کے اس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔

یہاں اس سوال کو بھی واضح کرنا ضروری ہے جو مختلف اذبان میں شکوک وشبہات پیدا کرسکتا ہے کہ اس حدیث میں ''لا الدالا اللہ'' کہنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اس کے کہنے پر جان و مال کی حفاظت کا وعدہ کیا محمیا ہے۔ ظاہر ہے کہ '' قول'' ( کہنے) کا تعلق تو زبان سے ہوتا ہے' اس لیے اس کا لازی مطلب یہ ہوا کہ انسان کے مسلمان ہونے کے لیے

# الله المارات الله المنظمة المن

صرف زبان سے کلمہ کا اقرار کافی ہے ول ہے اس کی تقیدیق ضروری نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ زیر بخٹ حدیث کا آخری جملہ ای سوال کا جواب ہے بینی ''حسابھم علی اللہ'' کہ مسلمان ظاہر کے مکلف ہیں باطن پر مطلع ہونے کے وہ مکلف ہیں اور نہ ہی ان کے لیے بیمکن ہے اس لیے اگر کوئی شخص مسلمانوں کا کلمہ پڑھتا' اور اس کے تقاضوں پر ممثل کرتا ہوتو اس کی جان و مال کی حفاظت اسلام کے ہر تام لیوا اور اسلامی خلافت وسلطنت کی ذمہ داری ہوگی۔

یمی وجہ ہے کہ خود نبی ملینہ نے اپنے عہد نبوت میں معلوم ہونے کے باوجود بھی بھی کسی منافق کی جان و مال سے تعرض نہیں کیا اور اس کی وجہ یہی بیان فرمائی کہ لوگ تو انہیں بھی کلمہ پڑھتے ہوئے دکھے کر ہمارا ساتھی سیجھتے ہیں۔ تعرض نہیں کیا اور اس کی وجہ یہی بیان فرمائی کہ لوگ تو انہیں بھی کلمہ پڑھتے ہوئے دکھے کر ہمارا ساتھی سیجھتے ہیں۔ "لئلا یتحدث الناس ان محمدا منافقاً کے بقتل اصحابہ

(٣) اس حدیث بین کلم طیب کا اقرار ند کرنے تک اور دیگر احادیث بین اس کے ساتھ اقامت صلوق و ایتاء زکو ق کا اہتمام نہ کرنے تک '' قال'' کرتے رہنے کے جس تھم کا اظہار کیا گیا ہے' اس تھم کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ قبل اور قال وو الگ الگ چیزیں جین ان کے درمیان تر ادف کسی صورت نہیں ہے' اس لیے کہ قبال اور مقاتلہ باب مفاعلہ سے ہے جس بین وقوع فعل جانبین سے ہوتا ہے جبکہ قبل باب نفر کا مصدر ہے' اس بین وقوع فعل جانبین سے ہوتا ہے جبکہ قبل باب نفر کا مصدر ہے' اس بین وقوع فعل جانبین سے ہونا ضروری نہیں بونا جا ہم ایک دوسرے سے از نا اور قبل کا معنی ہوا باہم ایک دوسرے سے از نا اور قبل کا معنی ہوا کی خوان سے مار دینا' ظاہر ہے کہ ان دونوں بین زمین آ سان کا فرق ہے' پہلی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ باہم ایک دوسرے سے لڑنے والے کسی ذی روح کی جان ضائع ہونے کا ذریعہ بن جا کیں کین دوسری صورت ہیں ایسا ہونا بینی ہونا تھین ہے۔

اس مقدمہ کو سامنے رکھ کر حضرت صدیق اکبڑے اس میں سیدنا صدیق اکبر بھی جائزہ لیجے کہ جب ہی میٹھ کے وصال مبارک کے بعد مانعین زکوٰۃ کا ردعمل سامنے آمیلاور بعض صحابہ نے اس میں سیدنا صدیق اکبر بھائو کونری برتنے کا مشورہ ویا تو انہوں نے اس حدیث سے استشہاد کرتے ہوئے اس میں کسی قتم کی نری برتنے سے انکار کر دیا اور پورے شرح صدر کے ساتھ مانعین زکوٰۃ کی سرکونی کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا کین بیاسی مقاتلہ کی صورت تھی کی صورت نہیں کے ساتھ مانعین زکوٰۃ کی سرکونی کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا کین بیاس سے بھی مقاتلہ کی صورت تھی کرتا جائز اور حلال نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ بھی ہوتا ہے کہ ایک فیض سے قال کرنا تو حلال ہوتا ہے کین اسے قبل کرنا جائز اور حلال نہیں ہوتا۔ یہیں سے بیات بھی معلوم ہوگئی کہ دیگر اثمہ کے علی الرغم حضرت امام ابوضیفہ کے نہ بہب کے مطابق تارک نماز اور مانع زکونہ کوئل نہ کرنے کی بنیاد بھی بہی حدیث ہے اس سے جہاں امام صاحب کی رائے کی تائیہ ہوتی ہے وہیں ان کی دفت نظر اور باریک بنی کا ثبوت بھی ملتا ہے۔

۳۔ زیر بحث حدیث میں یہ جوفر مایا گیا ہے کہ کلمہ تو حید کا اقرار کرنے والے کی جان و مال محفوظ ہو جاتے ہیں مگراس کلمہ تو حید کا حدید کے سے میں میں میں میں میں میں ہوسکتا ہے اس کا مطلب بھی اوپر کی تقریر سے واضح ہو گیا کہ کلمہ تو حید کا

# 

اقرار کرنے کے بعد برخض کی جان و مال محفوظ ہو جاتے ہیں لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اب وہ جو مرضی کرتا پھر ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا؟ خواہ وہ دوسرے مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو سے کھیلاً، رہے؟ کیونکہ اگر ایہا ہوا تو اس کی جان و مال کی جفاظت کا وعدہ پور کرتا اسلامی سلطنت کی ذمہ داری نہ رہے گا اور اس کی وجہ واضح ہے کہ جس طرح کلمہ تو حید کا اقرار کر رکھا ہے پھر کلمہ تو حید کا اقرار کر رکھا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی جان و مال کی حفاظت نہ کی جائے؟

یہیں سے حدود شرعیہ کا فلسفہ بھی واضح ہو گیا جس کے مطابق کسی فخص کوتل یا مالی جر مانے کی سزا دی جاتی ہے "کو کہ بعض لوگ" جن میں نام کے مسلمانوں کی بھی ایک قابل ذکر تعداد ہے" ان حدود شرعیہ کوغیر انسانی اور ظالمانہ قرار دیتے ہوئے انہیں فتم کرنے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں لیکن اگر وہ باریک بینی اور انساف کے ساتھ صرف انہی سطور کو طاحتہ فرمالیں تو بات بوی حد تک واضح ہو جائے۔

(٨) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِى الزَّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِحَابِر بُنِ عَبُدِ اللَّهِ مَا كُنتُمُ تَعُدُّوُنَ الذَّنُوبَ شِرُكَا قَالَ لَا قَالَ اللهِ عَلَى هذه اللهُ قَالَ لَا قَالَ لاَ قَالَ لاَ إلاَّ الشِّرُكُ بِاللهِ تَعَالَى ۔ اَبُو سَعِيدٍ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ هَلُ فِي هذه اللهَ قَالَتُ يَبُلُغُ النَّحُفُرَ قَالَ لاَ إلاَّ الشِّرُكُ بِاللهِ تَعَالَى ۔ إِنَّ سَعِيدٍ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

انہوں نے فرمایا نہیں! کیونکہ حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مایٹا سے ایک مرتبہ پوچھا تھا یارسول الله! کیا اس امت میں کوئی ایسا ممناہ بھی کیا جائے گا جو حد کفر تک پہنچتا ہو؟ نبی مایٹا نے فرمایا نہیں! سوائے شرک کے۔

سَنَیْنِ اَلَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَلَا اِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# الم المنظم المنظ

کی وجہ سے'' ملا ثیات' میں شار ہوتی ہے۔ ،

مُنْفِهُ وَجَنَّرُ : ا - حوارج جوحفرت علی مرتفعی مرتفعی علی مرتفعی کے دور خلافت میں ایک برامنظم کردہ گزرا ہے کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مخص کسی گناہ کبیرہ مثلاً قبل چوری بدکاری اور شراب خوری وغیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ صرف گناہ نہیں کرتا بلکہ کفر کرتا ہے اور ان گناہوں کے ارتکاب سے وہ کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔

ای طرح ایک اور گروہ''جومعتز لہ کے نام سے مشہور ہے'' کی رائے یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مسلمان رہتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے' بلکہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان معلق ہو جاتا ہے۔

جبکہ الل سنت والجماعت کی رائے یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب شان مسلم کے خلاف تو ہے لیکن اس سے کوئی بھی مخص دائرہ ایمان سے نہیں نکلٹا جیسا کہ خوارج اور معتزلہ کی رائے ہے اور نہ بی دائرہ کفر میں داخل ہوتا ہے جیسا کہ خوارج کی رائے ہے اور نہ بی دائرہ کفر میں داخل ہوتا ہے جیسا کہ خوارج کی رائے ہے کیونکہ کفرایمان کی نفیض ہے اور ایمان کی حقیقت شہادتین کا اقرار کے اب جو محص شہادتین کا اقرار کرتا ہے اسے کسی طرح کا فرقرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اجتماع نفیض بھی محال ہے اور ارتفاع نفیصین بھی۔

۶۔ زیر بحث حدیث علی ابوالز ہیر کا حضرت جابڑ ہے سوال کرنا غالبًا اس وجہ سے ہے کہ وہ خوارج کے من کھڑت عقیدے اور نظریئے کی تردید کے لیے کوئی متند بات معلوم کرنا جاہتے ہیں تا کہ اپنی اور اپنے جیسے دوسرے بہت سے مسلمانوں کی تسلی کرسکیں۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ يَكُسِرُ اَغُلَاقَ الْمُسْمِلِيُنَ

(٩) أَبُو حَنِيفَةَ عَنُ عَبُدِالُكُرِيمِ ابُنِ آبِى الْمُخَارِقِ عَنُ طَاوُسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى ابُنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا اَبُا عَبُدِالرَّحُمْنِ آرَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَكْسِرُونَ آغَلَاقَنَا وَيَنْقُبُونَ بُيُولِنَّا وَيُغِيْرُونَ عَلَى آمُتِعَيْنَا آكَفَرُوا قَالَ لاَ عَلَى آمُتِعَيْنَا آكَفَرُوا قَالَ لاَ حَتَّى يَحْعَلُوا مَعَ قَالَ لاَ قَالَ لاَ قَالَ لاَ حَتَّى يَحْعَلُوا مَعَ اللهِ شَيْعًا قَالَ وَآنَا آنْظُرُ إِلى اصبع ابُنِ عُمَرَ وَهُوَ يُحَرِّكُهَا وَيَقُولُ سُنَّةً رَسُولِ اللهِ ظَلَّمُ وَهُلَا اللهِ طَلْقَالُمُ وَهُلَا اللهِ طَلْقَالُمُ وَهُو يُحَرِّكُهَا وَيَقُولُ سُنَّةً رَسُولِ اللهِ طَلْقَالُمُ وَهُلَا اللهِ طَلْقَالُمُ وَهُو اللهِ عَلَيْمُ وَهُو اللهِ اللهِ عَلَيْمُ وَهُو اللهِ اللهِ عَلَيْمُ وَهُلَا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### مسلمانوں کے تالے تو ڑنے والوں کا تھم

تُنْجَدُكُمُ الله الوعبدالرحن الميد في كما كي فعرت عبدالله بن عمرا كي خدمت من حاضر بوا اور ان سے سوال بوچھتے ہوئے عرض كيا كدا ہے ابوعبدالرحن الديو بتائے كه وہ لوگ جو ہمارے تالے تو رہے جين ہمارے كمروں من نقب لكا كرممس جاتے بيں اور ہمارے سازوسامان كو تاخت و تاراح كر وہتے ہيں كيا بدلوگ كافر ہو گئے؟ فرمايا نہيں اس نے چھر بوچھا كه بد بتائي بدلوگ بارے تي كيا بدلوگ بارے بي فرمايا نہيں اس بندي بارے بي اور ہمارا خون تك بہاتے ہيں كيا بدكافر ہيں؟ فرمايا نہيں جب

### المراع المرابع المرابع

تک اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرا کمیں 'طاؤس کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ کی وہ انگلی اب تک میری نظروں کے سامنے ہے جسے وہ حرکت دیتے جارہے تھے اور فرماتے جارہے تھے کہ نبی ملیٹلا کی سنت یہی ہے۔

اس حدیث کوایک بوی جماعت نے نبی ملینا سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

مَجُونِيَ جَمُلُونِ ١٠٥٠ البحاري: ٢٥٨

سَنَيْنِكُ لَا يَكُمُنُكُ : (١) يدروايت حضرت عبدالله بن عرر ير "موقوف" ب-

(۲) محدثین کا اصول ہے کہ اگر کوئی ہات کسی صحائی کی طرف منسوب ہواور نبی مائیل کی طرف اس کی نسبت کی تصریح نہ ہو اور وہ ہات محض اپنی عقل کے بل ہوتے پر نہ کہی جاشتی ہو تو صحائی کے اس ارشاد کو نبی مائیلہ کا فرمان ہی سمجھا جائے گا۔

(۳) محدثین کا بیابھی اصول ہے کہ اگر کوئی صحائی بیان روایت میں نبی مائیلہ کی طرف کسی بات کی صراحة نسبت تو نہ کر پر کسین اسے نبی مائیلہ کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ زیر بحث حدیث میں بید دونوں اصول اچھی طرح منطبق ہوجاتے ہیں۔

(سم) سند کے اعتبار ہے بدروایت امام صاحب کی'' محلا ثیات' میں سے ہے۔

مُنْ اللَّهُ اللَّ

(۱) ایمان میں داخل ہونے کے لیے ان تمام چیزوں پر قلبی یقین و اطمینان پایا جانا ضروری ہے جن کا اہل ایمان سے مطالبہ کیا جاتا ہے مثلاً اللہ کی ذات و صفات اللہ کے فرشتوں کتابوں پینجبروں ہوم آخرت اور تقدیر پر ایمان بالغیب کین کفر کے لیے ان تمام چیزوں کا انکار ضروری نہیں بلکہ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار بھی انسان کو ایمان کے دائرہ اور صدود سے نکال کر کفر کے دائرہ میں داخل کر دیتا ہے۔

(۲) ہمارے اکابر کا بیطرو المیاز رہا ہے کہ وہ کس کے خلاف نوی تکفیر جاری کرنے میں انتبائی احتیاط کرتے ہیں اور جب تک اس سلیلے میں انہیں شرح صدر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اس انتبائی اقدام سے اجتناب کرتے ہیں اور وہ امام

# المرادا م المنظم المنظ

صاحب کے بیان کردہ اس اصول پرخی سے عمل پیرا رہتے ہیں کہ اگر کسی شخط کو ننانو ہے وجوہ سے کافر قرار دیا جا سکتا ہواور ایک وجہ اسے کافر ہونے سے بچاتی ہوتو ہم اس ایک وجہ کو ترجی کے اور ان ننانو ہے وجوہ کو ترک کر دیں گے۔

(۳) اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی محفس قولی یا عملی طور پر کسی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس بدعت ک در عجم کے اعتبار سے اسے ''فاس و فاجر'' تک بھی کہا جا سکتا ہے لیکن محف ارتکاب بدعات کی وجہ ہے کی مخفس کی تنظیر نہیں کی جا سکتی البت اگر ان بدعات کی وجہ ہے کی مخفس کی تنظیر نہیں کی جا سکتی البت اگر ان بدعات کا دائرہ ضروریات وین کے انکار تک وسیح ہو جائے مثلاً کوئی مخفس نی مائٹا کہ بعد اجراء نبوت کا قائل ہو یا گوئی ایساعمل کرتا ہو جو عقیدہ تو حید و رسالت کے منافی ہو وغیرہ تو ضروریات دین کا انکار چونکہ انسان کو ایمان کے دائرہ سے خارج کر کے دائرہ کفر میں داخل کر دیتا ہے اس لیے اس پر کفر کا فتو کی لگایا جا سکے گا خواہ وہ دیگر مسلمانوں کی طرح نماز' روزہ' جو و زکو قا کا پابند ہی ہو اس کا چرہ دائرہ کی جرہ دائرہ کی ہوات کر بیان بنیادی اکائی ہے' پابند ہی ہو اس کی چرہ دائرہ ایس پر ہو اس کی جا گر ایمان ہی بو اس کی اور اگر ایمان ہی نہ ہوتو انگال بھی قبول نہ جا اس کی قبول نہ ہوں گے اور اگر ایمان ہی نہ ہوتو انگال بھی قبول نہ ہوں گے اور اگر ایمان ہی نہ ہوتو انگال بھی قبول نہ ہوں گے اور اگر ایمان ہی نہ ہوتو انگال بھی قبول نہ ہوں گے اور اگر ایمان ہی نہ ہوتو انگال بھی قبول نہ ہوں گے اور اگر ایمان ہی نہ ہوتو انگال بھی قبول نہ ہوں گے اور اگر ایمان ہی نہ ہوتو انگال بھی قبول نہ ہوں گے خواہ ان کی مقدار کتنی نیادہ ہو۔

(٣) پوری امت مرحومہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ طلال کو حرام ہجھنا اور حرام کو طلال ہجھنا در حقیقت افتراء علی اللہ اور کفر ہے لیکن حرام کا ارتکاب کرنے والے کو اس وقت تک کا فرنہیں کہا جائے گا جب تک وہ اسے طلال ہجھنا شروع نہ کر دے گا البتہ اسے گنا ہگار اور فاسق و فاجر ضرور کہا جا سکتا ہے مثلاً ایک شخص شراب خانہ خراب کو'' جے شریعت نے حرام قرار دے رکھا ہے'' طلال ہجھتا ہے اور دو مرافحض بیتا تو خوب ہے لیکن اسے طلال سمجھ کرنہیں' بلکہ اسے وہ حرام ہی سمجھتا ہے تاہم بری صحبت اور عادت بدکی وجہ سے وہ اس کے منہ سے چھوٹی نہیں تو یہ دونوں برابر نہیں' پہلا شخص اسے طلال سمجھنے کی وجہ سے دائرہ کفر میں داخل ہو گیا اور دو سرافخص اعلیٰ درجے کا گنا ہگار اور محروم تو ہے لیکن کا فرنہیں۔

میدایسے بی ہے جیسے گناہ اور احساس گناہ کہ اگر انسان کے ول دہاغ ہے کسی گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی مث جائے تو اس کے تو تو ہے گا اور جب وہ گناہ کو نیکی سمجھنا شروع کر دے تو تو ہہ کرنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

(۵) ان مخضر گزارشات کی روشی میں ' تکفیر اہل قبلہ' کا مسئلہ امید ہے کہ پچھ نہ پچھ حد تک واضح ہو گیا ہوگا اور ذیر بحث حدیث کا مقصد بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ان چوروں ڈاکوؤں اور قاتلوں کو بھی کافر قرار دینے میں اتنی احتیاط فرمائی کہ سائل کے بار بار بحرار کرنے کے باوجود انہیں کافر قرار نہیں دیا باوجود یکہ ان کی وجہ ہے امن عامہ میں خلل پڑتا تھا اور قتل و غارت گری اور چوری و ڈکیتی کی وارواتوں کی وجہ سے لوگوں کا سکون و اطمینان رخصت ہو چکا تھا' اس

# اختیاط کی وجہ وی تقی جوعنقریب ندکور ہوئی۔

باب مَا جَإَءَ فِيُمَنُ شَهِدَ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

(١٠) أَبُو حَنِيفَة عَنُ عَبُدِاللَّهِ بَنِ حَبِيبَة قَالَ سَمِعُتُ آبَا الدُّرُدَاءِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ظَلَّمُ قَالَ بَنِ اللَّهُ وَجَبَتُ لَهُ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ظَلَّمُ فَقَالَ يَا آبَا الدُّرُدَاءِ مَنُ شَهِدَ آبُ لَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَآنِي رَسُولُ اللَّهِ وَجَبَتُ لَهُ الْحَنَّةُ قُلْتُ وَإِنَى صَاعَةً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ مَنُ شَهِدَ آنُ لَا إِللهَ وَالْ اللَّهُ وَآنِي رَسُولُ اللَّهِ وَجَبَتُ لَهُ الْحَنَّةُ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِي سَاعَةً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً قَالَ فَسَكَتَ عَنِي سَاعَةً ثُمَّ اللَّهُ وَآنِي رَسُولُ اللَّهِ وَجَبَتُ لَهُ الْحَنَّةُ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِي سَاعَةً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَنُ شَهِدَ آنُ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنِي رَسُولُ اللَّهِ وَجَبَتُ لَهُ الْحَنَّةُ قَالَ فَكَانِي مَا فَلُكُ وَإِنْ رَنِي وَإِنْ مَرَقَ وَإِنْ رَخِمَ آنُفُ أَبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ فَكَانِي ٱللَّهُ وَإِنْ رَبِي وَإِنْ مَرَقَ وَإِنْ رَخِمَ آنُفُ أَبِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ مُنَا لَهُ اللَّهُ وَالْ مَنْ شَهِدَ آنُ لَا إِلَّهُ إِلَا اللَّهُ وَآنِي رَجُمَ آنُفُ أَبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ فَكَآنِي ٱلْفُلُ إِلَى الْمَالُ اللَّهُ وَإِنْ رَخِمَ آنُفُ أَبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ فَكَآنِي ٱلْفُلُولُ إِلَى الْمَبْعِ آبِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

# جو مخص تو حید و رسالت کی گواہی دے اس کا کیا تھم ہے؟

ترجیکہ کہ اللہ بن جبیبہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول حضرت ابو الدرداء دائو کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن اس دوران کہ میں نی طینہ کے ساتھ ایک سواری پر چیجے سوار تھا' نی طینہ نے فرمایا اے ابودرداء! جو مخص اس بات کی گوائی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں' تو اس کے لیے جنت واجب ہوگئ میں نے عرض کیا خواہ اس سے زنا اور چوری کا ارتکاب بھی جائے؟ یہ من کر نی طینہ ایک لحظ خاموش رہ اور کھے در چلنے کے بعد پھر وہی بات فرمایا ہاں! اگر اس سے زنا اور چوری کا ارتکاب بھی جائے؟ یہ من مرتبہ اس طرح ہونے کے بعد نی طینہ نے فرمایا ہاں! اگر اس سے زنا اور چوری کا ارتکاب بھی موجائے' اور اگر چہ ابودرداء کی ناک خاک آ لود بی ہو جائے' رادی کہتے ہیں کہ آج بھی حضرت ابودرداء کی شہادت والی انگی جھے اینے سامنے نظر آتی ہے جبکہ انہوں نے اسے اپی ناک کے زم جھے پر رکھا تھا۔

مَجَالِيكُ مُثَلُّفُ أَخرِجه البخارى: ٥٨٢٧ ومسلم ٢٧٣ (٩٤) ١٥٤ والترمذي: ٢٦٤٤

سَنَیَنَکُرُ اَلِکُوْکُکُکُ نَا ) محولہ بالا کتب میں بیروایت حضرت ابو ذر غفاری دائٹڈ کے حوالے سے مروی ہے نفس مضمون بعینہ یہی ہے البتہ مرکزی راوی میں تبدیلی آ گئی ہے۔

### والمراسم الله المحالي المحالي

(۲) سند کے اعتبار سے یہ روایت امام صاحبؒ کی ثنائیات میں سے ہے جبکہ بخاری شریف میں یہی روایت کم از کم ''خماسیات'' اور زیادہ سے زیادہ''سباعیات'' کے درجے تک پہنچی ہے اور مسلم شریف میں یہی روایت''ثمانیات'' کے درجے تک پہنچی ہے۔

کُمُفَلِمُونِ بِنَ الله الدرداء طَالِمُونَا نِے جو یہ واقعہ بیان فرمایا اس واقعہ کو وہ اپنے ذہن اور قوت حافظہ میں مضبوط طریقے سے موجود پاتے ہوئے صرف نبی مالیہ کا ارشاد ہی نقل نہیں فرماتے بلکہ وہ کیفیت تک بیان فرماتے ہیں جس کیفیت میں انہوں نے نبی مالیہ سے یہ ارشاد سنا تھا۔

۲۔ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا میں صدق دل سے تو حید اور رسالت کا اقرار کرنے والا ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا' خواہ اسے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے ابتداء جہنم ہی میں کیوں نہ جانا پڑے قرآن و حدیث میں اس کے واضح دلائل موجود ہیں۔

س۔ نبی علینہ کی تربیت کی برکت سے حضرات صحابہ کرام گو گناہوں سے الیی نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گناہ نام کی کئی گئی کے بیدا ہو گئی تھی جو گناہ نام کی کئی شئے سے بھی وہ واقف نہیں ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں ایمان کی الی محبت پیدا ہو گئی تھی جو ان کے درگ وریشے میں خوب سرایت کر چکی تھی' اس لیے انہیں اس بات پر تعجب ہوتا تھا کہ جنت جیسے پاکیزہ مقام میں''جو مقام رضاء الہٰی کا نام ہے''کوئی گناہگار کیسے داخل ہوسکتا ہے؟

اوراس تعجب میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا تھا جب کی گناہ کا تعلق کسی کی عزت و آبرو کی دھجیاں بھیرنے سے ہوتا' خواہ فریق مخالف کی رضا مندی ہے ہی ہو یا کسی کے مال و دولت سے ہو'اس لیے جب نبی علیٹا نے شہادتین کا اقرار کرنے والے ہر شخص کے حق میں فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہوگئی تو انہوں نے متعجب ہو کر سوچا کہ بعض کلمہ گوایسے افراد بھی تو ہوں گے جو چوری' بدکاری' قتل و غارت گری اور دیگر گناہوں میں ملوث ہوں گے کیا یہ لوگ بھی جنت میں چلے جا کمیں گئے اور ای وسوسے کے ازالے کے لیے انہوں نے بار بار نبی علیٹا سے یہ سوال پوچھا کہ یارسول اللہ! اگر چہکوئی کلمہ گوکسی کمیرہ گناہ میں مبتلا ہو' تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔

سم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم سرور دو عالم من اللہ کو جس تحکیمانہ فہم وفراست سے مالا مال فرما رکھا تھا' پوری کا نئات میں اگر کہیں فہم وفراست کے نمونے دکھائی دیتے ہیں تو وہ ای کا صدقہ ہیں جس کا ایک چھوٹا سانمونہ زیر بحث واقعہ بھی ہے کہ ہر مرتبہ سوال کے بعد کچھ وقفہ تک سکوت فرمایا' پھر اپنی بات کو دہراتے ہوئے یہ احساس دلایا کہ یہ بات میرے منہ سے یوں ہی نہیں نکل گئی بلکہ میں ارادہ یہ بات کہہ رہا ہوں اور مجھے اس کے آثار و نتائج کا بھی اندازہ ہے۔

اس حکیمانہ اسلوب کے بعد اس عقیدے اور حقیقت کو حضرت ابودردائ یا حضرت ابو ذرغفاری اور ان کے توسط سے پوری امت مسلمہ کے ذہن میں اچھی طرح رائخ کرنے کے لیے آخر میں فرمایا کہ تمہیں یہ بات خواہ کتنی ہی ناگوار

# الله المام ينين المحمد الموام المعلى المحمد الموام المعلى المحمد الموام المعلى المحمد الموام المعلى المحمد الم

گزرے اللہ کا فیصلہ بہر حال یہی ہے کہ وہ تو حید و رسالت کا اقر ارکرنے والے کسی مخص کو خلود جہنم کی سزانہیں وے گا۔ یہیں سے بیہ بات بھی واضح ہوگئی کہ مرتکب کبیرہ'' دخول جہنم'' کا نومستحق ہے لیکن مؤمن ہونے کی صورت میں وہ'' خلود جہنم'' کا ہرگزمستحق نہیں اور ظاہر ہے کہ'' دخول'' اور'' خلود'' میں زمین آسان کا فرق ہے۔

۵۔ پھرای مدیث ہے داستان عشق و وفاء کا وہ سبق بھی اخذ کیا جا سکتا ہے جے جماعت صحابہ کرامؓ نے تاریخ اتوام وامم میں انفرادیت کے ساتھ رقم کیا اور آج تک وہ تاریخ عالم میں سبرے حروف سے کھی جاتی ہے وہ بار بارسوال کرتے ہیں سرور دو عالم طافیۃ بارگاہ الٰہی کا ایک ضابطہ بیان فرما دیتے ہیں صحابی کو اللہ کے حلم پر تعجب ہوتا ہے وہ بار بارسوال کرتے ہیں اور نبی طیفا ہر مرتبہ ای ضا بطے کو بیان فرماتے ہیں اور آخر میں حکیمانہ اور مجبت سے بھر پورعتاب کے الفاظ بھی فرما دیتے ہیں استعمل کا تقاضا تو یہ ہے کہ بیان روایت کے وقت وہ صحابی صرف اس ضابطے کو بیان فرما دیں جو نبی طیفا نے پوری است کے لیے بیان فرمایا تھا اور محبت سے بھر پور عتاب کے ان الفاظ کو ترک کر دیں جن سے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں سمجھاتے ہوئے ڈانٹنے کا بیرا یہ افعتیار کیا گیا ہے لیکن یہ تو ان دیوانوں کی داستان محبت ہے جنہیں اپنے ظیل و صبیب سے بی نبین ان کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ سے الی محبت تھی جس کا مال وحسن کے بچاری خواب و خیال میں بھی تصور تک نبیں کر سکتے 'بیں وہ وارفی اور قابی لگاؤ ہے جس کی بنا پر خلیفہ رائع 'حیدر کرارسیدنا علی مرتفیٰ کو فاتح خیبر اور امیر المونین کہلانے سے زیادہ'' ابوتر اب' کہ کر یکارا جانا زیادہ محبوب تھا۔

#### خدا رحمت كند اين عاشقان ياك طينت را

(١١) أَبُو حَنِيفَة عَنِ الْحَارِثِ عَنَ آبِى مُسَلِمِ الْحَوُلانِيّ قَالَ لَمَّا نَزَلَ مُعَاذٌ حِمُصَ آتَاهُ رَجُلٌ شَابٌ فَقَالَ مَا تَرَى فِى رَجُلٍ وَصَلَ الرَّحِمَ وَبَرَّ وَصَدَقَ الْحَدِيثَ وَأَدَى الْآمَانَةَ وَعَفَّ بَطُنَهُ وَفَرُجَهُ وَعَمِلَ مَا اسْتَطَاعَ مِنُ خَيْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ شَكَّ فِى اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ إِنَّهَا تُحْبَطُ مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْاَعْمَالِ قَالَ فَمَا تَرَى فِى رَجُلٍ رَكِبَ الْمَعَاصِى وَسَفَكَ الدِّمَاءَ وَاسْتَحَلَّ الْفُرُوجَ وَالْاَمُوالَ غَيْرَ اللهُ شَعِدَ أَنُ لاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَآلَ مُحَمِّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مُخْلِصًا قَالَ مُعَاذٌ ارْجُوا وَاخَافُ عَلَيْهِ قَالَ الْفَتْى وَاللهِ إِلَى اللهُ وَلَا مُعَالَى مَعَهَا ثُمَّ الْمُعَافِى عَمَلٍ مَا تَضُرُّ هَذِهِ مَا عَمِلَ مَعَهَا ثُمَّ الْصَرَفَ فَقَالَ مُعَاذٌ مَا أَرْعَمُ أَلَّ رَجُلاً أَفَقَهَ بِالسَّنَةِ مِنْ هَذَا.

تُرْجَعَكُمُ ابِدِ مسلم خولا فی کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل نے ''جمع '' میں نزول اجلال فرمایا تو ایک نوجوان خف ان کی ضدمت میں حاضر ہوا' اور کینے لگا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جوصلہ رحی کرتا ہو' نیکی کے کام کرتا ہو' سے بولتا ہو' امانت ادا کرتا ہو' اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو اور حسب تو فیق نیکی کے دیگر کاموں میں بھی حصہ لیتا

# المراع الله المحالية المراع المحالية المراع المحالية المحالية المراع المحالية المحالية المراع المحالية المحالية المحالية المحالية المراع المحالية ال

ہولیکن اللہ اور رسول کے بارے میں شک وشبہ کا شکار ہو؟ فرمایا اس کے سارے اعمال ضائع ہو جا کیں گے۔

پھراس نے پوچھا کہ اس محفق کے بارے میں آپ کی کیا دائے ہے جو معاصی کے گھوڑے پر سوار رہا کو گوں کے خون بہاتا رہا کو گوں کی عزیوں اور مال و دولت کو پامال کرنا حلال سجھتا رہا کیکن خلوص دل کے ساتھ اس بات کی گواہی بھی دیتا رہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ حضرت محمد مناظم کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ حضرت معاد نے فرمایا کہ جھے اس کے بارے میں امید بھی ہے اور اندیشہ بھی ہیں کر اس نو جوان نے کہا کہ اللہ کی شم ! اگر اللہ اور اس کے رسول میں موجود گی میں بیا مال کی ساری پوٹی کو برباد کرسکتا ہے تو اس کی موجود گی میں بیا مال کی ساری پوٹی کو برباد کرسکتا ہے تو اس کی موجود گی میں بیا مال کی ساری پوٹی کو برباد کرسکتا ہے تو اس کی موجود گی میں بیا مال کی ساری پوٹی کو برباد کرسکتا ہے تو اس کی موجود گی میں بیا مال کی ساری پوٹی کو برباد کرسکتا ہے تو اس کی موجود گی میں بیا مال کی ساری پوٹی کو برباد کرسکتا ہے تو اس کی موجود گی میں بیا میا

حضرت معاذبن جبل فرمانے لکے میں نہیں مجھتا تھا کہ بیآ دمی سنت کو اتنا جاننے اور سمجھنے والا ہے۔

مَجَنَّاتِي مَعَلَىٰ اللهُ العرجه الحارثي في مسنده: ٧٢٣\_

خَالَیْ عَبُالْوَ نَ : "رجل" موصوف ہے اور "وصل الرحم" ہے "غیرانه شك" تك اس كی صفات ہیں "وصل" باب ضرب ہے ماضی معروف كا صیغہ واحد ذكر غائب ہے بمعنی جوڑنا "ہو" ماضی معروف كا صیغہ واحد ذكر غائب ہے بمعنی جوڑنا "ہو" ماضی معروف كا صیغہ واحد ذكر غائب ہے بمعنی حدن سلوك كرنا نيكی كے كام كرنا "يہ باب نفر اور ضرب وونوں ہے آتا ہے "صدق" باب نفر ہے ندكورہ صیغہ ہے بمعنی با كہاز ہونا "جونا "ادى" باب تفعیل ہے ذكورہ صیغہ ہے بمعنی اوا كرنا "عف" باب ضرب سے ذكورہ صیغہ ہے بمعنی پاكباز ہونا "بطنه" اس كی جمع "بطون" آتی ہے بمعنی پید جسے "فرج" كی جمع "فروج" آتی ہے بمعنی شرمگاہ "عمل" باب نفر ہے ذكورہ صیغہ ہے بمعنی طاقت ركھنا۔ "مندك" باب نفر ہے ذكورہ صیغہ ہے بمعنی طاقت ركھنا۔ "مندك" باب نفر ہے ذكورہ صیغہ ہے بمعنی طاقت ركھنا۔ "مندك" باب نفر ہے ذكورہ صیغہ ہے بمعنی طاقت ركھنا۔ "مندك" باب نفر ہے ذكورہ صیغہ ہے بمعنی طاقت ركھنا۔ "مندك" باب نفر ہے ذكورہ صیغہ ہے بمعنی سوار كرنا۔

سَنَیْنِ اور عشرت اور حضرت معاذین کمبار تابعین میں سے ہیں اور آپ کو حضرات شیخین اور حضرت معاذین جبل میسے جلیل القدر صحابہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔

٢-سند كے اعتبار سے يدروايت امام صاحب كى الاتيات من سے ہے۔

۳۔ گو کہ بیرروایت حضرت معاذبن جبل پر موقوف ہے کیکن محدثین کے اس صابطے کے مطابق'' جس کا عنقریب تذکرہ ہوا'' در حقیقت بیر مرفوع ہے۔

مُنْفَلِهُ وَهِمْ اللهِ المعارد معاذبن جبل جونی الیه کی القدراور قرین صحابه میں نمایاں مقام رکھتے ہیں کے دو مص "جوشام کامشہور شہر ہے" نزول اجلال کے بعدلوگوں نے ان سے خوب استفادہ کیا اور ان کے ذریعے اپنی علمی تشکی کو بجھایا کیونکہ یہ حضرت معاذبن جبل وہی ہیں کہ جب نبی طینی نے انہیں بمن کا گورزبنا کر بھیجا تھا تو چلتے ان سے پوچھا تھا کہلوگوں کے معاملات کس طرح نمٹاؤ کے اور فیصلے کس طرح کرو ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کتاب اللہ کی روشنی ہیں فیصلے

# المرادارالم المنظم المن

کروں گا'نی طبیہ نے دریافت فرمایا کہ اگر کسی مسئلہ کاحل کتاب اللہ میں نہ ملاتو کیا کرو سے؟ عرض کیا کہ سنت مصطفیٰ طَالِیَہُ کی روشن میں فیصلے کروں گا'نی طینہ نے بھر دریافت فرمایا کہ اگر کسی مسئلہ کاحل سنت میں بھی نہ ملاتو کیا کرو سے؟ عرض کیا کہ اپنی رائے سے اجتہاد کر کے فیصلے کروں گا' بیس کرنی طینہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا

الحمدلله الذي وفق رسول رسوله لما يحمه ويرضاه

۲۔عوام کے سامنے اجماعی طور پرکوئی الیمی بات بلا ضرورت نہ کہی جائے جس سے انہیں نیکیوں کی طرف رغبت نہ رہے یا وہ محنا ہوں پر جری ہو جائیں جبیبا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

س۔ عام طور پر انسان کے ذہن بیل بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے کافر ماضی اور حال بیں ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کے کندھے بہود عامہ کے کاموں اور کارتاموں پر طنے والے تمغوں سے بچ نظر آتے ہیں ان کے چبرے خدمت خلق بیل مصروف رہنے کی وجہ سے اطمینان وسکون کی جیتی جاگی تصویری ہوتے ہیں اور ان کے جنازوں میں خلقت کے اثر دہام سے بعض اوقات ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہوگی آگر ایسانہیں تو اس کے ان اعمال کا کیا ہو گا؟

ای طرح بہت سے مسلمان''جونام کے مسلمان ہوتے ہیں''ایسے بھی ہیں جواپی زندگی ہیں کسی نیکی کے قریب نہیں جائے' کسی گناہ سے دورنہیں بھا گئے' ان کی زندگی اللہ ورسول کی نافر مانی سے عبارت ہوتی ہے'ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معالمہ کیا جائے گا؟ آیا کلمہ کی برکت سے انہیں جہنم سے نجات مل جائے گی یا اپنے گناہوں کی پاداش میں وہ جہنم کا ایندھن بنا دیے جا کیں مے؟

حضرت معاذبن جبل کے پاس آنے والے نوجوان کا سوال بھی بہی تھا اور وہ ان سے اس سوال کا تشفی بخش جواب چاہتا تھا، چنا نچے حضرت معاذبن جبل نے اس کے سوال کے پہلے جھے کا جواب دیتے ہوئے اس ضابطے کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایمان کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا نیک عمل بھی غیر متبول ہے اسے ایک مثال کی مدد سے بول سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی اکائی تھتے کے بعد اس کے بائیس بانب صفر ڈالتے جائیس مثلاً اوروہ میں اکائی تھتے کے بعد اس کے بائیس بانب صفر ڈالتے جائیس مثلاً اوروہ میں اکائی کی دائیس جانب ڈالنا شروع کر دیں تو عدد کے اعتبار سے اس کی قیمت نہیں بڑھے گی اور آگر یہی صفر آپ اکائی کی دائیس جانب ڈالنا شروع کر دیں تو عدد کے اعتبار سے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اس طرح اعمال کی مثال بھی صفر کی سے ہے آگر اسے ایمان کی اکائی کی دائیس جانب ڈالا جائے تو اس کی قیمت بھی گئے گی، بصورت دیگر آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

البتہ اتنا ضرور ہے کہ کفار ومشرکین اور غیر مسلموں کے بہبود عامہ اور خدمت خلق یا نیکی کے دوسرے کاموں کا بدلہ انہیں ونیا بی میں دے دیا جاتا ہے تا کہ اللہ کے عدل و انصاف پر کوئی حرف اعتراض ندا ٹھایا جا سکے۔

# 

# بَابٌ يَدُرُسُ الْإِسُلَامُ كَمَا يَدُرُسُ وَشَي التَّوبِ

(١٢) حَمَّادٌ عَنُ آبِى حَنِيْفَةَ عَنُ آبِى مَالِكِ الْآشَحَعِي عَنُ رِبُعِى بُنِ حِرَاشٍ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ يَدُرُسُ الْإِلَىٰ اللَّهُ عَنُ رِبُعِى بُنِ حِرَاشٍ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ يَدُرُسُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمُ النَّوْبِ وَلَا يَبُقَى إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَقَالَ صِلَةً بُنُ زَيْدٍ فَمَا يُغَنِى عَنْهُمْ يَا يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَقَالَ صِلَةً بُنُ زَيْدٍ فَمَا يُغَنِى عَنْهُمْ يَا يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَقَالَ صِلَةً بُنُ زَيْدٍ فَمَا يُغَنِى عَنْهُمْ يَا عَبْدَاللَّهِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَصُومُونَ وَلَا يُصَلَّونَ وَلَا يَحْجُونَ وَلَا يَحْجُونَ وَلَا يَحْجُونَ وَلَا يَحْجُونَ وَلَا يَتَصَدَّقُونَ قَالَ يَنْحُونَ بِهَا مِنَ النَّارِ.
 مِنَ النَّارِ.

#### آ ثار اسلام مث جانے کا بیان

خَيْلِنَ عَبْ الرَّفَ : "بدرس" باب نفر سے مضارع معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی مث جانا "وشی" بمعنی نقش و نگار داغ دھے "یا عبدالله" منداعظم کے ننوں میں بیلفظ ای طرح ہے لیکن بیضے نہیں ہے بلکہ کا تب کی غلطی ہے کیونکہ بید حدیث مضرت حذیفہ نے بیان کی ہے عبداللہ تام کے سی صحابی نے نہیں جن سے سوال کرنے کا کوئی مطلب بنا ہو اصل میں بیلفظ "یا ابا عبدالله" ہے اور ابوعبدالله وضرت حذیفہ کی کنیت ہے کا تب سے سہوا "ابا" کا لفظ رہ کیا جس کی وجہ سے عبارت میں اشکال بیدا ہوا۔ "بنجون" باب نفر سے مضارع معروف کا صیفہ جمع فرکر غائب ہے بمعنی خیات یانا۔

منها ما رواه احمد و مسلم والترمذي عن انس ومنها ما رواه احمد و مسلم عن ابن مسعود ومنها ما رواه الستة والحاكم عن ابي سعيد مرفوعاً لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت.

سَنَیْنِکُنْ کِرِ اِی عَادُ امام ابوصنیفہ کے صاحبزادے کا نام ہے جنہوں نے بدروایت اپنے والدیے بیان کی ہے۔ (۲) حضرت حذیفہ مشہور صحابی ہیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان ان کا لقب ''صاحب سرالنبی مُثَاثِیْمُ'' مشہور تھا۔

# المرادا القريبية المحالي المحالية المحا

یہ بات ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ماضی قریب میں ایک قابل احترام شخصیت کو ان کے بعض معتقدین نے اس لقب سے تقریر وتحریر میں یا دکرنا شروع کر دیا تھا' جس نے بہت می خرابیوں کوجنم دیا حالانکہ یہ اصولی بات ہے کہ صحابہ سکرام کے وہ القاب جو نبی مائیلا نے انہیں خود مرحمت فرمائے ہوں' وہ انہی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں' کسی دوسرے پر اس لقب کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا خواہ اس کی ہستی کتنی ہی قابل احترام کیوں نہ ہو۔

(r) سند کے اعتبار سے تو اگر چہ بیدروایت''موقوف'' ہے لیکن حکماً مرفوع ہے جیبا کہ عنقریب بالنفصیل مذکور ہوا۔

(سم) درجة حديث كاعتبار سے بيروايت امام صاحب كى علا ثيات ميں سے ہے۔

مُفَلِهُ وَيَنَ الله مديث من اس بات كى نثاندہى كى تى ہے كہ اسلام پر ايباكر اوقت بھى آنے والا ہے جب نى نسل اور نوجوان توم دين و ند جب كى تمام تر قبودات سے ندصرف يہ كہ آزاد ہو جائے كى بلكہ اسے دين اسلام كا كلمہ تك نہيں آتا ہوگا اسلام ايك قصة پاريد بن چكا ہوگا اسلام كسم برى كا شكار ہوگا اور مفكوة شريف كى اس حديث كے عين مطابق "بدأ الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ" كے حالات سے دو چار ہوكر اجنبيت كا شكار ہو چكا ہوگا ، نوجوان نسل دين اسلام سے بيكاند اور ناآشنا ہو چكا ہوگا ، نوجوان نسل دين اسلام سے بيكاند اور ناآشنا ہو چكا ہوگا ، ہوگا۔

نوجوان سل تو ربی ایک طرف زمانے کا گرم سرد چکے ہوئے وہ معمرافراد جوزندگی کا ایک لمباحصہ گزار چکے ہوں گئ ان کے ذہن میں بھی مسلمانوں کے نمایاں خدو خال محفوظ نہیں ہوں گئ ان کا حافظ صرف اتن ی بات یاد رکھ پایا ہوگا کہ بھی اس دھرتی پر''لا الد الا اللہ'' کہنے والے دیوانے بھی ہوا کرتے ہے آج وہ نظر نہیں آتے 'اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ان کا حافظہ کمزور ہوگیا ہو' بلکہ عین ممکن ہے انہوں نے بھی صرف نام بی کے مسلمانوں کا زمانہ پایا ہواور یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ اسلام پر تبعرہ کرنے والے یہ بزرگ اور عمر رسیدہ افراد مسلمان ہی ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ غیرمسلم عمر رسیدہ افراد آپی میں مل بیٹھ کر یہ تبعرہ کریں جیسا کہ ''ھم لا یقولون لا اللہ الا اللہ'' سے یہی متباور ہوتا

(۲) گوکہ اس صدیث کو دور حاضر پر کمل منطبق تو نہیں کیا جا سکتا البتہ حالات حاضرہ کو زیر بحث حدیث میں بیان کیے گئ حالات و واقعات کا پیتر، نیمہ ضرور قرار دیا جا سکتا ہے خصوصاً پاکستان میں اس وقت دین اور اہل دین کی جو ناگفتہ بہ حالت ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔

(٣) ترجمة الباب كے ساتھ زير بحث حديث كى مطابق" ينجون بھا من الناد " سے واضح ہوتی ہے كہ كلمه كو" خواہ وہ كتنا بى گنبگار اور بدكردار ہو" اپنے گناہوں كى سزا بھگت كراپنے اس ايمان كى بدولت جوكلمه پڑھنے پر اسے حاصل ہوا ہے جہم سے نكل كركس ندكى وقت ضرور جنت ميں داخل ہو جائے گا۔

# الم المارات المناع المن

# بَابُ مَنُ رَابِي رَأْيَ الْنَحَوَارِج

(١٣) آبُوُ حَنِيُفَةً وَالْمِسْعَرُ عَنُ يَزِيُدٍ قَالَ كُنْتُ آرَى رَأَىَ الْخَوَارِجِ فَسَالَتُ بَعْضَ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ظُلْثُمُّ فَأَخْبَرَنِيُ آنَّ النَّبِيِّ ظُلْثُمُ قَالَ بِخَلَافِ مَا كُنْتُ آقُولُ فَانْقَذَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ\_

#### خوارج جيسي رائے رکھنے والے كابيان

خرج کُٹُکُ ؛ بزید بن صہیب کہتے ہیں کہ پہلے میں بھی خوارج کی طرح رائے رکھتا تھا' بعد میں میں نے نبی مالیہ کے ایک محالیؓ سے ان آراء کے متعلق استفسار کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نبی علیہ جو بات فرماتے تھے وہ اس کے موافق نہ تھی جومیری رائے تھی' اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچالیا۔

سَنَیْنَا لَیْ اَلَیْ اَلَا اَلَا اِلْمَا الْمُعْنِفِد کے ساتھ ساتھ مسر بن کدام نے بھی نقل کی ہے جو کہ انہائی مخاط محدثین میں شار ہوتے ہیں اور امام معاحب کے ہم عمر اور ہم سبق بھی ہیں امام معاحب کی وفات کے تین جارسال بعد فوت ہوئے تھے۔

ا۔ چونکہ امام صاحبؒ کے استاذ بزید بن صهیب ''وہ بزید نہیں جس کے دور حکومت میں سیدنا حضرت امام حسین کوشہید کیا گیا تھا'' نے اپنے خیالات کی اصلاح کے لیے کسی صحابیؓ ہے رجوع کیا تھا اور صحابیؓ نے انہیں نبی عَلِیْدہ کا فرمان سایا تھا' اس لیے دو واسطے ہونے کی بتا پر بیدروایت ثنائیات میں شار ہوتی ہے۔

کمفی کی بیا ہو گیا ہے۔ اے سیدنا علی مرتفیٰ کے دور خلافت میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا تھا جو مرتکب کبیرہ کو مخلد فی النار سمجھتا تھا ، شفاعت کا مکر تھا ، حکیم ''جوسفین کے موقع پر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان نی مقرر ہونے کی صورت میں ہوئی تھی '' پر اس گروہ نے حضرت علی مرتفیٰ کو بہت ستایا تھا 'اس گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ انتہائی عابد و پر ہیزگار لیکن تعمق فی الدین کا شکار اور امت مرحومہ کے متفقہ مسائل میں ایک نئے راستے کا انتخاب کرنے کی وجہ سے امت سے کٹ چکے تھے 'اس لیے انہیں' وخوارج'' کہا جاتا تھا' برید بن صہیب''جو زیر بحث واقعے کا مرکزی کردار ہیں'' بھی پہلے ای گروہ کے جال میں کہا نے والے میں اور ان کے دل میں خواہش کے جال میں کہاں اور ان کے دل میں خواہش کے جال میں کہن کر وان کے دل میں خواہش

# الأسدال الله يعلى المستركة ال

پیدا ہوئی کہ نمی طینہ کے وہ قریم محابہ کرام " جن ہے ابھی دنیا خالی نہیں ہوئی ہے' سے بڑھ کر دین کو جانے اور سجھنے والا کوئی نہیں ہوسکتا اور ان ہی پر آتھ میں ہند کر کے اعتاد کیا جا سکتا ہے' اس لیے اپنے عقائد ونظریات کسی صحابی کے سامنے رکھ کر ان سے احادیث کے حوالے سے رہنمائی حامل کرنی جاہے۔

چنانچداس تڑپ اور جذبے کے بیدار ہونے پر وہ ایک محالی "اغلب گمان کے مطابق جن کا نام نامی اسم گرای حضرت جابر ہے" کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے رہنمائی کے طلبگار ہوئے محالی ندکور نے ان کے عقائد و نظریات سن کر نبی طیبا کے جو اقوال و فرامین ذکر فرمائے ان میں اور ان کے نظریات میں زمین آسان کا فرق تھا اس لیے انہوں نے "خوارج" کے گروہ سے کنارہ کئی اختیار کرلی اور راہ نجات کو اپنے لیے منتخب کرلیا۔

۲۔ ترجمہ الباب کے ساتھ زیر بحث صدیث کی مطابقت'' خوارج کے عقیدہ ایمان' کے اعتبار سے ہے کیونکہ ان کے نزدیک کسی فخص کا ایمان عمل کے بغیر معتبر ہوتا ہی نہیں اور وہ عمل کو ایمان کا جزولازم سجھتے ہیں' جبکہ اہل سنت والجماعت ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال مسالحہ کو ضروری تو کہتے ہیں لیکن عملی کروری رکھنے والے کو ایمان سے خارج بھی نہیں کرتے اور نہ ہی اعمال کو ایمان کا جزوت کیم جی سے نہیں کرتے اور نہ ہی اعمال کو ایمان کا جزوت کیم کرتے ہیں۔

#### باب مَا جَآءَ فِيُمَنُ لَا يُثْبِتُ لِنَفُسِهِ الْإِيْمَانَ

(١٤) ٱبُوحَنِيُفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلَقَمَةَ وَعَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحِ فَسَأَلَةَ عَلَقَمَةُ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ بِبِلادِنَا فَوَمًا لَا يُمُبِثُونَ لِإِنْفُسِهِمُ الْإِيْمَانَ وَيَكْرَهُونَ آنَ يَقُولُونَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ بَلَ يَقُولُونَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ بَلَ يَقُولُونَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ بَلَ يَقُولُونَ إِنَّا مَؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ يَعَلَىٰ الْإِيْمَانَ جَعَلَنَا لِإِنْفُسِنَا الْمَحِنَّةِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ هَذَا مِنْ خُدَعِ الشَّيْطَانِ وَحَبَائِلِهِ وَحِيَلِهِ ٱلْحَالَّهُمُ إِلَى اَنْ دَعَعُوا اعْظَمَ مِنَّةِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ وَهُو الْإِسُلَامُ وَحَالَفُوا سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ تَعْلَيْهُمُ وَمُولُونَ اللهِ عَلَيْهُمُ وَهُو الْإِسْلَامُ وَحَالَفُوا سُنَّةً وَاللّهِ عَلَيْهُمُ وَمُولُونَ اللهِ عَلَيْهُمُ وَهُو اللهِ عَلَيْهُمُ وَهُو اللهِ عَلَيْهُمُ وَهُو الْإِسْلَامُ وَحَالَفُوا سُنَّةً وَاللّهُ اللهِ تَعْلَيْ لَوْ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمُ وَهُو وَالْمُ اللهِ عَلَيْهُمُ وَهُو عَيْرُ طَالِم لَهُم وَهُو عَيْرُ طَالِم لَهُ مَ وَهُو عَيْرُ طَالِم لَهُمْ قَالَ الْعَدْرَ فَاللّهُ تَعَالَى لَوْ عَذِّبَ الْمَلَامِ لَهُ مَا اللهُ تَعَالَى لَوْ عَلَى اللهُ تَعَالَى لَوْ عَذَّبَ الْمُمَاتِهُمُ وَهُو عَيْرُ طَالِم لَهُمْ قَالَ لِهُ مَا اللهِ تَعَالَى لَوْ عَلَى مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### الأسداا الم المنظ المنظ

آجُمَعِينَ فَقَالَ لَهُ عَلَقَمَةُ إِشُرَحُ يَا آبَا مُحَمَّدٍ شَرُحًا يُذُهِبُ عَنُ قُلُوبِنَا هَذِهِ الشَّبُهَةَ فَقَالَ آلَيُسَ اللَّهُ

تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَلَّ الْمَلَاثِكَةَ عَلَى تِلْكَ الطَّاعَةِ وَٱلْهَمَهُمُ إِيَّاهَا وَعَزَّمَهُمُ عَلَيُهَا وَجَبَرَهُمُ عَلَى ذَلِكَ

عَالَ نَعَمُ فَقَالَ وَهذِهِ نِعَمَّ ٱنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا عَلَيْهِمُ قَالَ نَعَمَ قَالَ فَلَوْ طَالَبَهُمُ بِشُكْرِ هذِهِ النِّعَمِ مَا

قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ وَقَصَرُوا وَكَانَ لَهُ آنَ يُعَذِّبَهُم بِتَقْصِيرِ الشَّكْرِ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمُد -

# جو مخص اینے لیے ایمان کو ثابت نہ کرے

تَنْجَعَنَهُ المام الوصنيفة فرماتے بيں كه بم حضرت علقمه اور عطاء بن الى رباح كى خدمت ميں حاضر بينے اس دوران علقمه نے عطاء سے پوچھتے ہوئے كہا اے الوقحر! ہمارے شہروں ميں پر كولوگ ايسے بھی بيں جواپے ليے ايمان كو ثابت نہيں كرتے اور وہ اپنے آپ كومراحة مومن كہنے مومن بيں عطاء نے پوچھا كه وہ ايسا كو اپنے آپ كومراحة مومن كہنے سے تحمراتے بيں اور وہ يول كہتے بيں كه انشاء الله بم مومن بيل عطاء نے پوچھا كه وہ ايسا كيول نہيں كہتے ؟ انہوں نے جواب ديا كه وہ يہ دليل ديتے بيں كه جب ہم اپنے ليے ايمان كو ثابت كريں كے تو كويا جنت كو اينے ليے (خودكواس كامستی ) سمجھے لكيں كے۔

عطاء نے فرمایا سِحان اللہ! بیرتو شیطان کا دھوکہ اور اس کا تکر وفریب ہے جس میں شیطان نے آئیں جتلا کرکے اللہ ک عظیم نعمت ''اسلام'' سے دور کر رکھا ہے اور وہ نبی مائیا کی سنت کی مخالفت کر رہے ہیں' میں نے خود نبی مائیا کے محابہ کو دیکھا ہے کہ وہ اسپنے لیے ایمان کو ثابت کرتے تھے اور اسے نبی مائیا کی طرف منسوب کرکے ذکر کرتے تھے۔

پھرعطاء نے فرمایا کہ وہ بہتو کہتے تھے کہ ہم مؤمن ہیں لیکن بینیں کہتے تھے کہ ہم بینی طور پر اہل جنت میں ہے ہی جی ہیں کونکہ اگر اللہ تعالی آ سان و زمین میں تمام بسنے والوں کو عذاب میں جتلا کر دیں تو وہ ان پرظلم کرنے والے نہیں ہوں گئے علقہ نے ان سے بوچھا اے ابو ہی ! اگر اللہ تعالی ان فرشتوں کو''جو پلک جھیکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے' عذاب میں جتلا کر دیں تو وہ ظالم نہیں ہوں مے؟ فرمایا' ہاں! ایسی بی بات ہے علقبہ نے کہا کہ ہمارے خیال میں تو یہ بہت عذاب میں جاتا کر دیں تو وہ ظالم نہیں ہوں مے؟ فرمایا' ہاں! ایسی بی بات ہے علقبہ نے کہا کہ ہمارے خیال میں تو یہ بہت بوی بات ہے ہم اسے کیسے بہچانیں؟ فرمایا اے بھیجا! بہیں سے تو قدر سے گمراہ ہوئے' تم ان کے عقائد اختیار کرنے سے بوی بات ہے ہیں' کیا اللہ تعالی نے اسپنے نبی طیا سے نہیں فرمایا اپنے آ ہو جواز' کیونکہ وہ اللہ کے واضح اور بلیغ ترین جبت اللہ بی کی ہے' مواگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت سے نواز ویتا۔

علقمہ نے عرض کیا کہ اے ابو محمر! اس کی اچھی طرح وضاحت فرما دیں تا کہ بھارے ولوں سے سارے شکوک وشبہات دور ہو جا کیں فرمایا کیا بید حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بی نے اس فرمانبرداری کی طرف ملائکہ کومتوجہ فرمایا 'ان کے ذہن میں بیہ بات ڈالی اور اسے ان پر لازم کر دیا؟ علقمہ نے کہا کہ ایسا بی ہے عطاء نے پھر بوچھا کہ کیا بید حقیقت نہیں ہے کہ بینستیں اللہ بی نے ان پر انعام فرمائی ہیں؟ علقمہ نے کہا کہ ایسا بی ہے فرمایا کہ اب اگر اللہ ان سے اپنی عطاء کروہ نعتوں پرشکر کا

# المرازاراللم الله المحالي المح

مطالبہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کا حق ادا کرنے پر قادر نہ ہو سکیس سے اور اس میں ان سے ضرور کوتا ہی ہو گی اور اس کوتا ہی ہر انہیں سزا دینا اللہ کا حق ہو گا اور اس میں وہ ان برظلم کرنے والانہیں ہوگا۔

خَكُرُ الْمَ الله الم كرنا - "نعدع" جمع ب خداع بمعنى وهوكه كر ـ "حبائل" جمع ب حبلة بمعنى رى كل "حِيله" جمع ب حِيلة كل المحتى خفيل المحتى خفيل المحتى خفيه حال المحتى خفيه حال المحتى خواله كرنا - كل بمعنى خواله كرنا من موصوف اور "يذهب" الله كل صفت ب - "الهمهم" باب افعال سے ماضى معروف كا صيفه واحد فركر غائب ب بمعنى البام كرنا - "نعم" نعمة كى جمع به بمعنى احمانات مهربانيال -

مَجُنِّكُ عَمَّلُكُ فَيْكُ التوجه ابن ماجه: ٧٧ وابوداؤد: ٤٦٩٩ واحمد وغيره.

"- سند حدیث میں امام صاحب کے استاد' عطاء 'کے والد کا نام' ارباح ' نقل کیا عمیا ہے جو کہ کتابت کی غلطی ہے عطاء کے والد اپنی کنیت' ابور باح ' سے زیادہ مشہور تھے اس لیے ہم نے سند حدیث میں اس کی تھیج کر دی ہے۔

۔۔ محولہ بالا کتب میں میہ واقعہ ابن دیلمی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے اور زیر بحث حدیث میں اس واقعے کونقل کرنے والے امام صاحب میں۔

سم۔ عطاء بن انی ربائ چونکہ کبار تابعین میں سے ہیں اور انہیں متعدد صحابہ کرام سے شرف تلمذ بھی حاصل ہے اس لیے میر روایت امام صاحب کی شمائیات میں سے ہے۔

مُنْفَهُ وَهُونَ البعض اوقات شیطان انسان کو نفظی بعول بعیلوں میں پینسا کراس طرح شکار کرتا ہے کہ انسان کسی طرح ک مزاحمت کے بغیر ہی اس کے دام تزویر میں گرفتار ہو جاتا ہے اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ بات بڑی عمد و معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپ نفل سے اگر ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں تو ان کی کرم نوازی ہے ورنہ ہمیں مطالبہ کرنے کا کوئی استحقاق نہیں ہے لیکن اگر ہم اپنے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو جنت کا مستحق گردانتے ہیں اور خود کو اہل جنت میں شار کرنے لئتے ہیں اور یوں بھی انسان کو دعویٰ کرنا زیب نہیں دیتا بالخصوص جبکہ وہ ایمان جیسی عظیم ترین چیز کا دعویٰ ہوئا اس لیے ہمیں صراحة ایمان کا دعویٰ دار بننے کی بجائے یوں کہنا چاہیے کہ ہم انشاء اللہ مومن اور مسلمان ہیں اس سے ہم مسلمان بھی رہیں کے اور دعویٰ بھی نہیں ہوگا۔

یہ شیطان کا وہ حملہ ہے جو انسان کو شکوک وشہات کی اندھیر تھری میں ایسی جگہ لے جاکر مارتا ہے جہاں اے کوئی بچانے والا نہ ہوا اگر انسان صرف اتنی سی بات پرغور کر لے کہ اپنے اس دعویٰ میں وہ ایمان کو اللہ کی مشیت پر

#### الله مندان الله ينين الله الله ينان الله الله الله الله الله ينان الله ينان الله الله ينان الله

موقوف کررہا ہے جبکہ قرآن کریم میں اللہ نے ایمان کو ہندے کی اپنی مشیت وخواہش پرموقوف کرتے ہوئے فرمایا ہے فیمن شاء فلیومن و من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر

تواس کے سامنے حقیقت واضح ہونے میں درنہیں گے گی۔

۲۔ پھر''اسلام'' تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کوعطاء ہونے والی سب سے زیادہ عظیم نعمت ہے اس وسوسے کے ذریعے انسان اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے ہے محروم ہو جاتا ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ اس عظیم نعمت کی ناشکری ہے تو بھی ہے جانہیں ہوگا۔

س-اس نظریے کی بنیاد شیطان یوں فراہم کرتا ہے کہ بقینی طور پر اپنے لیے ایمان کو ثابت کرتا جنت میں اپنے داخلہ کو قطعیت کے ساتھ ٹابت کرنے جو کہ جنت کا دعویٰ کرنا شرعاً معین کے بارے دخول جنت کا دعویٰ کرنا شرعاً ممنوع ہے اور جو چیز''دمنمی عنہ'' کوستلزم ہو وہ خود بھی منہی عنہ اور ممنوع ہوتی ہے کیونکہ خاتمہ کے وقت ایمان نصیب ہونے کا کسی کوعلم نہیں لہٰذا دعویٰ ایمان بھی منہی عنہ ہے۔

حالانکہ یہ دلیل غلط ہے کیونکہ اپنے لیے ایمان کا ثبوت ڈیٹ کرتا اس ایمان کی بناء پر سیح ہے جو انسان کو فوری طور پر حاصل ہے لیکن چونکہ کسی انسان کو اپنے خاتمہ کاعلم نہیں اس لیے قطعیت کے ساتھ اپنے جنتی ہونے کا وعویٰ کرنا غلط ہے کو یا بید دو الگ الگ چیزیں ہیں جنہیں خلط ملط کرنے کی وجہ سے بیزانی لازم آتی ہے۔

م ۔ ترجمۃ الباب سے اس صدیث کا تعلق مسئلہ تقذیر کی وجہ سے ہے کیونکہ اس صدیث میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسان و زمین میں بسنے والی ساری مخلوق کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیں تو آئیس'' ظالم'' نہیں کہا جا سکتا' یہاں انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسان و زمین میں تو السی مخلوقات بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی بلک جھیکنے کی مقدار میں بھی اللہ کی نافر مانی نہیں کی کیا اللہ انہیں بھی بغیر کسی جرم کے عذاب میں مبتلا کر کے ان پرظلم کرنے والانہیں ہوگا؟ مشلا من کے بارے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔
'' ملائکہ'' جن کے بارے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

#### لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون

اس سوال کا جواب سیحفے کے لیے قار کمن کو راقم کے اس سوال کا جواب دینا ہوگا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ کیا نبی مینا سے بڑھ کر اللہ کی ذات وصفات میں کم ہو کر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرسکتا ہے؟ اللہ کی تعریف اور اس کی مرح وثناء بیان کرسکتا ہے؟ اس کی بلندی اور برتری کو پیچان سکتا ہے؟ یقینا آپ کا جواب نفی میں ہوگا اور میرانجی یہی جواب ہے کیونکہ خود نبی ملینا فرماتے ہتھے۔

#### لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

جب امام الانبیاء اور تاجدار ختم نبوت منظام اس بات كا اقرار فرما رب بین كد" پروردگار! تیری شان اور مدت و

ثناء کا احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں اور نہ ہی ہم تیری تعریف کا احاطہ کرنے کا دعویٰ کریکتے ہیں' ہم تو بس صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ کو آپ ہے بڑھ کر کوئی جان سکتا ہے اور نہ بیان کرسکتا ہے'' تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے۔

نیز اللہ کی نعتوں کی جوموسلا دھار ہارش ہمہ وفت آسان و زمین والوں پرمتوجہ ہے یہ ایک نا قابل تر و یہ حقیقت ہے کہ کسی ذی روح میں ان نعتوں کا شکر ادا کرنے کی طافت نہیں 'شکر ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے ان نعتوں کو شار کرنا اور گننا ہی ممکن نہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ کی نعتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔

اب اگراللد کی محمح قدر دانی نه ہوجیبا که وہ خود فرماتا ہے

#### وما قدروا الله حق قدره

اوراس کی شان و مدح و ثناء کرنے میں کوتا ہی رہ جائے اور اس کی نعتوں کا شکریہ کمل طور پر اوا نہ ہو سکے جس کی وجہ سے انہیں سزا دینی پڑ جائے تو یہ عین انصاف ہے کہ بدلہ وینا تو بڑی دور کی بات ہے شکریہ بھی اوانہیں کر سکتے ' محوکہ اللہ ایہا کرتانہیں ہے لیکن اگر بھی ایہا کر لے تو اس پر کوئی حرف اعتراض نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی اس کے عدل و انعماف پر کوئی حرف آتا ہے۔

#### بَابُ مَا جَآءَ فِي الْإِيْمَانِ بِالْقَدُرِ

(10) أَبُو حَنِيُفَة عَنُ آبِى الزُّبَيُرِ عَنُ حَابِرٍ أَنَّ سُرَاقَة قَالَ يَارَسُولَ اللهِ حَدِّثْنَا عَنُ دِيُنِنَا كَانَّا وُلِدُنَا لَهُ آنَعُمَلُ بِشَيْءٍ قَدُ جَرَتُ بِهِ الْمَقَادِيُرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْاَقْلَامُ آمُ فِي شَيْءٍ نَسْتَقُبِلُ فِيهِ الْعَمَلَ قَالَ بَلُ فِي الْعَمَلُ فِلْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْاَقْلَامُ قَالَ فَفِيتُمَ الْعَمَلُ قَالَ اِعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ شَيْءٍ قَدُ جَرَتُ بِهِ الْمَقَادِيْرُ وَجَفَّتُ بِهِ الْآقُلَامُ قَالَ فَفِيتُمَ الْعَمَلُ قَالَ اِعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَمُ فَامَّا مَنُ اعْطَى وَاتَقَى وَصَدِّقَ بِالْحُسُنَى فَسَنَيْسِرُهُ لِلْيُسُرى وَآمًّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنَى وَكَذَّبَ بَالْحُسُنَى فَسَنَيْسِرُهُ لِلْيُسُرى وَآمًّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنَى وَكَذَبَ بِالْحُسُنِى فَسَنَيْسِرُهُ لِلْيُسُرى وَآمًا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنَى وَكَذَبَ

#### تقدير پر ايمان كابيان

تَرْجُهَكُكُونُ : حضرت جابرٌ سے مروی ہے کہ حضرت سراقہ نے ایک مرتبہ نبی ملیّا سے سوال یو چھتے ہوئے عرض کیا یارسول الله!

### المرام الم الله المحمد المرام المعربية المحمد المرام المعربية المحمد المرام المعربية المحمد المرام المعربية المحمد المرام الم المحمد المرام المعربية المحمد المرام المعربية المحمد المرام المعربية المحمد المحمد المرام المحمد الم

ہمیں ہمارے دین کے بارے میں ایس بات ارشاد فرمائے جس پرہمیں ایسا اظمینان ہوکہ گویا یہ ہمارا پیدائش دین ہے کیا ہم جوکام ادر عمل کرتے ہیں تقدیران پرچل چی ہوتی ہوتی ہو اور قلم انہیں لکھ کر خشک ہو چکے ہوتے ہیں؟ یا ہماراعمل پہلے ہوتا ہے؟ ہی مائیا نے فرمایا کہ ہمارے اعمال ان چیزوں میں ہے ہیں جن پر تقدیر چل چی اور قلم انہیں لکھ کر خشک ہو چکے انہوں نے عرض کیا کہ پھرعمل کا کیا فائدہ؟ فرمایا کہ تم عمل کرتے رہواس لیے کہ ہرانسان جن کاموں کے لیے پیدا کیا حمیا ہا اس کے لیے وہ کام آسان بھی کر دیے گئے ہیں چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا مال راہ خدا میں دوسروں کو دیتا ہے اللہ ہے وہ کام آسان بھی کر دیے گئے ہیں گرتا ہے ہم اس کے لیے آسانیاں مہیا کر دیں گے اور جو شخص بخل کرتا ہے ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور اچھی باتوں کی تقد یق کرتا ہے ہم اس کے لیے مشکلات کومہیا کر دیں گے اور جو شخص بخل کرتا ہے نیازی برتنا ہے اور اچھی باتوں کی تکذیب کرتا ہے ہم اس کے لیے مشکلات کومہیا کر دیں گے۔

حَمَّاتُ عَبِهُ الْوَبِّ : "حدثنا" بابتفعیل سے امر معروف کا صیغہ واحد ندکر حاضر ہے بمعنی بیان کرنا" ولدنا" باب ضرب سے ماضی مجدول کا صیغہ جمع متکلم ہے بمعنی پیدائش "انعمل" ہمزہ برائے استفہام اور تعمل باب سمع سے مضارع معروف کا صیغہ جمع متکلم ہے بمعنی چلنا "جفت" صیغہ جمع متکلم ہے بمعنی جلنا "جفت" باب ضرب سے ماضی معروف کا میغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی چلنا "جفت" باب ضرب سے بامنی معروف کا میغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی خشک ہونا"الاقلام" قلم کی جمع ہے۔

مَجَنَعُ حُلُفِثُ أَاحرِجه أبو داؤد: ٢٩٤٤ وابن ماجه: ٩١ ومسلم: ٧٣٥ (٢٦٤٨)

سَنَیْنَکْنَ کِیرَ ایک مُنْکُونِ کی روایات تمام کتب صحاح میں ائمہ حدیث نے تخ تنج کی ہیں الفاظ کا رد و بدل تو ہے نیکن مضمون سب کا مشترک ہے نیز مسند احمد مؤطا مالک 'مجم کبیر' ابن حبان اور حاکم وغیرہ میں بھی اس مضمون کی روایات موجود ہیں۔

۲- امام صاحب کی بیروایت بنیادی طور پرحفزت سراقہ بن جعشم سے مروی ہے بید وہی سراقہ بیں جنہوں نے ہجرت کے موقع پر نبی مایشا اور ان کے بار غار کا تعاقب کیا تھا اور ان کا محوث از بین بیں دھنسا دیا گیا تھا ان کا اصل نام تو سراقہ بن مالک بن جعشم بن مالک ہے لیکن بعض اوقات ان کے والد کا نام حذف کرکے آئیس دادا کی طرف بھی منسوب کر دیا جاتا ہے جیسا کے سنن ابن ماجہ بی ہے۔

۳۔ بدروایت سنن ابن ماجہ میں بھی حضرت سراقہ بی ہے مروی ہے تاہم مندامام اعظم کی روایت کے اعتبار ہے اس میں دوفرق میں۔ دوفرق میں۔

(الف) امام صاحبؓ کی روایت میں حضرت سراقہؓ ہے اس روایت کونفل کرنے والے حضرت جابرؓ ہیں جبکہ سنن ابن ماہیہ میں بیدروایت مجاہد کے حوالے ہے منقول ہے۔

(ب) امام صاحب کی سند سے یہ روایت '' ثلاثیات' کے زمرے میں آتی ہے جبکہ سنن ابن ماجہ میں میں روایت '' خماسیات' کے زمرے میں آتی ہے اس اعتبار سے امام صاحب کی سند کا عالی ہونا بھی ثابت ہوگیا۔

# 

مَّفُهُ اَوْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

(۱) کسپ

(۲) خلق

ان میں سے ''کسب' کا تعلق بندے کے ساتھ ہے اور خلق کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے' یہی وجہ ہے کہ بندہ بھی خالق نہیں کہلا سکنا' البتہ اسے ''کاسب' ضرور کہا جا سکتا ہے' اسے ایک مثال سے اس طرح واضح کیا جا سکتا ہے کہ ایک ماہر کاریگر آپ کے پاس لکڑی کی بوی خوبصورت اور شاندار الماری تیار کرکے لاتا ہے' آپ اس میں اپنی کتا ہیں سلیقے سے رکھتے ہیں اور اس پر خوثی کا اظہار کرتے ہیں' اور اس کاریگر کی کاریگری کی داد دیتے ہیں' لیکن اگر آپ اس پر غور کریں کہ یہ الماری اس وقت تک بن نہیں عتی تھی جب تک کاریگر اور بڑھئی کولکڑی میسر نہ آتی ' اور لکڑی اس وقت تک مہیا نہیں ہو عتی تھی جب تک کہ درخت نہ اگرا اور ورخت اس وقت تک نہ اگرا جب تک کہ اللہ کی طرف سے دریاؤں' مہروں' تالا بوں اور بارش کا پانی میسر نہ آتا تو آپ کی سمجھ میں سے بات بھی آ جائے گی کہ اگر اللہ درخت نہ اگا تا تو اس الماری کو بھی وجود کی دولت نہ ملتی۔

لیکن اس کا بید مطلب بھی نہیں کہ بند ہے کی محنت کا اس میں کوئی دخل عمل نہیں ہے' بلکہ بند ہے کی محنت کا اس موجود ہ شکل تک پہنچانے میں یقینا بہت بڑا حصہ ہے' اسی طرح کسب اور خلق کو بھی سمجھ لیجیے کہ' خلق''کسی چیز کو وجود عطاء کرنے کا نام ہے اور''کسب' اس موجود چیز میں اپنی محنت اور کوشش سے کام لے کر مختلف اشیاء ضرورت کو فراہم کرنے کا نام ہے اور''کسب' اس موجود پیز میں اپنی محنت اور کوشش سے کام لے کر مختلف اشیاء ضرورت کو فراہم کرنے کا نام ہے' جب اس تکتے برغور کیا جائے تو کا کنات کی کوئی ایجاد' ایجاد بندہ باتی نہیں رہتی' ہاں! اجتہاد بندہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بید کا کنات بکھری پڑی ہے۔

اس تمہیر سے یہ بات واضح ہوگئی کہ انسان عاجز اور مجبور و بے بس نہیں ہے بلکہ اسے اللہ کی طرف سے جو صلاحیتیں اور فہم و فراست وی گئی ہے وہ اسے کا نتات کی نعتوں میں اپنے اختیار کو استعال کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں اسی اختیار'' کی بناء پر اس سے قیامت کے دن اس کے اعمال کی بازیریں ہوگی۔
کی بازیریں ہوگی۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے آسان و زمین کی تخلیق ہے بھی پچاس ہزار سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی جیسا کہ سلم شریف کی کتاب القدر میں صراحة یہ روایت بھی منقول ہے اس تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا علم از لی و ابدی کے مطابق مومن و مشرک عالم و جابل مرد وعورت اور اس ہے متعلق تمام تر تفصیلات ''خواہ وہ بے جان ہوں یا جاندار'' تحریر فرما دی تھیں' اور اس قدیر کے مطابق یہ کائنات اپنی منزل کی جانب رواں دوال ہے' اور اللہ کی طرف سے اس کا طریقہ یہ مقرر کیا گیا ہے کہ

# المرادام اللم يست المحمد المراد المحمد المحم

ہر سال شب قدر کے موقع پر نے سال کے احکام متعلقہ فرشتوں تک پہنچا دیئے جاتے ہیں جن پر پورا سال عمل ہوتا رہتا ہے۔

یباں ہر مخص کے ذہن میں فطری طور پر بیسوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے تقدیر میں سب پھھ لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں پچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزی ہے تو پھر ہمیں پچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزی کمانے اور اولا د حاصل کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے اس کی خلاف ورزی تو ہونہیں سکتی؟

تخریج کنگ اند محضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول الله طاقیق نے ارشاد فرمایا کہ الله تبارک و تعالیٰ نے برنغس کے داخل ہونے اور خارج ہونے کی جگہ کے بارے میں لکھ رکھا ہے اور بید کہ وہ کن چیزوں سے آ منا سامنا کرے گا، کسی انصاری صحابی نے بوچھا کہ یارسول اللہ! پھر عمل کا کیا فائدہ؟ فرمایا تم عمل کرتے رہو اس لیے کہ جوشخص جس مقصد کے لیے بیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس کے اسباب مہیا کردیے جا میں گے چنا نچہ جوشخص اہل جنت میں ہوگا اس کے لیے اہل جنت میں ہوگا اس کے لیے اہل جنب والے اعمال کے لیے اہل جنب موالی جنب میں ہوگا اس کے لیے اہل جنب والے اعمال کے اس بو جا کیں گر میں ہوگا اس کے لیے اہل جنب والے اعمال کے اس بو جا کیں محالی جنب میں ہوگا اس کے لیے اہل جنب والے اعمال کے اس بو جا کیں محالی جنب میں ہوگا اس کے لیے اہل جنب والے اعمال کے حقیقت سامنے آئی۔

خُمُّالِنَّ عَبِّالَمْرِتُ : "ما هی" میں جو "ما" ہے یہ نافیہ یا استفہامیے نہیں بلکہ "ما"موصولہ ہے اور "التی" کے معنی میں ہے "لافیة" باب سمع ہے اسم فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے بمعنی ملنا الما قات کرنا "بسر" باب تفعیل سے ماضی مجبول کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی ثابت کرنا۔ واحد ندکر غائب ہے بمعنی ثابت کرنا۔

### 

سَنَیْنَکْنَ کِرَجِکُنْکُ : سند حدیث میں امام صاحبؒ کے دوسرے استاذ کا نام''مصعب'' آیا ہے یہ حضرت مصعب بن عمیرؒ نہیں بلکہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاصؒ کے صاحبزادے کا نام ہے۔

۶۔ امام صاحبؓ کی سند سے بیروایت صرف تین واسطوں سے نقل ہو کر ہم تک پینچی ہے اور اقسام حدیث کے اعتبار سے بید "دامام صاحبؓ کی سند سے بیروایت صرف تین واسطوں سے کم رواۃ سے نقل مول ہو میں گئی روایت چھ واسطوں سے کم رواۃ سے نقل ہو گئی ہو مول کی ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی ہے۔

مَنْ اللَّهُ وَعِنْ الله عديث من بهي مسئله تقديري كي وضاحت فرمائي كن بعبس كي تفصيلات عقريب كزرچكي بي-

تُوْجِهُ مَا كُونَ الله عدیث كاتر جمهٔ حل عبارت تنخ تنج سند اور مفہوم سب وہی ہے جو گزشتہ عدیث كا ہے۔ تكرار ہے نيخے كے ليے بم اسے دوبارہ نہيں دہرائيں عے البتہ اتن بات ذكر كرنا ضروری ہے كه گزشته عدیث میں سائل كے "انصاری" ہونے كى صراحت نہيں كى مخت تھى جبكہ يباں اس كى صراحت بھى كى تن ہے۔

#### بَابُ مَا جَآءَ فِي آهُلِ الْقَدُرِ

(١٨) آبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ عَنُ نَافِع عَنْ ابُنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَاثِهُمَ يَجِيءُ قَوُمٌ يَقُولُونَ لَا قَدُرَ ثُمَّ يَخُرُجُونَ مِنُهُ إلى الزَّنُدِقَةِ فَإِذَا لَقِينتُمُوهُمُ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمُ وَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمُ وَانَ مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمُ وَإِنْ مَا تُوا فَلَا تُعُودُوهُمُ وَإِنْ مَا تُوا فَلَا تُعُودُوهُمُ وَإِنْ مَا تُوا فَلَا تُعُودُوهُمُ فَإِنَّهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ حَقِّ عَلَى اللهِ آنُ يُلْحِقَهُمْ بِهِمُ فِي النَّارِ.

#### منكرين تقذبركي مذمت

تُنْجَمَٰکُ : حضرت عبدالله بن عمرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنْ فَيْلَ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت الی بھی آئے گ

# المرااع المحالي المحال

جو تقدیر کونیس مانے گی' پھروہ زندقہ کی راہ پر چل پڑے گی' ایسے لوگوں سے جب تمہارا آ منا سامنا ہوتو آنہیں سلام مت کہو' اگر بیار ہو جا کیں تو ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ' اگر مر جا کیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو' کیونکہ یہ گروہ و جال ہے اور بیلوگ اس امت کے مجوی ہیں' ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بیتھم طے ہوگیا ہے کہ وہ انہیں جنم میں مجوسیوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا۔

حَمَالِتُ عَبَالُونِ : "قوم" موصوف ہاور "یقولون" اس کی صفت "لقیتموھم" باب سمع سے ماض معروف کا صیخہ جمع ندکر حاضر ہے بمعنی سلام کرنا جمع ندکر حاضر ہے بمعنی سلام کرنا "لا تسلموا" باب تفعیل سے نبی معروف کا صیغہ جمع ندکر حاضر ہے بمعنی سلام کرنا "موضوا" باب سمع سے ماضی معروف کا صیغہ جمع ندکر عائب ہے بمعنی بیار ہونا "لا تعودوھم" باب تفرید کے بمعنی جمعنی جمعنی عیادت کرنا "لا تشیعوھم" باب تفعیل سے فدکورہ صیغہ ہے بمعنی جیسے چلنا۔ "شیعة" بمعنی کروہ "بلحقھم" باب تفعیل سے فدکورہ صیغہ ہے بمعنی طادینا۔

مَجَنَّكُ عَلَيْنَ أَنْ اخرجه ابوداؤد: ٢٩٢٤ وابن ماجه: ٩٢ واحمد: ٥٥٨٤\_

سَنَیْنِکْنَ کِیْرِ بِکُنْکُ نَا۔ نافع' حضرت ابن عمر کے انتہائی قریبی اور عزیز شاگرد ہیں' جن کے ذریعے حضرت ابن عمر ک مرویات کا ایک بہت بڑا حصہ امت تک پہنچا ہے' پہلے بید حضرت ابن عمر کے غلام تنے بعد میں انہوں نے انہیں آزاد کر کے علم دین کے تعلیم و تعلم کے لیے وقف کر دیا۔

٣- مندامام اعظم كى بيسند " مثلاثيات "ك درج مين آتى ب اور ديمركتب حديث مين يكى روايت جيد واسطول ك نقل موكر بهم تك بيني بي روايت جيد واسطول ك نقل موكر بهم تك بيني بي كان اعتبار سے ديگر كتب حديث مين اس روايت كا درجه" سداسيات " مين سے ب

مُنْفَلِكُونَهِزُ : زر بحث مدیث كامضمون بمحفے سے پہلے یہ بمحقے كە" زندیق" كے كہتے ہیں؟ تا كەمدیث كی مراد جمعنا آسان ہوجائے۔

زند لی کی تعرفی : جولوگ دین اسلام کوسرے سے بی نہیں مانے 'انہیں تو ''کافر'' کہا جاتا ہے جولوگ دین اسلام قبول کرنے کے بعد کسی اور دین مثلاً یہودیت عیسائیت یا ہندومت وغیرہ میں ہے کسی ایک کو ختیار کرلیں انہیں''مرتد'' کہا جاتا ہے اور جولوگ زبانی طور پر تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہوں لیکن اپنے دل میں کفریہ عقائد بھی رکھتے ہوں اور قرآن وسنت کی نصوص میں تحریف کرکے انہیں اپنے باطل اور مبنی پر کفر عقائد پر منطبق کرکے اپنے جذبات کی تسکین کرتے ہوں انہیں ''زند لی ''کہا جاتا ہے۔

زندیق کا شرکی تھم: جس طرح مرتد واجب القتل ہے ای طرح زندیق بھی واجب القتل ہے البتہ اگر وہ تو ہہ کر لیتا ہے تو اس کی سزا کے معاف ہونے یا نہ ہونے میں علماء کرام کے مختلف اقوال و آراء ہیں۔ چنانچہ امام شافعیؒ کی رائے تو یہ ہے کہ اگر زندیق تو ہہ کر لے تو اس کی تو ہہ کو تبول کرتے ہوئے تمل کی سزا معاف کر دی جائے گی امام مالک اس کی تو ہے کا اعتبار

# الله المراهم المنظم الم

نہیں کرتے اور اسے بہرصورت واجب القتل قرار دیتے ہیں' امام احمد بن طنبلؒ سے دونوں طرح کی روایات منقول ہیں' جبداحناف کی رائے میہ ہوگا۔ جبداحناف کی رائے میہ ہوگا۔ اور اگر گرفتاری سے پہلے تو بہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر کے تل کی سزا معاف کر دی جائے گ اور اگر گرفتاری کے بعد توبہ کرے تو اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

ابنداء اسلام میں ''قدریہ' ایک فرقہ گزرا ہے' اس فرقے کے توگوں کا یہ کہنا تھا کہ ''تقدیم' کی کوئی حیثیت نہیں'
انسان اپنی تقدیر خود بنا تا ہے اور انسان اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے اور انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے' اس اعتبار
سے ہر انسان ''خالق' کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے کیونکہ ہر انسان کوئی نہ کوئی کام تو سر انجام دیتا ہی ہے' یہی حال
مجوسیوں کا ہے جو''خدا' کو دوحصوں میں تقیم کرتے ہوئے خالق خیر کو''یزدان' اور خالق شرکو'' احرمن' کا نام دیتے
ہیں۔ ای مناسبت کی وجہ سے''قدریہ' کواس امت کے''مجوسی' قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ زیر بحث حدیث سے تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص تقدیر کا مشر ہوتو انسانیت کے ناطے اس کے وہ حقوق بھی اوا کرنا منع ہیں جو دوسر سے کفار کے حق میں ممنوع نہیں چنانچ کسی حدیث میں کا فر کے بیار ہونے پر اس کی بیار پری کی ممانعت نہیں کی گئی لیکن'' قدریہ'' کی بیار پری سے روک دیا گیا' انہیں سلام کرنے کی ممانعت کر دی گئی اور ان کے جنازوں میں شرکت پر پابندی لگا دی گئی' نیز انہیں دجال کے اعوان و انسار میں کرنے کی ممانعت کر دی گئی جن کے بارے سے قرار دے کر ان سے جینے کی تلقین کی گئی' بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر انہیں'' زند بین'' قرار دیا گیا جس کے بارے آپ علاء کرام کا فتو کی پڑھ آئے ہیں کہ وہ واجب القتل ہے۔

(١٩) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ظُلَّةُ أَمْ يَجِيءُ قَوُمٌ يَقُولُونَ لَا قَدُرَ ثُمَّ يَخُرُجُونَ مِنْهُ النِي الزَّنُدِقَةِ فَإِذَا لَقِينَتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشُهَدُوا جَنَائِرَهُمْ فَإِنَّهُمْ شِيئَةُ الدَّجَالِ وَمَجُوسٌ هذِهِ الْأُمَّةِ وَحَقًا عَلَى اللهِ تَعَالَى اَنُ يُلْحِقَهُمُ بِهِمْ فِي النَّارِ.

يُلْحِقَهُمُ بِهِمْ فِي النَّارِ.

فائدہ: اس صدیث کا ترجمہ وتشریح 'سند اور تخ تابع وہی ہے جو گزشتہ صدیث میں آپ کی نظروں سے گزرا 'البتہ فرق یہ ہے کہ پہلی صدیث' 'ملا ثیات' میں سے تھی اور یہ ثنا ئیات میں سے ہے۔

(٢٠) آبُو حَنِيفَة عَنُ سَالِم عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَالَةُ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْقَدُرِيَّةَ وَقَالَ مَا مِنُ نَبِي آبُو خَنِيفَةُ اللهُ تَعَالَى قَبُلِي إِلَّا حَدَّرَ أُمَّتَهُ مِنْهُمُ وَلَعَنَهُمْ.

تَوْجَعَنَهُ أَ: حضرت عبدالله بن عمرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِيَّة نے ارشاد فرمایا کہ الله تعالی "قدریہ" پرلعنت فرمایا کہ الله تعالی "قدریہ" سے لوگوں کو فرمایا کہ الله تعالی نے مجھ سے پہلے جس نبی کوبھی مبعوث فرمایا انہوں نے اپنی امت کے" قدریہ سے لوگوں کو درایا اور انہیں ملعون قرار دیا۔

### 

تعلین سِعبار طیب معن باب ن سے مان سروف کا سیعہ واحد سے ماضی معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے جمعنی ڈرانا' منبیہ کرنا۔

المَجَنَّاتِيَجُ بَحُلَاثِينَ الحرجة الحارثي في مسنده: ٨٩ ـ

سَنَینَکْ کَرِیکِکُٹُٹُ :ا۔حضرت ابن عمرٌ ہے اس روایت کونقل کرنے والے'' سالم''ان کے بیٹے ہیں جواپنے والد کے''باب حدیث'' میں صبح جانشین ہیں۔

٢-سند كے اعتبار سے بيروايت امام صاحب كى ثنائيات ميں سے ہے۔

مُنْفَهُ وَمِنْ نَهِ الله مَنكَ تقدر اور قدریه پر بفدر ضرورت گفتگو جو چکی کین یبال اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر قرآن و حدیث میں کسی شخص یا فرقے کو ملعون قرار و یا گیا جو تو اس سے اس کا کافر جونا لازم نہیں آتا کیونکہ کفر اور لعنت ایک دوسرے کو لازم ملزوم نہیں اور نہ ہی لعنت بول کر کفر مراو لینا شائع ذائع ہے اس لیے اس حدیث ہے ۔ قدرین کے کافر جونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا تا ہم انہیں 'زند لین' قرار دیے جانے سے ان کی پوزیش اور حیثیت ضرور واضح ہو جاتی ہے۔

(٢١) آَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ثَالِثَةٌ لَعَنَ اللّهُ الْقَدُرِيَّةَ وَمَا مِنُ نَبِيّ وَلَا رَسُولِ اِلَّا لَعَنَهُمُ وَنَهِي أُمَّتَةً عَنِ الْكَلَامِ مَعَهُمُ.

فائدہ: یہ بھی گزشتہ حدیث ہی کی طرح ہے البتہ فرق اتنا ہے کہ گزشتہ روایت کا درجہ "ثنائیات" میں سے تھا اور اس کا درجہ "
"ملاثیات" میں سے ہے نیز گزشتہ حدیث کے راوی حضرت ابن عمر شھے اور اس حدیث کی روایت حضرت بریدہ کی طرف منسوب ہے۔

(٢٢) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ طَلَّقِتُمُ ٱلْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْاُمَّةِ وَهُمُ شِيُعَةُ الدَّجَّالِ\_ شِيُعَةُ الدَّجَّالِ\_

تَرْجَعُكُمُ : حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے مرویت ہے کہ جناب رسول الله مُلَاثِمُ نے ارشاد فرمایا قدریہ اس امت کے مجوی ہیں اور وہ دجال کے گروہ ہے تعلق رکھتے ہیں۔ شَجَہُرِیجُ جَتَمُكُنْ فِیفَ : اعرجہ ابو داؤد: ۲۹۱

#### بَابُ مَا جَآءَ فِي الشُّفَاعَةِ

(٣٣) آبُو حَنِيُفَةَ عَنْ يَزِيُدِ بُنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيّ طَلْقَالُمُ آنَّهُ قَالَ يَخُرُجُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ مِنُ اَهُلِ الْإِيْمَانِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ طَلَّقَالُمُ قَالَ يَزِيْدُ فَقُلُتُ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَمَا هُمُ بِخَارِجِيْنَ المرادام اللم ينين المحمد المح

مِنُهَا قَالَ جَابِرٌ إِقُرَأُمَا قَبُلَهَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا هِيَ فِي الْكُفَّارِ وَفِي رِوَايَةٍ يَخُرُجُ قَوُمٌ مِنَ اهْلِ الْإِيْمَانِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ظُلْقَالًا قَالَ يَزِيدُ قُلُتُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَمَا هُمُ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا فَقَالَ الْإِيْمَانِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ خَلَقَالًا مَنَ اللَّهُ عَالَى يَقُولُ وَمَا هُمُ يَذِيدٍ قَالَ سَأَلُتُ جَابِرًا عَنِ جَابِرٌ اقْرَأُ مَا قَبُلَهَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَلِكَ النَّكُفَّارُ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ يَزِيدٍ قَالَ سَأَلُتُ جَابِرًا عَنِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ يُعَذِّبُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا مِنُ آهُلِ الْآيُمَانِ بِذُنُوبِهِمْ نُمَّ يُحْرِجُهُمْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ الشَّفَاعَةِ مُحَمَّدٍ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ.

#### شفاعت کا بیان

ترخیک کا نظرت جایٹے عروی ہے کہ جناب رسول اللہ سائی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اہل ایمان کو میری شفاعت کی دب حیث ہے جہنم سے نگالے لیس کے راوی حدیث یزید کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت جابٹے ہے حض کیا کہ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں کہ وہ جہنم سے نگلنے والے نہیں؟ (پھر اس حدیث کا کیا مطلب؟) حضرت جابٹے نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی تو بڑھ والیت میں کا فرول کے لیے ہے کہ انہیں جہنم سے نگلنا نعیب نہ ہوگا اور نبی میٹا نے مؤمنین کا تھم بیان فرمایا ہے دوسری روایت ہیں بھی ای طرح سوال جواب نہ کور ہے اور تیسری روایت ہیں ہے کہ میں نے حضرت جابٹے ہے ''شفاعت'' کے بارے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی اہل ایمان کے ایک گروہ کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں جتال کرے گا اور بعد ہیں نو انہوں نے فرمایا نہ کورہ سوال جواب ہوئے۔

نی میٹا کی سفارش پر آئیس جہنم سے نکال لے گا' یہ من کر برزید اور حضرت جابٹے کے درمیان نہ کورہ سوال جواب ہوئے۔

نی میٹا کی سفارش پر آئیس جہنم سے نکال لے گا' یہ من کر برزید اور حضرت جابٹے کے درمیان نہ کورہ سوال جواب ہوئے۔

نی میٹا کی سفارش پر آئیس جہنم سے نکال لے گا' یہ من کر برزید اور حضرت جابٹے کے درمیان نہ کورہ سوال جواب ہوئے۔

نی میٹا کی سفارش بر آئیس جہنم سے نکال سے گا' یہ من کر حاضر ہے بمعنی پڑھنا '' باب تفعیل سے مضارع معروف کا صیغہ واحد نہ کر حاضر ہے بمعنی پڑھنا '' باب تفعیل سے مضارع معروف کا صیغہ واحد نہ کر خاضر ہے بمعنی پڑھنا '' باب قعیل سے مضارع معروف کا صیغہ واحد نہ کر خاصر ہے بمعنی پڑھنا '' باب قعیل سے مضارع معروف کا صیغہ واحد نہ کر خاصر ہے بمعنی پڑھنا '' باب تفعیل سے مضارع معروف

مُجَنِّحُ بَحُلُاثِ أَحرِجه مسلم: ٤٧١ (١٩١) ٤٧٢- ٤٧٣-

سَنَيْنَكُنْ لَيْ الْمِحْنَفُ الله الله عديث كى سند مين امام صاحب كے جس استاذ يزيد بن صهيب كا ذكر ہے ان كى كنيت ابوعنان ہے اور انہيں "فقير" بھى كہا جاتا ہے ليكن بدلفظ" فقر" ہے نہيں" فقار" سے لكلا ہے جس كامعنى" ريزه كى بدى" ہے ان كى ريزه كى بدى اس كى انہيں" فقير" كها ريزه كى بدى ميں بہت شديد سم كى تكليف رئتى تقى جس كى وجہ سے بالآخر ان كى كمر جھك كئى تھى اس ليے انہيں" فقير" كها جاتا ہے۔

۲۔ مسلم شریف میں بیروایت بعینہ انہی الفاظ سے تو منقول نہیں لیکن مضمون ومفہوم حدیث یہی ہے۔ ۳۔ امام صاحبؒ اور نبی مائیلا کے درمیان صرف دو واسطے ہونے کی وجہ سے بیروایت'' ثنائیات' میں سے ہے۔ مُنَّفِظُ فَوْمِرُ ُ : مسلد تقدیر سے متعلق احادیث کی تخریج کے بعد یہاں سے مسئلہ شفاعت کی احادیث کا آغاز ہور ہا ہے' جس

#### 

میں معتز لداور اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے چنانچے معتز لد منکرین شفاعت میں ہے ہیں اور اہل سنت والجماعت کی رائے ہی ہے کہ قیامت کے دن جناب رسول اللہ سنگھ کو شفاعت کبری کا مقام عظیم حاصل ہوگا' آپ سنت والجماعت کی رائے ہی ہوگاں ہوگاں ہوگا' پوری سنتی اس وقت' جبکہ لوگوں کو دوسرے ابنیاء کرام بیٹی کی طرف ہے عدم استحقاق شفاعت کا جواب مل چکا ہوگا' پوری کا نتات کے لوگوں کی سفارش اپنے پروردگار ہے کرکے حساب کتاب شروع کردائیں گے اور گناہ گار مسلمانوں کی سفارش کرکے اان کے وخول جنت کا سبب بنیں گے' پھر بقیہ انبیاء کرام بیٹی صحابہ و اولیاء خفاظ و قراء علماء اور شہداء بھی اللہ کی اجازت ومشیت کے مطابق سفارش کریں گے اور اللہ تعالی ان کی سفارش کو قبول بھی فرمائیں گئے جس کے نتیج میں بہت ہے لوگ جہم سے نکل کر جنت میں واخل ہو جا کیں ہے۔

اس سلیلے میں معتزلہ کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر اس بات کوتشلیم کر لیا جائے کہ نبی ملیلا ، ویگر انہیا ، اور منتخب افراد کی شفاعت وسفارش سے گنا ہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا تو بیہ خلاف عدل ہو گا' اس لیے کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گنا ہگار کو چھوٹ نہ دی جائے اور نیکوکار کو اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے 'ورنہ نیکوکار اور بدکار میں کوئی فرق نہ رہے گا کیونکہ دونوں بہر حال جنت میں ہی جا کیں گے۔

دوسری دلیل اہل اعتزال کی بیہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات''جن میں اجمالاً قانون مکافات عمل بیان کیا گیا ہے'' بھی مسئلہ شفاعت کوشلیم کرنے میں رکاوٹ ہیں جیسے بیہ ارشاد باری تعالیٰ

وجزاء سيئة سيئة مثلها

نیز وہ آیات قرآنی بھی''شفاعت'' کا انکار کرتی ہیں جن میں مکافات عمل کے اس قانون کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مجرم کواپنے جرم کی سزا بہر حال بھگتنا ہی ہوگی' چنانچہ کہیں قتلِ عمر کے بارے ارشاد ہے'

ومن يقتل مومنا متعمدا فجزاء ه جهنم خالدا فيها

اور کہیں پاکدامن عفت مآب عورتوں پر تہمت لگانے والوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ دیا ہے۔ ان

"ولهم عذاب عظيم"

جبكه بعض آيات مين تو صراحة "شفاعت" كا انكار كيا كيا ب چنانچه ارشاد ب

"فما تنفعهم شفاعة الشافعين"

ای طرح ایک دوسری جگه فرمایا گیا ہے

"ولا شفيع يطاع"

یہ اور اس طرح کی بہت می آیات و احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا' ہرایک کواس کے اعمال کے مطابق جزایا سزا دی جائے گی۔

### المرادار الله الله المحالية المحالية الله المحالية المحالية الله المحالية ال

المل سنت والجماعت کی طرف سے ان دلائل کا جواب نہایت مضبوط انداز میں دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ خلاف عدل ہونا اور سزا کو معاف کر دینا دو الگ الگ چیزیں ہیں اگر صاحب حق اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور متعلقہ آ دمی کو معاف کر دے تو بیاس کی عالی ظرفی اور وسعت قلبی کی دلیل ہوتی ہے و نیا میں بھی یہی اصول اور ضابط ہے کہ معاف کرنے والے کو نوگ ہمیشہ اچھی نظروں ہے دیکھتے اور اجھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں 'بیہ اور بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی انبیاء اور اولیاء کی سفارش پر اپنے حقوق تو معاف فرما دیں گے لیکن حقوق العباد کی ادائیگی اس دن بھی ضروری ہوگی تا آ نکہ صاحب حق اس ہے دستبردار ہو جائے یا اسے معاف کر دے۔

خلاصہ یہ ہے کہ شفاعت خلاف عدل نہیں موافق فضل ہے اور اللہ کی طرف ہے اپنے حق سے دستبروار ہونے کی رضا مندی کی علامت ہے رہی وہ آیات قرآنے جن سے معتزلہ استدلال کرتے ہیں ان تمام کا تعلق کفار کے ساتھ ہے اور وہ ہمارے نزدیک بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس طرح وہ احادیث جن سے بظاہر معتزلہ کے ندہب کی تائید ہوتی ہے ان میں بھی اور دیگر آیات قرآنے میں بھی شفاعت کا مستقل اختیار حاصل ہونے کی نفی ہے اور اسے اللہ کے اذن پر موقوف قرار دیا گیا ہے کیکن سے ہمارے خلاف نہیں اس لیے کہ ہمیں بھی اس بات سے اتفاق ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرنا تو بوی دور کی بات ہے زبان بھی نہیں ہلا سے گا۔

رہی یہ بات کہ اپنے ندہب کی تائید کے لیے اہل سنت والجماعت کے پاس کیا دلائل ہیں جن پر وہ اپنے ندہب کی بنیاد رکھتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اثبات شفاعت سے متعلق وارد شدہ احادیث کو اگر تع کر لیا جائے تو وہ خبر متواتر کے درجے تک پہنچتی ہیں جن میں سے چند ایک ای کتاب میں آپ کی نظروں سے گزریں گی اس کے علاوہ حدیث کی تمام کتابوں میں اس مضمون کی روایات کثرت کے ساتھ منقول ہیں ہم یہاں ان میں سے صرف تمین حدیثیں نقل کرتے ہیں۔

١ \_ شفاعتي لاهل الكبائر من امتي

اس حدیث کی تخریج اہام احمد بن طنبل نے اپنی مند میں اہام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اہام تر ندی کے اپنی جامع میں اہام ابن حنبل نے اپنی سند میں اہام حاکم نے اپنی متدرک میں طبرائی نے جامع میں اہام ابن حمائی نے اپنی متدرک میں طبرائی نے مجم کبیر میں اور خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں کی ہے اور اس کتاب میں بھی عنقریب آ رہی ہے۔

٢ ـ شفاعتي يوم القيامة حق فمن لم يؤمن بها لم يكن من اهلها

'' قیامت کے دن میری سفارش برحق ہے جواس پر ایمان نہیں لاتا' وہ اس کا اہل بھی نہیں۔''

یہ حدیث احمد بن منیع نے اپنی مسند میں تخریج کی ہے جو حضرت زید بن ارقم کے علاوہ وس سے زا کد صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے منقول ہے۔

# المراايات الله المنظم ا

٣ عن انس قال: من كذب بالشفاعة فلا نصيب له

"جعزت انس فرماتے ہیں کہ شفاعت کی کندیب کرنے والے کا کوئی حصہ نہیں۔"

اس حدیث کی تخریج سعید بن منصور نے اپنی سنن میں امام بیہتی میں اپنی سنن میں اور مناد نے کی ہے۔

(٢٤) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ رَبِعْيَ بُنِ حِرَاشٍ عَنُ حُذَيْفَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ عَنُ حَنِيفَةً عَنُ حَمَّادُوا فَحَمًا اللهُ عَالَى عَوْمًا مِنَ الْمُوجِدِيْنَ مِنَ النَّارِ بَعُدَ مَا امْتُحِشُوا وَصَارُوا فَحُمًا فَيُدُجِلُهُمُ اللهُ تَعَالَى الْحَنَّةِ الْحَهَنَّمِييْنَ فَيُدُجِلُهُمُ اللهُ تَعَالَى الْحَنَّةِ الْحَهَنَّمِييْنَ اللهِ تَعَالَى مِمَّا تُسَمِيْهِمُ اهْلُ الْحَنَّةِ الْحَهَنَّمِييْنَ فَيُسْتَغِينَونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِمَّا تُسَمِيْهِمُ اهْلُ الْحَنَّةِ الْحَهَنَّمِييْنَ فَيُدُجِلُهُمُ اللهُ تَعَالَى عَنُهُمُ ذَلِكَ.

تَوْجَدُكُمُ : حضرت حذیفہ یہ مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا الله تعالی جہنم سے موحدین کی آیک جماعت کو نکالے گا' ان کی کھال جل چکی ہوگی اور وہ جل کرکوکلہ بن چکے ہوں گے الله تعالی آئیس جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا' جنتی انہیں'' جہنمی'' کے نام سے پکارا کریں گے' چنانچہ وہ اللہ سے اس سلیلے میں درخواست کریں گے تو اللہ تعالی ان سے اس کی علامت بھی دور فرما دیں ہے۔

حَمَّالِیْ اَنْ اَمتحشوا" باب افتعال سے ماضی مجبول کا میغد جمع نذکر غائب ہے بمعنی کھال کا جل جانا "صادوا" باب ضرب سے ماضی معروف کا صیغہ جمع نذکر غائب ہے بمعنی ہو جانا "فحما" اس کا معنی کوئلہ ہے "یستغیثون" باب استفعال سے مضارع معروف کا صیغہ جمع نذکر غائب ہے بمعنی فریاد کرنا درخواست کرنا "تسمیھم" باب تفعیل سے مضارع معروف کا صیغہ جمع نذکر غائب ہے بمعنی فریاد کرنا درخواست کرنا "تسمیھم" باب تفعیل سے مضارع معروف کا صیغہ واحدمون شائب ہے بمعنی نام رکھنا۔

مَجَّنَاكُ بَكُونَا الله المناوي: ١٥٦٦ '٧٤٣٩' ومسلم ٤٥٧ (١٨٤) وابوداؤد ٤٧٤٠' والترمذي: ٢٥٩٧ والنسائي: ١١٤١'وابن ماجه: ٤٣٠٩

سَنَیْنَ اور درج کے اعتبارے یہ روایت "خماسیات" کے زمرے میں آتی ہے اور مجیب تر بات یہ ہے کہ اس روایت میں اور درج کے اعتبارے یہ روایت "خماسیات" کے زمرے میں آتی ہے اور مجیب تر بات یہ ہے کہ اس روایت میں صحاح ستہ میں سب سے زیادہ قریب روایت سنن ابن واؤد کی ہے اور وہ بھی پانچ واسطوں سے ہو کر''خماسیات' کے درج پر فائز ہے۔ اس اعتبار سے مسند الم م اعظم اور سنن ابی واؤو کی اس روایت کا درجہ ایک ہی ہو جاتا ہے جو یقینا الم ابوداؤد کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔

مَنْفَهُ وَهُو الله الله الله الله وحدیث کی نصوص صریحه اس بات پر متفق بین که کوئی مشرک جنت بین کبھی داخل نہیں ہو سکے گا' اس کا عملانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا اور اسے وہاں سے نکلنا کبھی نصیب نہ ہوگا' نیز اس بات پر بھی احادیث و آیات قرآنیہ صراحة ولالت کر رہی ہیں کہ کوئی مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا' کبھی نہ بھی اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا

۲۔ متند احادیث ہے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پرمسلمان کے جسم کا وہ حصہ حرام قرار دے رکھا ہے جس سے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے لیعنی اعضاء سجدہ جہنم کی آگ کا لقمہ نہیں بنیں سے اور یہی چیز جہنم میں مؤمن اور غیر مؤمن میں شاخت کا سبب ہے گی۔

س۔ اس حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ ہے جل کر کوئلہ بن جانے والے موحدین کو بالآ خرجہنم سے نکال کر جنت میں واخلہ نصیب ہو جائے گا' یہ مجمل ہے جبکہ مسلم شریف اور دیگر کتب حدیث میں اس کی تفصیل یوں وارو ہوئی ہے کہ آئیں جہنم سے نکال کر سب سے پہلے'' آ ب حیات' کی ایک نہر میں خوطہ دلایا جائے گا' جب وہ اس نہر ہے نکلیں گو وان کے ان کے ان کے جہم پرنی کھال آ چکی ہوگی اور وہ تمام واغ دھے دور ہو چکے ہوں گے جوجہنم کی آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کے جم میں پیدا ہو گئے تھ البت ایک نشان باتی رہ جائے گا جس کی وجہ سے شکل کر جسم میں پیدا ہو گئے تھ البت ایک نشان باتی رہ جائے گا جس کی وجہ سے جنتی یہ شاخت کر سکیں سے کہ یہ جہنم سے نکل کر آئے والے افراد ہیں اور پچھ فرصہ تک ان کی کہی شناخت رہے گی۔

پچوعرے گزرنے کے بعد بہلوگ بارگاہ ایزدی میں عرض گزار ہوں سے کہ بار الہا! جب تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم سے نجات عطاء فرما دی تو اب اس کی طرف نسبت سے بھی ہمیں خلاصی عطاء فرما ' چنانچہ اللہ تعالیٰ اس نشان کو بھی ختم فرما ویں گے جس سے ان کی پرانی شناخت ختم ہو جائے گی جیسا کہ اگلی روایت میں بھی آ رہا ہے۔ سے ترجمۃ الباب کے ساتھ اس حدیث کے مطابقت اس حدیث کے دوسرے طرق کو ملانے سے زیادہ واضح ہوتی ہے جس میں اس بات کی صراحت ہے کہ جہنم سے ان لوگوں کی گلوخلاصی نبی میں کی شفاعت کی برکت سے ہوگی۔

(٢٥) أَبُو خَنِيْفَةَ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ أَبِى سَعِيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ طَلَّقَةً فِى قَوْلِهِ تَعَالَى عَسْىَ آنُ يَبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا قَالَ الْمَقَامُ الْمَحُمُودُ الشَّفَاعَةُ يُعَذِّبُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا مِنَ آهُلِ الْإِيْمَانِ بِذُنُوبِهِمْ ثُمَّ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا مِنَ آهُلِ الْإِيْمَانِ بِذُنُوبِهِمْ ثُمَّ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا مِنَ آهُلِ الْإِيْمَانِ بِذُنُوبِهِمْ ثُمَّ اللَّهُ تَعَالَى فَوُمًا مِنَ آهُلِ الْإِيْمَانِ بِذُنُوبِهِمْ ثُمَّ اللَّهُ تَعَالَى فَيُغَتَسِلُونَ فِيهِ ثُمَّ يَدُخُلُونَ الْحَنَّةَ يُعْتَسِلُونَ فِيهِ ثُمَّ يَدُخُلُونَ الْحَنَةَ الْحَمَانِ اللَّهُ تَعَالَى فَيُذُهِبُ عَنَهُمُ ذَلِكَ الْإِسْمَ۔ فَيُسَمُّونَ فِي الْحَمَّةِ الْحَمَةُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى فَيُذَهِبُ عَنَهُمُ ذَلِكَ الْإِسْمَ۔

وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ يُخْرِجُ الله تَعَالَى قَوْمًا مِنَ آهُلِ النَّارِ مِنَ آهُلِ الْإِيْمَانِ وَالْقِبُلَةِ بِشَفَاعَةِ مُخْمَدٍ ﴿ الْمُعْلَمُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْمَقَامُ الْمَحُمُودُ فَيُوْتَى بِهِمُ نَهُرًا يُقَالُ لَهُ الْحَيَوَالُ فَيُلَقَوُنَ فِيهِ فَيَنَبُتُونَ بِهِ كَمَا يَنْبُتُ الثَّعَارِيُرُ ثُمَّ يُخْرَجُونَ مِنَهُ وَيُدْخَلُونَ الْحَنَّةَ فَيُسَمَّوُنَ فِيهَا الْحَهَنَّمِيْنَ ثُمَّ يَطُلُبُونَ الله تَعَالَى يَنْبُتُ الثَّعَارِيُرُ ثُمَّ يُخْرَجُونَ مِنَهُ وَيُدْخَلُونَ الْحَنَّةَ فَيُسَمَّونَ فِيهَا الْحَهَنَّمِيْنَ ثُمَّ يَطُلُبُونَ الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله مَعْدُونَ الله مَعْدُونَ الله عَنْ الله وَعَنْقَاءُ الله تَعَالَى وَرَوْى آبُوحَنِيفَةَ الله عَنْهُمُ ذَلِكَ الْإِسْمَ فَيُذُهِبَ عَنْهُمُ وَزَادَ فِي الْحِرِهِ وَعُتَقَاءُ الله تَعَالَى وَرَوْى آبُو حَنِيفَةَ هَا الله عَلْهُ عَنْ آبِي سَعِيدٍ .

### المراام المرابع المن المحالي المحالية ا

تو جدت ابوسعید خدری ہے کہ جناب رسول الله من تین نے ارشاد فرمایا کہ امقام محود والی آیت میں اللہ من تو حدث الله من تو اللہ من تو اللہ من تا اللہ من تا اللہ من تا اللہ من تا اللہ ایمان کی ایک جماعت کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کرے گا اس کے بعد میری سفارش پر انہیں جہنم سے رہائی نصیب ہوگی جہنم سے رہائی کے بعد انہیں الم حیوان ان مای ایک ایک نمر پر لایا جائے گا وہ اس میں خسل کریں گئے کھر جنت میں داخل ہوں گئے جنت میں انہیں انہیں اللہ کریں میں تو ہو تا م بھی ان سے دور کردیا جائے گا۔

ایک دوسری روایت بیل بھی بہی مضمون آیا ہے جس کے آخر میں یہ اضافہ بھی ہے کہ اس کے بعد انہیں ''اللہ کے آزاد کردہ لوگ'' کہا جانے لگے گا' نیز امام صاحبؓ نے اس روایت کوایک دوسری سند ہے بھی نقل کیا ہے۔
خَکْلِیْنَ عِبَّلِلْمِیْتُ : ''فیونی'' بابضرب سے مضارع مجبول کا صیفہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی آنا' یوں تو یفل لازم ہے لیکن ''ب ''حرف جرکے ذریعے اسے متعدی کر لیا گیا ہے اور اب اس کا معنی لانا ہے ''المحبوان'' جنت کی ایک نہر کا نام ہے بعض روایات میں ''المحبوق'' کا لفظ بھی وارد ہوا ہے۔ ''فیسمون'' باب تفعیل سے مضارع مجبول کا صیفہ جمع ندکر غائب ہے بعض روایات میں ''المعادیو'' چھوٹی کا کریوں کو کہتے ہیں جو بہت تیزی ہے آئی اور پروان چڑھی ہیں۔

مائن ہے بمعنی نام رکھنا۔ ''المنعادیو'' چھوٹی کاریوں کو کہتے ہیں جو بہت تیزی ہے آئی اور پروان چڑھی ہیں۔

مائی خسب ما نقدم

سَنَیْنَکُنْ کِرَ ایک مندول سے معرت ابوسعید خدری کے حوالے سے امام صاحب ؒ نے دومختلف سندول سے نقل فرمائی ہے اور دونول سندول سے نقل فرمائی ہے اور دونول سندول سے روایت '' نائیات'' کے درج میں آتی ہے' ایک سند میں امام صاحب ؒ کے استاذ عطیہ ہیں اور دوسری سند میں شداد بن عبدالرحمٰن ان کے استاذ ہیں۔

یوں تو مقام محمود کی تشریح و تعریف کے سلسے میں محدثین اور مفسرین نے تفصیلی کلام فرمایا ہے لیکن ہم ان تمام اقوال کی صحت کو تتلیم کرتے ہوئے ''مقام محمود'' کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ نبی ملینا کے وہ تمام اقبازات جو قیامت کے دن ساری کا نئات کے سامنے روز روثن کی طرح واضح ہوجا کیں گے اور آپ کی وہ تمام خدمات جو ہر ، انسان اپنی آتھوں ہے دکھنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا اور آپ کی وہ تمام خوبیاں جن پر خالق کا نئات بھی آپ کی مدح سرائی کرتا ہے' ان اقبیازات و خدمات اور خوبیوں کو''مقام محمود'' کہتے ہیں۔

چنانچہ دوسری مرتبہ ننخ صور کے بعد سب سے پہلے قبر مبارک سے باہر نکلنے کا معاملہ ہویا کا نات کے سارے

# المرام اللم يست المحمد المرابط المستدام الله المحمد المرابط المستدام المرابط المستدام المرابط المر

انسانوں کی شفاعت عظمیٰ کا مسکلہ ہو' حوض کوڑ پر اپنے امت کے ایک ایک فرد کا استقبال ہویا بل صراط برجہنم سے حفاظت کا معاملہ ہو' مبارک ہاتھوں میں تھے ہوئے لواء حمد کے نیچے آ دم واولا د آ دم سب ہی کے جمع ہونے کی کیفیت ہو یا میدان محشر میں سوار ہو کر آنے کا امتیاز ہو ہر موقع پر ہم سب کے آتا ومولی امام الانبیاء صاحب قاب قوسین نبی المشر قین والمغر بین آمند کے لخت جگر اور خواجہ عبداللہ کے فرزند ارجمند' وجہ تخلیق کا مُنات سیدنا ومولانا احرمجتبی محمصطفیٰ طَلَقِهُم كَى نرالى شان دكھائى ويتى ہے يہى وہ''مقام محمود'' ہے جس كا كتب حديث اور خود قرآن كريم ميں بھى ذكر آيا

حَمَّادٌ عَنُ أَبِي حَنِيُفَة عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي قَالَ: سَمِعَتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ ظُلَّتُكُمْ يَقُرَأُ عَسْى أَنُ يَبُعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا قَالَ يُخْرِجُ اللَّهُ تَعَالَى قَوُمًا مِّنَ النَّارِ مِنُ اَهُلِ الْإِيْمَانَ وَالْقِبُلَةِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﴿ فَلَالِكَ هُوَ الْمَقَامُ الْمَحُمُودُ فَيُؤْتِي بهم نَهَرًا يُقَالُ لَهُ الْحَيَوَانُ فَيُلْقَوُنَ فِيُهِ فَيَنُبُتُونَ كَمَا يَنُبُتُ التَّعَارِيُرُ ثُمَّ يُخْرَجُونَ فَيُدَخَلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَمَّوُنَ الْحَهَنَّمِيِّيْنَ ثُمَّ يَطُلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعالَى أَنْ يُذُهِبَ عَنُهُمُ ذَٰلِكَ الْإِسْمَ فَيُذُهِبُ عَنُهُمُ.

تَوْجَعَنَكُ الله طَالِيَة عَدِريٌ من مروى من كم من في جناب رسول الله طَالِيَة كو "عسى ان يبعثك ربك مقاما محموداً" كى تلاوت كرتے ہوئے سنا آب سُ الله عند تلاوت كے بعد فرمايا كه الله تعالى الل ايمان اور الل قبله من سے ا کی جماعت کومیری شفاعت کی برکت ہے جہنم ہے رہائی عطاء فرمائے گا' یہی'' مقام محمود' ہے اس کے بعد انہیں''حیوان'' نامی ایک نہریر لایا جائے گا' اور اس نہر میں انہیں غوطہ دیا جائے گا جس ہے وہ اس طرح اگ آئیں سے جیسے جھوٹی مکڑیاں ائتی ہیں ' پھر انہیں وہاں سے نکال کر جنت میں وافل کر دیا جائے گا' وہاں انہیں''جہنی' کے نام سے بکارا جائے گا' پھروہ الله تعالی ہے اس نام کے زائل ہونے کی درخواست کریں سے اور ان سے یہ نام بھی دور کر دیا جائے گا۔

خُمُلِنَ عَبُ أَلْزُبُ : ما في الحديث كلمة صعبة وان كانت فحسب ما تقدم

مُجَنِّرِ بِمُ الْمِنْ أَاحرِجه البحاري: ٢٧١٨.

سَنَيَنِكُنْ فِرَ الْجَعَنْ فَى الله عديث كى تخريج مين بخارى شريف كا جوحواله ديا عميا ہے بعینه اس کے الفاظ تو وہ نہيں ہو امام صاحبؓ کی روایت میں ہیں لیکن اشتراک مضمون کی مناسبت ہے اس کا حوالہ دے دیا عمیا ہے رہی یہ بات کہ سند کے اعتبارے امام صاحب کی روایت کس درج برآتی ہے تو آپ و کھے ہی رہے ہیں کہ بدامام صاحب کی " ثنائیات" میں سے ہے اس اعتبار سے اس کی سند بہت عالی ہے۔

مَعْفَلْكُونِهُ أَن الله عديث من "مقام محود" كى وضاحت خود نبى ملينا سے" شفاعت" منقول ہے جس سے مراد شفاعت عظمی ہے کیونکہ علامہ سیوطی نے شفاعت مصطفیٰ سُلِیْم کوآٹھ تھ قسموں میں تقسیم کیا ہے جس کی تفصیل پچھاس طرح ہے۔

### ال مندان المثلم بين المحالي الله المحالي الله المحالي الله المحالي الله المحالي الله المحالي الله المحالية الم

ا۔ شفاعت عظمیٰ: شفاعت کی بیشم نبی علیمہ کے ساتھ خاص ہے اور اس سے ساری مخلوق مستفید ہو گی' یہ وہی شفاعت ہے جس کی برکت سے اللہ تعالی مخلوقات کا حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔

۲۔ اپنی امت کا حساب کتاب پہلے لیے جانے کے بارے شفاعت: چنانچہ ابن ابی الدنیا نے مرفوعاً ایک طویل حدیث کے ضمن میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی ملینا اللہ ہے درخواست فرمائیں گے۔

#### "يا رب عجل حسابهم"

چنانچ سب سے پہلے اس امت کا حساب لیا جائے گا۔

سرجہم کی طرف و مکیل کر لے جائی جانے والی جماعت کی سفارش: چنانچہ مروی ہے کہ نبی ملیفہ نے فرمایا میری امت کے ایک گروہ کو جہم کی طرف و مکیل کر فرشتے لے جا رہے ہوں گئے میرے امتی مجھے دیکھ کر کہیں گئے کہ ہم آپ کوشم دیتے ہیں ایک گروہ کو جہم کی طرف و مکیل کر فرشتے لے جا رہے ہوں گئے میرے امتی مجھے دیکھ کر کہیں گئے کہ ہم آپ کوشم دیتے ہیں ایک گروہ کو جاتھ کی سفارش سے انہیں جہم سے خلامی نصیب ہوگ ۔

سرای چیا خواجہ ابوطالب کے لیے سفارش جس کی برکت سے ان کے عذاب میں تخفیف کروی جائے گی۔

۵۔ جنت میں بااحساب كتاب داخله كے ليے اپنى امت كے ايك كروه كى سفارش۔

٧۔ جنت میں اال جنت کے داخلے کی رکاوٹوں کے دور کرنے کی سفارش۔

ے۔ اہل جنت کے درجات میں بلندی ونزتی کی سفارش۔

٨ ـ مرتكب كبيره "كنابهكارون كي سفارش

اس آخری شق کی دلیل میں حدیث نمبر ٢٩ کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے جو که عنقریب آیا جا ہتی ہے۔

ا۔ اس حدیث سے بیہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ عقیدہ کی خرابی اگر حد کفرتک نہ پہنچی ہوا تو انسان کسی نہ کسی وقت جہنم سے نکال لیا جائے گالیکن اگر عقیدہ کی خرابی حد کفرتک پہنچ جائے تو پھر انسان کے لیے جبنم سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں رہتا۔

### بَابُ مَا يُعَنِى عَنُ اَهُلِ الْإِيْمَانِ إِيْمَانُهُمُ؟

(٧٧) حَمَّادٌ عَنُ آبِي حَنِيفَة عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِي َ مَلَّ إِنَّمَ قَالَ يَدُخُلُ قَوْمٌ مِنُ آهُلِ الْاَيْمَانِ يَوُمَ الْقِيْمَةِ النَّارَ بِذُنُوبِهِم فَيَقُولُ لَهُمُ الْمُشُرِكُونَ مَا آغُنِي عَنُكُمُ اِيْمَانُكُمُ وَنَحُنُ وَٱنْتُمُ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ نُعَذَّبُ فَيَغُضِبُ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ لَهُمُ فَيَأْمُرُ آنُ لَا يَبُقى فِي النَّارِ آحَدٌ يَقُولُ لَا اللهَ اللهُ اللهُ فَيُخْرَجُونَ وَقَدِ احْتَرَقُوا حَتَى صَارُوا كَالُحُمَةِ السَّوْدَاءِ اللَّهُ وَجُوهَهُمُ فَانَّهُ لَا يُزَرِّقُ آعُيْنَهُمُ وَلَا يَعْمَلُونَ فِيهِ فَيلُهُمُ عَلَيْهُمُ كُلُ فِتُنَةٍ وَآذًى ثُمَّ وَلَا تُعَلَيْهُمُ وَلَا عَلَى بَابِ الْحَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيلُهَبُ كُلُّ فِتُنَةٍ وَآذًى ثُمَّ

### الله المام المع المنظم المنظم

يُدْخَلُوْلَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ لَهُمُ الْمَلَكُ طِبُتُمُ فَادُخُلُوهَا خَالِدِيْنَ فَيُسَمَّوُنَ الْجَهَنَمِيَيْنَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ ثُمَّ يَدُعُوْنَ فَيَذُهْبُ عَنْهُمُ دَٰلِكَ الرِّسُمُ فَلَا يُدُعُونَ بِهِ اَبَدًا فَإِذَا خَرْجُوا قَالَ الْكُفَّارُ يَا لَيُتَنَا كُنَّا مُسَلِمِيْنَ فَذَٰلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسُلِمِيْنَ.

#### ایمان سے مؤمن کو کیا فائدہ ہوگا؟

ترجہ میں : حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مؤری ہے کہ جناب رسول اللہ مؤری از اللہ مؤری ہے کہ جناب رسول اللہ مؤری ان سے کہیں گے کہ مہیں تمہارے ایمان نے کیا ایک جماعت اپنے گناہوں کی باواش میں جہنم میں داخل ہوگی تو مشرکین ان سے کہیں گے کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کیا فاکدہ دیا؟ ہم اور تم اکتفے ایک بی جگہ عذاب میں بتلا ہیں بین کر اللہ تعالی غضب ناک ہو جا کیں گے اور وہ حکم دیں گے کہ لا الدالا اللہ کہنے واالا ایک آ دمی بھی جہنم میں باتی ندر ہے چنا نچے انہیں نکال ایا جائے گالیکن اس وقت تک چبرے کے علاوہ ان کا ساراجم جل کر سیاہ کو کلے کی طرح ہو چکا ہوگا البتہ ان کی آ تکھیں نیلی نہ ہوئی ہوں گی اور نہ بی ان کے چبرے سیاہ ہوں گیا وہ اس میں عسل کریں گے جبرے سیاہ ہوں گیا وہ اس میں عسل کریں گے اور ان سے ہر تکلیف اور داغ دھے دور ہو جائے گا۔

اس کے بعد انہیں جنت میں واخل کر دیا جائے گا اور ایک فرشتہ ان کا استقبال کرتے ہوئے کہے گا کہ تم خوب رہے اب بمیشہ کے لیے جنت میں واخل ہو جاؤ' جنت میں ان لوگوں کوجہنمی سے نام سے پکارا جائے گا' کچھ عرصہ بعد وہ اللہ سے دخاء کریں گے اور یہ نام ہے نہیں پکارا جائے گا' جس وقت دخاء کریں گے اور یہ نام ہے نہیں پکارا جائے گا' جس وقت یہ لوگ جہنم سے نکلے لگیں گے اس وقت تک کفار تمنا کریں گے کہ کاش! ہم بھی مسلمان ہوتے' یہی مراد ہے اس ارشاد ربانی کی ربعا ہو د الذین کفرو الو کانو ا مسلمین۔

تَجُنْكُ حَكْمَ الله العرج بنحوه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول وابن المبارك وابن جرير والبيهقي والطبراني وابن ابي حاتم وابن شاهين والهيشمي: ٢٧٩/١٠.

### المرام اللم ينين المحاصرة المرام الله المحاصرة المرام الله المحاصرة المرام الله المحاصرة المرام المر

سند حدیث کے اعتبار سے بیہ روایت امام صاحبؓ کی ثنائیات میں سے ہے کیونکہ امام صاحبؓ اور نبی مایٹھا کے درمیان صرف دو واسطے ہیں۔

مَّمُفَلِهُ وَمِنْ : الله بنیادی طور پر اس حدیث میں' دکلمہ' کی عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ہر کلمہ کو بالآخر کلمہ کی برکت سے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے گا ورفضل الہی اس کی دشگیری ضرور فرمائے گا۔

۔ جہنم میں گو کہ ابتداء تو گنبگار مسلمان اور کفار دونوں ہی ہوں گے لیکن ان میں دوفرق بہت بنیادی اور واضح ہوں گے۔ (الف) گنبگار سے گنبگار مسلمان بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا جبکہ کفار ومشرکین ہمیشہ جہنم میں رہیں گئے انہیں وہاں سے نکلنا تبھی نصیب نہ ہوگا۔

(ب) بظاہر دونوں ہی عذاب میں مبتلا ہوں سے کیکن اس عذاب کی کمیت اور کیفیت میں زمین آسان کا فرق ہوگا۔ سا۔اس حدیث ہے'' چہرئے' کا پورےجسم انسانی میں اشرف الاعضاء ہونا بھی ثابت ہوا۔

سم-اس مدیث سے ان مغرب زوہ عالم نما جہلاء کے اعتراض کا جواب بھی ہوگیا جو بھیشدائل اسلام پر زبان طعن دراز کیے رکھتے ہیں اور مختلف طریقوں سے یہ اعتراض دہراتے رہتے ہیں کہ اگر مسلمان اللہ کے نزدیک پندیدہ قوم ہیں تو ان ہی غربت پستی بیروزگاری فقر و فاقہ اور و نیاوی آ سائٹوں سے محروی کیوں پائی جاتی ہے؟ گویا ان کے نزدیک اللہ ک پندیدگی اور محبوبیت یا ناراضگی اور ناپندکا اعتبار اور معیار یہ معمولی اور گھٹیا چیزیں ہیں حالاتکہ ان میں سے ایک چیز بھی اللہ کی رضا اور پندیدگی یا ناراضگی اور ناپندکا معیار نہیں اس کے نزدیک تو اصل معیار '' تقویٰ' ہے چنانچ ارشاد باری ہے کی رضا اور پندیدگی یا ناراضگی اور ناپندکا معیار نہیں اس کے نزدیک تو اصل معیار '' تقویٰ' ہے چنانچ ارشاد باری ہے ان اکو مکم عند اللہ انقکم

تنصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جہنمی بھی مسلمانوں کو یبی طعنہ دیں ہے کہ تمہارے کلمہ اور ایمان نے حمہیں کیا فاکدہ پہنچایا؟ ویکھوہم اور تم ایک جیسے عذاب میں جالا ہیں؟ اگر تم اللہ کی پندیدہ قوم ہوتو یہ ''عذاب'' چہ معنی دارد؟ اس پر اللہ کو جلال آئے گا اور وہ اپنی رحمت اور فضل و کرم ہے کلمہ تو حید کا اقرار کرنے والے ہر محض کو جہنم ہے نکال لے گا جو سچے دل سے اس اقرار پر موت تک قائم رہا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان کی حالت میں ہوا ہو' اور یہی ان کفار ومشرکین کا جواب ہوگا جوابی زبان طعن دراز کر رہے ہوں سے۔

بَابُ مَا جَآءَ فِيُمَنُ يُنَادِيُ رَبَّهُ بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ

(٢٨) أَبُو حَنِيُفَة عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُم عَنُ عَلْقَمَة عَنْ عَبُدِاللّٰهِ بَنِ مَسْعُوُدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ مَلَّ أَيْتُم فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ هَلُ يَبُقى أَحَدٌ مِنَ الْمُوجِدِيُنَ فِى النَّارِ قَالَ بَعَمُ رَجُلٌ فِى قَعُرِ رَسُولِ اللّٰهِ مَلَّ يَعَمُ رَجُلٌ فِى قَعُرِ جَهَنَّمَ يُنَادِى بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَهُ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَتَعَجَّبُ مِنْ ذَلِكَ جَهَنَّمَ يُنَادِى بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنَهُ جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَتَعَجَّبُ مِنْ ذَلِكَ

### المرادام اللم المنظم ال

الصُّوتِ فَقَالَ الْعَجَبُ ٱلْعَجَبُ ثُمَّ لَمُ يَصْبِرُ حَتَّى يَصِيْرَبَيْنَ يَدَى عَرُشِ الرَّحُمْنِ سَاجِدًا فَيَقُوٰلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِرْفَعُ رَأْسَكَ يَا حِبْرَثِيُلُ فَيَرْفَعُ رَاْسَةً فَيَقُولُ مَا رَأَيْتَ مِنَ الْعَجَائِب وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِمَا رَاهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَمِعُتُ صَوُتًا مِنُ قَعُر جَهَنَّمَ يُنَادِيُ بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ فَتَعَجَّبُتُ مِنُ ذَلِكَ الصَّوَتِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا جِبُرَثِيلُ إِذْهَبُ إِلَى مَالِكِ وَقُلَ لَهُ أَخْرِجِ الْعَبُدَ الَّذِي يُنَادِي بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ فَيَذُهَبُ حِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى بَابِ مِنْ اَبُوَابٍ جَهَنَّمْ فَيَضُرِبُهُ فَيَخُرُجُ إِلَيْهِ مَالِكٌ فَيَقُولُ جِبْرَتِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ أَخْرِج الْعَبُذ الَّذِي يُنَادِي بِالْحَنَّان الْمَنَّانَ فَيَدُخُلُ فَيَطُلُبُهُ فَلَا يُوْجَدُ وَأَنَّ مَالِكًا آعُرَفُ بِأَهُلِ النَّارِ مِنَ الْأُمَّ بِأَوْلَادِهَا فَيَخُرُجُ فَيَقُولُ لِحِبْرَقِيُلَ إِنَّ جَهَنَّمَ زَفَرَتُ زَفُرَةً لَا أَعُرِفُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْحَدِيْدِ وَلَا الْحَدِيْدَ مِنَ الرَّجَالِ فَيَرْحِعُ جِبُرَيْيُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَتَّى يَصِيْرَ بَيْنَ يَدَى عَرُشِ الرَّحُمْنِ سَاجِدًا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِرُفَعَ رَأْسَكَ يَا حِبْرَئِيُلُ لِمَ لَمُ تَحِيُّ بِعَبُدِي فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ مَالِكًا يَقُولُ إِنَّ جَهَنَّمَ قَدْ زَفَرَتُ زَفْرَةً لَا اَعُرِفُ الْحَجَرَ مِنَ الْحَدِيُدِ وَلَا الْحَدِيْدَ مِنَ الرِّجَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَ حَلَّ قُلُ لِمَالِكِ إِنَّ عَبُدِي فِي قَعُرِ كَذَا وَكَذَا فِيُ سِتُرِ كَذَا وَ كَذَا وَ فِيُ زَاوِيَةٍ كَذَا وَ كَذَا فَيَدُخُلُ جِبْرَئِيُلُ فَيُحْبِرُهُ بِذَالِكَ فَيَدُخُلُ مَالِكٌ فَيَحِدُهُ مَطُرُوحًا مَنْكُوسًا مَشُدُودًا نَاصِيَتُهُ إِلَى قَدَمَيُهِ وَيَدَاهُ إِلَى غُنُقِهِ وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ فَيَحُذِبُهُ جَذَّبَةً حَتَّى تُسُقُطَ عَنْهُ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ ثُمَّ يَخُذِبُهُ خَذَبَةً أُخُرَى حَتَّى تَنْقَطِعَ مِنْهُ السَّلَاسِلُ وَالْآغُلَالُ ثُمَّ يُخَرِجُهُ مِنَ النَّارِ فَيُصَيِّرُهُ فِي مَاءِ الْحَيَاةِ وَيَدْفَعُهُ إلى جَبْرَئِيُلَ فَيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهِ وَيُمُدُّهُ مُدًّا فَمَا مَرَّ بِهِ جَبْرَئِيُلُ عَلَى مَلَاءٍ مِن الْمَلَائِكَةِ إلَّا وَهُمْ يَقُوُلُونَ ٱفْتِ لِهٰذَا الْعَبُدِ حَتَّى يَصِيْرَ بَيْنَ يَدَى عَرُشِ الرَّحُمْنِ سَاجِدًا فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِرْفَعُ رَأْسَكَ يَا جِبُرَئِيُلُ وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبُدِي ٱلَّمُ ٱخُلُقُكَ بِخَلَقِ حَسَنِ ٱلْمُ ٱرْسِلُ اِلْيُكَ رَسُولًا ٱلَمُ يَقُرَأُ عَلَيُكَ كِتَابِي ٱلَمُ يَأْمُرُكَ وَيَنْهَكَ حَتَّى يُقِرَّ الْعَبْدُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَلِمَ فَعَلَتَ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ الْعَبُدُ يَارَبٌ ظَلَمُتُ نَفُسِي حَتَّى بَقِيُتُ فِي النَّارِ كَذَا وَ كَذَا خَرِيُفًا لَمُ اقْطَعُ رَجَائِيَ مِنْكَ يَا رَبِّ دَعَوُتُكَ بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ وَأَخُرَجُتَنِيُ بِفَضْلِكَ فَارْحَمْنِيُ بِرَحْمَتِكَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِشْهَدُوا يَا مَلَائِكَتِي بَأَيِّي رَحِمُتُهُ \_

# ور المرام اللم المنظم المنظم

توجیعت نا : حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مردی ہے کہ ایک شخص نے نبی علیا کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یارسول اللہ ا کیا موحدین میں سے کوئی شخص جہنم میں باتی بھی رہے گا؟ فرمایا ہاں ایک آ دمی ہوگا جوجہنم کی سب سے چلی تہہ میں اللہ کو اس کے دو ناموں '' یا حنان یا منان' سے پکار رہا ہوگا وہاں سے حضرت جریل علیہ کا گزر ہوگا اور وہ اس کی آ وازین لیس کے آئیس اس آ واز پر تعجب ہوگا اور وہ کہیں سے کہ تعجب ہے جہنم سے ایسی آ واز آ رہی ہے پھران سے رہا نہ جائے گا اور وہ عرش اللہی کے سامنے حاضر ہوکر بحدہ رہز ہو جا کیں سے اللہ نفر اس کیں سے جبریل! سراٹھا کو وہ سراٹھا کیں سے تو اللہ تعالی اوجود یکہ ہر چیز سے واقف ہیں ان سے پوچیس سے کہتم نے کیا جمیب چیز دیکھی ہے؟ وہ عرض کریں سے کہ پروردگار! میں اوجود یکہ ہر چیز سے وہ عرض کریں ہے کہ پروردگار! میں نے جہنم کی سب سے پھل تہہ سے ایک شخص کی آ وازشن ہے جو آ ہو کو ''یا حنان یا منان'' کہہ کر پکار رہا ہے جمعے اس آ واز پر تعجب ہورہا ہے۔

الله تعالی فره کی گے جریل! مالک (داروز جنم) کے پاس جاؤ ادراس سے کبوک میرے اس بندے کوجنم سے نکال کر لائے 'چنانی حفرت جریل بیٹی جنم کے ایک دروازے پر پہنچ کر دستک دیں گے مالک نظے گا' وہ اس سے کہیں گے کہ الله تعالیٰ نے تعلم دیا ہے کہ میرے اس بندے کوجنم سے نکال او جو''یا حنان یا منان' پکار رہا ہے، مالک بیس کرجنم میں داخل ہوگا' لیکن تلاش کے باوجود وہ بندہ اے نہیں ملے گا' حالانکہ مالک الل جنم کو اس سے بھی زیادہ یفین کے ساتھ بہجانا میں اپنی اولاد کو بہجانی ہے جانے مالک حضرت جریل میں سے جس کی کہ جنم کی آگ بہت بھڑک رہی ہے جس کی وجہ سے اس بھرک رہی ہے جس کی وجہ سے اس سورت حال سے ہوگئ ہے کہ میں پھر اور او ہے' او ہے اور آ دمی کے درمیان فرق نہیں کر سکا۔

جبریل بیس کر نوٹ جائیں سے اور عرش النی کے سامنے پہنچ کرسجدہ ریز ہو جائیں کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جبریل! سرا تھاؤ! میرے بندے کو کیوں نہیں لائے؟ وہ عرض کریں گے کہ پروردگار! مالک کہدرہا ہے کہ جبنم کی آگ بہت مجرک رہی ہے جس کی وجہ ہے بچھر اور لوہ لوہ اور آ دمی کے درمیان اخمیاز نہیں ہو یا رہا' اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مالک سے جاکر کہدو کہ میرا وہ بندہ جہنم کی فلال تہہ' فلال پروے اور قلال کونے میں پڑا ہوا ہے۔

جریل وہاں پہنچ کر مالک کو بہ سب ہجھ بتائیں گئ مالک جب مقررہ جگہ پر پہنچ گا تو اس شخص کو پھنکار زوہ دھنکارا اور پیشانی کو پاؤں سے جکڑ ہوا اور ہاتھوں کو گردن سے بندھا ہوا پائے گا اور اسے سانپ اور بچھو چہنے ہوئے ہوں گئ مالک اسے ایک مرتبہ اپنی طرف کھینچ گا تو وہ سانپ اور بچھو جھڑ کر گر پڑیں گے اور دوبارہ کھینچ پر اس کی ہتھ کریاں اور بیزیاں نوٹ کر گر پڑیں گی اور پھر مالک اسے جہنم سے نکال لائے گا اور اسے نہر حیات میں غوطہ دلا کر جریل کے حوالے بیزیاں نوٹ کر گر پڑیں گا۔

جبریل اے پیشانی ہے پکڑ کر کھینچے ہوئے روانہ ہوں گئ راستہ میں فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوگا'
وہ بہی کہے گی کہ افسوں ہے اس بندے پر بہاں تک کہ جبریل عرش البی کے سامنے پہنچ کر سجدہ ریز ہو جا کیں گے۔ اللہ
تعالی فرما کیں گے کہ جبریل! سراٹھاؤ' پھراس بندے کی طرف متوجہ ہو گرفرما کیں گے اے میرے بندے! کیا میں نے تجھے
بہترین صورت میں پیدائیس کیا تھا؟ کیا میں نے تیرے پاس اپنے پیفیبر کوئیس بھیجا تھا؟ کیا اس پیفیبر نے تیرے سامنے
میری کتاب کی تلاوت نہیں کی تھی؟ کیا اس نے تیجے اچھے کا موں کا تھم اور بری باتوں سے منع نہیں کیا تھا؟ بندہ ان سب
چیزوں کا اقرار کرے گا۔

پھراللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھرتونے فلاں فلاں کام کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار! ہیں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی وجہ سے امید کا ناطہ نہ توڑا اور ہیں تجھے ظلم کیا جس کی وجہ سے امید کا ناطہ نہ توڑا اور ہیں تجھے "نامیان" کہہ کر پکارتا ہی رہا' اب تو نے اپنے فضل سے مجھے جہنم سے نکال ہی دیا ہے تو اب مجھ پر رحم بھی فرما دی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتو! محواہ رہو کہ ہیں نے اس پر رحم کر دیا۔

حَمَّاتُ عَبَّالُونِ الله واحد نذكر عاب با بنعجب باب تفعل سے مضارع معروف كا صيغه واحد نذكر غاب ہے بمعنی تعجب كرنا "ساجدا" تركيب ميں "بصيو" كى بوخمير سے حال ہے جس كا مرجع "جبويل" ہے "اخوج" باب افعال سے امركا صيغه واحد نذكر عائب ہے بمعنی تلاش كرنا "عيفه واحد نذكر عائب ہے بمعنی تلاش كرنا "اعرف" اسم تفضيل كا صيغه واحد نذكر ہے بمعنی زيادہ پہانے والا "" زفوت" باب ضرب سے ماضى كا صيغه واحد مؤنث غائب ہے بمعنی چتھاڑنا ' بحر كے كی آ واز "لم لم تع تبعی " پہلا حرف استفہام ہے اور دومرا نافيہ ہے جومفارع پر واضل ہوكر اسے ماضى منفى كے معنی میں كر دیتا ہے 'باب ضرب سے نفی تجد بلم كا صيغه واحد نذكر حاضر ہے بمعنی آنا۔ "المحیات" حية كی جمعنی سانپ "المعقارب" عقرب كی جمع ہے بمعنی کچھو۔ "فيجد لبه" باب ضرب سے مضارع معروف كا صيغه واحد نذكر غائب ہے بمعنی كر دینا 'بہاں نفر كا عرب ہے بمعنی كو دینا 'بہاں خوطہ دلانا مراد ہے "عبدی" اصل میں "یا عبدی" تا ور قرید کی وجہ سے ترف نداء کو حذف کر دیا گیا ہے "رُحِمْدَه" باب ضرع سے ماضی معروف كا صيغه واحد تذكر عائب ہے بمعنی كر دینا 'بہاں موطہ دلانا مراد ہے "عبدی" اصل میں "یا عبدی" تھا ، قرید کی وجہ سے ترف نداء کو حذف كر دیا گیا ہے "رُحِمْدَه" باب شمع سے ماضی معروف كا صيغه واحد شكل ہے بمعنی تم كرنا۔

مُنْفِلُونِ فَاللهُ الله کا مدیث مبارکہ میں ایک موحد کے جہنم کی سب سے پیلی تہہ میں الله کوخلوص دل کے ساتھ اس کے دو مبارک ناموں" یا حنان یا منان' سے بکار نے پر اس کی گلوخلاصی کا ذکر کیا گیا ہے' اس بناء پر بعض علاء کرام کی رائے یہ بھی ہے کہ" یا حنان یا منان' اللہ کے وہ عظیم نام ہیں جن سے دعا کرنے والے کی دعاء ہمیشہ قبول ہوتی ہے اور جن کا وسیلہ پیش

کرکے ہر درخواست کو پورا کروایا جا سکتا ہے گویا حنان اور منان اللہ کا وہ اسم اعظم ہے جس کے عظیم فضائل کتب حدیث میں موجود ہیں' مزید تفصیل کے لیے حضرت مولانا محد مویٰ الروحانی البازیؒ کی'' فتح اللہٰ' اور''الکنز الاعظم'' ملاحظہ فرمایئے۔ ۲۔ اپنے اپنے شعبے میں ماہر آ دمی بھی ہر وفت اپنے ذہن میں کمل جزئیات محفوظ رکھنے پر قادر نہیں' اور یہبی سے قرآن کریم۔ کا بیعظیم اصول اپنی کمل حقیقت کے ساتھ ہم پر آشکارا ہوتا ہے۔

#### وفوق كل ذي علم عليم (يوسف)

٣۔ حضرت جریل کے متعلق اعداء اسلام ''یہود' بے بہودگمان اور خیالات رکھتے ہیں انہیں ترمم اور شفقت کے جذبات سے عاری قرار دیتے ہیں انہیں ترمم اور شفقت کے جذبات سے عاری قرار دیتے ہیں گو کہ قرآن کریم سے بڑھ کر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی جو حضرت جریل کی وساطت سے اللہ نے پنجبر اسلام مُؤاتِنا کے قلب منور پر ٢٣٣ سال کے طویل عرصے میں نجما نجما نجما نازل کیا' لیکن حسی آئے ہے دیکھنے والول کے لیے یہ واقعہ ایک مضبوط ترین دلیل ہے۔

۳۔ اگر بشری تفاضوں کی وجہ ہے انسان کوئی گناہ کر بیٹھے تو اسکی فورا تلافی کرنا' اس پر ندامت کا اظہار کرنا اور اللہ ہے اور متعلقہ بندوں ہے معافی ما نگ لینا اس کی خو بی کی علامت ہے اور اس پر اکڑ جانا شیطانیت کی دلیل۔

4-الله كى رحمت سے انسان كو كمجى مايوس نبيس ہونا چاہيے بلكه اپنى مايوسيوں اور محروميوں كا علاج رحمت خداوندى كى اميد اور سہارے سے كرنا چاہيئ كيكن اس كا بير مطلب بھى ہرگز نبيس سمجھا جائے كه رحمت خداوندى كى آرزواپنے ذبن هيں بٹھا اور جما كر انسان گناہ كے كاموں بے ويجھے ہمٹ جائے بلكه الله سے اميد بھى ہميشہ اچھى ركھے اور الله كا خوف بھى اپنے دل و د ماغ كے ايك ايك كونے ميں بيوست كر دے بيكاميانى كى علامت ہے اور يہى نجات كى صافات ہے۔

### بَابُ مَا جَآءَ فِي الشَّفَاعَةِ لِاهُلِ الْكَبَائِرِ

( ٢٩) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورِ بُنِ آبِى سُلَيُمَانَ الْبَلَخِيَ وَ مُحَمَّدِ بُنِ عِيُسْى وَيَزِيُدِ الطُّوسِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أُمَيَّةَ الْحَدَّاءِ الْعَدُويِ عَنُ نُوحِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ يَزِيُدِ الرَّقَاشِيِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ أُمَيَّةَ الْحَدَّاءِ الْعَدُويِ عَنُ نُوحِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ يَزِيُدِ الرَّقَاشِيِّ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِمَنْ تَشُفَعُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ قَالَ لِاهُلِ الْكَبَائِرِ وَآهُلِ الْعَظَائِمِ وَآهُلِ الدِّمَاءِ۔ قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ تَشُفَعُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ قَالَ لِاهُلِ الْكَبَائِرِ وَآهُلِ الْعَظَائِمِ وَآهُلِ الدِّمَاءِ۔

#### كبيره گناهوں كا ارتكاب كرنے والوں كى شفاعت كا بيان

تَرْجَدُكُمُ : حضرت انس سے مروی ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ نبی علیہ سے عرض کیا یارسول اللہ! قیامت کے دن آپ کن لوگوں کی سفارش فرما کیں گے؟ فرمایا کبیرہ گنا ہوں بڑے بڑے جرائم اورخوزیزی کرنے والوں کی۔ حُکُلِیْنَ عِنْ اَلْمُرْتُ : "قشفع" باب فتح سے مضارع معروف کا صیغہ واحد ندکر عاضر ہے بمعنی سفارش کرنا "الکہانو" کبیرة

کی جمع ہے بہعنی بڑااس کے مقابلے میں صغائر کا لفظ آتا ہے جوصغیرۃ کی جمع ہے "العظائم" عظیمۃ کی جمع ہے جو کہ عظیم مؤنث ہے۔

مُجَنِّنِجُ جُمُكُنِكُ أَنْعَرِجه الترمذي: ٣٤٣٥ وابوداؤد: ٤٧٣٩ والطيالسي: ٩٩٨ وابن ماجه: ٤٣١٠

مَنْ اللَّهُ وَمُنْ الله الله حدیث كا بنیادی مقصدیه به که نبی ماینا كوانی امت كه حال پر شفقت كا جوتعلق ب اسه ظاهر كیا جائے به حدیث كبیره گناه كا ارتكاب كرنے والول اور بزے بزے جرائم پیشدافراد كو تحفظ دینے كے لیے برگز دلیل نہیں بن سكتی اور نه بی اس حدیث كا به مقصد ب-

۲۔ صغیرہ مناہوں کا ارتکاب کرنے والے بھی قیامت کے دن پریٹان ہوں سے کین ان کی پریٹانی دور کرنے کے لیے بہت سے اممال اور بہت سے افراد موجود ہوں گئے جبکہ بمیرہ گناہ کے ارتکاب کا تصور بھی روح فرسا ہے اس لیے نبی ایک نے ان کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا۔

س- اس حدیث میں '' اہل الکبائر'' اور '' اہل العظائم'' دو لفظ استعال کیے گئے ہیں' جوبعض حضرات کی رائے کے مطابق ایک ہی معنی ادا کرتے ہیں اور بعد والا جملہ پہلے کے لیے عطف تفسیری ہے لیکن بعض محدثین نے ان دونوں میں فرق کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ'' کبائر'' سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اور''عظائم'' سے مراد وہ گناہ ہیں جو حقوق العد سے ہو اور''عظائم'' سے مراد وہ گناہ ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہوں۔

اور''اہل الد ماء'' سے مراد ناحق کسی کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنے والے افراد ہیں' کیونکہ قاتل'' ہا وجود بکہ اتنا ہڑا گنہگار ہے کہ ایک شخص کے قبل سے پوری انسانیت کے قبل کا گناہ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے'' بہر حال دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور دولت ایمان'' خواہ ممالتے ہوئے چراغ کی ہی مائند ہو'' اسے حاصل ہوتی ہے جس کی بناء پر وہ مستحق شفاعت ہوتا ہے۔

۳۔ یہاں ایک عام آ دمی کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ اس صدیث کے مطابق تو کوئی بھی شخص و نیا میں جومرضی کرتا پھرے ظلم و زیادتی کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے بدکاری و فحاشی کی انتہا ہے بھی آگے بڑھ جائے سینکڑوں اور ہزاروں معصوم و بے گناہ لوگوں کو تل کر دے اور گناہ کے کسی کام میں بھی چھپے ندرہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ نبی ملیکیا کی شفاعت کی برکت ہے جنت میں چلا جائے گا۔

کیا نبی مینیہ ایسے بی لوگوں کی سفارش فرہائیں گے؟ کیا دنیا میں کیے مھئے گناہوں اور مظالم کی موجودگی میں بھی ایسے لوگ سفارش کے منتخق ہوں مھے؟ کیا ان میں اور ووسرے اہل جنت میں کوئی فرق رہ جائے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جو اس موقع پر ایک عام آ دمی کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔

ہم اس کا جواب مید دیتے ہیں کہ جی ہاں! نبی ملیکہ ایسے ہی لوگوں کی سفارش فرما کمیں گے۔علاء ٔ حفاظ ٔ قراء اور

نیک لوگوں کی سفارش نہیں فرما کمیں گے اس لیے کہ سفارش کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں مقدمہ کمزور ہو اور جہاں مقدمہ مضوط ہو وہاں وہ لوگ سفارش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے بلکہ وہ تو خود دوسروں کی سفارش کرنے کی پوزیشن میں ہوتے بیں کہی وجہ ہے کہ علماء حفاظ قراء اور دوسرے نیک لوگ بھی اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے۔ اس کی تائید مسند احمد کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھا ہے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ منابقا ہے ارشاد قرمایا:
"حیرت بین الشفاعة، او ید حل نصف امنی الحنة، فاحترت الشفاعة لانها اعم واکفی،

اترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمتلوثين الخطاؤون" [مسند احمد: ٥٤٥٢]

ربی یہ بات کہ کیا یہ نوگ استے گنا ہون اور مظالم کے باوجود بھی سفارش کے مستحق ہوں ہے؟ تو اس کا جواب بھی اثبات میں ہے کیونکہ ان کے پاس''ایمان'' کی دولت ایک ایسی عظیم نعمت خداوندی ہے جو انہیں جہنم میں ہمیشہ جلنے کے لیے نہیں جھوڑ سکتی' یہ خدائی فیصلہ ہے جسے نبی مایٹھ کی شفقت کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے۔

یہیں ہے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ ان میں اور دوسرے اہل جنت میں کیا فرق ہوگا؟ اس فرق کو ایک مثال ہے یوں سمجھا جا سکن ہے کہ ایک شخص پر پولیس کی طرف ہے کسی جرم کے ارتکاب پر مقدمہ قائم کیا گیا' اے چل کر اس کے باتھوں میں بھٹکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں' اس کے بعد اے جیل میں پہنچا دیا گیا' اے جیل میں بھٹنی مرضی سہولیات فراہم کر دی جا نیمن' بہر حال! وہ جیل ہی رہے گی اور جیل میں جانا اس کی شخصیت کوعیب دار بنا دے گا' لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھا کر کہیں گے کہ یہ شخص جیل کی ہوا کھا کر آیا ہے اور یہ کہ اگر فلال شخص سفارش نہ کرتا تو یہ اب تک جیل میں پڑا سر رہا ہوتا۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ خدائی جیل خانے کی ہوا کھا کر جنت میں داخل ہونے والوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جانے کے باوجود ان کے نام کے ساتھ'' جہنمی'' کا لاحقہ ایک عرصے تک نگا' رہے گا جو خاہر ہے کہ کسی بھی آ دی کے لیے شرمندگی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔

بَابُ مَا جَآءَ فِي رُولِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى

#### رؤیت باری تعالیٰ کا بیان

تُوْجِهَا كُنُهُ : حضرت جررٌ سے مروی ہے کہ نبی ملیلہ نے ارشاہ فرمایا عنقریب تم اپنے رب کو ای طرح دیکھو کے جیسے چود ہویں

رات کا جاند و کیھتے ہو جس کے و کیھنے میں تہہیں کسی تشم کی کوئی دشواری نہیں ہوتی 'اس لیے دیکھو! اگرتم طلوع آفاب اور غروب آفاب سے پہلے کی نماز نہ چھوڑ سکوتو ایسا ضرور کرو (کیونکدان دونمازوں کو رؤیت باری کے حصول میں خاص دخل ہے)

حَمَّلِنَ عَبِّالَ مَثِبُ : "سترون" باب فتح سے مضارع معروف کا صیغہ جمع ذکر حاضر ہے بمعنی و یکھنا "لیلة البدر" "القمر" کے لیےعطف بیان ہے "لا تضامون" اس لفظ کو دوطرح صبط کیا گیا ہے۔

ا۔ لا تصامون میم کی تشدید کے ساتھ خواہ تاء برفتہ پڑھا جائے یا ضمہ اس صورت میں یہ باب تفاعل سے مضارع منفی معروف کا صیغہ جمع ندکر حاضر ہوگا'اور یہاں ایک تاءمحذوف ہوگی۔

۲۔ لا تصامون میم کی تخفیف اور تاء پر فتہ کے ساتھ'اس صورت میں میہ باب ضرب سے مضارع منفی معروف کا صیغہ جمع ندکر حاضر ہوگا پہلی صورت میں اس کامعنی دھکم تیل کرنا اور دوسری صورت میں اس کامعنی دشواری اور تکلیف ہے۔ موجود معرضہ بندین و

مَجَنَعُ بَخُلُونِينَ الحرجه البخارى: ٤٥٨١ ومسلم ٤٥٢ (١٨٢) وابوداؤد: ٤٧٣٠ والترمذي: ١٥٥١ وابن ماجه:

۱۷۷

۲۔ اسلام کے ابتدائی دور میں فرقۂ معتزلہ سے تعلق رکھنے والے افراد کا بینظر بیتھا کہ انسانی آتھوں میں ہرگز اتن طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے اور اس سلسلے میں وہ متعدد ولائل سے استدلال کیا کرتے تھے۔ ہم ذیل میں اختصار کے ساتھ ان کے دلائل اور پھران کے جواب ذکر کرتے ہیں۔

(الف)معتزله كي كيلي وليل تو قرآن كريم كي بيآيت ہے۔

لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار (الانعام)

اور وہ اس آیت ہے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کرسکتیں' تو پھر ہم رؤیت باری تعالیٰ کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں۔

(ب) معتزلہ کی دوسری دلیل قرآن کریم کی وہ مشہور آیت ہے جس میں حضرت موکی میٹھ کی دیدار باری تعالیٰ کی فرمائش کا ذکر اور اللہ کی طرف ہے اس کا جواب دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

"لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترني" (الاعراف)

### الا سراام اللم ينين المحمد الا المحمد الله المحمد المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد الله المحمد المحمد

اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت موی طیق جیسے جلیل القدر اور اولو العزم صاحب کتاب وشریعت پنیمبر سے بیفرہ رہے ہیں کہتم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے تو ماوشاء کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس آیت کی موجودگی میں رؤیت باری تعالیٰ کو کیسے شلیم کیا جا سکتا ہے؟

(ج) معتزلہ کی تیسری ولیل وہ حدیث ہے جس میں صفات باری تعالیٰ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رخ زیبا سے بردہ ہٹا دیں تو پوری کا کنات ان کی نورانی کرنوں کے سامنے تاب نہ لاتے ہوئے جل کر خاکستر ہو حائے۔

(و) معتزله کی چوتھی ولیل وہ حدیث ہے جس کے مطابق ہی ملینہ نے رؤیت باری تعالی پر صحابہ کرام کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا۔

#### نور انی اراه

جب نبی ملینهاس وات کا دیدار نبیس کر سکتے تو ہم اس کا تصور بھی نبیس کر سکتے۔

(ھ) حضرت عائش صدیقد فقاف کا شب معراج میں نبی ملید کورؤیت باری تعالی ہونے کی پرزور تردید کرنا اہل اعتزال کی پانچویں ولیل ہے۔ بیاوراس قتم کے دلائل سے استدلال کرتے ہوئے معتزلہ نے بینظریدا خذکرلیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی طاقت انسانی آئموں سے باہر ہے اور ایسا ہونا خارج از امکان ہے۔

الل سنت والجماعت اورتمام اسلاف نے رؤیت باری تعالیٰ کے اثبات کے لیے جو دلائل پیش کیے ہیں' انہیں ذکر کرنے سے پہلے ہیں الل اعتزال کے ان دلائل کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ بادی النظر میں آیات و احادیث سے مزین اس عقیدے کی حقیقت واضح ہو جائے۔

چنانچہ پہلے چار دلائل کا تو ایک مختصر سا جواب بی کافی ہے اور وہ یہ کہ ان آیات بیں اس دنیا کے احوال ہے بحث کرتے ہوئے ردیت باری تعالی کی نئی اس سے ٹابت نہیں ہوتی اور الل سنت والجماعت بیں سے کوئی ایک عالم بھی اس دنیا بیں جا گئ آ تھوں کے ساتھ دیدار خداوندی کا اثبات نہیں کرتا کیونکہ اس دنیا کی گافت اور ماویت کی موجودگی بیں انسانی آ تھیں اس قابل بھی نہیں اور ان بیں یہ طافت بھی نہیں 'جبکہ آ خرت میں یہ گافتیں دور ہو جا کیں گی اور خود پروردگار اپنے بندوں کی آ تھوں بی اتن طافت بیدا فرما دیا کہ دہ اس کا ویدار کر سکیں۔

رئی شب معراج کے حوالے سے مسلد کی تحقیق تو ''نور انی اراہ'' کومحدثین نے دوطرح صبط کیا ہے ایک حرف استغبام کے ساتھ ''آئی "اور دوسرا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ ''اِتّی " پہلی صورت میں اہل اعتزال کی تائید ہو سکتی ہے اور دوسری صورت سے اہل سنت والجماعت استدلال کر لیتے ہیں' اور حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ انکار ان کی اپنی ذاتی ور مندوام اعظم بہت کی مندوام اعظم بہت کی مندوام اعظم بہت کی مندوام اعظم بہت کی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔
رائے تھی جس سے دوسر ہے صحابہ کرام علیم الرضوان کو اختلاف تھا' اس لیے اس رائے سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔
معتزلہ کے دلائل اور ان کے جواب کے بعد اختصار کے ساتھ ہم اہل سنت والجماعت کی طرف سے اپنے نظر یے پر چیش کردہ ولائل بھی ذکر کرتے چلیں تا کہ ان کے نظریے کو دلائل سے خالی نہ سمجھا جائے۔ چنا نچہ ان کے دلائل حسب فریل ہیں۔

(۱) اہل سنت والجماعت کی سب ہے پہلی دلیل تو قرآن کریم کی بیآیت ہے وجوہ یومنڈ ناضرۃ الی ربھا ناظرۃ

اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے میں کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے میں کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے تروتازہ ہوں گے کیونکہ وہ اپنے رب کے دیدار سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے تو پھر ہمیں اس بات کوشلیم کر لینا جاہیے کہ قیامت کے دن اور جنت میں اہل جنت کو اپنے بروردگار کا دیدار ضرور ہوگا۔

(۲) اہل سنت والجماعت کی دوسری دلیل زیر بحث حدیث ہے جس میں رؤیت باری تعالی ہے متعلق سحابہ کرام علیم الرضوان کے سوال کا جواب ایک مثال کے ذریعے واضح کرتے ہوئے نبی علیم الرضوان کے سوال کا جواب ایک مثال کے ذریعے واضح کرتے ہوئے نبی علیم النے علیم میں ہے کہ یہ بتاؤ! بھی چودہویں رات کا چاند و یکھنے میں تمہیں کوئی دشواری پیش آئی ہے؟ بھی اس چاندکو دیکھنے کے لیے تم میں سے کس نے دوسرے کو دھکا دیا ہے؟ بھی اس چاندکو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ، تکلیف اور مشقت میں ہوتی تو پھرا ہے پروردگار کو دیکھنے میں بھی تمہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔

علاء کرام نے یہاں یہ بحث بھی چھیڑی ہے کہ اس صدیث میں رؤیت باری تعالیٰ کو رؤیت قر سے تثبیہ دی گئی ہو یا رؤیت باری تعالیٰ مشبہ ہے اور رؤیت قر مشبہ باس سے معلوم ہوا کہ مشبہ به کا اتوی اور اعلیٰ ہونا ضروری نہیں اور نہ ہی میں میں میں ہو بلکہ تشبیہ کا اصل مقصد نفس مسئلہ کی وضاحت ہوتا ہے کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بہت کی تشبیبات اور نظائر کے ذریعے مسئلہ تو حید کو ثابت کیا ہے۔

یمیں سے درود ابراہیں پر ہونے والے اعتراض کا جواب بھی واضح ہو گیا جس میں قاعدہ کے مطابق حضرت ابراہیم ملینا پر درود معبہ ہے اور نبی اکرم سرور دو عالم منافیا پر مصبہ ظاہر ہے کہ یہاں بھی تشیبہ سے توضیح مقصود ہے مصبہ بہا کی بیش نظر نہیں ہے چونکہ حضرت ابراہیم ملینا کی شخصیت تمام آسانی نداہب کے پیروکاروں میں ہمیشہ مسلم رہی ہے اس لیے تشیبہ میں ان کا ذکر کر دیا گیا۔

الغرض! رؤیت باری تعالی ایک ایبا عقیدہ ہے جوعقیدہ سے زیادہ عقیدت اور چاہت کے معیار پر پر کھنے ہے زیادہ آ سانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہی وجہ ہے کہ نبی مایش نے اس نعمت عظمیٰ کے حصول کا طریقہ بتاتے ہوئے نماز نجر اور نماز عصر کو دیگر نمازوں کے ساتھ زیادہ اہتمام کے ساتھ اوا کرنے کا تھم دیا 'اور ان نمازوں کی تخصیص کی بیہ وجہ بھی ہو

# CONTINUE OF THE SERVICE OF THE SERVI

سکتی ہے کہ غالبًا دیدار باری تعالیٰ کی لذت ہے آشنا ہونے اور لطف اندوز ہونے کے یہی اوقات زیادہ تر ہوں ہے۔ والقد اعلم۔



### بَابُ مَا جَآءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

(٣١) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ آبِيُ وَاثِلٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَاثَةٍ ۚ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيُضَةٌ عَلى كُلِّ مُسُلِمٍـ

### طلب علم كابيان

تَرْجَهُ مُنَا أَنَّهُ عَلَيْ عَبِدَاللهُ بن مسعودٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله سَائِيْنَ نے ارشاد فرمایا حسول علم ہرمسلمان پر فرض سے۔

فاٹندہ: انگی حدیث کامضمون بھی بہی ہے اس لیے اس کا ترجمہ بھی یہیں لکھا جاتا ہے تا کہ دونوں کے مضمون پر ایک ہی دفعہ میر حاصل بحث ہو جائے۔

(٣٢) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَاصِحِ عَنُ يَحْنِي عَنُ آبِيُ سَلَمَةَ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ ۖ ﴿ لَا لَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ. الْعِلْمِ فَرِيُضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ.

تُوْجِهَا كُنُّ مَعْرِت ابو ہرریاً سے مردی ہے كہ جناب رسول الله مُؤَافِظُ نے ارشاد فرمایا حصول علم ہرمسلمان پر فرض ہے۔ خَفَالِنَّ مِنْ عَبِّ الْرَبِّتُ : "طلب" باب نصر كا مصدر ہے جمعنی تلاش كرنا طلب كرنا طاصل كرنا "فو يضة " مفروضة كے معنی میں ہے۔

تخريج: اخرجه ابن ماجه: ٢٢٤.

مُنْفِلْ وَجُرُدُ الله بنیادی طور پراس حدیث میں "علم" کے حصول اور تلاش میں سرگردال ہونے کی فضیلت و اہمیت بیان کرنا مقصود ہے تا کہ عرب کا وہ معاشرہ جو جہالت کی تاریکیوں سے تاریک ہو چکا تھا" نبی اکرم سرور دو عالم مُؤَوِّیَا کی برکت سے علم کی روشی سے نہ صرف بید کہ خود منور ہو جائے بلکہ پوری دنیا کو اپنی روشی سے روش کرنے کا سبب بن جائے۔ اگر تاریخ کے اس پس منظر کو ذہن میں رکھا جائے کہ پورے پورے شہر میں ڈھونڈے سے بجی کوئی بڑھا لکھا خال

### EL MILIT BOOKER INTO BOOKER SILVINION BO

خال ہی ملتا تھا' شراب و شباب کی تھٹی انہیں دی جاتی تھی' شعر و شاعری اور عشقیہ افسانے زبان زو عام ہونے کے باوجود علم سے بہرہ جماعتیں اپنی زندگی کے مقصد تک سے ناآشناتھیں' اور انہیں تعلیم و تربیت ہے کسی قتم کی کوئی دلچیں نہیں تھی اس قتم کے حالات میں اگر نبی اکرم' سرور دو عالم مگافی اپنے دین میں داخل ہونے والوں کوعلم کی اہمیت کھر کر سامنے آ سے روشناس کراتے ہوئے اس کا حصول ہر مسلمان پر فرض قرار دیتے ہیں تو اس کی حقیقت اور اہمیت تکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔

۲۔ کتاب الایمان کے ساتھ اس کا ربط بھی یمی ہے کہ علم کی روشنی ہی ایک مسلمان کے ایمان کو بقاء اور جلاء بخشنے کی صلاحیت رکھتی ہے' اگر انسان زیورعلم ہے آ راستہ نہ ہوتو وہ اپنے ایمان کوئسی صورت جلا ،نبیں دے سکتا۔

سا۔ محدثین کرام نے یہاں اس سکتے پر بھی بحث فرمائی ہے کہ آیا حصول علم کے اس تھم میں مردوں کے ماتھ ساتھ خواتین بھی شامل ہیں یانہیں؟ ہماری نظر میں اس سوال کا جواب "علم" کے تعین پر موقوف ہے اگر ہم علم سے مراد کسب معاش کے علوم وفنون لیتے ہیں جیسا کہ ہمیں سرکاری و غیر سرکاری سکولز کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر یہ حدیث بڑی آب و تاب سے لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

#### "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"

تو ہم اس حکم میں خواتین کو داخل نہیں سمجھتے اور نہ ہی ان پر کسب معاش سے متعلق علوم کو'' جنہیں فنون قرار دینا زیادہ بہتر ہے'' فرض قرار دیتے ہیں کونکہ اگر ایہا ہو جائے تو پھر وہ خواتین'' جو ان علوم وفنون سے بہرہ ورنہیں ہیں'' ایک فرض کو چھوڑنے کے گناہ میں مبتلا ہوں گی' حالانکہ انہیں کوئی بھی گنہگارنہیں سمجھتا۔

ای طرح اس میں ایک فنی پیچیدگی یہ بھی پیدا ہو جائے گی کہ کسب معاش کے لیے تو بہت سے علوم وفنون ایجاد ہو چکے ہیں زیر بحث حدیث میں ان میں سے کون ساعلم مراد ہے؟ سائنس کا یا معیشت کا؟ انگریزی کا یا حساب کا؟ معاشرتی علوم کا یا ہندسہ کا؟ ڈاکٹری کا یا حکمت کا؟ کسی ایک کے تعین سے اس علم کو حاصل کرنے والے تو اوا وفرض میں کا میاب تصور کیے جائیں گے اور دوسرے علوم میں مشغول رہنے والوں کو ترک فریضہ کا سرتے قلیث ملے گا حالا تکہ بیسراسر زیادتی اور ناانصافی ہے۔

اس لیے لامحالہ یہاں دین کا اتناعلم مراد ہوگا جو کسی بھی انسان کی دینی ضروریات کے لیے کافی ہو سکے مثلاً کلمہ کا صحیح تلفظ نماز کی صحیح ادائیگی، حرام و حلال کی تمیز' جائز و ناجائز کا یقین' نیکی اور بدی کا فرق وغیرہ' ظاہر ہے کہ بیہ چیزیں جس طرح مرد کے لیے جاننا ضروری ہیں' مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک عورت کے لیے بھی ای طرح ضروری

اس صورت میں "مسلم" کے تکم میں "مسلم" کا داخل ہونا بھی ایک واضح بات ہے تا ہم بعض محدثین نے اس

### CONTRACTOR (10) CONTRACTOR CONTRA

صدیث میں صراحت ''مسلمی'' کا لفظ بھی نقل کیا ہے' جس ہے ندکورہ تفصیل اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ سم۔ فضائل علم والل علم تو اگلی احادیث میں عنقریب آیا جا ہے جیں' لیکن یہاں میں سنن ابن ملجہ کی اس حدیث کونقل کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جو حضرت انس سے ان الفاظ میں مرفوعاً مروی ہے۔

و اضع العلم عند غیر اهله كمقلد الحنازیر الحوهر و اللؤلؤ و الذهب ''كى نا الل كے پاس علم ركھنے والا ایسے بی ہے جیسے خزر کے گردن میں جوابرات موتوں اور سونے كا ہار لئكانے والا۔''

> اس مدیث کے الفاظ پر بار بارغور کریں اور منشائے نبوی مُؤیِّم کو بمجھنے کی کوشش کریں۔ بَابُ مَا جَمَاءَ فِی فَضُلِ مَنُ تَفَقَّهَ فِی دِیُنِ اللَّهِ

(٣٢) قَالَ أَبُو حَنِيُفَةً وُلِدُتُ سَنَةً ثَمَانِيُنَ وَحَجَحُتُ مَعَ آبِى سَنَةً سِتٍّ وَّتِسْعِيْنَ وَآنَا أَبُنُ سِتَّ عَشَرَةً سَنَةً فَلَتُ لِآبِى حَلُقَةً مَنُ هَذِهِ فَقَالَ حَلُقَةً عَظِيْمَةً فَقُلْتُ لِآبِى حَلُقَةُ مَنُ هَذِهِ فَقَالَ حَلُقَةً عَظِيْمَةً فَقُلْتُ لِآبِى حَلُقَةُ مَنُ هَذِهِ فَقَالَ حَلُقَةً عَظِيْمَةً فَقُلْتُ لِآبِي حَلُقَةُ مَنُ هَذِهِ فَقَالَ حَلَقَةً عَظِيْمَةً فَقُلْتُ لِآبِي حَلُقةً مِنْ هَذِهِ فَقَالَ حَلَقةً عَظِيْمَةً فَقُلْتُ لِآبِي صَاحِبِ النَّبِي اللَّهِ مَا فَقَدَمْتُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ مَعْدُ وَسُولًا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَا يَحْتَسِبُ لَا يَحْتَسِبُ لَا يَحْتَسِبُ لَا اللهُ عَلَيْهُ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَا اللهُ عَلَاقَهُ مِنْ مَنْ تَفَقَّهُ فِي دِيْنِ اللّٰهِ كَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى مُهِمَّةً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَا اللهُ عَلَاقُولُ مَنْ تَفَقَّهُ فِي دِيْنِ اللّٰهِ كَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى مُهِمَّةً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَا اللهُ عَلَاقًا لَا لَا لَهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

#### تفقه في الدين كي فضيلت كابيان

ترخیک کا امام ابوصنی قرمات بین که میری پیدائش ۱۰ ه یس بوئی ب میں نے ۹۲ ه میں جبکه میری عمر سوله سال تھی اپنے والد صاحب کے ساتھ رقح کی سعادت حاصل کی جب میں مجدحرام میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ایک بہت برا حلقہ و یکھا میں نے اپنے والد صاحب سے بوچھا یہ س کا حلقہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بیصائی رسول حضرت عبداللہ بن حادث بن جزء الزبیدی کا حلقہ ہے چنانچہ میں آگے بڑھ کر اان کے طقے میں شریک ہوگیا میں نے آئیس بی فرماتے ہوئے سا کہ جناب رسول اللہ نائی نے ارشاد فرمایا جو فض اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی راہ پرچل پڑتا ہے اللہ اس کے کامول میں اس کی کھایت فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ گیا ہو۔

میں اس کی کھایت فرماتا ہے اور اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ گیا ہو۔

کی لی کی تعرف نے واحد میں معروف کا صیغہ واحد متکلم ہے بمعنی بیدا ہونا۔ "حججت" باب نصر سے ماضی معروف کا صیغہ واحد میں میں رزق مہیا کرنا۔

تَجَنَّنَ كُلُونَ فَي مَن عصائص ابى حنيفة الامام ولكن العطيب احرجه بما فى معناه وهو من الواحدنيات. مُنَفِّهُ وَمُنْ الصَامِ الوحنيف كوائمه مجتدين ومتبوعين مين سے بينماياں فضيلت عاصل بي "جس كا سوائے شيرة جشم کے کوئی دوسرا انکارنہیں کرسکتا' کہ انہیں تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے جو امام مالک سمیت ائمہ اربعہ میں ہے کی دوسرے امام کو حاصل نہیں۔ بعنی امام ابوحنیفہ کو اپنے سرکی آئکھوں سے بیداری کی حالت میں صحابہ کرام بلیہم الرضوان کی زیرت وہم نشینی کا شرف حاصل ہوا ہے موکہ ان سحابہ کی تعداد جارہو یا گیارہ کیونکہ محققین کے نزدیک تو صرف ایک سحانی کے دیدارکا شرف رکھنے والامسلمان بھی تابعی کے منصب پر فائز ہے۔

۴۔ علم دین کے حصول کی بیاہم ترین فضیلت ہے کہ پروردگار عالم طالب علم کی جملہ ضروریات کی خود کفالت فرماتا ہے اس کی پریٹانیوں کوخود بی دور فرماتا ہے اس کی دنیا و آخرت کوخود بی سنوارتا ہے اور رزق کے تفکرات سے بھی وہی اسے آزاد کرتا ہے بہی وجہ ہے کہ علم دین سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بھی رزق کی تنگی سے پریٹان بوکر بھی اپنی زندگی کا خاتمہ نہیں کرتا ، جبکہ دنیوی علوم وفنون کی بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے اپنے اوپر رزق کے دروازے بندیا کرخودکشی تک کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔

پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ علم دین سے تعلق رکھنے والے کو اللہ تعالی ایس ایس جگہوں سے رزق پہنچانے کا انتظام فرماتے ہیں جباں اس کا خیال بھی نہیں جاتا' اس کے حاشیہ خیال ہیں بھی اس کا تصور بھی نہیں آیا ہوتا اور ایسے ایسے بندوں کو کان پکڑ کرعلم اور اہل علم کی خدمت میں لگا دیا جاتا ہے جنہیں دنیا نے بھی اس طرح کے کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا' یقینا یہ اللہ کی قدرت کے سوا اور پجھنہیں' جس میں ہمارے لیے یہ سبق پوشیدہ ہے۔

"ان الله ليويد هذا الدين بالرجل الفاجر"

۳۔ سند کے اعتبار سے بیدروایت امام صاحبؓ کی''وحدانیات' میں سے ہے کیونکہ اس میں امام صاحبؓ اور نبی مایہ ہے درمیان صرف ایک واسط ہے اور وہ ہے حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیدی الحقظ کا اس سے بڑھ کر کسی سند کو عالی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قرار نہیں دیا جا سکتا۔

( ٣٤ ) آبُو حَبْيَفَة غَنْ اِسْمَعِيْلَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ هَانِيُّ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طُلْقَتِمْ يَا عَائِشَةُ لِيَكُنُ شِعَارُكِ الْعِلْمَ وَالْقُرُانَ..

تُورِ على الله الله على الله على الله على الله الله الله الله الله على الله الموسين حضرت عائشه صديقه جرجها كومخاطب بحرك فرمايا ال عائشة! تمهارا شعار قرآن اورعلم بونا جاہير.

خَكُنْ عَكَبْ الرَّبْ : "ليكن" باب نصر امر معروف كاصيفه واحد فدكر غائب ببيمعنى مونا "شعار" خاص علامت المجنف على المستخبط المنطق المعارثي في مسنده: ٧٥٧ -

تَمُفَهُ فَعَوْمِکْ : اله حضرت عائشه صدیقه طبیخا کو کا نتات کی دوسری تمام عورتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو تمام کھانوں پر '' ژید'' کو حاصل ہوتی ہے جبیہا کہ بخاری شریف میں صراحة مروی ہے' اور اس کی بنیادی وجہ حضرت عائشہ صدیقة گی وہ

### 8 11-12 BACK 112 BACK 112 BACK 112 BACK 113-12 BACK 11

فطری ذہانت معاملہ بہی اور بات کو اخذ کرنے کی صلاحیت ہے جوعورتوں میں بہت کم ہوتی ہے کہی وجہ ہے کہ خواتین میں ان سے زیادہ کسی کے دین اسلام کے احکام امت تک نہیں پہنچ اور وہ احادیث جو اکیلی حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہیں راقم الحروف کی شختیت کے مطابق ان کی تعداد ۳۳۳۳ ہے بعض حضرات نے یہ تعداد ۲۲۱۰ بھی بیان کی ہے لیکن زیادہ شجے وہی تعداد ہے جو ہم نے ذکر کی ہے۔

٣- حضرت عائشه صدیقتہ بڑھ نوسال کی عمر میں جناب رسول اللہ سؤٹین کی ازواج مطہرات میں ایک قابل قدر بستی کے طور پر متعارف ہوئیں اور نوسال تک بی مائیں کی رفاقت سے فائدہ اٹھا کراپے آپ کو نبوی سانچے میں ڈھال لیا' اس اعتبار سے نبی مائیں کے وقت ان کی عمر مبارک صرف اٹھارہ سال تھی' چونکہ یہ اصول ہے کہ نبی مائیں کی ازواج مطہرات امت کے لیے دوسرا نکاح کرنا جائز نبیں۔

اب ظاہر ہے کہ زندگی کے باتی ماندہ ایام گزار نے اور اپناغم غلط کرنے کے لیے بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے تاکہ از واج مطہرات بھی گھروں میں بیٹے بیٹے اکتا نہ جائیں' اس لیے نبی پیٹا نے پہلے بی ہے دھزت عائشہ صدیقہ بڑتا کو باتی ماندہ زندگی کامشن سو نہتے ہوئے فرما دیا کہ عائشہ علم اور قرآن بی کو اپنا اور مین بچونا بنالین' ای کی نشر و اشاعت کو اپنی ماندہ زندگی کا مقصد بچھنا اور میری رفاقت میں رہ کرتم نے جو با تیں سکھی ہیں' اپنی روحانی اولا و تک اس امانت کو پہنچانا اپنا فرض بھنا' اور تاریخ مواہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اپنی ساری زندگی ای کام کے لیے وقف کر کے نبی مائیہ کی اس وصیت کی بھیل میں سرخرو اور کامیاب ہو تکئیں' اللہ کی ان گنت رحتوں اور برکتوں کا ان پر نزول ہو۔

### بَابُ مَا جَآءَ فِي فَضُلِ آهُلِ الذِّكُرِ

(٣٥) أَبُوحَنِيْفَةَ عَنُ عَلِيّ بَنِ الْاَقْمَرِ عَنِ النَّبِيِّ ظُلَّمَةً أَلَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَذُكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ أَنْتُمُ مِن الَّذِيْنَ أَمُوكَ أَنُو اللَّهَ وَمَا خَلَسَ عِدُلُكُمْ مِنَ النَّاسِ فَيَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكُةُ مِنَ النَّاسِ فَيَذُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكُةُ فِيْمَنُ عِنْدَةً . بَاجُنِحَتِهَا وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيْمَنُ عِنْدَةً .

### اہل ذکر کی فضیلت

تو جَدَهُ مُنَ اللّهِ عَلَى بن اقر بے مرسلا مروی ہے کہ جناب رسول الله مزیقہ کا ایک جماعت پر گزر ہوا' جو الله کے ذکر میں مشغول تھی نہی میٹھ نے انہیں ویکھ کر فرمایا تم ہی وہ لوگ ہوجن کے متعلق جھے تھم دیا گیا ہے کہ اپ آپ کو ان کے ساتھ لگائے کھول اور تم جیسے لوگ جہاں بھی مجلس لگائے میں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے انہیں اپنے پرول سے ڈھانپ لیتے ہیں مرحت خداوندی انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود ملاء اعلی کے فرشتوں سے کرتا ہے۔ کھانی کے فرشتوں سے کہتا کہتا ہے۔ کہتا ہے۔ کہتا کہتا ہے بھی گزرتا ''بھوم یا کھو ون'' ترکیبی

ES MILITIME SON CONTROL IN CONTROL OF MILITIME SON

اغتبار سے بید دونوں موصوف صفت ہیں "اصبو" باب ضرب سے مضارع معروف کا صیغہ واحد متکلم ہے بمعنی صبر کرنا "عدلکم" عین کے کرو کے ساتھ اس کا معنی مساوی اور برابر ہے "حفتھم" باب نفر سے ماضی معروف کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی گھیرلینا "باجنحتھا" جناح کی جمع ہے بمعنی بازؤر "غشیتھم" باب سمع سے ماضی معروف کا صیغہ واحدمؤنث غائب ہے بمعنی ڈھانپ لینا۔

تحريج: اخرج البخاري مثله: ٨٠٤ ٣٠ والترمذي: ٢٣٧٨ وابن ماجه: ٣٧٩١\_

سنین بر ایت مرسل ہے کیونکہ اس سند میں امام صاحب کے استاذ علی بن اقر تابعی ہیں صحافی نہیں اور وہ براہ راست ہی ملیا ہے روایت موصولاً (سند مصل ہے کیونکہ اس سند میں امام صاحب کے استاذ علی بن اقر تابعی ہیں صحافی نہیں اور وہ براہ راست ہی ملیا ہے روایت مرسل ہے تاہم امام صاحب کے نزویک اور دوسر سے روایت مرسل ہے تاہم امام صاحب کے نزویک اور دوسر سے بہت سے متقد مین کے نزویک ہی اس سے صدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا بشرطیکہ راوی ثقد ہو جبہ مرسل کی جیت سے انکار سب سے پہلے امام شافع نے کیا تھا ' ظاہر ہے کہ امام شافع کا یہ انکار امام صاحب کے خلاف کمی طرح جمت نہیں ہوسکا۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ امام صاحب کی سند سے یہ روایت مخصرا منقول ہے اس کی تفصیل صدیمے کے ان دوسرے طرق سے ہوتی ہے جن کے مطابق نبی بالیا ایک مرتبہ سجد نبوی میں تشریف لائے تو وہاں دو طلقے لگے ہوئے دیکھے ایک صلقہ کے لوگ علم وتحصیل علم میں مشغول تھے۔ نبی بالیا کے حافظہ کے لوگ علم وتحصیل علم میں مشغول تھے۔ نبی بالیا نے دونوں کی تحسین فر مائی اور پھر تحصیل علم میں مشغول طلقے کے لوگوں کے پاس جا کر یہ کہتے ہوئے رونق افروز ہو گئے کہ دونوں کی تحسین فر مائی اور پھر تحصیل علم میں مشغول طلقے کے لوگوں کے پاس جا کر یہ کہتے ہوئے رونق افروز ہو گئے کہ وجھے بھی معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس دوسرے طریق کو ملانے سے علم کی فضیلت بھی واضح ہو جاتی ہے اور ذاکر مین کی اہمیت بھی برقر ار رہتی ہے کہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا بیلوگ مرکز ہوتے ہیں اس نورانی مجلس کو فرشتے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے مخصوص فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فر ماتے ہیں جس سے فرشتوں کی سامنے ان کا ذکر فر ماتے ہیں جس سے فرشتوں کی سامنے ان کا ذکر فر ماتے ہیں جس سے فرشتوں کی سامنے ان کا ذکر فر ماتے ہیں جس سے فرشتوں کی سامنے ان کا ذکر فر ماتے ہیں جس سے فرشتوں کی سامنے ان کا ذکر فر ماتے ہیں جس سے فرشتوں کی سامنے ان کا ذکر فر ماتے ہیں جس سے فرشتوں کی سامنے ان کا ذکر فر ماتے ہیں جس سے فرشتوں کی ان سے محبت کرنا بعید نہیں رہتا۔

### بَابُ مَا جَآءَ فِيُمَنُ يَجُعَلُ اللَّهُ حِكُمَتَهُ فِي قَلْبِهِ

# جس شخص کے دل میں اللہ اپنی حکمت ڈال وے اس کا بیان

تُوْجِهَا مَنَ الله عندالله بن مسعودٌ من مردى ہے كہ جناب رسول الله مؤلون ارشاد فرمایا الله تعالى قیامت كے دن علاء كو جمع كركے فرمائے كا على نے تمہارے دلول على اپنى حكمت كى با تين صرف اى ليے ۋالى تھيں كہ عين تمہارے ساتھ بھلاكى كرنا جا ہتا تھا' جاؤ' جنت عين داخل ہو جاؤ' ميں نے تمہارے گناہوں كو'' جوتم پر بوجھ تھے' معاف كرديا۔

حَكُلِنَ عَكَبُ الرَّبُ : "يجمع" باب نتح سے مضارع معروف كا صيغه واحد ندكر غائب ہے بمعنی جمع كرنا" الم اجعل" باب نتح سے نفی حجد بلم معروف كا صيغه واحديثكلم ہے بمعنى بنانا "اربد" باب افعال سے مضارع معروف كا صيغه واحديثكلم ہے بمعنى اراده كرنا۔

تا ہم یہاں دو باتنیں واضح کرنا اور بھی ضروری ہیں۔

ا۔ اس صدیث میں "فی قلو بھم" کا لفظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں اس علم کا اعتبار ہے جو دل کی گہرائیوں میں اثر انداز ہو سکئے کیونکہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور" تقویٰ" کا سبب کرا میں وعزی : و نا بدیمی حقیقت ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ علم کی دوقتمیں ہیں۔

(الف) لسانی علوم: ایسے علوم الله کی طرف سے انسان پر ججت ہوتے ہیں۔

(ب) قلبی علوم: نفع بخش علوم ورحقیقت یبی ہوتے ہیں۔

۲۔ اس پہلے تکتے ہے اس سوال کا جواب بھی واضح ہو گیا جوبعض دیگر احادیث کو سامنے رکھتے ہے پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے علاء کو جنت ہی کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر سب سے پہلے جہنم میں واخل ہونے والے تین گروہوں میں علاء کا ایک گروہ

### الإسلامان الله المحالية المحالية الله المحالية الله المحالية الله المحالية الله المحالية الله المحالية الله ال

کیوں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ علم جس کے دل کی مجرائیوں میں رج بس جائے ای کوحقیقی معنی میں ' عالم' کہا جا سکتا ہے اور زر بحث صدیث میں اس کا تذکرہ ہے جبکہ ' عالم' کا نام استعال کرنے والے وہ افراد جوعلم کی حقیقت سے بی بے بہرہ ہوتے بیں' آئیس' عالم' کہنا انعماف کے منافی ہے اور کولہ بالا صدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ زیر بحث حدیث میں اہل علم کا ذکر ہے جبکہ سوال میں ذکر کردہ حدیث گروہ علماء سے متعلق نہیں ' بلکہ اس کا تعلق گروہ قراء ہے جو نام ونمود اور ریا وشہرت کی خاطر عوامی مجمعوں میں قرآن کریم کی تلاوت جسے عظیم مقصد کو استعال کرتے ہیں' لیکن اگر اس کے عموم میں''علماء'' کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر اس کا جواب وہ ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔

بَابُ مَا جَآء فِي تَغُلِيُظِ الْكِذُبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَثَاثَيْتُمْ مُتَعَمِدًّا

(٣٧) آبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَلَ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا أَوُ قَالَ مَا لَمُ آقُلُ فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ \_

رسول الله مَنَافِينِم كي طرف قصداً حجوتي بات كي نسبت كرنے يرسخت وعيد كا بيان

ٹونے مَنَکُ : حضرت صدیق اکبڑے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُؤَنِّجُ نے ارشاد فرمایا جو محض جان بوجھ کرمیری طرف حجوٹی بات منسوب کرے اور الی بات کے جو میں نے نہیں کہی تو اسے جا ہے کہ اپنا محکانہ جنم میں بنا لے۔

فائده: چونکداگلی احادیث مبارکه کامضمون بھی یہی ہاس لیے اس پر بحث کرنے سے پہلے ان کا ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے۔

(٣٨) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِيُ سَعِيُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ۖ مَا ۚ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلُيَتَبَوَّأُ مَقُعَدَةً مِنَ النَّارِ وَرَوَاهُ آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِيُ رُوْبَةَ شَدَّادِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ آبِي سَعِيُدٍ۔

تُوْجِعَنَكُ : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مَنْ اِیْرُ ہے ارشاد فرمایا جو شخص جان بوجھ کرمیری طرف جموٹی بات منسوب کرے اے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنالینا چاہیے۔

(٣٩) حَمَّادٌ عَنُ آبِى حَنِيُفَةَ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوُفِيِّ عَنُ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَّيْةً مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ قَالَ عَطِيَّةُ وَاشْهَدُ آنِي لَمُ آكَذِبُ عَلَى آبِي سَعِيْدٍ وَآنَّ آبَا سَعِيْدٍ لَمُ يَكُذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ طَلَّيْنَامٍ.

تَرْجَعَنَّكُا : حضرت ابوسعید خدری سے بی ایک دوسری سند کے ساتھ یہی روایت مذکور ہے جس کے آخر میں ہے راوی عطیہ کہتے میں کہ میں سم کھا کر کہتا ہوں کہ میں حضرت ابوسعید خدری پر جھوٹ نہیں باندھ رہا اور حضرت ابوسعید خدری نے نی میٹھ پر جھوٹ نہیں باندھا (بعنی بدروایت سیح اور سی ہے)

### EL MILITIA SE CONTROL INITIANA SE CONTROL SE

(٤٠) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ۖ فَأَثَيْمُ مَنُ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا
 فَلُيتَبَوَّأُ مَقُعَدَةً مِنَ النَّارِ ـ

تَرْجَعَكُ مُن يروايت بهي حضرت انس عن عن عدمنقول ہے اور اس كاتر جمه بهي حسب سابق ہے۔

حُکُلِی کِنَالُوسِ : "کذب" باب ضرب سے ماضی معروف کا صیغہ واحد ذکر غائب ہے بمعنی جھوٹ بولنا۔ "متعمدا" باب تفعل سے اسم فاعل کا صیغہ واحد ذکر ہے بمعنی جان بوجد کرکوئی کام کرنا ترکیبی اعتبار سے یہ "کذب" کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہورہا ہے "فلیتبوا" باب تفعل ہے امر معروف کا صیغہ واحد ذکر غائب ہے بمعنی تیار کرنا بنالینا "مقعد" اس کی جمع "مقاعد" آتی ہے بمعنی بیٹھنے کی جگہ۔

تَحَجَّرُكُنَ عَلَىٰ الله المنظارى: ١١٠ وابوداؤد: ٣٦٥١ والترمذى: ٢٦٥٩ وابن ماجه: ٣٠ واحمد والدارمي وغيرهمـ

مُنْفِلُونِهِ : السند حدیث کے متعدد طرق کو دکھ کر محدثین نے اس حدیث کے خبر متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ بعض محققین کی تحقیق کے مطابق اس حدیث کو ساٹھ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی ملیش ہے نقل کیا ہے جن میں عشرہ مبشرہ بھی داخل ہیں جبکہ بعض محققین کی تحقیق یہ ہے کہ اس حدیث کو نبی ملیش ہے کم از کم دوسوصی ہے نے روایت کیا ہے۔

۲ - اس مضمون کی جتنی روایات کا ترجمہ اوپر گزرا 'بنیادی طور پر ان میں نقل حدیث کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ حدیث نقل کرتے ہوئے اس بات کا کمل اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ آیا واقعہ نبی ملیش نے یہ بات ارشاد بھی فرمائی ہے یا نہیں؟

کرتے ہوئے اس بات کا کمل اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ آیا واقعہ نبی ملیش کی طرف منسوب کر رہے ہوں جو نبی ملیش سے کہ میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر ایک ایسی بات کو نبی ملیش کی طرف منسوب کر رہے ہوں جو نبی ملیش ہے تابیں ؟

یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جمارے خطباء علماء اور واعظین بغیر تحقیق کے '' حدیث کے نام'' پر بہت ک الیی باتیں بیان کر دیتے ہیں جن پر محدثین نے موضوع ہونے تک کا حکم لگایا ہوتا ہے گھر جب ان سے کوئی اس حدیث کا حوالہ بوچھ لے تو وہ بغلیں مجما تکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

چنانچہ ایک مرتبد ایک بڑے عالم نے دوران مفتکو به صدیث سنائی کہ نبی ملینا نے ارشاد فرمایا ہے سور المومن فیه شفاء

ان کی گفتگو کھمل ہونے کے بعد میں نے ان سے انتہائی ادب سے اس کا حوالہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ حوالہ تو مجھے اس کا معلوم نہیں ہم بھی تلاش کرؤ میں بھی تلاش کرتا ہول وہ دن اور آج کا دن بجھے آج تک اس حدیث کا حوالہ نہیں مل سکا اور ملتا بھی کیوکر؟ کہ ملاعلی قاری نے تو اس پر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے مزید تحقیق کے لیے راقم الحروف کی سکتاب "موضوع روایات" میں دیکھتے۔

۱۔ علاء خطباء اور واعظین گفتگو سے پہلے گفتگو کی تیاری کریں اور متعلقہ احادیث مبارکہ کی ''جو دہ اپنی گفتگو میں ذکر کر سکتے ہیں''تخ تنج کو اپنے ذہن میں متحضر رکھیں' اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہماری گفتگو میں وزن پیدا ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی بات مکمل اعتماد اور مضبوطی ہے اپنے مخاطبین کے سامنے پیش کرسکیں گئے گو کہ ہمارے یہاں'' تقریر''کی اس نبج پر تیاری کرنے کا رواح نہیں ہے اور اس وجہ سے ہماری سے بات بہت سے احباب کے لیے اچنجے کی تجویز ہوگی لیکن بہرحال! یہ ایک مثبت قدم ہے۔

۲۔ دوسری صورت میہ ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو ضرور ہی ذکر کرنا ہوتو اسے" صدیث" کے حوالے سے ذکر کرنے کی بجائے جنزل گفتگو کے طور پر ذکر کر دیا جائے 'بی علیشا کی طرف اسے منسوب نہ کیا جائے 'بلکہ صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ بعض کتابوں میں یہ بات بھی نظر سے گزری ہے 'یا اس طرح کا کوئی اور جملہ اختیار کرکے بات بھی کہہ دی جائے اور نبی علیشا کی طرف اسے منسوب کرنے سے بھی اینے آپ کو بچالیا جائے۔

اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ائمہ حدیث کی احتیاط خراج تحسین کے قابل ہے اور امت کے لیے بہترین نمونے کی حیثیت رکھتی ہے اس احتیاط کی بناء پر بہت ہے وہ صحابہ کرام جنہیں دوسرے صحابہ کرام کی نسبت سفر و حضر میں نبی علیہ کی ہم نشینی و رفاقت کا شرف زیادہ حاصل ہے کثرت کے ساتھ روایات نقل کرتے ہوئے نہیں ملتے و خیرہ صدیث میں ان کی مرویات کی تعداد بہت کم ملتی ہیں جس کی وجہ سوائے احتیاط کے اور پچھ معلوم نہیں ہوتی ۔ سے اس حدیث میں "فلینہوا" کا جولفظ آیا ہے محدثین نے اس کے دومعنی بیان فرمائے ہیں۔

(الف) لفظا تو یہ انشاء ہے کیونکہ امر کا صیغہ ہے لیکن معنیٰ اخبار ہے بیٹی نبی علیظ یہ بیان فرمار ہے ہیں کہ میری طرف جان بوجھ کرکسی الیں بات کومنسوب کرنے والاشخص''جو میں نے نہیں کبی'' خبردار رہے کہ میں شب معروج اس کا ٹھکانہ جہنم میں وکچھ کرآیا ہوں۔

(ب) لفظا تو یہ انشاء ہے کیکن معنی بددعاء ہے کہ اے اللہ! تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیے غور طلب بات یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی نشر واشاعت پر نبی ملیلا نے جیسی عظیم دعاء فرمائی تھی۔

نضَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها واداها كما سمعها.

اس کے غلط استعمال براتنی ہی تہدیدی وعید بھی ارشاد فرمائی 'تاکہ تو ازن برقرار رہ سکے۔

کیونکہ حدیث نبی ملینا کے اتوال اور افعال و احوال کا نام ہے جن کے ذریعے دینی معاملات میں جحت کپڑی جاتی ہے' اب اگر کوئی شخص کسی دینی مسئلہ میں نبی ملینا کی طرف غلط طور پر کوئی بات منسوب کرتا ہے تو وہ در حقیقت دین میں اضافہ کا سبب بنتا ہے' حالانکہ دین تو نبی ملینا کی حیات طبیبہ میں کمل کر دیا گیا تھا۔

### المرازا اللم المنظم الم

الله اس حدیث کے پیش نظر محدیث کی حفاظت کے لیے با قاعدہ ایک علم وضع کیا گیا جس کا تام ''علم اساء الرجال' ہے مشقت برداشت فرمائی' علم حدیث کی حفاظت کے لیے با قاعدہ ایک علم وضع کیا گیا جس کا تام ''علم اساء الرجال' ہے کھر بے اور کھوٹے کے اس امتیاز میں انہیں طعنے بھی سننے بڑے اپنے گھر بار سے دشمبردار بھی ہونا پڑا اور مشکلات بھی جھیلنا پڑیں' کسی نے انہیں فیبت کرنے کا طعنہ دیا' کسی نے ان کے گھروں کو آگ لگا دی اور کسی نے انہیں وہنی وجسمانی اذیوں برین' کسی نے انہیں فیبت کرنے کا طعنہ دیا' کسی لغزش نہیں آئی' وہ جس رادی کے متعلق شرح صدر کے ساتھ یہ یقین میں جتلا کیا' لیکن ان کے پائے استقلال میں بھی لغزش نہیں آئی' وہ جس رادی کے متعلق شرح صدر کے ساتھ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے اور جھوٹی حدیثیں گھڑتا ہے' انہوں نے اس پر بے لاگ تنقید کی' جے س کر متعلقہ راوی نے اپنی عرب سے نہیں جانی و مالی نقصان پہنچایا۔

ان ناگفتہ بہ حالات میں محدثین کرام نے علم حدیث کے گرد حفاظتی دیوار کھڑی کی اور اپنے خون پینے ہے اس کی آبیاری کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہر حدیث کے بارے میں یہ تفصیلات موجود ہیں کہ یہ جی ہے یا ضعیف؟ موضوع ہیں اسلامیہ کی استحد ہوں کہ استحد خیر کی استحقیم کاوشوں پر پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطافر مائے اور بیان حدیث میں ہمیں بھی ان جیسی احتیاط قائم رکھنے کی تو نیق عطافر مائے۔



# بَابُ مَا يُنُهِي عَنِ الْبَوُلِ فِي الْمَاءِ الدَّائمِ

( ٤٢) آبُوُ حَنِيْفَةَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَانِيْتُكُمُ لَا يَبُولَنَّ اَحَدُكُمُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ نَتَهَ ضًا مُنهُ\_

تھہرے ہوئے پانی میں ببیثاب کرنے کی ممانعت

تو ارشاد فرمایا تم میں ہے کہ جناب رسول اللہ سلامی ہے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں بیشاب نہ کرے کہ چاہیں ہے۔ پیشاب نہ کرے کہ پھراس سے وضو کرے۔

فائده: اللي روايت كامضمون بهي اس يے ملتا جلتا ہے اس ليے اس كاتر جمد بھي يہيں ملاحظه فرماليس۔

(٤٣) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ الصَّوَّافِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيُرِيُنَ عَنُ أَبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ظُلَّيْتُمُ اَلُ يُبَالَ فِي الْمَآءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ يُتَوَضَّأً \_

### المرادا المرادة المرا

تَوْجَعَنَهُ أَ: حضرت ابو ہربرہ ہے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ مُنَّالَةً ہے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے کہ بعد میں اس سے عسل یا وضو کرے۔

﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ العرجه ابن ماجه: ٣٠٤ والنسائي: ٥٧ و مسلم: ٦٥٦ (٢٨٢) وابوداؤد: ٢٧ والترمذي: ٢١٠ والبخاري: ٢٣٩\_

مُنْفِلْ فَوْقِ اِنْ اِن حدیث مبارکہ میں حضور نبی مکرم سرور دو عالم مؤیّق نے کھڑے ہوئے پانی میں پیٹاب کرنے اور پھر
اس سے وضو یا خسل کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اگر اس میں پیٹاب کیا جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس ناپاک
پانی کی چھیٹھیں پیٹاب کرنے والے کے جسم اور کپڑوں کو بھی ناپاک کرویں گی اور یوں بھی پیٹاب کی چھیٹوں سے نہ نہجنے
کو نبی ملیّش نے عذاب قبر کا سبب قرار دیا ہے جیسا کہ بخاری شریف میں اس کی تصریح موجود ہے ناا ہر ہے کہ جب وہ پانی
ناپاک ہو جمیا تو اب اس سے وضو یا خسل کرنا بھی ممکن نہیں ہوگا۔

کویا تھہرے ہوئے پانی میں پیٹاب کرنے کا سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوا کہ اس سے جسم اور کپڑے ناپاک ہونے کے ساتھ ساتھ عذاب قبر کا بھی اندیشہ پیدا ہو گیا اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اگر وہ اس پانی میں پیٹاب نہ کرتا اور وہ پانی پاک صاف ہوتا تو اس سے وضو یا عسل کیا جا سکتا تھا' لیکن اب ایسا کرنا ممکن نہیں رہا۔

اگر اہل عرب کے اس ماحول اور ان حالات کو مدنظر رکھ لیا جائے جو اس وقت سب ہی کو در پیش سے تو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والا بیسوال خود بخو دختم ہو جائے گا کہ اس پانی کو استعال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ عرب پانی کی قلت کا اپنے ابتدائی دور میں بہت زیادہ شکارتھا، پورے پورے شہر میں سیٹھے پانی کا محمرف ایک کنواں ہوا کرتا تھا، دیگر ضروریات کی تکیل انتہائی تنگی سے ہوا کرتی تھی اس لیے پانی کا ایک ایک قطرہ بری احتیاط سے خرج کرنا پڑتا تھا، ایسے میں اگر پانی کی بچھ مقدار کو پیشاب کرکے ضائع کر دیا جائے تو اس کی یقینا روک تھام کی ضرورت تھی۔

۲۔ فقہاء کرام نے اس حدیث کے تحت یہ بحث بھی چھیٹری ہے کہ پانی کی وہ کننی مقدار ہے کہ اگر اس میں پیشاب یا کوئی اور نجاست مل جائے تو وہ ناپاک ہوجاتا ہے اور کتنی مقدار ایس ہے جس میں پیشاب وغیرہ ملنے سے ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا؟ بالفاظ دیگر ما عِلیل اور ماء کیئر کا تعین کس طرح ہوگا؟ کیونکہ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ ما علیل نجاست سے بالا تفاق ناپاک ہوجاتا ہے اور ماء کیئر ناپاک نہیں ہوتا' لیکن اس کی مقدار میں اختلاف ہے چنانچہ امام شافعی کے نزد یک قلتین (دو

### المرايات المحمد والمراية والمحمد والمحمد والمحمد والمراية والمحمد والمحمد والمحمد والمراية والمحمد والمحمد

منکوں) کی مقدار ہے کم پانی ما قلیل ہے اور اس کے برابر یا اس ہے زیادہ ما ءکشر کے تھم میں ہے اہام مالک کے نزویک وہ پانی ما قلیل کے تھم میں ہے جس میں نجاست گرنے ہے اس کے اوصاف الشر (رنگ بو اور مزہ) میں ہے کوئی ایک وصف تبدیل ہو جائے ورنہ وہ کشر کے تھم میں ہے جبکہ امام ابو صنیفہ کی رائے کے مطابق ماء کشر کا اطلاق اس مقدار پر ہوتا ہے کہ اگر اس پانی کو ایک طرف سے حرکت دی جائے تو اس کے دوسرے کنارے میں حرکت اور ہلیل پیدا نہ ہو جس کی تعیین متاخرین نے دہ دردہ سے کی ہے اس سے کم مقدار پر ماء کشر کا اطلاق نہیں ہوسکتا بلکہ اس ان کہا جائے گا جو نجاست کرنے سے نایاک ہوجائے گا۔

تخفیق نظر ہے اگر دیکھا جائے تو امام شافع اور امام مالک کا ند بہ سہولت پر بنی ہے اور امام ابو صنیفہ کا ند بہ اصنیاط پر بنی ہے اور ظاہر ہے کہ دین معاملات میں احتیاط بی زیادہ بہتر ہوتی ہے اس لیے جہاں دہ دردہ سے کم پانی میں نجاست گر جائے اور اس کے علاوہ دوسرا پانی مل سکتا ہوتو امام صاحب کے ند بہ پر بی عمل کرتا چاہے اور اگر اس کے علاوہ کو دنہ ہو اور اس پانی کے اوصاف علیہ بھی تبدیل نہ ہوئے ہوں تو امام مالک کے ند بہ پر عمل کرکے وضواور نماز کر لینے والے کو عمنا ہگار یا حرام کا مرتکب نہیں سمجما جائے گا۔

باتی تغصیلی دلائل کے لیے مطولات کی طرف رجوع سیجے۔

### بَابُ مَا جَآءَ فِي سُورِ الْهِرَّةِ

( £2) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ ثَأَثَيْتُمُ تَوَضَّا ذَاتَ يَوُمٍ فَحَاءَ تِ الْهِرَّةُ فَشَرِبَتُ مِنَ الْإِنَاءِ فَتَوَضَّا رَسُولُ اللَّهِ ثَأَثَيْمُ مِنْهُ وَرَشَّ مَابَقِيَ.

### بلی کے جھوٹے یانی سے وضو کرنے کا بیان

تُرْجَعَنَهُ أَ: حعزت عائشٌ ہے مروی ہے کہ ایک دن نبی مایہ وضوفر مارہے تھے کہ ایک بلی آئی اور اس برتن سے پانی پینے تکی جب وہ بلی پانی بی چکی تو نبی مایہ انے اس سے وضو کمل فر مایا اور با قیماندہ پانی حپیڑک دیا۔

خَالِی اَسْ بِلَ "اللهوة" معزا اس اراده وضومراد ب "ذات يوم" اس بيل "ذات" كالفظ زائد ب "الهوة" بمعنى بلي اس كي تعفير "هويوة" ب جس كي طرف حضرت ابو بريرة كي نسبت كي جاتى ب- "فشوبت" باب مع به ماضي معروف كا ميغد واحد مؤنث غائب ب بمعنى چيزكنا معروف كا ميغد واحد مذكر غائب ب بمعنى چيزكنا "بفير ب باب نفر باب معنى حيزكنا "بفيي" باب معنى حيزكنا ب بمعنى حيزكنا "بفيي" باب مع بعنى باتى ربنا-

﴾ ﴿ وَالنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِي مثله وَ ﴾ وابو داؤد: ٥٧ والترمذي: ٩٢ والنسائي: ٦٨ وابن ماجه: ٣٦٧ ... \* وَمُرْسُنَ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ مِنْ وَمُونِ مِنْ وَمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

مُنْفِهُ وَجِرُ : بعض روایات میں "ملی" کو" سباع" (درندہ) قرار دیا تھیا ہے جس کا منشاء یہ ہے کہ اس کا مجموتا تا قابل

### المرادام المرابع المنظم المنظم

استعال قرار پائے کیکن جب دوسری روایات کو سامنے رکھا جاتا ہے تو خود نبی ملینہ نے انہیں بار بار گھروں میں آنے والا قرار دیا ہے اب اگر ان کا جھوٹا تا پاک قرار دے دیا جائے تو لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جا کیں گئے اس لیے شری طور پر یہ فیصلہ کر دیا عمیا ہے کہ بلی کا جھوٹا تا پاک نہیں اور نبی ملینہ نے میفرما دیا۔

#### انها ليست ينجس

اور اسی اصول کے چیش نظر زیر بحث واقعہ میں نبی ملیلائے بلی کو برتن میں منہ ڈال کر پانی چینے ہے نہیں روکا' بلکہ اسے پانی ۔ چینے دیا' اس کے بعد اس یانی ہے وضوفر مالیا' کیونکہ اسے استعال نہ کرنے میں حرج ہے اور قرآنی فیصلہ ہے۔

#### ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج

الغرض! یہ بات تو واضح ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے تاہم اگر اس کی جگہ دوسرا پانی موجود ہوتو اس دوسرے پانی ہے وضو کے بعد بچا ہوا پانی دوسرے پانی ہے وضو کر لینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ نبی علیظا نے وضو کے بعد بچا ہوا پانی زمین پر چپٹرک دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیظا نے بیان جواز کے لیے بلی کے جھوٹے پانی سے وضو فرمایا تھا اور بیان وجوب کے لیے نبیس کہ بلی کے جھوٹے سے ہی وضو کرنا واجب ہے ورنہ وضو نہ ہوگا فلا ہر ہے کہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ يَبُولُ قَائِمًا

(٤٥) آَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ آبِيُ وَائِلٍ عَنُ حُذَيُفَةَ قَالَ رَأَيُتُ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثَثِتُم يَبُولُ عَلَى سُبَاطَةِ قَوُمٍ قَائِمًا۔

### کھڑے ہوکر بییثاب کرنے کا بیان

ترجہ منگر': حفرت حذیفہ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مایٹا کولوگوں کے کوڑا کرکٹ کھیننے کی جگہ پر کھڑے ہو کر پیٹاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

حَمَّلِنَ عِكَبُّالَ مِنْ : "يبول" باب نفر سے مضارع معروف كا صيغه واحد فدكر غائب ہے بمعنی پيثاب كرنا' تركيبي اعتبار سے بيمفعول كي حالت كا بيان ہے "سباطة" سين كے ضمه كے ساتھ بمعنى كوڑا كركٹ بھينئنے كى جگد۔

ﷺ کُمُنْ کُمُنْ اخرجه البخاری: ۲۲۶ و مسلم: ۲۲۶ (۲۷۳) وابوداؤد: ۲۳ والترمذی: ۱۳ والنسائی: ۲۳ وابن ماجه: ۳۰۵

مَّ فَلَهُ وَعَلَیْ : کھڑے ہوکر پیثاب کرنے کے جواز اور عدم جواز میں تو فقہاء کرام کے درمیان دورا کیں نہیں ہیں بلکہ سب ہی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی عذر کی وجہ ہے کھڑا ہو گر پیثاب کرنا جائز ہے لیکن اس سلیلے کی احادیث میں سطحی نظر

### الإراب المراب المراب

سے تعارض معلوم ہوتا ہے کیونکہ حضرت حذیفہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ وغیرہ صحابہ کرائم کی روایات سے نبی مایٹھ کی طرف کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کی نسبت ثابت ہوتی ہے جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ اگر تمہارے ساسے کوئی شخص نبی علیہ کی طرف کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کی نسبت کو ٹابت کرے تو تم اس کی بات کو تسلیم نہ کرنا اور اسے اس بات میں سجھنا۔

ای الجھن کوحل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کو بیان عادت پرمحمول کر لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ کر لیا جائے اور دیم سمجھا جائے کہ کر لیا جائے اور دیم سمجھا جائے کہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنا نبی علیہ کی عادت نہ تھی جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا لیکن کسی عذر کی وجہ سے گھر کے باہرایک آدھ مرتبہ ایسا کرنے کی نوبت بھی آئی ہے جیسا کہ ذرکورہ صحابہ سے مروی ہے اس طرح یہ تعارض دور ہو جاتا ہے۔

البت یہاں یہ بات قابل وضاحت باتی رہ جاتی ہے کہ وہ کونسا عذر تھا جس کی بنا پر نبی ماینا نے ایسا کیا؟ تو فقہاء کرام نے اس سلسلے میں مختلف تو جیہات بیان فرمائی ہیں لیکن ہم اس سلسلے میں عذر کی تعیین ضروری نہیں سیجھے 'بالخصوص جبکہ ہماری رائے کے مطابق یہ صدیث بیان جواز پرمحمول ہے کیونکہ نبی ماینا کے حکیمانہ اسلوب اور طرز ممل سے ہمیں اس قتم کے مواقع پر امت کے معذور افراد کے لیے مخبائش کے پہلو طبتے ہیں' چنا نچہ وجود کے اعتبار سے بہت زیادہ بھاری مجرکم آ دمی کے لیے اپنے اپنے فطری تقاضے سے نبرو آ زما ہونے کے لیے بیٹھنے کی صورت میں بڑی دشواری ہوتی ہے گو کہ اس کے لیے موجودہ زمانے ہیں' دیمور پر شرح صدر اس کے لیے موجودہ زمانے ہیں' دیمور پر شرح صدر نہیں ہوتا' اس تناظر میں اس حدیث کو بیان جواز برمحمول کرنے میں کوئی قباحت نہیں رہتی۔

### بَابُ مَنُ لَمُ يَتَوَضَّأُ مِنَ اللَّبَنِ

(٤٦) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَدِيٍّ عَنِ ابُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوُلَ اللّٰهِ ﴿ وَأَيْتُمْ شَرِبَ لَبَنَّا فَتَمَضْمَضَ وَصَلّٰى وَلَمُ يَتَوَضَّاً \_

### دودھ بی کر وضونہ کرنے کا بیان

ٹر جھنگا: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی مایٹھ کو دیکھا اور سرائیل نے دورھ پیا اور صرف کلی کر کے نماز بڑھ لی اور وضونبیس فرمایا۔

حَمَّلِنَ عِبَالرَّبِ : "شرب" باب سمع سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی پینا "لبنا" اس کی جمع "البان" آتی ہے بمعنی دودھ۔

### المراز الله المراز المراز الله المراز ال

مَنْ الْهُوَ فَيْ اللهُ عَدِيثَ مِ نَقِها ، كرام نے ایک ضابط متبط كیا ہے جس كاتعلق كھانے اور پینے كى ہر چیز سے ہاور وہ يہ كہ كھانے پينے كى كى كى بھى چیز كو استعال كرنے سے انسان كا وہ وضو جو اس نے پہلے سے كر ركھا ہو نہيں ٹو ثا اور اس ضابطے میں نقتها ، كرام نے به قید بھی ختم كر دى ہے كہ كھانے یا پینے كى وہ چیز خواہ آگ بر پکائى مى ہو یا اسے پکانے كى ضرورت نہ ہو بلکہ اسے بکائے ہو استعال كیا جا سکتا ہو۔

یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے چیش آئی کہ ابتداء اسلام میں بیتھم تھا کہ جو چیز آگ پر پکائی جاتی ہوا اے کھانے کے بعد وضوکرنا ضروری ہے پھر ایک وقت آیا کہ بیتھم اونٹ کے گوشت تک محدود رہ گیا' اور بالآخر بیتھم بھی ختم ہوگیا' مختلف حضرات نے اس کی اپنے اپنے ذوق کے مطابق توجیات کی ہیں لیکن خدالگتی بات بیہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز جب انسان کے معدہ میں پنچتی ہے تو وہ اپنا اثر چھوڑتی ہے اور انسان کے ذہن میں خواہشات انگرائیاں لیتی ہیں' اب اگر وہ یکی تصورات لے کر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز نماز ندر ہے' کولہو کے بیل والا معاملہ ہو جائے اس لیے اس کے علاج کے طور پر بیتھم تجویز فرمایا گیا کہ وضوکر لیا جائے تا کہ اس کے اثرات کی حد تک زائل ہو جائے سے اس کے اس کے اثرات کی حد تک زائل ہو جائے سے اس کے اس کے اثرات کی حد تک زائل

پھر چونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وساوی سے چھٹکارا پانا انسانی طاقت سے باہر ہے اس لیے بعد میں اس تھکم کی شدت کوختم کر دیا جمیا' تاہم اگر اب بھی کوئی شخص وضوکر لیا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں اور احتیاط کا تقاضا بھی مہی ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضوکر لیا جائے' لیکن اگر کسی شخص کو اپنے وضو کے باتی رہنے کا یقین ہوتو اس وضو سے نماز پڑھ لینا تو اب میں کسی کمی کا سبب بنے کی بجائے مستقل وضوکی حالت میں رہنے کے تو اب کا سبب بنے کی بجائے مستقل وضوکی حالت میں رہنے کے تو اب کا سبب بنے گا۔ انشاء اللہ

#### بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَا مَسَّتُهُ النَّارُ

(٤٧) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي الزُّبَيُرِ عَنُ حَابِرٍ قَالَ أَكُلَ النَّبِيُّ مُثَاثِثُهُمْ مَرَقًا بِلَحْم ثُمَّ صَلَّى\_

# آ گ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کا تھم

ترخیم کئی دھنرت جابڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ اے شور ہے میں پکا ہوا گوشت تناول فرمایا اس کے بعد جدید وضو کیے بغیر بی نماز پڑھ لی۔

اَ حَمَّالِنَ عِبَالرَّبِ : "موقا" شوربه "لحم" كوشت "صلى" بابتفعيل سے ماضى معروف كا صيغه واحد مذكر غائب ب

مَجُمُّنَاتِيَ بَعَكُلُمُنِيْقُ العرجه البخارى: ۲۰۷٬ ومسلم: ۹۰٬ وابوداؤد: ۱۸۷٬ والترمذى: ۸۰٬ والنسائى: ۱۸۲٬ وابن ماجه: ۵۸۸

مُنْفَقَةُ وَمُنْ الله وریث میں بھی بنیادی طور پر "معامست الناد" ہے وضوکا تھم بیان کیا گیا ہے کہ آیا کرنا چاہی یا نہیں؟ جس کی قدرے وضاحت ہم گزشتہ حدیث کے تحت ذکر کر چک البتہ یہاں اس بات کا اضافہ کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جن احادیث میں "ما مست الناد" کو کھانے کے بعد وضوکا تھم وارد ہوا ہے ان میں ایک تو جیہ تو یہی ہے کہ وہ مشہور روایت ہے جوسنن اربعہ میں بھی کہ وہ مشہور روایت ہے جوسنن اربعہ میں بھی موجود ہے۔

"كان آخر الامرين من رسول الله مَثَلَيْثُمُ ترك الوضو مما مست النار" مي اليي تعمقطعي ہے جس ميں كى تاويل كى مخج أكث نہيں رہتى۔

اور دوسری توجیہ بعض محدثین نے بیہ می فرمائی ہے کہ ایس احادیث کو وضوء لغوی پرمحمول کر لینا چاہیے جس کا اردو میں آسان ترمفہوم'' ہاتھ اور منہ'' دھونا ہے تا کہ ہر دو حدیثوں پڑمل ہو جائے' اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ خود نمی ملینا کا بیہ ارشاد ہے

#### "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده"

ظاہر ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کے ضروری ہونے کا کوئی بھی امام قائل نہیں ہے اس لیے کھانے کے بعد وضو کے ضروری ہونے کا کوئی بھی امام قائل نہیں ہے اس لیے کھانے کے بعد وضو کے ضروری ہونے کا قول بعید از قیاس ہے بالخصوص جبکہ حدیث ایک بی ہے اس صورت میں بیتنگیم کے بغیر چارہ کارنہیں رہتا کہ ''وضوء'' سے مراد لغوی وضوء ہے اور ''ما مست الناد'' والی احادیث کو اس پرمحول کرنے میں کمی عقلی یا نفتی رکاوٹ کا جوت بھی نہیں ملتا۔ وائلد اعلم۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالسِّوَاكِ

(٤٨) آبُو حَنِيْفَةَ عَنُ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيُنِ الزَّرَّادِ عَنُ تَمَّامٍ عَنُ جَعُفَر بُنِ آبِي طَالِعٍ آنَّ نَاسًا مِنَ أَصْحَابِ
النَّبِيّ ظُلْقَهُمُ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيّ ظُلْقُهُم فَقَالَ مَالِى أَرَاكُمُ قُلْحًا إِسْتَاكُوا فَلُولًا آنُ آشُقَ عَلَى أُمَّتِى النَّبِيّ ظُلْقَهُم وَلَا يَنُ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِى لَامَرُتُهُم بِالسِّوَاكَ عِنَدَ كُلِّ صَلُوةٍ وَفِى رِوَايَةٍ مَا لِى أَرَاكُمُ تَدُخُلُونَ عَلَى قُلْحًا اِسْتَاكُوا فَلُولًا آنَ اللَّهُ لَا آنَّ اللَّهُ عَلَى أُمْتِى لَامَرُتُهُم آنُ يَسُتَاكُوا عُنَد كُلِّ صَلُوةٍ آوُ عِنْدَ كُلِّ وَضُوءٍ.

اشُقَ عَلَى أُمِّتِى لَامَرُتُهُمُ آنُ يَسُتَاكُوا عُنَد كُلِّ صَلُوةٍ آوُ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ آوُ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

# المرارا المرارا المرارا المرارات المرا

توجه من : حضرت جعفر بن ابی طالب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام ہی مایک کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اسی نبی مایک نے انہیں و کچے کر فرمایا کیا بات ہے؟ میں تمہارے وانت پہلے زرو کیوں و کچے رہا ہوں؟ مسواک کیا کرو اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ بی تھم میری امت کو مشقت میں بہتلا کر وے گا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا تھم ویتا اسی مضمون کی دوسری روایت میں وضو کے وقت مسواک کا تھم وینے کا ذکر ہے۔

حَمَّلَیٰ عِبِّالرَّتِ : "اراکم" باب فتح سے مضارع معروف کا صیغہ واحد متعلم ہے بمعنی و کھنا "قلعا" ق کے ضمہ کے ساتھ "قالع" کی جمع ہے بمعنی وانتوں کی زردی اور پیلا پن "استاکوا" باب افتعال سے امر کا صیغہ جمع ندکر حاضر ہے بمعنی مسواک کرنا "اشق" باب نصر سے مضارع معروف کا صیغہ واحد متعلم ہے بمعنی گراں گزرنا مشقت و تکلیف والا ہونا "لامر تھم" لام ابتدائیہ برائے تاکید ہے اور صیغہ واحد متعلم بحث فعل ماضی معروف از باب نصر ہے بمعنی تھم کرنا۔

مَجُنْكُ بَعُلُمْتُ الحرجه البخاري تعليقا في باب سواك الرطب واليابس للصائم! ومسلم: ٥٨٩ (٢٥٢)! وابوداؤد: ٦٤٦ وانسمائي: ٧ وابن ماجه: ٢٨٧ ومالك في الموضا: ص ٥٠ واحمد: ١٥٧٤١.

مَعْلَمُونِ فَرِیْ اراس حدیث میں نقباء کرام کی دلچیں کا نقطہ "عند محل وصوء" اور "عند محل صلوٰہ" ہے کیونکہ اگر پہلا لفظ صحت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس میں ہر مرتبہ وضو کرتے وقت مسواک کرنے کی ترغیب کا بیان ہوگا' اور اگر دوسرا لفظ صحت کے ساتھ پائے ثبوت تک پہنچ جائے تو اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت "خواہ نمازی' صف میں کھڑا ہوا ہی کیوں نہ ہواور اقامت ہی کیوں نہ کہی جا رہی ہو' مسواک کرنے کی ترغیب کا بیان ہوگا۔

قول اول جن فقہا ، نے اختیار کیا' انہوں نے مسواک کو وضو کی سنت قرار دیا ہے اور جن فقہا ، نے قول ٹانی کو اختیار کیا' انہوں نے مسواک کو نماز کی سنت قرار دیا' قول اول کے فقہا ، نے اپنی رائے کو ترجیج دیتے ہوئے یہ خدشہ فاہر کیا ہے کہ اگر مسواک کو نماز کی سنت قرار دیا جائے اور لوگ صف میں کھڑے ہو کر مسواک کرنے گئے تو کمزور مسوز صوں والے افراد کے مسوڑ صول سے خون نکل آئے گا' یوں ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور وہ صغیں چرتے ہوئے چیچے واپس آنے گا' یوں ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور وہ صغیں چرتے ہوئے چیچے واپس آنے کی جدوجہ سے ہیں گئے اور نماز میں کھڑے ہوئے پیچھے ہی آتا تھا تو واپس آنے کی جدوجہ سے سے اور نماز میں کھڑے ہوئے پیچھاؤگ انہیں طعنہ دیں سے کہ اگر تم نے چیچے ہی آتا تھا تو آگر بندے واپس آئے کی جدوجہ سے اس لیے مسواک کو نماز کی سنت قرار نہیں دینا جائے۔

لیکن قول ٹانی اختیار کرنے والے فقہاء اس خدشہ کو میچے تشکیم نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسواک کرنے کی وجہ سے مسوز هوں سے خون بہت کم نکلتا ہے اور اگر کمی شخص کے مسوڑ ھے کمزور ہوں اور ان میں سے خون نکلنے کا اندیشہ بو ق یہ اندیشہ وضو کے دوران بھی تو پیش آ سکتا ہے اور وہاں تو لڑائی جھکڑے کا امکان غالب ہے اس لیے کہ جس کے

### الله المرام الله المحتمد ال

مسوڑھوں سے خون نکل رہا ہے وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھے گا جب تک اس کا خون بند نہ ہو جائے اور وہ وضو نہ کر لئے اور دوسرے نمازی اسے اٹھانے کے لیے زور لگائیں گئے یوں لڑائی جھڑے کا اندیشہ تو اس صورت ہیں بھی پایا گیا اس لیے اس بنیاد برکسی قول کو ترجیح نہیں وی جا سکتی تاہم ہماری رائے میں احتیاط اس میں ہے کہ خود تو انسان وضو کے وقت مسواک کرئے کسی دوسرے کوصف میں کھڑے ہو کرمسواک کرتے دیکھے تو اسے نہ نو کے بلکہ سال میں ایک آ دھ مرتبہ خود بھی سنت مجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لے تاکہ حدیث کے دونوں لفظوں پر عمل ہو جائے۔

ایک آ دھ مرتبہ خود بھی سنت مجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لے تاکہ حدیث کے دونوں لفظوں پر عمل ہو جائے۔

ایک آ دھ مرتبہ خود بھی سنت مجھ کر اس پر عمل کرنے تی کوشش کر اے تاکہ حدیث کے دونوں لفظوں پر عمل ہو جائے۔

(الف) اس صدیت سے نبی اکرم سرور دو عالم سُلَقِم کی اس بے پایاں شفقت اور مبربانی کا اظہار ہوتا ہے جو انہیں اپنی امت کے ہر ہر فرد سے تھی کیونکہ ان کی شفقت کے دائرہ ہیں صرف امراء طاقتور اور قریبی لوگ نہیں ہوتے تھے ان کی شفقت کا دائرہ بوری امت کے فرباء اور کمزوروں تک وسیح تھا اور ہرایک اس دسترخوان رحم وکرم سے اس وقت سے لے کر آج تک فائدہ اٹھا رہا ہے اور قیامت تک اٹھا تا رہے گا۔

ذرا سوچے! کہ ہم کمزوروں پر کیا ہے کم شفقت ہے کہ نماز تراوی کو فرض قرار نہیں دیا مسواک کی فرضت کا تھم نافذ نہیں کیا اور تہجد کی فرضیت منسوخ فرما دی اگر ان میں ہے کوئی ایک چیز بھی امت پر فرض ہو جاتی تو کیا امت کے ہر فرد میں اس تھم کو پورا کرنے کی طاقت تھی؟ یقینا نہیں اور یہ ای شفقت و مہر بانی کا نمونہ ہے جو آج ہم جسے بہت سے مسلمان حجث بیٹ وضوکر کے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔

(ب) دور جدید نے مسلمانوں کے سامنے بڑی خوشما اور دلفریب شکلوں ہیں بہت ی چیزیں پیش کرکے بہت ی سنتوں سے محروم کرنے کے اسباب وافر مقدار ہیں پیدا کر دیے ہیں چنانچہ اس سواک کو لے لیجے کہ اب اس کی جگہ وتھ پیب نے لی ہے اور کہا یہ جانے لگا ہے کہ لکڑی کی یہ ڈنڈی کیا کرسکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات پڑھے لکھے جابل افراد ہیں سے بھی وہ کر سکتے ہیں جو جدید سائنس سے واقف نہ ہوں ور نہ اب تو سائنس بھی اس بات کوشلیم کرتی ہے کہ مسواک کے فائدے کی نوتھ پیبٹ سے حاصل نہیں کے جا سکتے اور میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ ہماری مسواک کی یہ ڈنڈی جا ہے بھی اور کرے یا نہ کرے کی نوتھ پیٹ نے حاصل نہیں کے جا سکتے اور میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ ہماری مسواک کی یہ ڈنڈی جا ہے بھی فائدے کے مقابلے میں دنیا کا کوئی ٹوتھ برش اس کا کروڑواں حصہ بھی فائدہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہیں وجہ ہے کہ ٹوتھ برش جاتا ہے اور مسواک کا استعال کھل ہونے کے بعد اسے کی او نجی جگہ پر رکھا جاتا ہے اے سرراہ بھینئے ہے احتیاط کی جاتا ہے اور مسواک کا استعال کھل ہونے کے بعد اسے کی او نجی جگہ پر رکھا جاتا ہے اے سرراہ جھینئے سے احتیاط کی جاتا ہے اور مسواک کا استعال کھل ہونے کے بعد اسے کی او نجی جگہ پر رکھا جاتا ہے اے سرراہ جھینئے سے احتیاط کی جاتا ہے اے کوڑا کر کٹ کے لفافوں اور جنگہون میں جھینئے سے احتیاط کی جاتا ہے اس کوڑا کر کٹ کے لفافوں اور جنگہون میں جھینئے سے احتیاط کی جاتی ہوئی ہے۔

تا ہم اس کا بیہ مطلب بھی نہ سمجھا جائے کہ ہم ٹوتھ چیٹ کوحرام قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں' کیونگہ حرام تو بڑی

دور کی بات سے جمیں تو بغیر دلیل سے کسی چیز کو مروہ تنزیبی قرار دیتے ہوئے بھی خوف آ تا ہے البتہ یہ کہنا جم اپنا جن

### المراداراللم المنت المحامل والمرادة المحامل والمرادة المحامل والمرادة المحاملة المحا

سمجھتے ہیں کہ اگر ٹوتھ پیبٹ استعال کرنے کا وقت اور موقع آئے تو اس کے بعد سنت کی نیت سے اپنے دانتوں پر مسواک بھی پھیر لینی چاہیے پہلے مسواک کرنے اور بعد میں پیبٹ کرنے میں سنت کو ناکانی سمجھنے کا وہم پیدا ہوتا ہے اس لیے اس سے احتیاط ضروری ہے۔

(ج) مسواک کی فضیلت سے متعلق بے شار طرق سے متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں ؛ چنانچے مند اعظم کے شارح مولانا محمد حسن سنبھٹی نے حاشیہ میں اس کے استی طرق کی نشاند ہی فرمائی ہے لیکن یہاں ہم ان میں سے چند ایک کا حوالہ دے کر اگلی حدیث کی طرف متوجہ ہوں مے۔ انشاء اللہ

ا۔ حضرت عائشہ ہے مرفوعاً مروی ہے کے مسواک مند کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ (نسائی احمہ ابن حبان) ۲۔ ایک حدیث میں مسواک کو پینمبرول کی سنت اور ایک حدیث میں امور فطرت میں سے قرار یا گیا ہے۔ (ترندی نسائی) ۳۔ نبی مزینا نے فرمایا کہ جبرئیل نے مجھے اس کٹرت ہے مسواک کرنے کی تاکید کی ہے کہ مجھے اپنے مسوڑ ھے تھیل جانے کا خوف عبدا ہو گیا۔ (طبرانی میں ق)

۳۔ حضرت عائشؓ سے مرفوعاً مروی ہے کہ مسواک کرکے پڑھی جانے والی نماز کو بغیر مسواک کے پڑھی جانے والی نماز برستر درجہ فضیلت حاصل ہے۔ (احمرُ ابن خزیر کہ حاکم ' دارتطنی )

۵۔ حضرت جابڑے مروی ہے کہ نبی ملینہ کی مسواک آپ کے کان مبارک پر کا تب کے قلم کی طرح رکھی رہتی تھی (طبرانی) اور ای وجہ سے سحابہ کرامؓ کی بھی بہی عادت پختہ ہوگئی تھی۔ (خطیب)

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ ثَلْثًا ثَلْثًا

(19) خَمَّادٌ عَنُ آبِي حَبِيُفَةَ عَنُ خَالِدِ بُنِ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِ خَيْرٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ آبِي طَالِبٍ آنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَيُهِ ثَلثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلثًا وَمَضْمَضَ ثلثًا وَمَسَخ رَأْسَهُ وَغَسَلَ قَدَمَيُهِ وَقَالَ هَذَا وُضُوءً رَسُولِ الله الله الثَّيْقِيمَ۔

#### وضومين اعضاء كوتنين تنين بار دهونا

قری مناز معرت علی مرتعنی جی تن سے منقول ہے کہ آیک مرتبہ انہوں نے اس طرح وضوفر مایا کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا' پھر تین مرتبہ کلی کی تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا' تین مرتبہ چبرے کو دھویا' تین مرتبہ ہاتھ کہنیوں سمیت دھویا' سرکا مسم کیا اور اپنے پاؤں کو دھویا' اس کے بعد فر مایا یہ ہے جناب رسول اللہ مؤر تیج کا وضور

**فائدہ: اگلی روایت کامضمون بھی بہی ہے اس لیے اس کا ترجمہ بھی بہیں لکھا جاتا ہے تاکہ دونوں کی وضاحت ایک** ہی مرتبہ کی جا سکے۔

### المراز ا

(٥٠) أَبُو حَنِيُفَة عَنُ خَالِدٍ عَنُ عَبُدِ خَيْرٍ عَنُ عَلِيّ أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلثًا وَتَمَضَمَضَ ثَلثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلثًا وَغَسَلَ وَخُهَةً ثَلثًا وَذِرَاعَيُهِ ثَلثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلثًا وَغَسَلَ قَدَمَيُهِ ثَلثًا ثُمَّ قَالَ هذا وُضُوءٌ رَسُولِ اللّهِ ثَلْثَا ثُمَّ قَالَ هذا وُضُوءٌ رَسُولِ اللّهِ ثَلْثَا ثُمَّ قَالَ هذا وُضُوءٌ رَسُولِ اللّهِ ثَلْثَا ثُمَّ عَلَى إِلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَي

وَفِيُ رِوَايَةٍ عَنُ خَالِدٍ عَنُ عَبُدِ خَيْرٍ عَنُ عَلِيّ أَنَّهُ دَعَا بِمَآءٍ فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلثًا وَغَسَلَ وَخُهَهُ ثَلثًا وَذِرَاعَيُهِ ثَلثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلثًا ثُمَّ قَالَ هذَا وُضُوءُ رَسُولُ اللهِ سَلَّيْمَ عَامِلًا.
كاملًا.

وَفِيُ رِوَايَةٍ أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَأَتِيَ بِإِنَاءٍ فِيُهِ مَاءٌ وَطَسُتٍ قَالَ عَبُدُ خَيْرِ وَنَحُنُ نَنْظُرُ إِلَيْهِ فَاخَذَ بِيَدِهِ الْيُمُنِي الْإِنَاءَ فَأَكُفًا عَلَى يَدِهِ الْيُسُرِي ثُمَّ غَسَلَ يَدَيُهِ ثَلْثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدُخَلَ يدَهُ الْيُمُنِي الْإِنَاءَ فَمَلًّا يَدَهُ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنُشَقَ فَعَلَ هَذَا ثَلَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثُلْثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ إلى المَرَافِق تَلْكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَخَذَ الْمَاءُ بِيَدِهِ ثُمَّ مَسْحَ بِهَا رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيُه تَلْثَا ثُنَّا ثُمَّ غَرَفَ بكُفِّهِ فَشَرَبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنُظُرَ إِلَى طُهُور رَسُولَ اللَّهِ طَائِيْتُم فهذا صُهُورُهُ وَفَي رِوَايَةٍ أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيُهِ ثَلْتًا وَمَضْمَضَ ثَلثًا وَاسْتَنُشْقَ ثُلثًا وغَسَلَ وجُهَهُ ثَلثًا وعسل ذِرَاعَيُهِ ثَلْثًا ثُمَّ أَخَذَ مَاءً فِي كَفِّهِ فَصَبَّهُ عَلَى صَلْعَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنُظُرَ إِلَى طُهُور رَسُولُ اللّه ﴿ ثَاثِيْتُمْ فَلَيَنُظُرُ اِلِّي هَذَا وَفِي رِوَايَةٍ عَنُ عَلِيَّ أَنَّهُ تَوَضَّأُ ثَلثًا ثَلثًا وَقَالَ هَذَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّه سَاتِينُمُ قَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ يَعُقُوبَ يَعُنِي بِهِ مَنْ رَواى عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ خَالِدِ أَنَّ النُّبِيِّ ظُلَّةً لِلَّهِ مَسَحَ رَأَسَهُ ثَلْثًا عَلَى أَنَّهُ وَضَعَ يَذَهُ عَلَى يَا فُوَجِهِ ثُمَّ مَلًا يَديُهِ إِلَى مُؤخَّر رَأْسِهِ ثُمَّ إلى مُقَدُّم رَأْسِهِ فَحَعَلَ ذَلِكَ تَلْكَ مَرَّاتٍ وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً لِآنَهُ لَمُ يُبَايِنَ يَدُهُ وَلَا أَخَذَ الْمَاءُ ثَلَثَ مَرَّاتٍ فَهُوَ كَمَنُ جَعَلَ الْمَاءَ فِي كَفِّهِ ثُمَّ مَدَّهُ إِلَى كُوْعِهِ الْا تَرَى اَنَّهُ بَيَلَ فِي الْاحَادِيْثِ الَّتِي رُوِيَ عَنْهُ وَهُمُ الْحَارُودُ بُنُ زَيْدٍ وَخَارِجَةُ بُنُ مُصْعَبِ وَاسْدُ بُنُ عُمَرِ اَنَّ الْمسْخ كال مرَّةُ وَاحِدَةٌ وَبَيُّنَ أَنَّ مَعْنَاهُ مَا ذَكَرُنَا قَالَ وَقَدُ رُوِى عَنْ جماعَةٍ منْ أَصْحابِ النَّبِيُّ سَأَتَيْمُ كَثِيْرَة عَلِى هَذَا اللَّفَظِ أَنَّ النَّبِيُّ مَنَاتَتُمُ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَثًا مِنْهُمُ عُثْمَانُ وعَلِيٌّ وعَنُدُاللَّهِ بُنُ مَسُعُودٍ وَغَيْرُهُمُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَدُ رُوِى مِنُ آوُجُهِ غَرِيْبَةٍ عَنْ عُثْمَانَ نَكْرَارُ الْمَسْحِ اِلْأَرْآنُهُ مَعَ خِلَافِ الْحُفَّاظِ لَيْسِ بِحُجَّةٍ عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ فَهَلُ كَانَ مَعْنَاهُ إِلَّا عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَمَنُ جَعَلَ أَبَا خَنِيْفَةً غَالِطًا فِيٰ رِوَايَةِ الْمُسُحِ تَلَتُنَا فَقَدُ وَهِمْ وَكَانَ هُوَ بِالْغَلَطِ آوُلَى وَاخْلَقُ وقَدُ غَلَطَ شُغْبَةُ فِي هَذَا

#### المرادام اللم ينين كالمرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة

الْحَدِيْثِ غَلَطًا فَاحِشًا عِنْدَ الْحَمِيْعِ وَهُوْ رِوَايَةُ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنُ مَالِكِ بُنِ عُرُفُطَةَ عَنُ عَبُدِ خَيْرٍ عَنُ عَلِيّ فَصَحَّفَ الْإِسْمَيْنِ فِي اِسْنَادِهِ فَقَالَ بَدَلَ خَالِدٍ مَالِكٌ وَبَدُلَ عَلَقَمَةَ عُرُفُطَةَ وَلَوْ كَانَ هَنُ عَلِيّ فَصَحَّفَ الْإِسْمَيْنِ فِي اِسْنَادِهِ فَقَالَ بَدَلَ خَالِدٍ مَالِكٌ وَبَدُلَ عَلَقَمَةَ عُرُفُطَةً وَلَوْ كَانَ هَذَا الْغَلَطُ مِنْ آبِي حَنِيْفَةَ نَسَبُوهُ إِلَى الْجِهَالَةِ وَقِلَةِ الْمَعْرِفَةِ وَلَا خُرَجُوهُ مِنَ الدِّيْنِ وَهَذَا مِنْ قِلَةِ الْمَعْرِفَةِ وَلَا خُرَجُوهُ مِنَ الدِّيْنِ وَهَذَا مِنْ قِلَةِ الْمَعْرِفَةِ وَلَا خُرَجُوهُ مِنَ الدِّيْنِ وَهَذَا مِنْ قِلَةِ الْمَعْرِفَةِ وَلَا خُرَجُوهُ مِنَ الدِّيْنِ وَهَذَا مِنْ قِلَةً الْمَعْرِفَةِ وَلَا خُرَجُوهُ مِنَ الدِّيْنِ وَهَذَا مِنْ قِلَةٍ الْمَعْرِفَةِ وَلَا خُرَجُوهُ مِنَ الدِّيْنِ وَهَذَا مِنْ قِلَةٍ الْمَعْرِفَةِ وَلَا خُرَجُوهُ مِنَ الدِّيْنِ وَهَذَا مِنْ قِلَةً الْمُعْرِفَةِ وَلَا خُرَجُوهُ مِنَ الدِيْنِ وَهَذَا مِنْ قِلَةً الْمَعْرِفَةِ وَلَا خُرَجُوهُ مِنَ الدِيْنِ وَهَذَا مِنْ قِلْهُ مِنْ اللَّهُ لِي عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَقُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ مَنْ اللّهُ اللَّهُ وَقَالَ الْمُعْرِفَةِ وَلَا عُرَبُوهُ مُ اللَّهُ مَا عُلْقُلُهُ وَلَا عُلَالًا مِنْ قَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَقُهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ وَى اللَّهُ وَالْمُعُولُولُولُ الْعَلَاقِ الْقِلْقِي اللَّهُ وَالْمُلْامُ الْحُولُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

ٹر خون کی مقدایا ایٹد وجہہ کے حوالے سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے پانی مقلوایا اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا تین مرتبہ کی مقلوایا اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا تین مرتبہ کی مرتبہ مر کا مسح کیا اور تین دھویا تین مرتبہ مر کا مسح کیا اور تین مرتبہ اور بین کی دھویا تین مرتبہ مر کا مسح کیا اور تین مرتبہ اور کی مرتبہ اور تین مرتبہ مرکام کی مائٹ کا وضو۔

ای سند ہے ایک دوسری روایت ہیں سر کے سے کا ذکر ایک مرتبہ آیا ہے اور ایک روایت ہیں بی تفصیل اس طرح وارد ہوئی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ نے ایک مرتبہ پانی متکوایا ، چنا نچہ ان کی خدمت میں پانی کا ایک برتن اور ایک طشت پیش کیا عمیا ، راوی حدیث عبد خیر کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف و کھے رہے ہے انہوں نے اپنے وائیں ہاتھ سے برتن پکڑ کر بائیں ہاتھ پر اس سے پانی انٹہ یلا اور تمین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا ، پھر اپنا واہنا ہاتھ برتن میں وافل کر کے اسے پانی سے برا کی کی اور ناک میں پانی ڈالا یہ کام انہوں نے تمین تمرتبہ کیے۔ پھر تمین مرتبہ چبرہ دھویا ، کہنوں سمیت تمین مرتبہ ہاتھوں کو دھویا ، ور باتھ میں پانی لے کر ایک مرتبہ سر کامسے کیا ، تمین مرتبہ اپنی اور ہاتھوں کا چلو بنا کر اس میں ہاتھوں کو دھویا اور ہاتھوں کا چلو بنا کر اس میں ہانی بی بین عرب اور اسے نوش فرما لیا اور فرمایا کہ جو شخص نبی مائینا کے دضو کا طریقہ و کھنا پسند کرتا ہے وہ جان لے کہ نبی مائینا کا بہی طریقہ و کھنا پسند کرتا ہے وہ جان لے کہ نبی مائینا کا بہی طریقہ و

ایک روایت میں باز وؤں کو تمین مرتبہ دھونے کے ذکر کے بعد یوں بھی آیا ہے کہ پھرانہوں نے اپنی ہھیلی میں پانی لیا اور اے سرکے اگلے جھے پر بہالیا اور ندکورہ جملہ ارشاد فر مایا۔

عبداللہ بن محمہ بن یعقوب ''جو اس حدیث کو اہام صاحب ہے روایت کرتے ہیں'' فرماتے ہیں کہ جو رادی اہام صاحب ہے خالد کے واسطے ہے اس روایت میں بی علیا کے تین مرتبہ سے راس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی توجیہہ ہے کرتے ہیں کہ نبی علیا نے اپنے دست مبارک کو سر کے اگلے جصے پر رکھا اور اسے تھینچتے ہوئے سر کے پچھلے جصے تک لے گئے پھر پیچھے ہے آگے کی طرف لے گئے اور اس طرح تین مرتبہ کیا' ان کی بیہ بات سیح نہیں کیونکہ سے راس ایک ہی مرتبہ ہے اس لئے کہ اس طریقے کے مطابق نہ تو ان کے ہاتھ ہی جدا ہوئے اور نہ ہی انہوں نے تین مرتبہ نیا پانی لیا' یہ ایسے ہی ہے جسے کے کہ اس طریقے کے مطابق نہ تو ان کے ہاتھ ہی جدا ہوئے اور نہ ہی انہوں نے تین مرتبہ نیا پانی لیا' یہ ایسے ہی ہے جسے کی مطابق نہ تو ان کے ہاتھ کی جڑ تک لے جائے۔

ذراغور تو فرمایئ! که حضرت جارود بن زید خارجه بن مصعب اور اسد بن عمر سے مروی روایات میں حضرت علیٰ ک طرف مسح راس کو ایک ہی مرتبہ منسوب کیا گیا ہے ان سب کی موجودگی میں تین مرتبہ والی روایت کو کیونکر تشایم کیا جا البت بیہ بات بھی ہے کہ محابہ کرام علیم الرضوان کی ایک بڑی تعداد ہے ''جن میں حضرت عثان غی ' مضرت علی مرتضیٰ '
اور حضرت عبداللہ ہیں مسعود جیسے جلیل القدر صحابہ کرام شامل ہیں ' مسح راس تین مرتبہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے اس سلسلے میں امام یہ فی فرماتے ہیں کہ اگر چہ حضرت عثان غی سے تکرار مسح کی روایات اجنبی اساد سے منقول ہیں لیکن وہ روایات حفاظ صدیث کی روایات کے خلاف ہیں اس لیے وہ اہل علم کے نزدیک ججت نہیں اور اس کا وہی معنی بنرتا ہے جو ہم عنقریب ذکر کر سے کے خلاف ہیں اس کے وہ اہل علم کے نزدیک جحت نہیں اور اس کا وہی معنی بنرتا ہے جو ہم عنقریب ذکر کر سے کے حدیث ہیں اور اس کا وہی معنی بنرتا ہے جو ہم عنقریب ذکر کر سے کے د

اس لیے جوحضرت تین مرتبہ سے راس والی روایت نقل کرنے میں امام صاحب کو غلطی پر تفہراتے ہیں انہیں وہم ہو گیا' بلکہ در حقیقت وہ خود غلطی پر ہیں' چنانچہ امیر المونین فی الحدیث شعبہ سے اس حدیث میں ایک مخش ترین غلطی ہوئی ہے جسے تمام محدثین نے تسلیم کیا ہے اور وہ یہ کہ انہوں نے اس حدیث کو مندرجہ ذیل سند سے نقل کیا ہے۔

عن مالك بن عرفطة عن عبد حير عن على\_

اس سند میں انہوں نے دو اسموں میں تصحیف کی ہے چنانچہ انہوں نے ''خالد'' کی جگہ'' مالک'' کہد دیا اور''علقمہ'' کی جگہ''عرفط'' کہد دیا' اگر یفلطی امام ابوحنیفہ سے سرز د ہوئی ہوتی تو یہی لوگ انہیں جہالت اور قلت معرفت کے طعنے دیتے' اور انہیں اس دین کے دائرے سے ہی نکال دیتے عالانکہ بیتقویٰ کی کی اورخواہشات کی پیروی والی بات ہے۔ خَمَانِ عَبَالرَّبُ : "كفيه" كف كي شنيه ب جس كامعن مقيلي ب "ثلنا" اي ب ما قبل نعل كي لي مرجك تميز واقع ہور ہا ہے " ذراعیه" ذراع کی تثنیہ ہے جس کا اردو میں قرب قریب مفہوم" بازؤ" کا لفظ اداکرتا ہے " دعا" باب نصر سے ماضى معروف كا ميغدوا حد مذكر غائب بي بمعنى منكوانا "اليمنى" يدكى صفت بونے كى وجد سے مؤنث بيكونكه يدمؤنث ہے "اکفا" باب افعال سے ماضی معروف کا صیغہ واحد ذکر غائب ہے جمعنی انڈیلنا "ملا" باب لنتے ہے ماضی معروف کا صیغہ واصد مذکر غائب ہے بمعنی مجرنا "الموافق" مرفق کی جمع ہے بمعنی کہنی "غوف" باب ضرب سے ماضی معروف کا صیغہ واحد ندكر غائب بي بمعنى چلومجرنا "سو" باب نصر سے ماضى معروف كا صيغه واحد ندكر غائب بي بمعنى خوش مونا "طهود" ط کے ضمہ اور فتحہ کے ساتھ دونو ں طرح پڑھنا جائز ہے جمعنی وضو کیکن وضو کے لفظ کو اگر واؤ کے زبر سے پڑھا جائے تو اس کا معنی وہ یانی ہو گا جس سے انسان وضو کرتا ہے اور اگر واؤ کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے وضو کاعمل مراد ہو گا' "قال عبدالله" میں قال فعل ہے اور"عبداللہ بن محمد بن یعقوب" اجمال "من روی عن ابی حنیفة" اس کی تغصیل فی ھذا الحدیث قال کے لیے متعلق ٰ اجمال اور تفصیل مل کر قال کے لیے فاعل ہے یاد رہے کہ یہاں ہے آخر تک کی عبارت ا مام صاحب کی نہیں بلکہ ایک حنی نقیبہ "جنہوں نے امام صاحب سے اس کتاب کو بالواسط نقل کیا ہے اور ان کا نام عبداللہ بن محمد بن يعقوب ہے' كى عبارت ہے۔

## المرادار اللم المنظم ال

"بافوحه" سركا الكلاحصة "لم يباين" باب مفاعله سے نفی حجد بلم معروف كا صيفه واحد ذكر غائب ہے بمعنی جدا كرنا "كوعه" على "صحف" باب تفعيل سے ماضى معروف كا صيغه واحد ذكر غائب ہے بمعنی تقیف كرنا يه اصول حدیث ك ايك اصطلاح ہے جس كا تعارف محدثين كے يہاں اس متم كی غلطی سے كيا جاتا ہے كه راوئ حديث سند حديث كے ناموں ميں غلطی كر بيٹے مثلاً باپ اور بينے كا نام بدل دے "لنسبوه" باب ضرب سے ماضی معروف كا صيغه جمع ذكر غائب ب بمعنی منسوب كرنا۔

تخریج مدیثین: اخرج البخاری مثلهما: ۱۵۹ ومسلم: ۵۳۸ (۲۲۱) وابوداؤد: ۱۰۱ والترمذی:۴۸ والنسائی: ۸۶ وابن ماحه: ۲۶۱۳ والطحاوی: ۱۱۳ والطیالسی:۸۱

مُنْفِهُ وَجُرُّ : اس حدیث سے فقہاء کرام نے متعدد مسائل مستبط فرمائے ہیں جن میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں بیان کرکے شرح حدیث کے حوالے سے بھی ہم کچھ عرض کرنا جا ہیں گے۔

ا۔ اس بات پر تو تمام نقبها مرام کا اتفاق ہے کہ مضمضہ اور استشاق میں تین کا عدد مسنون ہے لیکن اس کی کیفیت میں اختلاف ہے چنانچہ امام شافع کی رائے یہ ہے کہ وضو کرنے والا آ دمی چلو میں ایک مرتبہ پانی لے کر کلی کرے اور اس میں سے تھوڑا سا پانی ناک میں بھی چڑھا لے تمین مرتبہ اس طرح کر لینے ہے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور تین کا عدد بھی پورا ہو جائے گا اور تین کا عدد بھی پورا ہو جائے گا جبکہ امام ابوصنیفہ کی رائے یہ ہے کہ کلی کرنے کے لیے الگ پانی ہونا چاہیے اور ناک میں ڈالنے کے لیے الگ پانی ہونا چاہیے تب جا کرسنت ادا ہوگی۔

دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل اور ترجیحات ہیں کین ایک ایک حقیقت جے تنلیم کرنے کے بعد یہ اختلاف رائے بھی ختم ہو جاتا ہے وہ امام ترفد گی کا یہ بیان ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی چلو سے مضمضہ اور استشاق دونوں برعمل کرلیا جائے تو بھی جائز ہے اور اگر دونوں کے لیے الگ الگ پانی سالے لیا جائے تو ہمیں یہ زیادہ مجبوب ہے۔ امام شافعی کے اس قول کے بعد اختلاف رائے ختم ہو جاتا ہے۔

۲۔ اس بات پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ وضو میں ہاتھوں کا کہنوں تک دھونا فرض ہے البتہ بعض فقہاء کہنوں کی جڑ کو اس میں شامل نہیں کرتے 'اور اکثر فقہاء اسے شامل قرار دیتے ہیں' دوسرے قول میں احتیاط زیادہ ہے۔

۔۔ اس بات پر بھی تمام فقہا وکرام کا اتفاق ہے کہ مسح راس وضو میں فرض ہے لیکن اس کی تعداد میں اختلاف رائے ہے ' بعض فقہاء دیگر اعضاء کی طرح سر کامسح بھی تمین مرتبہ کرنا مسنون قرار دیتے ہیں اور بعض فقہاء سر کا ایک ہی مرتبہ سے کرنا سنت کے مطابق سجھتے ہیں۔

اس سلسلے کی اگر تمام روایات کو اکٹھا کرلیا جائے جن میں مسے راس کا ذکر ہے تو اکثر میں ایک دو یا تمین کی کوئی قید فارد ہوئی ہے ان میں سے تید فارد ہوئی ہے ان میں سے تید فارد ہوئی ہے ان میں سے

# المرابات المرابات المحمد الدي المحمد المراب المرابات المحمد المراب المراب

ا یک مرتبہ والی روایات کوفقہا ء کا ایک گروہ اختیار کر لیتا ہے اور تین مرتبہ والی روایات کو دوسرا گروہ کیکن اتن بات ضرور ہے کہ تین مرتبہ والی ایک روایت بھی سندا محفوظ نہیں ہے۔

اس پر بیا عتراض ہوگا کہ تین مرتبہ سے راس کی روایت تو خود امام صاحب نے بھی زیر بحث روایت میں ذکر کی ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ سواس کا واضح ترین جواب یہ ہے کہ بیتو امام صاحب کی خدا ترسی اور حقیقت پندی کی علامت ہے کہ انہیں اپنے اسا تذہ سے جو حدیث بھی ملی وہ انہوں نے بلاکم و کاست آ کے تک پہنچا دی بید کھے بغیر کی علامت ہے کہ انہیں وہ خود کیا رائے رکھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ امام صاحب کی رائے بھی کسی حدیث کی بنیاد پر ہی ہوگی اور وہ اس موضوع کی دوسری احادیث کی 'جو بظاہر اس سے متضاد ہیں' ایسا حل پیش کریں سے کہ تصاد کی بیصورت خم

چنانچہ یہاں بھی اہام صاحب کی طرف سے تمن مرتبہ والی روایات کی توجیبہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر ایک آدی نے اپنے بھیلی میں پانی لے رکھا ہوا ور بھی وہ اپنی بھیلی کو انگیوں کی طرف جھکاتا ہوا ور بھی باز و کی طرف انگیوں کی طرف جھکانے کی صورت میں باز و کی طرف چھا جاتا ہوتو ظاہر ہے کہ کوئی ہوئیں کے گا کہ اس نے جتنی مرتبہ اپنی ہھیلی کو حرکت دی ہے اتنی ہی مرتبہ اس نے نیا پانی لیا ہے کہی حقیقت ہے تھے پھیرلیا جائے تو نیا پانی لیا ہے کہی حقیقت ہے تھے پھیرلیا جائے تو اس کی کہ ایک ہی مرتبہ کی مرتبہ پانی لے کر اے اگر تین مرتبہ آگے بیچھے پھیرلیا جائے تو اسے تین مرتبہ تا کے بیچھے پھیرلیا جائے تو بھی مرتبہ کی کرنا تھیں کہیں می جلکہ اسے ایک ہی مرتبہ می کرنا تعلیم کیا جائے گا کیونکہ اگر اے تین مرتبہ تا کے اصل جائے تو پھر یہ ٹابت ٹابت ٹیس کی جاسکی اس لیے اصل جائے تو پھر یہ ٹابت گابت ٹیس کی مرتبہ ہے لیکن اگر تین مرتبہ والی روایات پڑھل کرنا ہوتو اس کا طریقہ بھی ہم ذکر کر بھے۔

ایک توجید ہماری طرف ہے بھی قبول فرماتے جائے کہ ایک مرتبہ والی روایات کو بیان فرض پرمحمول کر لیا جائے اور تین مرتبہ والی روایات کو بیان سنت پرمحمول کر لیا جائے تو یہ جھڑا ہی ختم ہو جائے گا اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ خود فقہ حنی کی کتابوں میں تحرار مسح کوسنت قرار دیا ممیا ہے۔

۱۔ امام دارقطنیؒ نے اپنی سنن میں اس مضمون کی روایت نقل کرنے کے بعد امام صاحب کا ذکر کرکے ان پر بے جا جہلے کے بین اور افسوں کی بات یہ ہے کہ ایسا کرنا انہوں نے اپنی عادت بنا چھوڑی تھی بات بات پر امام صاحب کی شان میں بے ادبی اور ان پر تفقید کرنا ان کا مستقل مشغلہ تھا' اور بیصرف امام دارقطنیؒ بی کی کیا بات ہے خطیب بغدادیؒ نے کیا کم کار ہائے نمایاں اپنے پیچھے چھوڑے بین ان سب کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو امام بخاریؒ کا طرز عمل صدیث کے کسی ادنیٰ طالب علم ہے بھی تخیی نہیں کہ وہ امام صاحب پر اعتراض بھی کرنا چاہتے ہیں اور نام بھی لینا گوارانہیں کرتے' اس لیے صرف اتنا کہہ دیتے ہیں "و تھی بین کہ دیتے ہیں دیتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ دیتے ہیں کہ دیتے ہیں دین کے بین کہ دیتے ہیں دیتے ہیں کہ دیتے ہیں دی کی کہ دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں کہ دیتے ہیں دیتے ہیں کہ دیتے ہیں دیتے

# المرادا المرابع المرادة المراد

کا'ای طرح امام ترفری تمام فقہاء کا فرہب بیان کرتے ہوئے ان میں سے ہرایک کا نام ذکر کرتے ہیں حتی کہ امام صاحب ّ کے شاگرد رشید حضرت عبداللہ بن مبارک تک کا نام لیتے ہیں لیکن جب امام ابوضیفہ کی باری آتی ہے تو '' قال بعض اهل الکوفۃ'' کہہ کرگزر جاتے ہیں' بہر حال! اس داستان کو یمبیں ختم کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے درنہ بات پھیلتی چلی جائے گ' تاہم آئی بات کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ امام ابوضیفہ دور تابعین کی ایک مظلوم ترین شخصیت ہیں جن پر آج تک بھی بچوں جیسی عقل رکھنے والے بڑے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔

بہرحال! سند کے اعتبار سے امام دارتطنیؒ نے امام صاحبؒ پر ثقة راویوں کی مخالفت کرنے پر تنقید کی ہے حالانکہ اس اعتراض کی خودمحدثین کی نگاہ میں کچھ وقت نہیں کیونکہ اصول حدیث کا بیمسلمہ اصول ہے کہ زیادتِ ثقتہ بالا تفاق مقبول مجھی جاتی ہے۔

اب یہاں لطف کی بات ہے کہ امام دارتطنی کی نظر عمیق امام صاحب ؓ کی '' خالفت ثقات' کی طرف تو چلی گئی' لیکن ان کی نظر مبارک امیر المونین فی الحدیث امام شعبہ ؓ کی '' نقیحف' کی طرف نہیں اٹھی' جبکہ امام صاحب ؓ پر تو فہ کورہ اصول کی روشی میں اس اعتراض کی حثیت پر کاہ کے برابر بھی نہیں رہتی' لیکن امام شعبہ ؓ پر کیا جانے والا اعتراض ایسا ہے جس سے گلو خلاصی ممکن نہیں کیونکہ تمام محدثین نے امام شعبہ ؓ کی اس غلطی کو واضح کیا ہے اور فر مایا ہے کہ اس حدیث کی سند میں '' ما لک بن عرفط'' کی بجائے '' خالد بن علقہ کی بجائے کہ سند میں '' ما لک بن عرفط'' کی بجائے '' خالد بن علقہ کی بجائے ما لک کہہ دیا' علقہ کی بجائے عرفط کہہ دیا' اصول حدیث میں بہری پڑی ہیں'' امام شعبہ کی طرف منسوب ہیں لیکن کیا مجال ہے کہ خود امام بخاری ؓ ہے شار غلطیاں ''جو کتب صحاح میں بھری پڑی ہیں'' امام شعبہ کی طرف منسوب ہیں لیکن کیا مجال ہے کہ خود امام بخاری ؓ ہوامیر المونین فی الحدیث وعللہ'' کے معزز لقب سے مشرف ہیں' کسی ایک غلطی کی طرف اشارہ ہی فرما دیں۔ فالی اندام شعبہ کی طرف منسوب ہیں لیکن کیا مجال ہے کہ خود امام بخاری التحد کی معرز لقب سے مشرف ہیں' کسی ایک غلطی کی طرف اشارہ ہی فرما دیں۔ فالی اندام شعبہ کی طرف میں ایک غلطی کی طرف اشارہ ہی فرما دیں۔ فالی اندام شعبہ کی طرف آئیں کی المرف کی ایک غلطی کی طرف اشارہ ہی فرما دیں۔ فالی اندام مشعبہ کی ایک غلطی کی طرف اشارہ ہی فرما دیں۔ فال

۷- اس مدیث سے صحابہ کرائم کا نبی ملیدا کی سنوں اور طریقہ زندگ سے غیر معمولی شغف اور تعلق بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے نبی ملیدا کی ایک ایک اواء کو محفوظ کرنے اور اسے ای انداز میں امت تک پہنچانے کے لیے کوششیں فرمائیں یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر جماعت صحابہ کو درمیان سے نکال لیا جائے تو دین کی ممارت ہی منہدم ہو کر رہ جاتی ہے۔

یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئ کہ زبانی طور پر کسی بات کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر سمجھانے کا طریقہ صحابہ کرام علیم الرضوان کی سنت ہے اور یہ کسی بات کو و بن میں رائح کرنے کے لیے بڑا کامیاب نسخ ہے اس لیے استاذ کو چاہیے کہ عملی طور پر وہ بھی اپنے شاگر دوں کے سامنے مسائل کو چیش کیا کرے تاکہ مسئلہ کی حقیقت کمل طور پر واضح ہوجائے۔

(٥١) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ حُمَرَانَ مَوُلَى عُثُمَانَ أَنَّ عُثُمَانَ تَوَضَّأً ثَلثًا ثَلثًا وَقَالَ هَكَذَا رَايَتُ رَسُولَ

تَوَخَفَكُمُ أَنْ مَصْرَت حمران ' جوسيدنا عثمان عُيُّ كِ آزاد كرده غلام بين ' ب مروى ہے كه حضرت عثمان عُيُّ نے ايك موقع پر تمين تمين مرتبداعضاء كودهوكر وضوفر مايا اور فر مايا كه بيس نے نبی مايشا كواسی طرح وضوكرتے ہوئے ديكھا ہے۔ حَمُلِ اَنْ اَنْ اَلَّهُ اَلْمُعْتُ اللَّهُ اللهُ مراديہ ہے كہ اعضاء وضوكو تمين تمين مرتبہ دهويا۔

مَجَنِّ بَيْ جَمَلُونِ فَد مضى في الرقع السابق

مُنْفِهُ وَ الله الله عدیث کے من میں سب سے پہلے تو یہ بات معلوم ہونا ضروری ہے کہ نبی ملیق کے وضو کی کیفیت نقل کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد ۲۳ تک پہنچی ہے جن میں سب سے زیادہ صرح حدیث حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم باللہ کی حدیث سے۔

یا در ہے کہ بید حضرت عبداللہ بن زید بن عبدر بہ نہیں ہیں کیونکہ ان دونوں میں ایک فرق ہے اور وہ بہ ہے کہ زیر بحث راوی نے جنگ میامہ میں مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کرنے میں حضرت وحشی بن حرب کی مدد کی تھی اور مؤخر الذکر کو خواب میں اذان کے کلمات سکھائے گئے تھے کیہ وضاحت اس لیے کرنا پڑی کہ ''عبداللہ بن زید'' ہونا دونوں میں مشترک ہے جس سے بعض اوقات اشتباہ ہو جاتا ہے۔

۲۔ وضو کے دوران اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھوتا افضل ہے دو مرتبہ دھوتا کفایت کر جاتا ہے اور ایک مرتبہ دھوتا تو خیر ضروری ہے ہی اس کے بغیر کوئی چارہ کارنہیں تاہم ایک مرتبہ اعضاء وضو کو دھونے کی صورت میں یہ اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ اعضاء وضو مکمل دھل مجئے ہوں اور اچھی طرح تربتر ہو مجئے ہوں 'فرائض میں اگر ایک بال برابر بھی کمی ہو جائے تو وضو نہیں ہوگا اور جب وضونہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔

#### بَابُ الُوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

(٥٢) اَبُوْ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةً عَنُ اَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيُّ مَا النَّبِيُّ مَا أَنَّا النَّبِيُّ مَا أَنَّا النَّبِيُّ مَا أَنَّا اللَّهِ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ مِنْ أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مَا أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ مَا أَنْهُ مِنْ أَمْ مَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُوالِمُوا مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُمْ مِنْ أَنْهُ مُوا مِنْ أَنْهُ مِنْ أَالِمُ مُنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ مُوالْمُوا مِنْ أَنْ أَنْهُمْ مُوالْم

#### ایک ایک مرتبہ وضو کرنے کا بیان

تَنْجَعَنَهُ أَ: حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد صاحبؓ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ سُانِیْنَ نے ایک مرتبہ وضویس اپنے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ بھی دھویا تھا۔

مَجُنَّكُ بَشَكُ النَّهِ البخارى: ١٥٧٬ وابوداؤد: ١٣٨٬ والترمذى: ٤٦٬ والنسائى: ٨٠، وابن ماجه: ٤١١٠

والطبالسي:١٩٧٤ والطحاوي:١١٧

اس سوال کا میچے جواب تو عماء اور دانشوران اہل علم ہی دے سکتے ہیں جھے ناکارہ کی سمجے ہیں تو صرف اتی بات آتی ہے کہ جس طرح ہم پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ایجادات سے بحر پور ٹیکنالو جی کے اس دور ہیں ترس رہ ہیں اگر ایک مرتبہ اور دو مرتبہ کی سہولت نہ ہوتی تو دن میں پانچ مرتبہ وضو کر کے ہم پانی کا ذخیرہ ختم کر دیتے اور پیاس کے مارے تالو چھاتے پھرتے اس لیے امت کی آسانی اس میں ہے کہ جب پانی وافر مقدار میں موجود ہوتو تین تین مرتبہ اعضاء کو دھولیا جائے بصورت دیگر ایک اور دو پر اکتفاء کرلیا جائے اور اس کا قرینہ یہ ہونے کی صورت میں جواز پر عمل طریقہ بھی یہی تھا کہ پانی زیادہ ہونے کی صورت میں افضل پر عمل فرماتے اور کم ہونے کی صورت میں جواز پر عمل فرماتے اور کم ہونے کی صورت میں جواز پر عمل فرماتے اور اس کی تائیدان روایات سے ہوتی ہے جن کے مطابق نبی طیفی ایک مد پانی سے وضواور ایک صاع پانی سے عشل فرمانی اور اس کی تائیدان روایات سے ہوتی ہے جن کے مطابق نبی طیفی ایک مد پانی سے وضواور ایک صاع پانی سے عشل فرمانیا کرتے تھے۔ واللہ اعظم۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسُلِ الْآعُقَابِ

(٥٣) أَبُو حَنِيُفَةً عَنُ مُحَارِبٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِيُّهُمْ وَيُلَّ لِلُعَرَاقِيُبِ مِنَ النَّارِ ــ

#### ایر بیاں دھونے میں احتیاط کا بیان

تُوْجَعَكُمُ : حضرت عبدالله بن عمرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله عَنْ ا بلاکت ہے۔

حَثَمُ النَّيِ عَبُالَافِتَ : "ويل" جہم كى ايك وادى كا نام ہے يا ہلاكت كمعنى ميں ہے "العراقيب"عرقوب كى جمع ہے بمعنى ايريان -

ﷺ کُنگی کُنگی انعرجه البخاری: ۱٦٥ ومسلم: ٦٦٥ (٢٤٠) والترمذی: ٤١ والنسائی: ١١٠ وابن ماجه: ٤٥٤٠ والطحاوی: ۱۷۸\_

مَعْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله اختصارى تفصيل يون وارد بمولى به كدايك مرتبه سفر من نماز كا وقت بوجان برصحابه

' اس سے ایک بات تو بیمعلوم ہوگئی کہ پاؤں دھوتے وفت اتن احتیاط کرنا ضروری ہے کہ انسان کی ایڑی بھی خٹک نہ رہ جائے اور دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ جب ایڑی خٹک رہ جانے پر بیہ دعید ہے تو پاؤں کا اکثر حصہ یا پنچے کا تکواکمل طور پر خٹک رہ جانے کی صورت میں اس وعید کے اندرکتنی شدت پیدا ہو جائے گی۔

اور یہیں ہے ان لوگوں کی تر دید بھی ہوگئی جومسے علی القدمین کے قائل ہیں اور پاؤں دھونے کی بجائے ان پرمسے کر لینا جائز سجھتے ہیں' حالانکہ مسے علی القدمین اور مسے علی الخفین دونوں میں زمین آسان کا فرق ہے' پہلے کے عدم جواز پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے اور دومرے کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں۔

البتدید بات قابل وضاحت رہ گئی کہ خاص طور پر ایڑیوں کے خشک رہ جانے کے ساتھ اس وعید کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہماری گزشتہ تقریر سے واضح ہو گیا کہ جس موقع پر نبی عیش نے یہ بات ارشاد فر مائی تھی 'وہ موقع ہی اس کا تقاضا کرتا تھا اور نبی عیش کی عادت مبارکہ یبی تھی کہ موقع کی مناسبت سے اصلاح کا پہلو اختیار فر ماتے تھے۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّضَح

(٤٥) آبُو حَنِيْفَةَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنُ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيُفٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكُمُ آوِ ابْنُ الْحَكَمِ عَنُ آبِيُهِ قَالَ تَوَضَّأُ النَّبِيُّ مُثَاثِيًّا وَآخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَهُ فِي مَوَاضِع طُهُورِهِ.

#### حپير کاؤ کا بيان

تَنْجَعَكُمُّ : حَكُم اپنے والد صاحب كے حوالے سے روایت كرتے ہیں كہ ایک مرتبہ نبی ملینہ نے وضو كیا اور اس كے بعد ایک چلو بجر كراہينے اعضاء وضوير اسے چھڑك لیا۔

خَتُلِنَ عَبُالْوَبِ : "حفنة" چلومجر پانی "نضحه" باب فتح سے ماضی معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے بمعنی حمیر کنا۔ شَجَنَّ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰه ۱۳٤ وابن ماجه: ٤٦١ ـ

کُمُفُلِکُونِ بَنِی طَبِیعت ایسی وسواس واقع ہوئی ہے کہ اس کا کوئی لیحہ وساوس سے خالی نہیں گزرتا' اور وسوسہ آنے میں کوئی رکاوٹ بھی حائل نہیں کی جاسکتی' اس لیے بعض وہ مسائل جہاں پر وساوس پیش آسکتے ہیں اور ان وساوس پڑمل کرکے انسان اللہ سے دور ہوسکتا ہے شریعت نے ان کا علاج پہلے ہی بتا دیا ہے۔

چنانچہ یہ ایک شری علم ہے کہ پیٹاب کے قطرات سے بچا جائے اور نبی ملینا نے اکثر عذاب قبر ہونے کی دو میں

والمرادا الملم بين المحمد المح

ے ایک وجہ بیثاب کے قطرات سے نہ بچنے کو بھی قرار دیا ہے اور اس بناء پر بیثاب کو اچھی طرح خشک کرنے کا تھم دیا گیا ہے تا کہ پیثاب کو اچھی طرح خشک کر اپنا اطمینان گیا ہے تا کہ پیثاب کے قطرات مکمل طور پر بند ہو جا کیں' اس کے لیے ٹشو پیپر' مٹی کا ڈھیلا یا چند قدم چل کر اپنا اطمینان کرنا ہر انسان کی اپنی سہولت پر موقوف ہے' اصل مقصد یہ ہے کہ پیثاب کے قطرات آنا بند ہو جا کیں تا کہ وضو اور نماز دونوں سجے ہو جا کیں۔

اب ایک مخص کمل احتیاط کے ساتھ پیٹاب کر کے وضوکر نے کے لیے بیٹھا' وضوکر کے جب اٹھا اور نماز کی طرف متوجہ ہوا تو اے محسوس ہوا کہ اس کے کپڑے گیا ہو رہے ہیں' اب اس کے ذہن میں وسوسہ پیدا ہوگیا کہ کہیں یہ پیٹاب کا قطرہ تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو دوبارہ وضوکرنا پڑے گا اور کپڑے کا وہ حصہ بھی دھونا پڑے گا لیکن انسان بار بار پر وسوسہ آنے ہے اکتا جائے گا اور بالآ خرایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے گا' اس لیے شریعت نے اس کا سے وسوسہ آنے ہے اکتا جائے گا اور بالآ خرایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے گا' اس لیے شریعت نے اس کا سے بتایا کہ جب وضوکر نے کے لیے بیٹھے تو اپنے کپڑوں پر پانی کے تھوڑے سے چھینے ڈال لے اور جب ذہن میں کوئی وسوسہ آئے تو بیسوچ لے کہ بیہ وہی پانی تو ہے جو میں نے خود ڈالا تھا اور جا کر نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو حائے۔

## بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيُنِ

(٥٥) آبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ شُرَيُحٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اَمُسَحُ عَلَى النَّحَقَيُنِ قَالَتُ اِثُتِ عَلِيًّا فَاسَأَلَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِي الْأَيْمَ قَالَ شُرَيْحٌ فَاتَيْتُ عَلِيًّا فَقَالَ لِي اِمُسَحُـ

#### موزوں پرمسح کرنے کا بیان

تُوْجَهَدُكُ الرَّحَ بن مانی قاضی کوفد كہتے ہیں كه میں نے حضرت عائشہ صدیقہ ہے پوچھا كه كیا موزوں پر مسح كرنے كا كوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے فرمایا كه حضرت علی ہے جاكريہ مسئلہ پوچھو كيونكه وہ نبی علیما كے ساتھ سفركیا كرتے ہے شريح كہتے ہیں كہ پھر میں حضرت علی گی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے جھ سے فرمایا كہ مسح كرلیا كرو۔

حَمَانَ عَبِ الرَّبِ : "امسح" اس لفظ کو دوطرح طبط کیا گیا ہے ایک تو باب فتح سے مضارع معروف کے صیغہ واحد متعلم کے طور پر اور دوسرے، ہمزہ کو ہمزہ استفہامیہ قرار دے کر "مسح" کوہم کی زبر اور حاء کی تنوین کے ساتھ اس دوسری صورت میں علی الخفین کا متعلق "فابت" کو محذوف ما ننا پڑے گا جبکہ پہلی صورت میں "امسح" خود ہی اس کا متعلق ہوگا۔ "انت" باب ضرب سے امر معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے ہمعنی آنا" فاساله " باب فتح سے امر معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے ہمعنی آنا" فاساله " باب فتح سے امر معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے ہمعنی سوال کرنا" "فانه " سے مذکورہ تھم کی علت کا بیان ہے "یسافر" باب مفاعلہ سے مضارع معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے ہمعنی سفر کرنا "امسح" نہ کورہ باب سے امر معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے ہمعنی سفر کرنا "امسح" نہ کورہ باب سے امر معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے ہمعنی مسح کرنا۔

مَجَهُمُ لِيَكُونُكُ أَنْ الْحَرِجِهِ ابن ماجه: ٢٥٥ والنسائي: ٢٩ ١ ومسلم: ٦٣٩ (٢٧٦) والطحاوي: ١٠٥ -

مُعْفِلُونِ فَنَهِ عَلَى الله الله على الله الله الله الله الله الله على الحفين كى مشروعيت اور اس كے اوقات كى تحديد وقيين كا مبوت مانا ہے يہ سلسله حديث نمبر ١٨ تك جلا گيا ہے اس ليے ہم اس موضوع برقدر يتفصيل سے كلام كركے الكى احادیث میں اس كا اعادہ نہيں كریں گے۔

ا۔ قرآن کریم میں فرائض وضو بیان کرتے ہوئے چوتھا فرض پاؤں دھونا قرار دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ دھونے کا مطلب پانی سے کسی چیز کوتر بتر کرنا ہوتا ہے اور موزوں پرمسح کر لینے کا تھم قرآن کریم سے نہیں مانا کیونکہ ظاہر ہے کہ مسح کا معنی ہے کسی چیز پر گیلا ہاتھ پھیر لینا اور قرآن ایک ہی وقت میں دو چیزوں کا تھم نہیں دے سکتا 'اس رائے کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے حضرات موزوں پرمسح کرنے والوں کو تعجب کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔

چٹا نچہ خود اس کتاب میں حدیث نمبر ۱۳ اور ۱۳ میں حضرت ابن عزکا ابتداء اس ہے انکار منقول ہے اس کی پوری تفصیل تو اس کے ترجمہ میں ہی انشاء اللہ آئے گئ کیکن یہاں صرف اتنا دکھانا ہے کہ قرآن کریم کی آیت وضو کا فاہر دیکھتے ہوئے بعض لوگوں کومسے علی انخفین پر تعجب ہوتا تھا' اس طرح حضرت امام ابوحنیفہ بھی ابتدا اس کے قائل نہ تھے اور امام مالک تو آخر تک اپنے لیے اس رخصت کا فائدہ نہ اٹھا پائے' گوکہ حضرت ابن عمر اور امام ابوحنیفہ بعد میں اس کے قائل ہو سے تھے اور امام مالک تو آخر تک اپنے اس رخصت کا فائدہ نہ اٹھا پائے' گوکہ حضرت ابن عمر اور امام ابوحنیفہ بعد میں اس کے قائل ہو سے تھے' اور فقہ مالکی کی کتابوں میں بھی اس کے جواز کی تصریح موجود ہے۔

۲۔اصول فقہ کا بیمشہور ضابطہ اورمسلمہ قاعدہ ہے کہ خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پراضافہ جائز ہے جسے امام شافعیؒ نشخ سے تعبیر کرتے ہیں اور احناف شخصیص سے جب خبر مشہور سے زیادت جائز ہے تو خبر متواتر سے بطریق اولی جائز ہوگی کیونکہ خبر مشہور کا درجہ خبر متواتر سے کم ہے۔

سا۔ مسح علی الخفین کی روایات حدثواتر تک پہنچی ہیں اور ان روایات کونفل کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد ای ۸۰ ہے بھی متجاوز ہے جن میں عشرہ مبشرہ بھی داخل ہیں ستر صحابہ کرام سے تو اسکیے خواجہ حسن بھری مسح علی الخفین کا جواز نقل کرتے ہیں ای پر باقی کا حال آپ خود قیاس کر لیجے۔

ان تین مقد مات کو ملا کریہ بات واضح ہوگئی کہ چونکہ مسم علی انحقین کی روایات متواتر ہیں اور خبر متواتر سے زیادۃ علی کتاب اللہ جائز ہے لہذا مسم علی انحقین بھی جائز ہے اس سلسلے میں امام صاحب کا احتیاط ہے بھر پور یہ جملہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ میں نے مسم علی انحقین کے جواز کا قول اس وقت تک اختیار نہیں کیا جب تک اس سلسلے کی احادیث اہمیت کا حامل ہے کہ میں نے مسم علی افتین کے جواز کا قول اس وقت تک اختیار نہیں کیا جب تک اس سلسلے کی احادیث کثرت کے ساتھ مجھ تک پہنچ نہ گئیں اور یہ مسئلہ مجھ پر نصف النہار کی طرح واضح نہ ہوگیا۔

س۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سے علی انتقین امت مسلمہ کے لیے ایک رخصت ہے جس سے سردی کے موسم میں خوب فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے گو کہ اس میں بھی عزیمت یہی ہے کہ یاؤں دھوئے جائیں لیکن چونکہ دین آ سانی کا نام ہے اس لیے اس

# المرام اللم الله المرام المرام الله المرام الله المرام المرام المرام المرام الله المرام المرام

میں یہ سہولت بھی رکھی گئی ہے اب دیکھنا ہے ہے کہ نبی نالیا کا کہنا مبارک اسلیلے میں کیا تھا؟ تا کہ اس کے ذریعے ہم اپنا لاکھ ممل طے کر سیس سلیلے میں روایات کے تتبع سے بیات معلوم ہوتی ہے کہا گر نبی نلیا ہے موزے بہن رکھے ہوں تو وضو کرتے وقت پاؤں وھونے کے لیے انہیں اتارانہیں بلکہ موزوں پر بی سے کرلیا اور اگر موزے نہیں ہنے ہوئے تو انہیں جڑ ھایا نہیں کہ اس پر سے کرسی ہی بہی طریقہ اختیار کرنا چاہے۔ انہیں چڑ ھایا نہیں کہ اس پر سے کرسیوں بلکہ پاؤں کو دھوکر اپنا وضو کم لی کرلیا اس لیے ہمیں بھی بہی طریقہ اختیار کرنا چاہے۔ ۵۔ نبی میٹیا اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں بھی موزوں پر سے فرماتے رہے تتے جس کی دلیل ہے ہے کہ نبی ملیا نے واحد میں جگو فرمایے ہوئے کہ نبی ملیا گئی اعلان کیا گیا ہیں جج فرمایا ہے اور اس جج کے موقع پر سورہ ماکہ وکی آ بیت شکیل دین کا نزول ہوا ہے جس میں شکیل دین کا اعلان کیا گیا ہے اور اس جج کے صرف اکیا کی دن بعد نبی ملیا کا انتقال ہو گیا 'نبی ملیا کے انتقال سے صرف چالیس دن پہلے حضرت جریر بن عبداللہ انجیل دولت اسلام سے مالا مال ہوئے 'وہ فرمائے جی کہ میں نے خود نبی ملیا کو موزوں پر سے کہ کی تا تھال باقی ہو گیا ۔ نبی کہ میں نے خود نبی ملیا کو موزوں پر سے کہ کہا تھال باقی سے اور صحابہ کرام ان کی روایت کو بہت انہیت دیا کرتے تھے 'کیونکہ ان کی روایت میں کی تمنیخ یا ترمیم کا اختال باق نہیں رہتا۔

۲- اب بہاں یہ بات بھی طے کر لیمنا ضروری ہے کہ آیا موزوں پرمسے کرتے رہنے کی کوئی مدت بھی مقرر ہے یا انسان کی ابنی مرضی پرموتو ف ہے جب تک جی جا ہے موزوں پرمسے کرتا رہے؟ سواس سلسلے میں فقہاء کرام کی دو رائے ہیں بعض فقہا ، عدم توقیت کے قائل ہیں اور اس سلسلے میں کسی وقت کی تعیین نہیں کرتے جبکہ اکثر فقہاء توقیت کے قائل ہیں اصادیث دونوں طرف موجود ہیں البتہ توقیت والی احادیث زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے ترجیح کی حائل ہیں۔

تنصیل اس اہمال کی ہے ہے کہ اگر ایک شخص نے وضو کرکے نماز پڑھ کی پھر اسے سردی محسوں ہوئی اس نے اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے موزے پہن لیے جس وقت اس نے بیرموزے پہنے اس کا وضو بھی برقرار تھا اور ہے آپ کو سردی سے بنفر کی حالت میں نہیں ہے نماز کا وقت آنے پر اس نے سوچا کہ موزے اتار کر اگر میں نے پاؤل دھوئ تو سردی زیادہ لگے گی اور یہ سوچ کر اس نے موزوں پر سے کر لیا تو ہے جائز ہے اور وہ ایک دن رات تک یعنی ۲۲ گھنٹوں تک اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ گھنٹوں تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ گھنٹوں تک اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کہ ۲۲ اور ۲۲ گھنٹوں تک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ موزوں پہنٹے سے نہیں مثلاً اگر ایک شخص نے ظہر کی نماز کے وقت موزے پہنٹا اور اس کا وضوعشاء کے وقت تک برقرار را عشاء کے بعد جاکر اس کا وضوعشاء کے وقت تک برقرار را عشاء کی بعد جاکر اس کا وضونو ٹا تو اب وہ اگلے دن عشاء کی نماز تک موزوں پر سے کرسکتا ہے نہیں کہ ظہر تک سے کہ جدا سے وہ موزے اتار تا پڑیں گے اور وضو کر کے نئے سرے سے دوبارہ پہنتا پڑیں گے کیونکہ اس میں وضو تو شئے کے وقت کانہیں۔

ے۔ یہاں افظ ''موزہ'' کی حقیقت سمجھنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہوسکتا ہے بعض لوگ اسے کائن یا ٹاول کے ان موزوں پر

محول کرتے ہوں جو عام طور پر بیچ سکولوں میں اور بڑے دفاتر میں پہن کر جاتے ہیں اس غلافہی کو دور کرتا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دین کے بعض نام لیوا اس میں صد سے زیادہ ہی ہوئیں تلاش کرنا چاہتے ہیں اور ای تناظر میں وہ عام کیڑے کی جرامیں پہن کر اس پر سے بھی کر لیتے ہیں اور انہی کو پہن کر نماز بھی پڑھا دیتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے اور اس طرح مسے کرنے سے وضو کا ایک فرض چھوٹ جاتا ہے اور وضو نہ ہونے کی وجہ سے امام کی نماز نہیں ہوتی اور امام کی نماز نہ ہونے کی وجہ سے امام کی نماز نہیں ہوتی اور امام کی نماز نہ ہونے کی وجہ سے مقتد ہوں کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کتب حدیث و فقد میں خفین کا لفظ چڑے کے موزوں کے لیے بولا جاتا ہے عام جرابوں کے لیے تو یہ لفظ بولا بی نہیں جاتا اور نہ ہی حدیث میں وہ مراد ہیں زیادہ سے زیادہ اتنا کہا گیا ہے کہ اگر وہ جرابیں اون کی یا کیڑے کی ہوں تو اتنی موثی اور مضبوط ہوں کہ جوتی مور یہ بیش بین باتی اس کی عزیر صرف انہی کو پہن کر چلئے سے وہ بھٹ نہ جا کیں 'لین عام طور پر کپڑے کی ایس جرابیں بنتی ہی نہیں ہیں باتی اس کی عزیر مرف ان تھی کو پہن کر چلئے سے وہ بھٹ نہ جا کیں 'لین عام طور پر کپڑے کی ایس جرابیں بنتی ہی نہیں ہیں باتی اس کی عزیر مرف ان انظا اور تفصیلات کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع فرمائے۔

نوٹ: آ مے تقریباً دس حدیثیں اس موضوع سے متعلق نقل کی گئی ہیں' لیکن ہم صرف ان کے ترجمہ اور تخریج پر ہی اکتفاء کریں مے۔

(٥٦) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيُهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ ﴿ اللَّهِ عَلَى عَمُسَ صَلَوَاتٍ ـ

تُرْجَعَنَكُا : حفرت بریدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِیْن نے ایک مرتبہ وضوکیا 'موزوں پرمسم کیا اور اس سے پانچ نمازیں پڑھیں۔

مَجُنِّ فَيَحُلُونَ العرب ابن ماجه مثله: ١٠٥٠

(٥٧) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةً عَنُ اَبِيهِ اَنَّ النَّبِيَّ الْأَيْرَةُ يَوُمَ فَتَحَ مَكَّةَ صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ مَا رَأَيُنَاكَ صَنَعُتَ هذَا قَبُلَ الْيَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ الْأَيْرَةُ عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ.

تُنْظِعَنَكُا الله عن الله عن مروى ہے كہ جناب رسول الله طَلْقِيْلَ نے فَتْحِ مَكَ دن أيك بى وضو سے پانچ نمازيں پڑھيس اور موزوں پرمسے بھى كيا معفرت عمر فاروق نے عرض كيا كہ ہم نے آج سے پہلے تو تجھى آپ كو ايبا كرتے ہوئے نہيں ويكھا؟ تو فرمايا كه عمر! ميں نے جان ہو جھ كر ايبا كيا ہے۔

خَکْلِنَ عَبَالْرُونَ : "ماراینا" باب فتے سے ماضی منفی معروف کا صیغہ جمع متعلم ہے جمعنی ویکھنا"صنعت" باب فتے سے نعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے جمعنی عمل کرنا"عمدا صنعته" مفعول کو حصر کے لیے مقدم کیا ممیا ہیا ہے اور بیمفعول منادی بھی ہے جبکہ "یا عمو" کے ذریعے نداء ہے۔ تخريج: اخرجه مسلم: ٦٤٢ (٢٧٧) وابوداؤد: ١٧٢ والترمذي: ٦١ والنسائي: ١٣٣\_

(٥٨) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِ الْكَرِيْمِ آبِي أُمَيَّةَ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ حَدَّثَنِيُ مَنُ سَمِعَ جَرِيْرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ يَقُولُ رَأَيُتُ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثِثَةُ يَمُسَحُ عَلَى الْخُفَّيُنِ بَعُدَ مَا ٱنْزِلَتُ سُورَةُ الْمَائِدَةِ\_

ٹونیجیٹنگا : حفرت جربر بن عبداللہ البجلیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعد نبی مایٹھ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

تخریج: اخرجه البخاری: ۳۸۷ و مسلم: ۲۲۲ (۲۷۲) وابوداؤد: ۱۵۵ والترمذی: ۹۳ والنسائی: ۱۱۸ وابن ماحه: ۵۶۳ ـ

(٥٩) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ رَاى جَرِيُرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ تَوَضَّأَ وَمَسْحَ عَلَى خُفَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّى رَأَيُتُ رَسُولَ اللَّهِ ثَلَّيْتُمْ يَصُنَعُهُ وَإِنَّمَا صَحِبُتُهُ بَعُدَ مَا نَوْلَتِ الْمَائِذَةُ۔

تُوْجَعَنَى أَنهام بن حارث نے ایک مرتبہ حضرت جریر الناتظ کو وضویس موزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا تو ان ہے اس کے متعلق دریافت کیا انہوں نے فرمایا کہ بیس نے نبی مایٹھ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے نبی مایٹھ کی ہم نشینی کا شرف سورہ مائدہ کے نزول کے بعد حاصل کیا ہے۔

مَجُنْزِيجُ جَمُلاكُ فَد مضى انفار

(٦٠) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنِ الشَّغِيِيِّ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ ابُنِ آبِيُ مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُغْبَةَ آنَّةً خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ظَائِيْمٌ فِي سَفَرٍ فَانُطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ظَائِيْمٌ فَقَطٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيقَةُ الْكُمَّيْنِ فَرَفَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ظَائِيْمٌ مِنُ ضِيْقِ كُمِّهَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَجَعَلُتُ آصُبُ عَلَيْهِ رُومِيَّةٌ ضَيقَةُ الْكُمَّيْنِ فَرَفَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ظَائِيْمٌ مِنُ ضِيْقِ كُمِّهَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَجَعَلُتُ آصُبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمُاءِ مِنُ الْمُعَامِ وَلَمُ يَنْزِعُهُمَا ثُمَّ تَقَدَّمُ وَصَلَّحَ عَلَى خُفَيْهِ وَلَمْ يَنْزِعُهُمَا ثُمَّ تَقَدَّمُ

توجه منی : حضرت مغ مین شعبہ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی طینا کے ہمراہ سفر پر نکلے دوران سفر آپ سکا تیا قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تضاء حاجت سے فارغ ہو کر جب نبی طینا تشریف لائے تو آپ سکا تی ہے جو روی جب زیب بدن کیا ہوا تھا' اس کی آسٹینس تک تھیں' اس لیے وہ اتر نہ سکا' نبی طینا نے آسٹین کی جگہ سے اسے اوپر اٹھا لیا' حضرت مغیرہؓ کہتے ہیں کہ میں اپنے پاس موجود ایک برتن سے نبی طینا کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا' نبی طینا نے ای طرح وضو کیا جیسے آپ طینا نماز کے لیے کرتے تھے اور موزوں پرسے کرلیا' انہیں اتارانہیں' پھر آ سے بردھ کرنماز پر حائی۔

### المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المراز المرازة المرازة

(٦١) أَبُو حَنِيفَة عَنُ حَمَّادٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَة قَالَ وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ
 رُومِيَّةٌ ضَيِقَةُ الْكُمَّيُنِ فَاخِرَجَ يَدَيُهِ مِنْ تَحْتِهَا وَمَسْحَ عَلَى خُفَيْهِ وَفِى رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ ا

تَرْجَعَكَ كُنُ الى حديث كاتر جمد بعينه وبى ہے جو كزشته صديث كا ہے۔

تخريج حديثين: اخرجهما البخاري: ٣٦٣ ومسلم: ٦٢٩ (٢٧٤) والنسائي: ١٢٣ وابن ماحه: ٣٨٩\_

(٦٢) آبُوُ حَنِيُفَة عَنُ حَمَّادٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الْمُغِيُرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ: رَآيُتُ رَسُولَ اللهِ طَلَّيْنَ يَعُسَحُ۔ تَرْجَعَكَمُ : حضرت مغيره بن شعبة ہے روايت ہے كہ مِن نے جناب رسول اللہ ظائِمَ كوموزوں پرمسح كرتے ہوئے و يكھا بر

#### مَجُنِيجَ حَمَلُكُ فَي قدمر التحريج سابقار

(٦٣) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي بَكْرِ بُنِ آبِي الْحُهَيْمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمُتُ عَلَى غَزُوَةٍ فِى الْعِرَاقِ فَاذَا سَعُدُ بُنُ مَالِكِ يَمُسَحُ عَلَى الْحُفَّيُنِ فَقُلْتُ مَا هذَا فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِذَا قَدِمُتَ عَلَى آبِيكَ ذَلِكَ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ طَالَقَتْمُ يَمُسَحُ فَمَسَحُنَا۔

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ قَدِمُتُ الْعِرَاقَ لِلْغَزُوِ فَإِذَا سَعُدُ بُنُ مَالِكٍ يَمُسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقُلْتُ مَا هذَا قَالَ إِذَا قَدِمُتَ عَلَى عُمَرَ فَسُتَلُهُ فَقَالَ قَدِمُتُ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ رَأَيُتُ رَسُولُ اللهِ ظُؤْتُمُ يَمُسَحُ فَمَسَحُنَا

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ قَدِمُتُ الْعِرَاقَ لِغَزُوَةِ جَلُولًا فَرَأَيْتُ سَعُدَ ابُنَ آبِي وَقَّاصٍ يَمُسَحُ عَلَى الْحُفَّيُنِ فَقُلُتُ مَا هَذَا يَا سَعُدُ فَقَالَ إِذَا لَقِينَ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاسُأَلُهُ قَالَ فَلَقِيْتُ عُمَرَ فَآخُبَرُتُهُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ عُمَرُ صَدَقَ سَعُدٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ظَائِيْمُ يَصُنَعُهُ فَصَنَعُنَا.

وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ قَدِمُنَا عَلَى غَزُوَةِ الْعِرَاقِ فَرَأَيْتُ سَعُدَ ابْنَ آبِيُ وَقَّاصٍ يَمُسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَٱنْكُرُتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِيُ إِذَا قَدِمُتَ عَلَى عُمَرَ فَاسُأَلُهُ عَنُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَمَّا قَدِمُتُ عَلَيْهِ

# المرام اللم ين المرام الله المحامل الم

سَأَلُتُهُ وَذَكَرُتُ لَهُ مَا صَنَعَ سَعُدٌ فَقَالَ عَمُّكَ أَفُقَهُ مِنُكَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

تُرْجُهُ كُنُ الله عن عمر الله بن عمر الله فرماتے ہیں كہ میں ایک غزوہ كے سلسلے میں عراق آیا تو وہاں حضرت معد بن مالك كو موزوں پرمسح كرتے ہوئے دیكھا میں نے ان سے بوچھا كہ يدكيا ہے؟ انہوں نے فرمایا كہ جبتم اپنے والدصاحب كے پاس واپس پہنچوتو ان سے اس كے متعلق بوچھا محضرت ابن عمر فرماتے ہیں كہ جب میں واپس پہنچا تو والدصاحب سے اس كے متعلق دریافت كیا انہوں نے فرمایا كہ میں نے ہی مایک كوموزوں برمسح كرتے ہوئے دیكھا ہے اس ليے ہم ہمی مسح كرتے ہوئے دیكھا ہے اس ليے ہم ہمی مسح كرتے ہوئے دیكھا ہے اس ليے ہم ہمی مسح كرتے ہیں۔

ایک روایت میں غزوہ کا نام'' جلولاء'' (مقام کی مناسبت ہے) بھی ندکور ہے' ایک روایت میں بیبھی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت سعدؓ کی تقیدیق کی' اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ تمہارے چیا (حضرت سعدؓ) تم سے زیادہ فقیہہ ہیں۔

حَمَّلِنَ عَبِهُ الرَّبِ : "قدمت" باب سمع سے فعل ماضی معروف کا میغہ واحد متعلم ب بمعنی آنا "فاذا" یہ مفاجاتیہ ب جو "اجا تک" کامعنی دیتا ہے"افقه" اسم تفضیل کا صیغہ واحد ندکر ہے بمعنی فقیہہ ہونا۔

مَجَهُ اللَّهِ اللَّهُ العرجه البخاري: ٢٠٢ وابن ماجه: ٤٦٥ واحمد: ١٤/١ وابن خزيمة\_

(٦٤) أَبُوْحَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ آنَّهُ تَنَازَعَ آبُوهُ وَسَعُدُ بُنُ آبِيُ وَقَاصٍ فِي الْمَسُحِ عَلَى الْخُفَّيُنِ فَقَالَ سَعُدٌ آمُسَحُ وَقَالَ عَبُدُاللَّهِ مَا يُعَجِبُنِيُ قَالَ سَعُدٌ فَاجُتَمَعُنَا عِنُدَ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ عَمُّكَ آفُقَهُ مِنْكَ سُنَّةً ـ

ٹونجٹٹکڈ؛ حضرت سالم سے مروی ہے کہ ان کے والد (حضرت ابن عمر ) اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے ورمیان موزوں پر سے کے مسئلے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا' حضرت سعد فرماتے تھے کہ میں توسمے کرتا ہوں' اور حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ میں توسمے کرتا ہوں' اور حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ میں توسمے کرتا ہوں' اور حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ میں توسمے کو بیان میں جمع ہو میے' (وہاں بیسئلہ کہ مجھے تو بیا چھانہیں لگتا' حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اتفا قائم مونوں حضرت عمر کی ایک مجلس میں جمع ہو میے' (وہاں بیسئلہ رکھا گیا تو) حضرت عمر نے اپنے صاحبزاوے سے فرمایا کہ تمہارے پچھاتم سے زیادہ فقیہہ ہیں۔

حَمَّلَ عَبَالَمِتُ : "تناذع" باب تفاعل سے ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی جھرنا اختلاف رائے کرنا "فاجتمعنا" باب افتعال سے ماضی معروف کا صیغہ جمع متکلم ہے بمعنی اکٹے ہونا۔

مَجُمُ بِجُكُلُيثُ قد مر التحريج سابقا.

(٦٥) ٱبُوُحَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ دِيُنَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَأَيُتُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهَ عَلَى النَّحَقَيْنِ فِي السَّفَرِ وَلَمُ \* يُوَقِّتُهُ\_

تُونِجِه مُرِّهُ: حضرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیظا کو دوران سفر موزوں پرمسح کرتے ہوئے دیکھا ہے کیکن

# المرابا المنظم ا

اس موقع پر نبی علیا نے اس کے لیے کسی وقت کی تعیین نبیس فرمائی تھی۔

خَيْلِنَ عَبْ الرَّبِ : "لم يوقته" باب تفعيل سے نفی جد بلم معروف كا صيغه واحد مذكر غائب بي بمعنى وقت معين كرتا۔ مَجَةَ يَجَعَلَ كُلُونِ فَ احرج ابو داؤ د مثله: ١٥٨ وابن ماجه: ٥٥٥ والدار قطني: ١٩٨/١ والطحاوى: ٤٧٣ ـ

(٦٦) أَبُوَحَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ النَّخُعِيِّ عَنُ آبِيُ عَبُدِاللَّهِ الْجَدَايِّيِّ عَنُ خُزَيُمَةَ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ ثَافَةُ ۚ اَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسُحِ عَلَى النِّحَفَّيْنِ لِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيُلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلْثَةَ آيَّامٍ وَلِيَالِيُهَا لَا يَنْزِعُ خُفَيْهِ إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُوَ مُتَوَضِّىءً ـ

وَفِيُ رِوَايَةِ ٱلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيُنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلْثَةَ آيَّامٍ وَلِلْمُقِيَّمِ يَوُمًّا وَلَيُلَةً اِنْ شَاءَ اِذَا تَوَضًّا قَبُلَ اَنُ يَلَبُسَهُمَا.

تَوْجَعَنَكُمُ : حضرت خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُؤَقِّمُ نے ارشاد فرمایا مقیم آ دمی موزوں پر ایک دن اور ایک رات مسح کرسکتا ہے اور مسافر تین دن اور تین را تیں اس دوران وہ اپنے موزوں کو ندا تارے بشرطیکہ اس نے وضو کی صالت میں آئیس پہنا ہو۔ حالت میں آئیس پہنا ہو۔

اور ایک روایت میں مسے علی الخفین کو انسان کی مرضی پیموقوف کیا جمیا ہے۔

خَتُكِنِّ عَبِينَاً لَرَّبِ : "لبسهما" باب سمع سے ماضی معروف كا ميغه واحد ندكر غائب ہے بمعنى ببننا "وهو متوضى" يہ جملہ "لبس"كي خمير فاعل سے حال واقع ہور ہاہے۔

مَجَنِّكُ مَثَلَثُمُ التورجه ابوداؤد: ۱۵۷ والترمذي: ۹۵ وابن ماجه: ۵۵۰ واحمد: ۱۱۶/ والطحاوي: ۴۸۳ واما حديث على الآتي فقد اخرجه مسلم: ۱۳۹ (۲۷٦) والنسائي: ۱۲۸ والبيهقي في الكبري: ۲۷۲/۱ وعبدالرزاق: ۷۸۸ واحمد: ۱۲/۱ والطحاوي: ۵۰۲

(٦٧) ٱبُوُحَنِيُفَةَ عَنُ سَعِيُدٍ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ التَّيُمِيِّ عَنُ عَمُرِو بُنِ مَيْمُونِ الْآوُدِيِّ عَنُ آبِي عَبُدِاللَّهِ الْحَدَلِيِّ عَنُ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ آنَّ النَّبِيُّ مُثَاثِثُمُ سُئِلَ عَنِ الْمَسُحِ عَلَى الْخُفَيْنِ قَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلْثَةَ آيَّامٍ وَلَيَالِيُهِنَّ وَلِلْمُقِيَمِ يَوُمًا وَلَيُلَةً \_

تَرْجَعَنَكُمُّ: حضرت خزیمہ بن تابت بڑا تھ سے مروی ہے کہ نبی علیہ اسے سے علی انتھین کے متعلق پوچھا حمیا تو فرمایا کہ مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں ہیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات۔

(٦٨) أَبُو حَنِيُفَة عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ شُرَيُحِ بُنِ هَانِيءٍ عَنُ عَلِي عَنِ النَّبِي النَّبِي اللَّبِي اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ عَنَ النَّبِي اللَّبِي اللَّبِي اللَّهِيِّ وَالْمَقِيْمُ يَوُمًا وَلَيُلَةً \_

## بَابٌ فِي الْجُنُبِ إِذَا اَرَادَ اَنُ يَعُودَ

(٦٩) أَبُوْ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِيُ اِسُخَقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ٢٩) أَبُو حَنِيفَةَ عَنُ اللَّهِ عَنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَادَ وَاغْتَسَلَ. يُصِيبُ مَاءٌ فَإِذَا اسْتَيُقَظَ مِنُ اخِرِ اللَّيُلِ عَادَ وَاغْتَسَلَ.

#### جو بحالت نایا کی پھر جماع کرنا جاہے!

ٹُونجہ میں ' حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ نبی ملیا اپنی کسی زوجہ محتر مدیے پاس رات کے ابتدائی حصے میں تشریف لے جاتے ' اور پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے' رات کے آخری حصے میں جب بیدار ہوتے اور ضرورت پر دوبارہ زوجہ محتر مہ کے پاس تشریف لاتے تب جا کر عسل فر ہاتے۔

فائدہ: اگل روایت کامضمون بھی یہی ہے۔

٧٠١ حَمَّادٌ عَنُ آبِى حَنِيْفَة عَنُ آبِى اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَثَاثِتُهُمَا يُحِينُبُ اللهِ مَثَاثِتُهُمَا عَنُ اللهِ عَنْ عَائِمُ اللهِ عَادَ وَاغْتَسَلَ.
 يُصِيبُ آهُلَهُ أَوَّلَ اللَّيُلُ وَلَا يُصِيبُ مَاءً فَإِذَا آسُتَيُقَظَ مِنُ آخِرِ اللَّيُلُ عَادَ وَاغْتَسَلَ.

ترجعت أن حضرت عائشه صدیقة سے مروی ہے کہ نبی ملیدا اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس رات کے ابتدائی جھے ہیں تشریف لے جائے اور دوبارہ جاتے تو فراغت پا کرعشل لے جائے اور دوبارہ جاتے تو فراغت پا کرعشل فرماتے۔

حَمَّلُنْ عَبِّالُوسِّ : "بصیب" باب افعال سے مضارع معروف کا صیفہ واحد ندکر غائب ہے جمعنی پنچنا کیاں کنایة مباشرت کے معنی میں استعال ہوا ہے مباشرت کے معنی میں استعال ہوا ہے مباشرت کے معنی میں استعال ہوا ہے اور "و لا یصیب ماء" میں یکی لفظ "جھونے" کے معنی میں استعال ہوا ہے "استیقظ" باب استقعال سے ماضی معروف کا صیفہ واحد ندکر غائب ہے جمعنی جاگنا "عاد" باب نفر سے ماضی معروف کا صیفہ واحد ندکر غائب ہے جمعنی لوٹنا۔

مَجُمُونِكُمْ بِثُلُومِينَ أَاحرجهما ابن ماجه: ٥٨١ وابوداؤد: ٢٢٨ والترمذي: ١١٨\_

مَنْ اللَّوْصِ : اس حدیث سے فقباء کرام نے یہ ضابط متبط کیا ہے کہ متعدد مرتبہ کی جنابت ایک مرتبہ مسل کرنے سے دور ہو جاتی ہے یہ ضرور کی نہیں کہ جنابت کے اسباب جتنی مرتبہ لاحق ہول عسل بھی اتی ہی مرتبہ کیا جائے یہ شریعت کی طرف سے ملنے والی ایک عظیم مہولت ہے۔

البتہ یہاں یہ اشکال بعض لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے اور یہ اشکال اس وقت زیادہ قوی ہو جاتا ہے جب بخاری شریف کی اس روایت کو بھی اس کے ساتھ ملا لیا جائے کہ نبی مابھا ایک ہی رات میں اپنی تمام از واج مطہرات

کے حقوق ادا فرما دیا کرتے تھے ظاہر ہے کہ غیر مسلم اسے عیاشی پرمحمول کرکے پیغیر اسلام کی عصمت پر حملہ کرتے ہیں ا اس لیے اس کی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔

چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی ملیھ کی پوری حیات طیبہ میں آپ کا بیہ معمول مہارک رہا ہے کہ آپ ملی کی گئی روزانہ نماز عصر کے بعد ازواج مطہرات کے پاس جا کر ان کی مزاج پری فرمایا کرتے تھے اور ضروریات کے متعلق یو چھکران کی ضروریات یوری فرماتے تھے۔

شب باش کے لیے آپ سُلِیم نے باری مقرر کر رکھی تھی اور ہر زوجہ محتر مد کے یہاں ایک رات گزارا کرتے تھے' یہ معمول بھی زار کی کے آخری ایام تک جاری رہا' البتہ مرض الوفات کے ایام از واج مطہرات کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ تے تجربے میں گزارے۔

آب سَائِیْہُ نے بوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ایک بی رات میں تمام ازواج مطبرات کے حقوق اوا فرمائے اور باری باری برایک کے پاس تشریف لے محک یہ آپ سَرَّتِیْ کا معمول مبارک نہ تھا' ایک جزوی واقعہ تھا جے نقل کرنے والے مرچ مصالحے لکا کر چھٹارے لے کر بیان کرتے ہیں اور اہل اسلام کو طعنے ویتے ہیں کہ تمہارے پیغبر ایسے تھے۔ والعیاذ باللہ۔

اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرائم آپس میں اس موضوع پر شفق سے کہ نبی بیٹھ کو چالیس جنتی مردوں کے برابر طاقت دی گئی تھی، ظاہر ہے کہ ہر جنتی مرد کوسو مردول کے برابر طاقت عطاء کی جائے گئ کو یا دنیا کے بومرد جنت کے ایک مرد کے برابر بیں۔ اب چونکہ نبی بیٹھ کو چالیس جنتی جوانوں کے برابر طاقت دی گئی تھی تو چالیس کوسو سے ضرب دینے پر چار ہزار کی تعداد حاصل ہوئی، گویا نبی بیٹھ اکیلے چار ہزار مردوں پر بھاری سے اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ ہر مختل کو بیک وقت چار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے تو چار ہزار کو چار سے ضرب دینے پر سولہ ہزار کا عدد حاصل ہوا، مویا تی بیٹھ کو جو مردانہ طاقت عطاء کی گئی ہے، وہ سولہ ہزار خواتین کو ان کے حقوق ادا کر سکتی ہے یہاں صرف نو پر انتا شور مجایا جاتا ہے کہ بہت بڑا جرم محسوس ہونے گئے۔

یہیں سے تعدد از دواج پر کیے جانے والے اعتراض کا جواب بھی مل گیا اور ایک بی رات میں کئی بیویوں ہے ایا ایک بی بیوی سے متعدد مرتبد مباشرت پر کیے جانے والے واہیات کا جواب بھی نکل آیا۔

(٧١) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ طَاتَيْتُم إذا آرَاد آنُ يَّنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّا وُضُوءَ ةَ لِلصَّلُوةِ \_

توجعت علی ارادہ فرمائے تو اس ہے کہ اگر حالت جنابت میں نبی عینا سونے کا ارادہ فرمائے تو اس سے قبل نماز جیہا وضوفر مالیا کرتے تھے۔

# المرادا المرادة المراد

مَّفَهُ اللَّهُ عَبِيرُ : "اراد" باب افعال سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی ارادہ کرنا "ان بنام" پی "ان" مصدر یہ ہے اور اصل عبارت یہ ہے "اذا اراد النوم" "وضوء ہ" مفعول مطلق ہے اور منصوب بنزع الخافض ہے اصل عبارت یہ ہے "توضا مثل وضوء ہ للصلوة"

. ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرْجَةُ البخاري: ٢٨٨ ومسلم: ٦٩٩ (٣٠٥) وابوداؤد: ٢٢٤ والترمذي: ١٢٠ والنسائي: ٢٥٩ و

مَنْفَلْهُوَ فِي الله الله عديث كى وضاحت طبرانى كى اس روايت سے ہوتى ہے جو حضرت ميموند بنت سعد کے حوالے سے مروى ہے وہ فرماتی ہیں كہ میں نے ایک مرتبہ نبی مائیا سے بیسوال پوچھا كدكيا حالت جنابت میں آ دى يوں ہى سوسكتا ہے؟ فرمايا مجھے يہ پندنہیں كہ وہ وضو كيے بغيرسو جائے كونكہ مجھے انديشہ ہے كہ اگر وہ اى طرح فوت ہوگيا تو جريل اس كے ياس نہيں آئيں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں موت آنا انچھی چیز نبیں ہے لیکن عوام میں یہ جو بات مشہور ہے کہ حالت جنابت میں مرنے والا حرام موت مرا اور گنهگار ہوا' اس کی کوئی حقیقت نبیں' یہ بے اصل اور بے سروپا بات ہے جس کا باطن ہونا بدیہی ہے۔

اور ای حدیث سے بیہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ باب نبوت کے بند ہونے کے بعد کرہَ ارض پر جبریل کی آ مد و رفت بندنہیں ہوئی' بلکہ وہ تھم رب کی پھیل و تعمیل و کھیل کے لیے اب بھی زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں۔

۲۔ فقبهاء کرام نے اس حدیث کے تخت فرمایا ہے کہ اختیاری طور پر جنابت لائق ہونے کی صورت میں وضو کر لین مستحب ہے' لیکن اگر کوئی شخص اس حال میں وضو کیے بغیر ہی سو جائے' تب بھی وہ گنہگار نہیں ہوگا' ہاں اگر طلوع فجر تک وہ اس حالت میں پڑارہا اور نماز کا وقت گزرتا رہا تا آ نکہ طلوع آ فرآب بھی ہوگیا تو اس پر فرشتوں کی طرف ہے لعنت بھٹکار شروع ہوجاتی ہے اس لیے پہلی فرصت میں ہی اینے آ ہے کو یاک کر لینا زیادہ بہتر ہے۔

#### بَابٌ الْمُؤْمِنُ لَا يَنُحُسُ

(٧٢) آبُوخبيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمِ عَنُ رَجُلٍ عَنُ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ طَالِّيَّةُ مَدَّيَدَةً إِنَّيْهِ فَدَفَعَهَا عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَالِّيْهُ مَالَكَ قَالَ إِنِّى جُنُبٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ طَالِّيْمُ آرِنَا يَذَيْث فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَفِى رِوَايَةٍ ٱلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ.

#### مومن تجس نہیں ہوا کرتا

تَرْجَعُكُمُ: حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی مینا نے اپنا ہاتھ مصافی کے لیے میری طرف بردھایا سکن میں نے ایسا

# المرازارائلم بين كالمحالي المال كالمحالي المال كالمحالي المال كالمحالية المحالية الم

نہیں کیا' نبی ملینہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ بیس حالت تاپا کی میں ہوں' فرمایا اپنے ہاتھ و کھاؤ' مومن مجھی نایاک نہیں ہوتا۔

فائده: اگلی روایت کامضمون بھی یہی ہے۔

(٧٢) آبُو حَنِيُفَة عَنُ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيُفَة آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ فَأَنْفَهُ مَدَّيَدَهُ اللَّهِ ۖ فَأَمُسَكُهَا عَنُهُ ۖ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِينَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْحُسُ..

الرجمة اس كاترجم كرشة مديث كترج كقريب قريب على ب-

حَمَّلُ عَبِّالَافِتُ : "مالك" ميں ما استفہاميہ ہے اور لک ضمير مجرور متصل ہے۔ "اد نا" باب افعال سے امر معروف كا صيغہ واحد مُذكر حاضر ہے بمعنی و کھانا۔

تخریج حدیثین: اخرج البخاری مثلهما: ۲۸۳ ومسلم: ۸۲۵ (۳۷۲) وابن ماحه: ۵۳۵ والنسالی: ۲۹۹ والترمذی: ۱۲۱\_

مَنْفَهُ وَمِدُ : اس صدیث کا مغہوم انچی طرح ذبن نظین کرنے کے لیے زبانہ جاہلیت کے اس تصور کو بجسنا ضروری ہے جو وہ
ناپاکی کی حالت لائن ہونے والے مرد وعورت کے ساتھ روا رکھتے تھے عورت کے ساتھ ہونے والاسلوک تو بہت ہی بدتر
تھا کہ اے انچھوت بجھ کر گھر کی ایک کو فوری بیل بند کر دیا جاتا تھا' اس کے قریب بیٹھنا تو دور کی بات اس کے ہاتھ کی بنائی
ہوئی چیز تک تاپاک بچی جاتی تھی مرد بھی تاپاکی حالت بی کس کی وجھوتا یا ہاتھ لگانا دوسرے کو تاپاک کرنے کے مترادف بجھتے
تھے' ای تصور کی بناء پر حضرت حذیفہ نے اور دوسری روایات کے مطابق حضرت ابو ہریرہ نے نبی مائیہ سے مصافحہ کرنے سے
سے ای تصور کی بناء پر حضرت حذیفہ نے اور دوسری روایات کے مطابق حضرت ابو ہریرہ نے نبی مائیہ سے مصافحہ کرنے سے
سے کریز کیا اور مجلس سے کھک سے مہاوا ہے کہ نبی مائیہ سے اتھ بھی تایاک ہو جا کیں۔

نی مینش نے اس خیال کی اصلاح کس عجیب طریقے ہے فرمائی کہ اس کے بعد کسی کے ذہن میں اس کے حوالے ہے کوئی شک و شبہ کی مخوائش ہی نہیں رہتی اور اس ہے یہ اصول نگل آتا ہے کہ جنابت ایک نجاست حکمیہ ہے جس سے طاوت قرآن اور دخول معجد کے علاوہ کوئی دومرا کام ممنوع نہیں ہوتا' یہ نجاست انسان کے ہاتھوں' پیروں اور جسم میں اس طرح سرایت نہیں کر جاتی کہ اگر وہ ہاتھ پیرکسی اور کولگ جائیں تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں۔

زیر بحث حدیث کے اس حصد "ان الموہن لا بنجس" ہے معلوم ہوا کہ کا فرنجس ہوتا ہے اور اس کی بینجاست عکمی نہیں بلکہ حقیق ہے کہی وجہ ہے کہ خود اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے:

"يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نحس"

# المرادام اللم المنتي المنتواع المنتواع

# بَابُ مَا جَآءَ فِي مُنَاوَلَةِ النُّحُمْرَةِ فِي الْحَيُضِ

( ٧٤) أَبُوحَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ طَلَّيْتُمُ قَالَ لَهَا نَاوِلِيُنِي الْخُمْرَةَ فَقَالَتُ اِنِّيُ حَائِضٌ فَقَالَ اِنَّ حَيُضَتَكِ لَيُسَتُ فِي يَدِكِ.

# ایام کی حالت میں چٹائی پکڑانے کا بیان

تَوْجِعَكُمُ : حضرت عائشٌ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ ان سے فرمایا مجھے چٹائی پکڑانا' انہوں نے عرض کیا کہ میں ایام سے ہول فرمایا تمہاری نایا کی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔

حَكَمْ لِنَى عَبِنَالَ مِنْ الله الله عند عند عند عند المرمعروف كاصيغه واحدمؤنث حاضر بي بمعنى بكرانا "المحصرة" جهوتى چنال كوكت بين -

َ ﴾ َ كُوْلُكُ الله الحرجه مسلم: ٦٨٩ (٢٩٨) وابوداؤد: ٢٦١ والنسائي: ٢٧٢ وابن ماجه: ٦٣٢ والطيالسي: ١٤٣٠ والطيالسي: ١٤٣٠

بہرحال! اگر اس موضوع کی روایات کو اکٹھا کر لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ نبی علیلا نے حاکضہ عورت کے ساتھ سوائے مباشرت کے اٹھنا بیٹھنا' کھانا پینا' ہنسا بولنا' ایک ساتھ لیٹنا اور سونا' تک جائز قرار دے دیا' اس کا جھوٹا بھی نایاک قرار نہیں دیا اور اے اچھوٹوں کی طرح کسی کال کوٹھڑی میں بندنہیں کروایا۔

اور پہیں سے بیمی معلوم ہو گیا کہ جس طرح مرد کے لیے جنبی ہونا نجاست تقیقیہ نہیں' ای طرح عورت کے لیے حائضہ ہونا بھی نجاست تقیقیہ نہیں ہے بلکہ نجاست حکمیہ کا تحکم نجاست تقیقیہ سے جدا ہے۔ حائضہ ہونا بھی نجاست تقیقیہ نہیں ہے بلکہ نجاست حکمیہ ہے اور نجاست حکمیہ کا تحکم نجاست تقیقیہ سے جدا ہے۔ واللہ اعلم۔

# المرام اللم يستن المحمد المحمد

#### بَابٌ الْمَرُأَةُ تَراى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

(٧٥) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ قَالَ أَخَبَرَنِي مَنُ سَمِعَ أُمَّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ مَلَاثِيمً عَنِ الْمَرُأَةِ تَوْى مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ مُؤَاثِيمٌ تَغُتَسِلُ.

# اگرعورت خواب میں اس کیفیت سے دو جار ہوجس کا سامنا مرد کو ہوتا ہے تو کیا تھم ہے؟

تَرْجَعَنَهُ أَ: حضرت ام سليمٌ نے ايک مرتبہ نبي مائيلات بوجھا کہ اگر مرد کی طرح عورت بھی خواب میں نا پاک ہو جائے تو کيا تھم ہے؟ نبی مُلیّلاً نے فرمایا کہ وہ بھی عنسل کرے گی۔

خَتُكِنِ مَعَبُّالِهِ : "ترى" باب فن سے مضارع معروف كا صيغه واحد مؤنث غائب ہے بمعنی و يكهنا مراد احتلام ہو جانا ہے۔

مُفْفَهُونَ فَرْ : اس حدیث کے مضمون میں اس وقت زیادہ دلچی پیدا ہو جاتی ہے جب دوسری روایات ہے اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ انصار کی ایک خاتون نے ''جن کا نام روایات میں حضرت ام سلیم مذکور ہے' نبی مینا ہے جب عورت کو احتلام ہو جانے کی صورت میں اس کا شری تھم دریافت کیا تو وہاں موجود ام المونین حضرت ام سلم "نے فرمایا ام سلم! تجھ پرافسوں ہے تو نے تو ساری عورتوں کو رسوا کر کے رکھ دیا' جملاعورتوں کو احتلام کہاں ہوتا ہے؟ نبی مینا نے بین کرفرمایا کہ چربچراپی ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے۔

اس مضمون کی مزید وضاحت مسلم شریف کی اس روایت ہے ہوتی ہے جس کے مطابق مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے جبکہ عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے ان میں سے جو غالب آ جائے بچدای کے مشابہ ہوتا ہے۔

حضرت ام سلمةً یا بعض روایات کے مطابق حضرت عائشة کا استفاب عادت کی بناء پر ہے کہ عاد تا ایبانہیں ہوتا اور سائلہ کا سوال امکان کی بناء پر ہے کہ اگر ایبا ہو جائے تو کیاتھم ہے؟ ظاہر ہے کہ اس صورت میں عسل کرنے کا تھم مرد وعورت دونوں کی طرف یکساں متوجہ ہوگا۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَمَّامِ

(٧٦) ٱبُوُحَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ظَائِثُةٌ مِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ هُوَ بَيْتٌ لَا يَسُتُرُ

#### حمام کا بیان

تَرْجَعُنَهُ أَنْ مَصْرِت عَالَتُهُ اللهِ عَلَيْ مِنابِ رسول الله مَثَاثِيَّا في ارشاد فرمايا حمام بدرٌ بن جگد ہے كيونكه و ہال ستر پوشى كا اہتمام ہوتا ہے اور نہ ہى يا كيز كى بخش يانى ہوتا ہے۔

خَتُكِنَّ عَكَبُّالُوْتُ : "بنس" نعل ذم ہے "الحمام" مرفوع علی الذم ہے۔ "لا یستر" باب نفر سے مفارع منفی معروف كا ميخہ واحد ذكر عائب ہے بمعنی چھپانا "لا بطھو" بابتفعیل سے مفارع منفی معروف كا ندكورہ صیغہ ہے بمعنی پاک ہونا اور بعض محدثین نے اسے باب كرم ہے بھی ضبط كيا ہے۔

مَجُنْكُ وَكُلُونِكُ \* احرجه البيهقي في سننه وابن عدى في كامله: ٢٦٧٩/٧ والطبراني: ١٠٩٢٦\_

مُعُفِّهُ وَمِنْ اسلام میں طہارت وصفائی اور نظر کی حفاظت پر جوزور دیا جاتا ہے اور ذہنوں میں اس کی جواہمیت بنھائی جاتی ہے وہ کسی صاحب عقل سے پوشیدہ نہیں اس بناء پر اسلام نے مرد وعورت کے لیے ستر کا بیانہ اور معیار بھی مقرر کیا ہے چنا نجہ مرد کے لیے ناف سے لیے کر محفظے کے نیچ تک کا حصہ ستر میں داخل کیا ہے اور اسے چھیانا فرض ہے بلا ضرورت پنانچہ مرد کے لیے ناف سے کے وال سخت حرام ہے جبکہ عورت کے لیے پوراجسم ہی ستر ہے ہاتھ چرہ اور دونوں پاؤں ستر میں داخل نہیں اور ان کے کھلا رہنے کی صورت میں اس کی نماز ہوجائے گی۔

"اس زمانے میں طسل کے لیے بنائے جانے والے حماموں میں پردہ کا مکمل انظام نہیں ہوتا تھا بلکہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بی مکمل برہنہ ہوکر اپنی حاجت پوری کرتے تھے اور طسل کر کے باہر نگلتے تھے 'بعض اوقات خوا تمین بھی وہاں عنسل کے لیے چلی جاتی تھیں اور بول بہت زیادہ بے پردگی ہوتی تھی' پھر اس پرمتزاد ہے کہ وہاں موجود پانی بھی صاف نہیں ہوتا تھا جس سے طہارت اور پاکیزگی کا حصول تو رہا ایک طرف النا ناپا کی اور گندگی لے کر لوگ نوشے تھے' ان ساری قباحتوں کے چیش نظر نی طیفت نے یہ بات ارشاد فرمائی اور خوا تین کے وہاں جاتا بالکل ممنوع قرار دے ویا اور مردوں کوجم کا نجلا حصہ ذھکے بغیر وہاں جانے ہے منع فرما دیا۔

موجودہ زمانے میں بھی اگر کہیں عسل خانوں اور حماموں کی ایسی ہی صورت حال ہوتو وہاں بھی بیتھم ہے تاہم عام طور پر شہروں میں مردوں کے لیے اب جو حمام بنائے مسئے ہیں ان میں پروہ کی حفاظت بھی ہے پانی بھی صاف ہوتا ہے اور بدنظری بھی نہیں ہوتی اس لیے وہاں عسل کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اگر طبعی طور پر کمی شخص کا دل نہ مانے تو وہ بات جدا ہے۔

# المرادام اللم ينت المحادث الم

( w ) آبُوُحَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنَ هَمَّامٍ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنُتُ اَفُرُكُ الْمَنِيَّ مِنُ نَوُبِ رَسُولِ اللَّهِ ظَافِئِمُ.

#### کپڑے ہے منی کو کھر چ دینے کا بیان

تُرْجَكُ مُنَا: حضرت عائشہ فَاقَ فَر ماتی میں کہ میں نبی ملینہ کے کیڑوں سے مادہ منویہ کو کھر ج دیا کرتی تھی۔ خُمُ لِینَ مُنِکُ الْمُرْتِ : "افوك" باب نعر سے مضارع معروف كا صيغه واحد يتكلم ہے جمعنی كھر چتا۔

هُ اَنْ ماجه: ٣٧٥) اخرجه البخارى: ٢٢٩ ومسلم: ٦٦٩ (٢٨٨) وابوداؤد: ٣٧٢ والترمذى: ١١٦ والنسائي: ٢٩٧٠ وان ماجه: ٣٧٥

مُفَفِهُ وَ الله و تناسل انسانی کی بقاء اور ترویج کے لیے اللہ نے انسانی جم میں توالد و تناسل کے جو اسباب پیدا فرما رکھے ہیں ان میں سے ایک اہم سبب وہ مادہ حیات بھی ہے جو دنیا میں ایک نے وجود کے آنے کا سبب بنآ ہے بدایک حقیقت ہے کہ اس وقت بہت سے نوجوان اس کی شدت اور حدت سے نگ کرآ کر بھی اپنی جنس مخالف کو اپنے جذبات کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں اور بھی اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں ان انہی حقائق کو سامنے رکھ کر اسلام نے '' فاح'' کی تجویز فیش کی ہے۔

فقہاء کرام کا اس بات میں اختلاف رہا ہے کہ یہ مادہ حیات پاک ہے یا ناپاک؟ چنانچہ امام شافعی اور امام احمد بن صغبل کی رائے اس کی طہارت کی ہے اور امام ابو حنیفہ و امام مالک اس کی نجاست کے قائل ہیں اول الذکر حصرات کی دلیل یہ ہے کہ دار قطنی کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس سے کسی نے اس کے متعلق سوال کیا تو فر مایا کہ اس کی مثال ایسے تی ہے جیسے کپڑے کو تعوک لگ جائے طاہر ہے کہ تھوک تا پاک ہے اور نہ بی کپڑے کو تا پاک کرتا ہے اس طرح یہ بھی نایاک ہے اور نہ بی کپڑے کو تا پاک کرتا ہے اس طرح یہ بھی نایاک ہے اور نہ بی کپڑے کو نایاک کرے گا۔

جبکہ مؤخر الذکر حضرات کی دلیل وہ روایات ہیں جن میں نجاست (مادؤ منویہ) گئے کیڑے دھونے یا کھر پنے کا ذکر ہے۔ یہاں آ کر ان دو حضرات کے درمیان معمولی سا اختلاف رائے رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ امام صاحب نجاست کے نشانات کیڑے پر گگ جانے کی صورت میں اسے کھرج دینا بھی جائز بچھتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ای صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جبکہ نجاست گاڑھی ہو اور اے کھر چنا ممکن بھی ہو جبکہ امام مالک بہر حال اسے دھونا ہی ضروری قرار دیتے ہیں۔

اس بحث كوسمينت موعة آخر ميس مم صرف ايك بات كهدكر فيعله قارئين برجهور ت بين اور وه يد كه فقد كابيمسلمه

### المرادا المرابع المنظم المنطق المنطق

اصول اور ضابطہ ہے کہ خروج نجاست سے طہارت زائل ہوتی ہے خروج طاہر سے طہارت زائل ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں ' پھراگر مادوَ حیات نجس نہیں ہے تو اس سے طہارت کیسے زائل ہوئی اور اس پر وجوب عسل چے معنی دارد؟

(٧٨) أَبُوحَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ هَمَّامِ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَتُهُ عَائِشَهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيُنَ فَأَرْسَلَتُ إِلَيْهِ بِمِلْحَفَةٍ فَالْتَحَفَ بِهَا اللَّيُلَ فَاصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فَغَسَلَ الْمِلْحَفَة كُلَّهَا فَقَالَتُ مَا أَرَادَ بِغَسُلِ الْمِلْحَفَةِ إِنَّمَا كَالَ يُحْزِيُهِ أَنْ يَفُرُكُهُ لَقَدُ كُنْتُ أَفُرُكُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُولِ اللهِ ظَائِيَةٍ مُنَّ مُ يُصَلِّي فِيهِ.

ترجیک کی این جارٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فخص حضرت عائش کے مہمان خانہ میں تفہرا حضرت عائش نے سردی سے بچاؤ کے لیے اسے لحاف بھجوا دیا جسے اس نے رات کو اوڑھ لیا اتفاقا رات کو اسے خواب آگیا جس کے نشانات اس لحاف پہلی لگ گئے اس مخص نے احتیاطاً سارا لحاف ہی دھو ڈالا حضرت عائشہ صدیقہ کو بیتہ چلا تو فرمایا لحاف دھونے کی کیا ضرورت تھی ؟ اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کے نشان کھرچ کرصاف کر دیتا میں بھی نبی ملینا کے کپڑوں سے اس کے نشانات کھرچ کرصاف کر دیتا میں بھی نبی ملینا کے کپڑوں سے اس کے نشانات کھرچ کرمنا دیا کرتی تھی اور نبی ملینا ای میں نماز بڑھا دیتے تھے۔

حُكُلِنَ عَنَيْ الطَّنِ الصَافِعة "باب افعال سے ماضی معروف كا صيغه واحد مؤنث غائب ہے بمعنی مہمان نوازی كرنا۔ "ملحفة" اسم آله كا صيغه واحد مؤنث ہے بمعنی ماضی معروف كا "ملحفة" اسم آله كا صيغه واحد مؤنث ہے بمعنی اوڑھنے كا آلهٔ مراد لحاف ہے "المتعصف" باب افتعال سے ماضی معروف كا صيغه واحد ذكر غائب ہے بمعنی صيغه واحد ذكر غائب ہے بمعنی كافی ہونا۔
كافی ہونا۔

مَحَمُّنِيَ خَلَامِتُ الحرحه مسلم: ٦٦٨ (٢٨٨) وابوداؤد: ٣٧١ والترمذي: ١١٦ والنسائي: ٢٩٨ وابن ماجه: ٥٣٨ واحمد: ٢٤٦٥ والدارقطني: ٢/٢٥ ا والطحاوى: ٣٥٣ وابن خزيمة: ٢٨٨\_

مُنْفِقَةُ وَمِنْ الله علی عدیث کامضمون بھی سابقہ حدیث کے مضمون جیہا ہے البتہ یہاں امام طحاوی کا ایک عمدہ عقلی استدلال ذکر نا ہم ضروری سیحتے ہیں کیونکہ امام طحاویؒ نے طہارت منی کے قائلین کے دلائل ادر احادیث و آثار ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ عام طور پر آ دمی رات کو کپڑے بدل کر سوتا ہے اور جب وہ گھرے باہر جاتا ہے تو کپڑے بدل کر جاتا ہے بعنی سونے کے کپڑے دھونے کی نفی کی گئ ہے تو مونے کے کپڑے دھونے کی نفی کی گئ ہے تو وہ رات کو سوتے وقت پہنے والے کپڑول کے بارے میں ہے اور ظاہر ہے کہ سونے کے لیے کپڑول کا پاک ہونا ضروری نہیں اور جن روایات میں نجاست کے کپڑول کی بارے میں ہے اور ظاہر ہے کہ سونے کے لیے کپڑول کا پاک ہونا ضروری نہیں اور جن روایات میں نجاست کے کپڑول ہیں۔

# بَابٌ أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدُ طَهُرَ

(٧٩) آبُوُ حَنِيْفَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ فَالَ أَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغِ فَقَدُ

# جس کھال کو د باغت دی گئی وہ پاک ہو گئی

تَرْجِعَنَهُ أَ: حضرت عبدالله بن عباسٌ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله طَائِقَا نے ارشاد فرمایا جس كھال كو د باغت وے وى جائے وہ ياك ہو جاتی ہے۔

خَمَّاتِیْ عِکْبالرَّسِتُ : "اهاب" کچی کھال کو کہتے ہیں "دبغ" باب فتح سے فعل ماضی مجبول کا صیفہ واحد ندکر غائب ہے جمعنی دباغت دیتا" طھو" باب کرم سے فعل ماضی معروف کا صیفہ واحد ندکر غائب ہے جمعنی پاک ہوتا۔

مُجَنِّ بِحُكُنَائِكُ العرجه مسلم: ١٨١٦ (٣٦٦) وابن ماجه: ٣٦٠٩ والترمذي: ١٧٢٨ والنساني: ٤٢٤٦ والبحاري مثله: ١٤٩٢ واحمد: ١٨٩٥ ..

> هُمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا يَهِمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْحَدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْحَد "هى ازالة ما فى المحلد من النتن والفساد" "كمال من موجود بديواور كند كى كودور كرنا.

د باغت کی فقہاء نے دوفتمیں لکھی ہیں۔ (۱) د باغت حقیق (۲) د باغت حکمی۔ اور دونوں میں فرق یہ لکھا ہے کہ اگر کسی جانور کی کھال اور اس کے چیڑے کو دھوپ میں یامٹی میں رکھ کر خٹک کر لیا جائے تا کہ اس کی بد یو وغیرہ زائل ہو جائے تو اسے د باغت حقیق کہتے ہیں کیونکہ یہ اس کا غیرمصنوی طریقہ ہے اور اگر دواؤں اور کیمیکڑ کے ذریعے اس کی بد یو وغیرہ کو زائل کیا جائے تو اسے د باغت حکمی کہتے ہیں جیسا کہ آج کل کپڑے اور جوتے کی بڑی بڑی بڑی فیکٹریوں میں ہوتا ہے۔

د باغت کی ان دونوں صورتوں ہے مردہ جانور کا چڑا بھی قابل استعال بنایا جا سکتا ہے حتی کہ کتے کی کھال بھی اس کے ذریعے پاک کی جاسکتی ہے نیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی چیز کے پاک ہونے ہے اس کا حلال ہونا لازم نہیں آتا کو کی کھال انسان کے جسم یا کپڑوں کو لگ جائے تو انسان نہیں آتا کی نہیں ہوگا اور حلال کا مفہوم یہ ہے کہ اسے کھانا بھی جائز ہو گئے کی کھال دباغت سے پاک تو ہو جاتی ہے حلال نہیں ہوتی 'اور خزیر کی کھال یاک ہوتی ہے اور نہ بی حلال 'کیونکہ اس کے جس العین ہونے پر پوری امت کا اتفاق م

( ٨٠) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّيْةِ مَرَّ بِشَاةٍ مَيَّتَةٍ لِسَوُدَةَ فَقَالَ مَا عَلَى آهُلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِاهَا بِهَا فَسَلَخُوا جِلُدَ الشَّاةِ فَحَعَلُوهُ سِقَاءً فِي الْبَيْتِ حَتَّى صَارَتُ شَنَّا..

تونیجی میں ایک مطرت ابن عمال سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیکہ کا گزرا یک مردہ بھری پر ہوا' جوحضرت سودہ کی ملیت میں تھی' نبی ملیکہ نے فرمایا اگر اس کے مالک اس سے فائدہ اٹھا لیتے' تو کیا حرج تھا؟ چنانچہ انہوں نے اس بھری کی کھال اتارکر محمر میں ایک مشکیزہ کے طور پر رکھ لیا تا آئکہ وہ برانا ہوگیا۔

خَمُلُنَّ عِبَالُوسِ : "مو" باب نفر سے ماض معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی گزرنا "لسودة" کا تعلق "شاة" کے ساتھ ہے لیعنی وہ بحری حضرت سودہ کی تھی "انتفعوا" باب افتعال سے ماضی معروف کا صیغہ جمع ندکر غائب ہے بمعنی فائدہ حاصل کرنا "فسلنحوہ" باب فتح سے فعل ماضی معروف کا صیغہ جمع ندکر غائب ہے بمعنی تھینج لینا "سقاء" مشکیزہ "شنا" برانا ہوجانا۔

مَجُنَّ الْحَجْمُ الْمُعَالَى: ١٤٦٥، ومسلم: ٨٠٦ (٣٦٣) والنسائي: ٤٢٤٥ واحمد: ٢٩٨٦. مَنْ الْمُوْمِلُ : مُرْشته تقرير سے اس حديث كامضمون بھي خوب واضح ہو گيا۔



(۱۸) اَبُو حَنِيفَةَ عَنُ حَمَّاهٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ عَنُ آبِي ذَرِّ آنَّهُ صَلَّى صَلُوةً فَحَفَّفَهَا وَاكْثَرَ الرُّكُوعَ وَالسَّمُودَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَجُلَّ آنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ظُلِّمُ وَتُصَلِّى هَذِهِ الصَّلُوةَ فَقَالَ ابْوُ ذَرِ آلَمُ أَيْمً الرُّكُوعَ وَالسَّمُودَ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنِّى سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ ظُلِّمُ يَقُولُ مَنُ سَحَدَ لِلَّهِ سَحُدَةً رَفَعَ بِهَا دَرَحِبُهِى الْحَنَّةِ فَاحْبَبُتُ اللَّهِ قَالَ فَإِنِى سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ اِبُرَاهِيمَ النَّخِعِي عَمَّنُ حَدَّنَهُ آنَّهُ مَرْبِابِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَهُو يُصَلِّى صَلُوةً حَفِيفَةً يُكْيَرُ وَفِي رَوَايَةٍ عَنُ الْمَرَاهِيمَ النَّخِعِي عَمَّنُ حَدَّنَهُ آنَّهُ مَرْبِابِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَهُو يُصَلِّى صَلُوةً خَفِيفَةً يُكْثِرُ وَفِي رَوَايَةٍ عَنُ الْمَرَاهِيمَ النَّخِعِي عَمَّنُ حَدَّنَهُ آنَّهُ مَرْبِابِي ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَهُو يُصَلِّى صَلُوةً خَفِيفَةً يُكْثِرُ وَفِي رَوَايَةٍ عَنُ السَّحُودَ فَلَمَّا سَلَّمَ آبُو ذَرِ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ تُصَلِّى هَذِهِ الصَّلُوةَ وَقُدُ صَحِبُتَ رَسُولَ اللَّهِ طَيْعَةً اللَّهُ بِهَا دَرَحَةً اللَّهُ بِهَا وَاللَّهُ مَوْلُ اللَّهِ طَالِهُ اللَّهُ مِنْ سَحَدَ لِلَّهِ سَحْدَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا وَرَحَةً فِي السَّحُودَ فَلَمَا اللَّهُ مُؤَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ لَلَكُ اللَّهُ مِنْ سَحَدَ لِلَّهِ سَحْدَةً وَقَعْهُ اللَّهُ بِهَا وَرَحَةً فِي السَّعْوَةُ وَلُهُ السَّهُودَ وَاللَّهُ مِنْ سَحَدَ لِلْهُ السَّعُونَ وَالْمُولُ اللَّهُ بِهَا وَرَحَةً فَي السَّعُولُ مَنْ سَحَدَةً لِلْهُ السَّعُولُ وَي السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مِنْ سَحَدًا لِلْهُ السَّعَةُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى السَّهُ وَلَهُ السَّهُ وَالْعَالُ اللَّهُ عَلَى السَّهُ وَالْمَعَمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الَ

تُرْجِهُ مُكُ أَن حضرت ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ بلکی پھلکی نماز پڑھی اور کثرت سے رکوع اور بحدہ کیے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک مخص کہنے دگا کہ آپ صحابی رسول سُڑھ کا ہوکر اتن بلکی پھلکی نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا کیا ہیں نے رکوع اور بحدہ مکمل نہیں کیا؟ اس نے کہا کیوں نہیں! فرمایا کہ پھر میں نے جناب رسول اللہ سُڑھ کے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص الند

کی رضا کے لیے ایک مجدہ کرتا ہے اللہ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے میری خواہش ہوئی کہ میرے لیے کن درجات کا فیصلہ کیا جائے ایک روایت میں اس جگہ کا نام صراحة ربذہ بتایا گیا ہے جہاں حضرت ابو ذرغفاری نماز پڑھ رہے تھے۔

حَمَّالَیْ عِبَالرَسِتُ : "فعففها" باب تفعیل سے ماضی معروف کا صینہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی تخفیف کرنا "اکثر" باب افعال سے ندکورہ صیغہ ہے بمعنی کثرت کرنا "الم اللم" بمزة استفہامیہ ہے اور "لم اللم" باب افعال سے نفی حجد بلم معروف کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی وینا کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی وینا "اکثر" باب افعال سے مضارع محبول کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی وینا "اکثر" باب افعال سے مضارع معروف کا صیغہ واحد متکلم ہے بمعنی ندکورہ۔

مَجُنْ کَیْ اَنْ اَنْ اَنْ اَنْ مَا مِنْلُهُ: ۱۰۹۳ (۶۸۸) والترمذی: ۳۸۸ والنسائی: ۱۱۶۰ وابن ماحه: ۱۶۲۳ واحمد قریبًا من هذا السیاق: ۲۱۶۳۳

مَفْهُ وَعُونَ الله الطهارة ممل ہونے کے بعد یہاں ہے "کناب الصلوة" شروع ہوری ہے جس میں نماز کے متفرق احکام زیر بحث آئیں گئ اور ان دونوں کا باہمی ربط واضح ہے کہ جب ایک شخص اپ آپ کو جسمانی طور پر گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک کر چکا تو اب روحانی پاکیزگ کی طرف متوجہ ہوتا جا ہی اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے اس کے بیا ذریعہ نماز ہے اس کے بعد کتاب الصلوة کورکھا۔

۶۔ نماز کی فرضیت شب معراج میں ہونا اور اس کی جملہ تفصیلات تو معلوم ہیں اس کے لیے دلیل قرآن کریم کی وہ مشہور عالم آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔

#### "واقيموا الصلوة واتو الزكوة"

اور جسے قرآن میں بار بار دہ برایا گیا ہے ای طرح ترک نماز کی ندمت اور اس پر دی جانے والی وعیدی بھی جوآ یات قرآ فی میں تفصیل کے ساتھ موجود میں نماز کی فرمنیت پر دلاات کرتی میں ای طرح ذخیرۂ حدیث میں بھی اس نوعیت کی بے شار احادیث بھری بڑی میں چنا نچہ کہیں فرمایا گیا

"اول ما افترض على امتى الصلوات الخمس؛ واول ما يرفع اعمالهم الصلوات الخمس؛ واول ما يستلون عن الصلوات الخمس" (رواه الحاكم)

#### اور کہیں فرمایا حمیا

"العهد الذى بيننا وبينهم الصلوة فمن تركها فقد كفر" (رواه احمد والترمذي والنساني وسرمال ملاحه) العهد الذى بيننا وبينهم الصلوة فمن تركها فقد كفر" (رواه احمد والترمذي والنساني مراحه) اى ايك مرفوع حديث من ہے كہ جرنماز كے وقت القدى طرف سے ايك فرشته يه املان مرت ب كه الله اولاد آدم! اس آگى طرف كھرے ہوجاؤجس ہے تم اپنے نفسول كوجلا بچكے ہواور است نماز كر يا جماؤ۔

### الماران اللم الني المنظم المن

اور بیا جماعی مسئلہ ہے کہ فرضیت نماز کا مشکر کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے البتہ تارک صلوۃ کوخواہ وہ متعمد ا بی کیوں نہ ہو' کا فرقر ارنہیں دیا جا سکتا' ہاں اس کے گنہگار ہونے میں کسی قشم کا کوئی شک وشبہ نہیں۔

۱۔ اس صدیث کے رادی حضرت ابو ذر غفاریؓ کا شار ان درویش اور خدامست صحابہ کرامؓ میں ہوتا ہے جو اپنے پاس سونا چاندی اور روپیے بیبیہ رکھنا حرام سیجھتے ہے اور رات ہونے سے پہلے اسے خرج کرنا ضروری سیجھتے ہے اور جو ایسا نہ کرتا اس سے نہراض ہوتے' ظاہر ہے کہ بیطرزعمل بہت سے لوگوں کو نا گوار گزرتا تھا' یوں بھی شریعت نے اس معاملے میں اتی بخی نہیں کی' اور زکو ۃ ادا کرنے کے بعد ہر شخص کے مال کو پاک قرار دیا ہے بیا لگ بات ہے کہ حضرت ابو ذر غفاریؓ کاعمل بھی اسوء بیغیبر کے عین مطابق تھا۔

انہوں نے دیکے رکھا تھا کہ نبی ملینا ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے مصلی پر کھڑے ہوئے مؤون اقامت کہہ چکا کین آپ ملینی ہی ملین کے بیائے صفوں کو چیرتے ہوئے اپنے جحرہ مبارک کی طرف چلے گئے اوگ جیران تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ لیکن کسی میں بولنے کی جرائت نہیں تھی تھوڑی دیر بعد نبی ملینہ خود ہی تشریف لے آئے اور نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہتم لوگ یقینا جیران ہورہ ہوگ بات اصل میں اتی تھی کہ گھر میں چاندی کا مجھ حصہ پڑا ہوا تھا' میں اے فرج کے بغیر بارگاہ خداوندی میں کس طرح حاضر ہوتا؟ اس لیے پہلے جا کرا سے صدقہ کیا' پھر تہمیں نماز پڑھانے آیا۔

یہ اور اس قسم کے واقعات حضرت ابو ذر غفاری کے ول دماغ پرنقش ہو چکے تھے اس لیے وہ اپنے پاس بھی کچھ نہیں رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی کچھ نہیں رکھنے دیے تھے، تھید یہ ہوا کہ لوگوں نے امیر الموشین حضرت عثان غی سے ان کی شکایت کر دی انہوں نے حضرت ابوذر کو یہ بند منورہ بلا لیا کیکن یہاں بھی ان کی روش میں تبدیلی نہ آئی اور بالا خرانبیں یہ بند منورہ کے حضرت ابوذر کو یہ بند منورہ بلا لیا کا نام ''ربذہ'' تھا' رہائش اختیار کرنا پڑی اور نبی طینہ اس جوالے سے بہلے ہی پیشین کوئی فرما چکے تھے کہ بہیں ان کا انتقال ہوا اور یہیں تدفین ہوئی آپ کا اصل نام ''جندب بن جوادہ' تھا۔

٣ ـ فقهاء كرام نے اس حدیث سے دومسئلے مستبط كيے ہيں ایک تو " تخفیف صلوق" بین اگر كوئی شخص امام بن كرلوگوں كونماز پڑھا رہا ہوتو صرف اپنے يا چندلوگوں كے شوق كو مدنظر ركھ كرنماز اتن طويل ندكر دے كه مقتديوں ہيں سے كمزور بيار اور ضرورت مندلوگ پريشان ہو جائيں ظاہر ہے كه كمزور اور بيار تو طبعی طور پر زيادہ لمبی نماز كی سكت نہيں ركھتے اور جس شخص كو كوئی ضروری كام در چین ہو اور وہ نماز كا وقت آ جانے پر نماز ہيں شريك ہو جائے تو وہ نماز لمبی ہونے كی صورت میں دل بی دل میں امام صاحب كو برا بھلا كہدر ہا ہوگا اور اس كی ساری توجہ اپنے كام كی طرف ہی مركوز ہوگی۔

بعض ائمہ کو دیکھا گیا ہے کہ ان کا رکوع اتنا طویل ہوتا ہے کہ تنبیجات رکوع تین مرتبہ نبیں ورمیانی رفتار سے تیرہ

#### المرادام اللم يست المحمد المحم

مرتبہ بھی کہد لی جا کیں تب بھی ان کا رکوع ختم نہیں ہوتا' سجدہ اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ اچھے بھلے انسان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور جس کے سرمیں پہلے ہی درد ہور ہا ہے اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔

#### من ام منكم فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير وذاالحاجة\_

اور دوسرا مسئلہ جو اس حدیث میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے ہیہ کہ تطویل نماز افضل ہے یا تکثیر نماز؟ بعنی مثلہ آ دھے تھنے میں دورکعتیں لمبی لمبی پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلی اور ھے تھنے میں دورکعتیں لمبی لمبی پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں مقدار زیادہ ہو گی اور دوسری صورت میں مقدار زیادہ ہو گی اور اس کی کیفیت میں کی آ جائے گی۔

لئین معتدل رائے یہ ہے کہ دن کے وقت میں تکثیر نماز زیادہ افضل ہے اور رات کے وقت میں تطویل نماز زیادہ افضل ہے میں معتدل رائے یہ ہے کہ ذخیرہ حدیث میں جتنی بھی روایات نبی علیا کی نماز طویل ہونے کو ثابت کرتی ہیں' ان سب کا تعلق رات سے ہے' دن سے نہیں' رہی نماز کسوف کے لمبا ہونے کی بات تو وہ ایک حادثاتی اور اتفاقی واقعہ ہے اسے عام حالات کا تھم قرار نہیں دیا جا سکتا۔

#### بَابُ مَا بَيُنَ الشُّرَّةِ وَالرُّكَبَةِ عَوُرَةٌ

(٨٢) أَبُوُ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ قَالَ قَالَ عَبُدَاللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظَائِيَةٌ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكَبَةِ عَوُرَةٌ۔

## ناف اور گھنے کا درمیانی حصد ستر ہے

تُنْجِعَنَهُ ﴾ : حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنْافِظِم نے ارشاد فرمایا ناف اور تکھنے کے درمیان کا حصہ شرمگاہ ہے۔

حَمَلْ عِبْ الرَّتُ : "السرة" ناف كوكت مين "دكية" كلف كوكت مين "عورة" چيان كى چيز-

### المرام اللم يست كالمحاص المرام المرام

مُحَمِّنِكُ مُكُلِّكُ العرح البخارى تعليقا مثله في باب ما أيذكر في الفخذا وابوداؤد: ٤٠١٤ والترمدي: ٢٧٩٦ والطيالسي: ١١٧٦ والحاكم: ٢٤٦٦.

مُفَهُونِهُ فَي الله مراسر حیاء اور پاکیزگی کا دین باس نے بدیائی کواس کی جزوں کے اکھاڑ پہینکا ہے اور گندگی و غلاظت کو طبارت و پاکیزگی کے سانچ میں و حال دیا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ جس قوم نے لباس اور ستر کے معاطع میں اسلامی احکام کو دل و جان ہے اپنایا ہے اس قوم کی پاکیزگی پرتاریخ مجھی انگی نہیں اٹھا سکی اور جس قوم نے بھی اے مفتحکہ خیز قرار دے کر پس پشت ذاا! و جنسی بے راہ روی کی ممہری دلدل میں جا دھنسی۔

القد تعالی نے مرو وعورت کی جسمانی ساخت ہی الیم بنائی ہے کہ ان دونوں کے لیے ستر کے احکام ایک جیسے ہونا مرابت عقل کے بھی خلاف ہے اور کوئی بھی عقل منداس نظر ہے کو اختیار نہیں کرسکتا' اسی جسمانی ساخت کے چیش نظر مرد کے بیٹ نظر مرد کے ستر یعنی جسم کا وہ حصہ جسے دوسروں کی نظروں سے چھپانا اور پوشیدہ رکھنا فرض ہے ناف کے نیچ سے لے کر سیم نے تک ہے اور عورت کے لیے سوائے چرے کا تھا اور یاؤں کے باتی پوراجسم چھپانا فرض ہے۔

اب بیسوچنا ہمارا فرض ہے کہ ہم اپ نضے مضمعوم بچوں کو گری کے موسم میں اتنا جھوٹا نیکر پہنا کرسکول ہیجے ہیں جس سے ان کا گھٹٹا ہی نہیں ران بھی جھلک رہی ہوتی ہے اور بچے تو رہے ایک طرف بزعم خویش ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہاتھوں میں کتوں کی رسیاں پکڑ کر صبح صبح باغ کی سیر کے لیے تشریف لے باتا ہے تو اس کی کیفیت بھی بعینہ یہی ہوتی ہے خورطلب بات یہ ہے کہ کیا بیر کی فرض کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا بیسرعام بے حیائی کو فروغ دینا اور اس کی دعوت کو عام کرنانہیں ہے؟ اور کیا یہ معاشرے کو غلاظت اور گندگی کے مہیب سابوں میں دھیل دینے والی بات نہیں ہے؟

### بَابُ مَا جَاءَ فِي جَوَازِ الصَّلوةِ في الثُّوبِ الْوَاحِدِ

( AT ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ جَابِرٍ أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي قَمِيُصِ وَ حِدٍ وَعِنْدَهُ فَضُلُ ثِيَابٍ يُعَرِّفُنَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

#### ایک کپڑے میں نماز کے جواز کا بیان

تُوْجَمهُ: عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر نے ایک بی قیص میں انہیں نماز پڑھائی الانکہ ان کے

# المرازا اللم يست المحمد المحمد

پاس زائد كيڙے موجود تھے درحقيقت وہ جميں نبي مايش كاطريقة مسنونه سكھانا جا ہے تھے۔

ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آگر نبی طینیا سے دریافت کیا کہ آ دمی ایک ہی کیڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا کیاتم میں سے ہر شخص کو دو کپڑے مہیا ہو جاتے ہیں؟ اور ایک روایت میں ہے کہتم میں سے کہتم میں سے ہرایک شخص کو دو کپڑے مہیا سے ہرایک شخص کو دو کپڑے نہیں ملتے۔

فائدہ: اللی روایت کامضمون بھی اس سے ملتا جلتا ہے اس لیے اس کا ترجمہ بھی سبیں لکھا جاتا ہے۔

( ٨٤) اَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ فَأَيَّتُمْ صَلَّى فِى تَوُبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ فَقَالَ بَعُضُ الْقَوْمِ لِابِى الزُّبَيْرِ غَيْرُ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ الْمَكْتُوبَةُ وَغَيْرُ الْمَكْتُوبَةِ \_

تھنے تھنے کہ ایک خفرت جابڑ نے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافیا نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی ای طرح کہ اے اپنے جہم پراچھی طرح لپیٹ لیا مسی مخص نے راوی حدیث ابو الزبیر سے پوچھا کہ بیتھم فرض نمازوں کے علاوہ کے لیے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فرض اور غیر فرض سب کوشائل ہے۔

خَتْلِنَّ اَعِمْ اللَّهُ المَهُمَ الله العرب المرب المعرب المنى معروف كا صيغه واحد ذكر غائب ببهمعنى المامت كرنا "يعوفنا" باب تفعيل مضادع معروف كا صيغه واحد ذكر غائب ببهمعنى ببيان كرانا" يجد" باب ضرب سے فعل مضارع معروف كا فعيل مضادع معروف كا فيكوره صيغه بهمعنى بإنا ياتفعيل سے اسم فاعل كا صيغه واحد ذكر به بمعنى ليب لينا" المحتوبة" باب نفرے اسم مفعول كا صيغه واحد مؤنث به بمعنى لكھى ہوئى اور مراد فرض نماز ب

َ كُنِّبَيْكُ كُنْكُ الله الحرجه البخارى: ٣٥٨ ومسلم: ١١٤٨ (٥١٥) وابوداؤد: ٦٢٥ وابن ماجه: ١٠٤٧. والنسائه : ٧٦٤.

مُنْفَلُونُ مِنْ الله الله الله الله الله كيار على مماز براهنه كا جواز منقول ہے جو بظاہر گزشتہ حديث كے شمن ميں كى تن ہمارى تقرير كے خلاف محسوس ہوتا ہے اس ليے كہ صرف قبيص بہن كرنماز پڑھنے سے جسم كے پوشيدہ اعضاء كامستور رہنا ناممكن ہے بالخصوص ركوع اور سجدے كى حالت ميں توجسم كامستور رہناممكن ہى نہيں؟

اس کیے محدثین نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کپڑوں کی بہت وافر مقدار لوگوں کے بہت وافر مقدار لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی طاہر ہے کہ نماز تو فرض ہے اس لیے بیان جواز کے لیے ایک قیص یا کپڑے میں اے اچھی طرح جسم پر لپیٹ کرنماز پڑھی گئی۔

اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسغور اور حضرت الی بن کعب کے

## المرادار اللم المنظم ال

درمیان اس مسلے پر اختلاف رائے ہوگیا' حضرت الی بن کعب فرماتے تھے کہ ہم نے خود نبی ملینا کے ساتھ ایک کیڑے میں کئی نمازیں پڑھی ہیں اور بیسنت ہے ٹابت ہے اور حضرت ابن مسعودٌ فرماتے تھے کہ بیاس وقت کی بات ہے جب لوگوں کے پاس کپڑوں کی قلت ہوتی تھی' جب اللہ نے وسعت اور کشادگی عطا . فرمائی ہے تو اب دو کپڑوں میں نماز پڑھنی جائیے۔
پڑھنی جاہیے۔

کویا ایک تیم میں نماز پڑھنا '' بیان جواز'' کے لیے تھا' لیکن اصل مسئلہ اس توجہ کی موجودگی میں بھی حل نہیں ہوتا کہ کیونکہ جب عورت غلیظہ دوران نماز مستور نہ رہ تو نماز کا فاسد ہو جانا ایک بدیجی بات ہے بھر بیان جواز چہ معنی دارد؟ اس لیے ناکارہ کے ذہمن میں اس کی صاف اور بے غب صورت یہ آتی ہے کہ اہل عرب جو تیم پہنتے ہیں' وہ ہندوستانی قیصوں سے دوطرح مختلف ہوتی ہے آیک تو وہ اس قدر لمی ہوتی ہے کہ بعض اوقات مخنوں سے بھی نیج جا رہی ہوتی ہے ایک تو وہ اس قدر لمی ہوتی ہے کہ بعض اوقات مخنوں سے بھی نیج جا رہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے ایک تو وہ اس قدر المی ہوتی ہے کہ بعض اہل عرب اس طرح کی قیم پہنتے ہیں اور اس صورت میں بے پردگ کا کوئی اختال نہیں ہوتا' خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ قیم کا لفظ من کر ہمارے ذہنوں میں ہندوستانی اور پاکستانی قیم کا تقور آتا ہے لیکن اگر اسے عرب کے ماحول کے مطابق و کھنا جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔

#### بَابُ فَضُلِ الصَّلوة فِيُ مَوَاقيٰتِهَا

د. ﴾ أَبُوُ حَنِيفَةَ عَنُ طَلُحَةَ بُنِ نَافِعٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ مِثَاثِينَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفُضَلُ قَالَ الصَّلُوةُ فِي مَوَاقِيْتِهَا۔

# نماز اینے وقت پر پڑھنے کی فضیلت کا بیان

تو بھم ہے: حضرت جابر ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مؤتیہ ہے میسوال بو چھا گیا کہ کون ساعمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آ ب سڑتی نام نے فرمایا کہ نماز کواینے وقت پر پڑھنا۔

حَلَىٰ عَبَالرَّتُ : "العمل" پر الف لام جنس ہے اور سوال كا مطلب يہ ہے كہ اعمال كى جنس ميں سب سے افضل عمل كون سا ہے؟ "مواقيتها" ميقات كى جمع ہے بمعنى وقت ،

مَجُنْكُ بِمُكُلِينَ أَاحرِجه البخاري: ٥٢٧ ومسلم: ٢٥٦ (٨٥) والترمدي. ١٧٣ والساني ٢٦١٠ -

مُفَلِهُ وَمِيْ : اس حديث كمطابق الكشخص في من عليها سه دريافت كيا كرسب سے زيادہ فضيلت والاعمل كون سا ہے؟ نبي عليه في جوابا ارشاد فرمايا كروقت مقرر : برنماز اداكرنا ليكن يهاں ايك اشكال بيدا موتا ہے اور وہ يدكداس حديث ميں نمازكو وقت مقررہ پر پر هناسب سے افضل عمل قرار ديا عميا ہے جبكہ بعض احادیث میں غریب كو كھانا كھلانا سب سے افضل

# المرام اللم المنظم المن

عمل قرار دیا گیا ہے' کہیں کسی چیز کو اور کہیں کسی چیز کو' ظاہر بات ہے کہ''سب سے افضل'' ہونا تو کسی ایک عمل کی خصوصیت ہوسکتی ہے' مختلف اعمال سب سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟

شراح حدیث نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں لیکن ان ہیں سب سے زیادہ آسان جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی طابق کو جس حکمت اور بصیرت و دانائی سے مالا مال فرما رکھا تھا' اسے کام ہیں لا کر موقع محل کے مطابق جواب دینا آپ سائل کے حالات کو مدنظر رکھ کر اس کے سوال کا جواب مرشاد فرماتے تھے۔
ارشاد فرماتے تھے۔

بلاتشبیداس کی مثال بیہ ہے کہ کسی سیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس ایک بی مرض کے دویا زیادہ مریض آتے ہیں'ان کا مرض بھی ایک ہوتا ہے اورعوارض بھی ایک جیے' لیکن ڈاکٹر ان میں سے ہر ایک کے لیے جدا نسخہ لکھتا ہے اور مختلف طریقوں سے علاج کرتا ہے' اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان کی طبیعت اور حالات سے واقف ہوتا ہے' اس لیے وہ اس بات کو بہتر طریقے سے جھتا ہے کہ کس کے لیے کون سانسخہ زیادہ بہتر ہے،

بس ای طرح سمجھ لیجے کہ نبی مایک کے حالات کو مدنظر رکھ کر جواب ارشاد فر مایا کرتے ہے 'جس شخص کے متعلق معلوم ہوتا کہ وہ وفت مقررہ پر نماز پڑھنا سب سے افضل عمل قرار دیا اور جس شخص کے متعلق معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت مال و دولت خرج کرنے میں بے حدمتاط واقع ہوئی افضل عمل قرار دیا اور جس شخص کے متعلق معلوم ہوا کہ اس کی طبیعت مال و دولت خرج کرنے میں بے حدمتاط واقع ہوئی ہے اس کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتا سب سے افضل عمل قرار دے دیا' غرضیکہ جہاں جس نوعیت کے جواب کی ضرورت محسوس ہوئی' وہاں وہی جواب ارشاد فرمایا۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ الْإِسُفَارِ بِالصُّبُح

( ٨٦ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ۖ فَالَّا اللَّهِ عَلْمُ لِلنَّوَابِ.

#### اسفار کی فضیلت کا بیان

ٹرکھے کنگرائ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مؤلیجہ نے ارشاد فرمایا صبح کی نماز خوب روشی کرکے پڑھا کرو کیونکہ اس میں تواب زیادہ ہے۔

خَتُكِنَ عَبُالَطِّ : "اسفروا" باب افعال سے امرمعروف كا صيغه جمع مذكر عاضر ہے بمعنى روشنى كرنا۔

مَجَهُمُ اللَّهُ أَنْ الحرجه ابوداؤد: ٤٧٤ والترمذي: ١٥٤ وابن ماجه: ٦٧٣ والنسائي: ٥٥٠ واحمد: ٦٥/٣ ٤\_

مَّفَهُ الْحُوْمِلُ : بنیادی طور پر نماز فجر کا وقت طلوع منع صادق سے لے کرطلوع آفاب تک رہنا ہے اس وقت کے ورمیان جب بھی نماز فجر ادا کرلیا جائے خواہ اول وقت میں یا درمیان وقت میں یا آخر میں وہ ادا ہو جائے گی لیکن طلوع آفاب

# المرادا الله المنظم الم

کے بعد پڑھی جانے والی نماز فجر کو اوانبیں کہا جائے گا بلکداے قضاء کہا جائے گا۔

سویا نماز فجر کے لیے وقت جواز تو طلوع صبح صادق سے طلوع آفاب تک ہے باتی رہا وقت مستخب سووہ اس صدیث سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسفار کی حالت میں نماز فجر پڑھنا زیاوہ ثواب کا باعث ہے کیان اس کا بیہ مطلب نہیں کہ جب روشنی چاروں طرف پھیل جائے تب نماز فجر شروع کی جائے کیونکہ اگر ایہا ہوا اور امام صاحب نے لمبی قراء ت شروع کر دی تو سورج نکل آنے کا اندیشہ ہوگا۔

بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ رات کا جو گہرا' مہیب اور تاریک سامیہ ہے وہ دور ہوتا شروع ہو جائے اور اس کی جگہ روشنی نمودار ہونے کیے تو نماز نجر اواکر لی جائے تاکہ جب نماز نجر اواکرکے باہر نکلیں تو خوب اچھی طرح روشنی ہو چکی ہو۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ تَفُوتُهُ صَلُوةُ الْعَصْرِ

( ٨٧) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ شَيْبَانَ عَنُ يَحَيْى عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثُمُ مَكِرُوا بِصَلَوةِ الْعَصْرِـ وَفِي رِوَايَةٍ عَنُ بُرَيْدَةَ الْاَسُلَمِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثُكُمْ بَكِرُوا بِصَلَوةِ الْعَصْرِـ

وَفِيُ رِوَايَةٍ عَنُ بُرَيُدَةَ الْاَسُلَمِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ۖ ثَلَاثِكُمْ: بَكِرُوا بِصَلُوةِ الْعَصُرِ فِي يَوُمِ غَيْمٍ ۚ فَاِلّٰ مَنُ فَاتَهُ صَلُوةُ الْعَصُرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ.

#### نماز عصر کے قضا ہو جانے پر دعید کا بیان

تَرْجَعَنَهُ أَنْ عَفرت ابن برید الله عروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِحُلُ نے ارشاد فرمایا نماز عصر جلدی ادا کر لیا کرو ایک روایت میں بیداضافہ بھی ہے کہ جس دن ابر چھایا ہوا ہو اس دن نماز عصر جلدی پڑھ لیا کرو کیونکہ جس مخص کی نماز عصر فوت ہو جائے یہاں تک کہسورج ڈوب جائے کو یا اس کے سارے اعمال ضائع ہو مجے۔

فائده: الله روایت کامضمون بھی اس مدیث کے آخری جلے سے ملتا جاتا ہے اس کیے اس کا ترجمہ یہیں لکھا جاتا ہے۔ ( ۸۸) آبُو حنینُفَة عن شَیبَان عن یَحیٰی عن ابُن بُریَدَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَاثَیَّةً مَنُ فَاتَتُهُ صَلوٰةً الْعَصُر وَ فَكَانَّمَا وُیْرَ آهُلُهُ وَمَالُهُ.

تَرْجَعَنَكُمُّ: حضرت ابن بریدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مَا اُنْجَا نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے' محویا اس سے اس کے اہل خانہ اور اس کا مال و دولت چھین لیا تھیا۔

كَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُرْتُ : "بكووا" باب تفعیل سے امر معروف كا صیفہ جمع ذكر حاضر ہے جمعنی جلدی كرنا "غیم" بادل كو كہتے ہيں "فاقة" باب نفر سے نعل ماضى معروف كا صیغہ واحد ذكر غائب ہے جمعنی رہ جانا ' فوت ہو جانا "تغوب" باب نفر سے نعل مضارع معروف كا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے جمعنی ووب جانا "حبط" باب سمع سے فعل ماضی معروف كا صیغہ واحد

# المرادان اللم المنظم ال

ندكر غائب بب بمعنى ضائع موجانا "وتو" باب ضرب سے فعل ماضى مجبول كا فدكوره صيغه به بمعنى بلاك موجانا۔

ﷺ َ كُنْ اللَّهُ اللَّهُ الحرحه البخارى: ٥٥٣ والنسائى: ٤٧٣ وابن ماجه: ٦٩٤ واحمد: ٣٦١/٥ والاحاديث فى معناه كثيرة ـ

مُنْفِلُونِهِ : بنیادی طور پر ان دونوں حدیثوں میں نماز عصر کی اہمیت ذہن نشین کرانا مقصود ہے کیونکہ اکثر علاء کرام کی رائے کے مطابق دہ "حسلوۃ وسطی" جس پرخصوصیت کے ساتھ محافظت کا قرآن کریم میں حکم آیا ہے اس سے نماز عصر ای مراد ہے اور پھر ویسے بھی کاروباری اعتبار سے یہ دفت بہت زیادہ مصروفیت کا ہوتا ہے اس لیے اس کی اہمیت جملانے کے لیے فرمایا کہ کاروبار می منہک ہو کرنماز عصر کی ادائیگی سے غافل نہ ہوجانا اس لیے کہم کاروبار کے ذریعے اپنے جس مال و دولت کو برحانا چاہتے ہو دس منٹ کے اس مختصر سے عرصے میں تمہارے مال میں اتنا اضافہ نہیں ہوگا جتنی برکت نماز عصر کو ترک کر دینے سے چھین کی جائے گی اس لیے اس می غفلت مت کرنا خواہ تنہیں اس کی ادائیگی اول دفت میں بی کرنا بڑے۔

م شرح حدیث کے حوالے سے تو اس کی وضاحت یہ ہے البتہ فقہاء کرام کے لیے یہاں ایک البحمن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ اس حدیث میں نماز عصر کو جلدی پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے جبکہ بعض دوسری روایات میں تاخیر کا تھم بھی دیا گیا ہے خبکہ بعض دوسری روایات میں تاخیر کا تھم بھی دیا گیا ہے طاہر ہے کہ بیک وقت دونوں طرح کی روایات پر عمل نہیں ہوسکتا اس لیے جو فقہاء تعجیل عصر کے قائل ہیں وہ تاخیر پر دلالت کرنے والی روایات میں توجیہ کرتے ہیں اور جو فقہاء تاخیر عصر کے قائل ہیں وہ تعجیل پر دلالت کرنے والی روایات میں تاویل کرتے ہیں۔

کین اس کا بہترین حل ذخیرہ حدیث میں اس موضوع کی احادیث میں خود ہی بل جاتا ہے چنانچہ خود بخاری میں بھی جہاں تقبل عصر کی روایت نقل کی گئی ہے وہاں ''فی یوم عیم'' کی قیدموجود ہے جس سے بیمسئلہ ممل طور پرحل ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی کی بھی دو رائیس نہیں ہیں کہ جس دن آسان ابر آلود ہو اس دن نماز عصر جلدی پڑھ لی جاتا ہے کیونکہ اس میں کسی کی بھی دو رائیس نہیں ہیں کہ جس دن آسان ابر آلود ہو اس دن نماز عصر جلدی پڑھ لی جائے موان تقبیل عمر کا تھم ''کے ساتھ خاص ہے اور عام حالات میں تا خیرعصر ہی مسنون ہے۔

لیکن یاد رہے کہ نماز عمر کا وقت شروع ہو جانے کے بعد اس میں اتنی تا خیر کرنا کہ وقت مکروہ واخل ہو جائے اور سورج پیلا پڑنا شروع ہو جائے' ذخیرہ حدیث میں اس کی سخت ندمت کی گئی ہے اور اسے منافقین کا طرزعمل قرار دیا محیا

# 

## بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنُهَا الصَّلُوةُ فِيُهَا

( ٨٩) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالُمَلِكِ عَنُ قَزَعَةَ عَنُ آبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَثَاثَةُم لَا صَلُوةً بَعُدَ الْعَدُوةِ حَتَّى تَعِيب وَلَا يُصَامُ هذَانِ الْيَوُمَانِ الْاَصْحَى وَالْفِطُرِ حَتَّى تَعِيب وَلَا يُصَامُ هذَانِ الْيَوُمَانِ الْاَصْحَى وَالْفِطُرِ وَلَا يُصَامُ هذَانِ الْيَوُمَانِ الْاَصْحَى وَالْفِطُرِ وَلَا يُسَامُ هُذَا لِللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسُجِدِ الْاَقْطَى وَإِلَى مَسُجِدِي وَلَا تُسَافِرِ الْمَرُأَةُ يَوْمَيُنِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم.

#### نماز کے اوقات ممنوعہ کا بیان

تُوْجَدُكُمُّ المعند خدری شے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ من اللہ عن ارشاد فرمایا نماز فجر کے بعد طلوع آفاب تک کوئی نماز نہیں ہے ان دو دنوں یعنی عید الفطر اور عیدالانحیٰ کے کوئی نماز نہیں ہے ان دو دنوں یعنی عید الفطر اور عیدالانحیٰ کے دن روزہ نہ رکھا جائے سوائے تین معجدوں کے کسی اور معجد کی طرف خصوصیت کے ساتھ رخت سفر نہ باندھا جائے۔ (۱) معجد الفطی (۳) اور میری یہ معجد (معجد نبوی سوائی عورت دو دن کی مسافت کسی محرم کے بغیر سفر طے نہ کرے۔

مَجُونِكُمُ يَتُكُلُونَكُ الحديث له اربعة اجزاء فالجزء الاول منه:

اخرجه ابن ماجه: ۱۲۶۹ ° ۳النسائی: ۵۸۰ والترمذی: ۱۸۳ وابوداؤد: ۱۲۷۱ والبخاری: ۵۸۱ ومسلم: ۱۹۲۱ (۸۲٦)

والحزء الثاني منه:

اخرجه البخاري: ۱۹۹۰ ومسلم: ۲٦٧٤ (۸۲۷) وابوداؤد: ۲٤۱۷ والترمذي: ۷۷۲ وابن ماجه: ۱۷۲۱ و والجزء الثالث منه:

اخرجه البخاري: ۱۱۸۹ ٬ مسلم: ۳۲٦۱ (۸۲۷) وابوداؤد: ۲۰۳۳ والترمذي: ۳۲٦ والنسالي: ۷۰۱ وابن ماحه: ۱٤۰۹ والطيالسي: ۱۳٤۸

والجزء الرابع منه:

اخرجه البخاري: ۱۸٦٤ ومسلم: ٣٢٦٢ (٨٢٧) وابوداؤد: ١٧٢٣ والترمذي: ١١٧٠ وابن ماجه: ٢٨٩٩\_ والحديث بمحموعه: اخرجه البخاري: ١٩٧٠ ومسلم: ٣٢٦١\_ مُفَلِهُ وَمِنْ : بنیادی طور پراس مدیث میں جناب رسول الله مؤلیل نے چار اصول بیان فرمائے ہیں ای لیے ہم نے ہر جز کی الگ الگ تخریج کی ہے اور مجموعے کو سامنے رکھ کر صحیحین کا حوالہ بھی دیا ہے اور اس بنا پر ہم چار نکات ہے بحث کریں مے۔

ا۔ نبی طبیعًا نے پہلا اصول تو میہ بیان فرمایا کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی جا ہے' ظاہر ہے کہ بیر ممانعت نوافل سے متعلق ہی ہوسکتی ہے' فرائض کو بیر ممانعت شامل نہیں' خواہ وہ اس دن کی فرض نماز ہو'یا ماضی کی کسی نماز کو قضاء کیا جا رہا ہو۔

یے دو وقت تو خاص طور پر نوافل کے ساتھ خاص ہیں جن میں سے پہلے وقت میں دیگر احادیث صححہ کو سامنے رکھ کرتھوڑی توسیع کر لی گئی ہے اور تھم دیا گیا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد جو دو رکعتیں سنت مؤکدہ کے طور پر اداکی جاتی ہیں ان کے بعد ہی ہے نوافل میں مشغولیت ہے انسان اپنے آپ کوردک لے۔

اس کے علاوہ تین اوقات ایسے ہیں جن میں نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض کی بھی ممانعت ہے۔

- (۱) طلوع آ فآب کے وقت
- (۲) زوال آفاب کے وقت۔
- (٣) فروب آفاب کے وقت۔

اول الذكر اوقات میں نوافل کی ممانعت کی جو حکمتیں شراح نے بیان کی ہیں' وہ سب اپنی جگہ صحیح ہیں' لیکن ناکارہ کے ذہن میں یہ توجیہ آتی ہے کہ نماز نجر کے بعد عام طور پرلوگوں کے معمولات دوطرح کے ہوتے ہیں' بعض لوگ سو جاتے ہیں جیسا کہ گرمیوں میں اکثر ہوتا ہے اور بعض اپنے دفاتر' مدارس اور سکولز جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں' اب اگر انسان نوافل میں مشغول ہو جائے تو معاملات زندگی میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے جو شریعت کا منشاء کسی صورت نہیں ہوسکتا' یہی وجہ ہے کہ طلوع آفاب کے بعد نوافل کی اجازت ہو جاتی ہے۔

اور نماز عصر کے بعد کاروباری مصرو فیات کا لحاظ رکھ کر شریعت نے انسانی طبیعت اور اس کے نقاضوں کا لحاظ رکھا ہے بیت اور اس کے نقاضوں کا لحاظ رکھا ہے بیتی باریک بنی جو عبادات سے لے کر زندگی کے ہر گوشے کو حادی ہو' اسلام کے علاوہ کسی دین و ند ہب جس ڈھونڈے سے بھی نہیں مل سکتی۔

اورمؤخر الذكر اوقات میں چونكہ ممس پرستوں اور آتش پرستوں كے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے اور اسلام كايہ ايك غير منسوخ اصول ہے۔

من تشبه بقوم فهو منهم

یہ اصول بھی منسوخ ہوا ہے اور نہ ہی کسی خاص چیز کے ساتھ اس کی تخصیص ہے بلکہ بید ایک عام تھم ہے اور ہر

# المراع الله المنظم كنين المنظم كالمنظم كالمنظم

اس صورت کوشامل ہے جس میں کسی بھی توم کے ساتھ کسی بھی طرز کی مشابہت یائی جائے۔

۲- زیر بحث مدیث میں دوسراتھم روزہ سے متعلق دیا گیا ہے جس کی افادیت واہمیت دنیا بجر کے تمام ادیان میں مسلم ہے اور اس اور بعض لوگ تو اس میں اس حد تک غلو کرتے ہیں کہ چپ کا روزہ رکھ لیتے ہیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اور اس اللہ میں مسلم منے احتمال کی تعلیم دی ہے اور اس سلسلے میں سب سے پہلا صول تو یہ مقرر کر دیا کہ روزانہ روزہ رکھنے کی ممانعت کر دی اور فرما دیا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں دوسرا اصول بیہ مقرر کر دیا کہ بغیر کر دیا کہ بغیر کی گئی ون کامسلسل روزہ رکھنے ہے منع کر دیا 'جیسا کہ پہلے بعض لوگ اسے بڑی عبادت سمھ کرئی گئی دن کھائے ہے بغیر روزہ رکھا کرتے ہے اور تیسرا یہ اصول مقرر کر دیا کہ آگر کوئی مخص بہت زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہو تورے مہنے میں دوروزے رکھ لے ورنہ آیک ون جوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھ لے اور نہ ایک طریقہ کارتھا۔

چوتھا اصول سے بیان فرمایا کہ عیدین اور ایام تشریق کے روزے ندر کھے جائیں اگر کمی نے ایسا کیا تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا بظاہر اس شدت کی وجہ سے کہ تو ہم پرست اور عقیدے کے کمزور افراد کا بیہ خیال ہوتا ہے کہ جس دن کوئی ہوئی روزہ نہیں رکھتا اگر ہم نے بھی نہ رکھا تو کون سا کمال کیا اصل کمال تو اس صورت میں ہوگا کہ جب سب کھا پی رہے ہوں ہم اس وقت روزے سے ہوں اور عام طور پر پورے سال میں ایسے ایام بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ ان دنوں میں روزہ رکھنا باعث کمال سجھتے ہیں۔

شریعت نے اس خیال کی نفی اور تروید کرنے کے لیے مختلف پیرایوں میں احکام جاری کیے ہیں ؛ چنانچہ کہیں ان ایام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کے ایام قرار دیتے ہوئے فر مایا گیا کہ اللہ کی مہمان نوازی قبول کرو اور کہیں فر مایا کہ بہتو کھانے پینے اور میاں ہوی کے لیے ایک دوسرے سے قریب ہونے کے دن ہیں۔

س۔ مساجد اللہ کی تجلیات کا خصوصی مرکز ہوتی ہیں' اس میں مجد کے چھوٹا بڑا ہونے یا دور اور قریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا' جو اللہ دور کی مجد میں ہوتا ہے' اور جو اللہ دور کی مجد میں ہوتا ہے' اور جو اللہ دور کی مجد میں ہوتا ہے' وہی اللہ قریب کی مجد میں ہوتا ہے' اور رامنی کرنے کے لیے وہی اللہ قریب کی مجد میں ہوتا ہے' اب یہ اپنے اپنے ذہن کی بات ہے کہ ہم اللہ کو ڈھونڈ نے اور رامنی کرنے کے لیے کسی بڑی اور دور کی مجد کا انتخاب کرتے ہیں یا چھوٹی اور قریب کی مجد سے اپنا کو ہر مراد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔

اس خیال کی اصلاح کے لیے بیتھم ارشاد فرمایا حمیا اور اس میں سے تمن مجدوں کا استثناء کیا حمیا' مجدحرام کا تو اس لیے کہ مسلمان وہاں جا کر طواف کرتے' سعی کرتے اور اپنے نفس امارہ پر چھریاں چلاتے ہیں اور یوں بھی وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے' مسجد اقصیٰ کا اس لیے کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور تمام ادیان و ندا بہب میں کیساں ابمیت کا حامل

# المرازات المنظمة المنظ

ہے اورمسجد نبوی کا اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کے جذبہ عشق و محبت کی محیل ہوتی ہے۔

اور مراد رسول خلال کی باریکیوں کو بچھنے والے حضرات نے بید بھی کہا ہے کہ فشاہ نہوی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی فخص کسی سے ملاقات یا کسی تجارتی سلسلے جس کسی الی جگہ گیا ہوا ہو جہاں کوئی مشہور مسجد ہو اس کا اصل مقصد تو ملاقات یا تجارت ہو لیکن وہ اپنی آ مد کا فائدہ اٹھا کر کسی تاریخی مسجد کی زیارت کر لے تو اس جس کوئی حرج نہیں۔ سے عورت کے وجود کو بالخصوص جبکہ وہ بیوی کے درج جس ہو کر مرد کے انتہائی قریب اور اس کے روز وشب سے واقف ہو خود خالق کا نتات نے آ زمائش اور استحان کا ذریعہ قرار دیا 'اس وجہ سے سرکار دو عالم خلافی نے اس صنف نازک کی عفت و عصمت اور طہارت و یا کدامنی کو بچانے کے لیے بڑے دور رس اور آہم احکام صادر فرمائے۔

انبی احکام بی ہے ایک تھم ہے بھی ہے کہ عورت محرم کے بغیر ہرگز سنر پر نہ جائے خواہ اس کا اکیلے ہی سنر پر روانہ ہونے کا ارادہ ہو یا کسی غیر محرم کے ساتھ دونوں صورتوں بیں اس کی تخی سے ممانعت کی گئ اور یہ ممانعت کی اروانہ ہونے کی بناء پرنہیں کی جا رہی بلکہ ان حالات اور واقعات کو مدنظر رکھ کر بیتھم دیا گیا ہے جو اب بھی اس تھم کی پرواہ نہ کرنے کی صورت بیں ظاہر ہوتے ہیں حتی کہ گزشتہ سالوں بی سنر جج کے دوران بھی ایک ایسا ہی نا گفتہ بہ واقعہ پیش نہ کہ ایسا ہی نا گفتہ بہ واقعہ پیش آیا تھا 'بعد بی سعودی حکومت نے اس پر پابندی لگا دی کین سنا ہے کہ ابھی چند دن پہلے یہ پابندی پھر اٹھا لی گئی ہے اللہ کا دی سے دی سے دی ہواور یہ ایک افواہ کی حد تک ہی ہو۔

#### بَابُ مَا حَاءَ فِي بَدُءِ الْأَذَانِ

(.ه) آبُو حَنِيفَة عَنُ عَلَقَمَة عَنِ ابُنِ بُرَيْدَة آنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ظَلَّمُ أَوْرَهُ حَزِينًا وَكَالَ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ تُحْمَعُ اللَّهِ فَانْطَلَقَ حَزِينًا بِمَا رَأَىٰ مِن حُزْنِ رَسُولِ اللَّهِ ظَلَّمُ فَتَرَكَ طَعَامَةً وَمَا كَانَ يَحْتَمِعُ النَّهِ وَدَخَلَ مَسْجِدَةً يُصَلِّى فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا نَعَسَ فَآتَاهُ ابَ فِي النَّوْمِ فَقَالَ هَلُ عَلِمُتَ مِمَّا حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلَّمُ قَالَ لَا قَالَ فَهُوَ لِهِذَا التَّأْذِينِ فَأَتِهِ فَمُرُهُ آنُ يَأْمُر بِلَالًا آنُ يُورِقِنَ مَوْتَيْنِ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ الْكَبُورُ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ الْمَدُونِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ الْكَبُرُ اللَّهُ الْمَوْلُ اللَّهُ مَرَّتَيْنِ حَلَى الطَّلُومُ اللَّهُ الْمَدُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولِلُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَدَولُ اللَّهُ الْمُولِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَوْلِي اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَؤَلِى اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمَؤْلُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمَؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤَلِّ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ لِلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الْمُؤَلِلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَفِى رِوَايَةٍ آنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُولِ اللّهِ ظَلَيْمُ فَرَاهُ حَزِيْنًا وَكَانَ الرَّجُلُ ذَا طَعَامٍ يُعَشَّى مَعَةَ فَانَصَرَفَ لَمَّا رَائَى مِنَ حُزُنِ رَسُولِ اللّهِ ظَلَيْمُ وَتَرَكَ طَعَامَةُ فَدَخَلَ مَسُحِدَةً يُصَلّى فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَ نَعَسَ فَآتَاهُ ابٍ فِي النَّوْمِ فَقَالَ لَهُ آتَدُرِى مَا آخُزَنَ رَسُولَ اللّهِ ظَلَيْمُ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ الرَّجُلُ فَعَلَّمَهُ الْاَذَانَ اللّهُ اكْبَرُ اللّهُ آكْبَرُ مَرَّتَيْنِ آشُهِدُ آنَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ مَرَّتَيْنِ آشُهِدُ آنَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ مَرَّتَيْنِ حَى عَلَى الصَّلوةِ مَرَّتَيْنِ حَى عَلَى الْفَلاحِ مَرَّتَيْنِ اللّهُ الْكَبَرُ اللّهُ اكْبَرُ اللّهُ الْكَبَرُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَى الْعَلاحِ مَرَّتَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الل

## اذان کی ابتداء کیسے ہوئی؟

تُرْجَمَنَ أَن عضرت ابن بريدةً ہے مروی ہے کہ ایک انصاری کا نبی مالیدہ کے پاس ہے گزر ہوا تو اس نے نبی مالیدہ کو ممکنین دیکھا' اس انصاری کی بیدعادت تھی کہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے جیٹھنا تو اس کے پاس ایک مجمع لگ جاتا تھا' نبی مالیہ کو ممکنین دیکے کر وہ بھی ممکنین ہوکر چلا گیا' اور کھانا بھی چھوڑ دیا اور وہ مجمع بھی جو اس کے پاس لگا کرتا تھا' اور مسجد میں جاکر نماز پڑھنے لگا۔

اس کے بعد اسے اقامت کے کلمات بھی ای طرح سکھائے اور کہا کہ آخر میں بول کہنا قد قامت الصلوۃ و قد قامت الصلوۃ و الصلوۃ والمت کے بعد اسے اقامت کے کلمات میں جولوگوں میں آج تک رائج میں بہرحال جب وہ انساری اپنے خواب سے بیدار ہوا تو نبی مؤید المیالیۃ کے دروازے پر آکر بیڑے گیا۔

اتفاقاً وہاں سے حضرت ابو بحرصد بین کا گزر بھوا تو انصاری سے کہا کہ میرے لیے بھی اجازت لیجے گا، خود حضرت

# الله الماراهم ينين المحامد الم

صدین اکبڑنے بھی ایسا ہی خواب و یکھا تھا' چنانچہ انہوں نے نبی ملیا کواس سے مطلع کر کے انصاری کے لیے اجازت ہا گئ چنانچہ انصاری نے اندر آکرخواب کا سارا واقعہ سنایا' نبی ملیا نے فرمایا کہ ابو بکر نے بھی ہمیں ایسی ہی بات بتائی ہے' پھر نبی ملیا نے حضرت بلال کو اس طرح اوان وسینے کا تھم دیا' اور ایک روایت میں ہے کہ بلال کو یہ الفاظ اس طرح سکھا دو۔

کی کی کی بیا ہے کہ بلال کو اس طرح اوان وسینے کا تھم دیا' اور ایک روایت میں ہے کہ بلال کو یہ الفاظ اس طرح سکھا دو۔

کی کی کی بیا ہے کہ بلال کو اس طرح مضارع مجبول کا صیفہ واحد مورف کا صیفہ واحد کی کی کورہ واحد مورف کا صیفہ واحد مورف کا صیفہ واحد

مَجُهُمُ عَلَيْنَا الله المعارى معتصراً: ٢٠٤ وابوداؤد كذلك: ٩٩٩ والترمذي: ١٨٩\_

کین مدیند منورہ بھی آتے ہی فیصلہ نہیں ہو گیا بلکہ نبی علیہ اس سلط میں صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ نماز کا وقت آنے پراس کی اطلاع لوگوں تک کیسے پہنچائی جائے؟ مشورہ میں مختلف آراء سامنے آئیں لیکن ان میں سے ہررائے یہود یول عیسائیوں آتش پرستوں یا کسی بھی غیرمسلم قوم کے طرز عمل سے مشابہ تھی، جو ظاہر ہے کہ نبی علیہ کو کسی صورت قبول نہیں ہوسکتا تھا، اس لیے مجلس فی الحال ''الصلوٰ ق جامعۃ'' کے اعلان پر اتفاق رائے سے برخاست ہو گئی۔

اس کے بعد خواب کا وہ واقعہ پیش آیا جو زیر بحث صدیت میں نہ کورہ اور حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربہ "جنہوں نے بی عظیم خواب و یکھا تھا" نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سایا اب اس خواب کے مطابق جب حضرت بلال نے پہلی افران دی" جو نماز فجر کے لیے تھی" تو حضرت فاروق اعظم بھی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے اور زیر بحث حدیث کے مطابق سیدنا صدیق اکر نے بھی یہی خواب دیکھا تھا اس وقت سے لے کراب تک افران نماز کا وقت ہو جانے کی اطلاع کے طور پرمشہور ہے۔

فقہاء کرام نے اس حدیث سے بہت سے مسائل کا استباط کیا ہے لیکن میں انہیں مطولات کے سپرد کرکے سروست اس مکتے پر بحث کرنا جا ہوں گا کہ ابتداء اذان سے متعلق جتنی بھی روایات ذخیرہ حدیث میں ملتی ہیں' ان سب

# المرااع المرابع المنظم المنظم

میں ایک بات قدر مشترک کے طور پر ضرور پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ اذان کا آغاز ایک صحابی کے خواب سے ہوا ہے اسلامی میں ایک بات قدر مشترک کے طور پر ضرور پائی جاتی ہوجود تھے اور وی کا سلسلہ بھی جاری تھا' پھر وی کے ذریعے کلمات اذان کی تلقین کو ن نہیں کر دی می ؟ یا خود نبی میں ایک کوخواب میں کلمات اذان کیوں نہ سکھا دیے میے؟ ایک محالی اور وہ بھی فیر معروف و فیر مشہور کے ذریعے اس کی تلقین سجھ میں نہیں آتی ؟

ال سوال کے بوں تو بہت سے جواب دیے جا سکتے ہیں لیکن یہ بات تو بہت ہی واضح ہے کہ عظمت صحابہ کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ شعار اللہ ہیں سے ایک اہم شعار ان کے خواب کی بنیاد پر قائم کیا گیا' دوسری بات یہ بھی ہے کہ نی علیہ چونکہ امام الانبیاء تھے اور آپ خاتیہ دنیا کی پیشوائی و رہنمائی کے لیے تشزیف لائے تھے اور پور کی زندگی ہیں ایک مرتبہ بھی ایسانہیں ہوا کہ نی علیہ نے نماز کے لیے اذان کی ہو' کیونکہ امام بہر حال امام بہوتا ہے' البت محابہ کرام چونکہ نی علیہ کی موجودگی ہیں امام کرنا خود ہے ادبی سجھتے تھے اس لیے اذان ہیں ان کا حصہ شامل ہوتا؛ ایک طبی بات تھی اس لیے اذان میں ان کا حصہ شامل ہوتا؛ ایک طبیعی بات تھی اس لیے خواب اس کو دکھایا جمی اجوادان دے سکے اور جس کے بارے میں ازل سے تی یہ طے ہو کہ اس نے امامت عی کرنی ہے اسے خواب بھی نہیں دکھایا میا۔

چریہاں ایک اور اہم پہلوبھی ہے کہ اس موضوع کی روایات میں نبی طابیہ کا یہ جملہ بھی نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ انھا لرؤیا حق

مویا محض محالی کے خواب پر بی اس کا دارو مدار نہیں بلکہ نی طائل کی تقید بی پر اس کا دارو مدار ہے بہی وجہ ہے کہ آگر نی مائٹل اس خواب کی تقید بی نہ فرماتے تو مجھی بھی ان کلمات کو اذ ان کا درجہ نہ ملتا۔ واللہ اعلم

(٩١) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ سَمِعَتُ ابُنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ۖ ثَالَةً إِذَا أَذْنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤذِّلُ \_

تَنْجَعَنَهُ أَنْ حَفرت عبدالله بن عمرٌ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله نظافا کا بیمعمول مبارک تھا کہ موذن جب اذان دیتا تو نی مایٹا مجی وہی جملے کہتے جومؤذن کہتا تھا۔

خَيْلِكُ عَلَيْكُ النَّبِيُّ : "اذا" حرف شرط ب "اذن" شرط اور "قال" جزاء بـ

مَّ الْمُنْكُنِّ الْحَرْجَةِ البخارى: ٦١١ ومسلم: ٨٤٨ (٣٨٣) وابوداؤد: ٧٢٠ والترمذي: ٢٠٨ وابن ماجه: ٧٢٠ والنسائي والنسائي: ٧٧٤ واحمد ٦/٣

مُنْفِلُونَ فَرَات الله عديث مِن تو ني عَلِيًا كا يدمعول مبارك ذكركيا ميا به كه وه كلمات اذان من كرمؤذن كے جواب مِن اى كے كيم ہوئے كلمات و ہرايا كرتے تتے جبكه اس مضمون كى دوسرى احادیث مِن بورى امت كے ليے تھم ذكور ہے كه جب مؤذن كواذان كہتے ہوئے ساتو اس كے كيم ہوئے كلمات تم بعى دہرايا كرو۔

# الإسلاما الله المسلام المسلام المسلوم المسلوم

حی علی السلوۃ اور جی علی الفلاح من کر' لاحول ولاقوۃ الا باللہ' پڑھتا بھی احادیث سے ثابت ہے ہوں بھی اگر منف والا عقلی طور پرغور کرکے دیکھا جائے تو مؤذن کا جی علی الصلوۃ اور جی علی الفلاح کہنا تو سمھ جی آتا ہے لیکن اگر سفنے والا بھی جی علی السلوۃ اور جی علی الفلاح کہنا شروع کر دے تو سوال یہ ہوگا کہ وہ کون می نماز اور کونی کامیا بی کی طرف بلا رہا ہے جومؤذن کی وعوت جی نہیں ہے اس لیے اس کے جواب جی ' لاحول ولا قوۃ الا باللہ' کہنا ہی قرین قیاس ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بار البا! آپ کا یہ منادی تو جمے نماز اور کامیا بی کی طرف بلا رہا ہے اور شیطان جھے ان سے دور کر رہا ہے اب آپ بی کی مدد اور طاقت میری دیگیری کرسکتی ہے کونکہ جی تو بہت بی عاجز اور ہے ہی ہوں۔ واللہ اعلم۔

## بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنُ بَنِي لِلَّهِ مَسْحِدًا

(٩٢) أَبُو حَنِيُفَةَ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ آبِي أَوْفَى يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ظُؤْتُمْ يَقُولُ مَنُ بَنِي لِلَّهِ مَسُجِدًا وَلَوُ كَمِفُحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔

# اس مخض کے اجر کا بیان جو اللہ کے لیے مسجد بنائے

تُرْجَعُكُمُ أَمام صاحبٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن الی اوٹی کوفرماتے ہوئے سا ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ مُکالِیُ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا جوفف تغیر مسجد میں حصہ لئے اگر چہ قطا پرندہ کے محونسلے کے برابر ہی ہواللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محربنا کیں مے۔

مَجَنَّكُ مَثَلُكُمْتُ العرجه ابن ماجه: ۷۲۸ والبخاري مثله: ۵۰۰ ومسلم: ۱۱۸۹ (۵۳۳) والترمذي: ۲۱۸ والنسائي: ۱۸۹ واحمد: ۲۱۵۷ ـ

مُنْفِلُونِ مَنْ الله الله مدیث میں تقیر معجد میں حصد لینے کی فضیلت کا بیان ہے لیکن اس کی وضاحت سے قبل اس حدیث کی سند کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے کیونکہ مشہور کتب حدیث میں سند حدیث کے اعتبار سے اس سے زیادہ عالی سند روایت کا ملنا ناممکن ہے وجہ اس کی بیہ کہ اس حدیث میں نبی ایٹ اور امام صاحب کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے یعنی حضرت عبداللہ بن ابی اونی نگاؤ اور چونکہ امام صاحب نے ساع کی تصریح کی ہے اس لیے رؤیت اور روایت دونوں اسمے ہوجانے سے بیامام صاحب کی تابعیت کی ایک اور دلیل ہے۔

# الأسندار اللم النبي المنظم النبية المنظم النبية المنطق ال

باتی رہامضمون حدیث سووہ ترجمہ ہے ہی واضح ہے کہ جنت میں اپنے لیے کل اور کوشی تغییر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کامحل تغییر کیا جائے اور اس میں بھی بیے ضروری نہیں کہ معجد کی کھل تغییر اکیلا ایک شخص ہی کرے بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اس میں جوشخص جتنا حصہ بھی ڈال دے گا' بارگاہ خداوندی ہے ای پر جنت کے ایک پورے محل کا فیصلہ اس شخص کے حق میں کر دیا جائے گا' اب سوچا جا سکتا ہے کہ تھوڑا حصہ شامل کرنے پر بیر تواب ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر کتنا تواب ہوگا' اس لیے تغییر مساجد میں حصہ لے کر اس تواب کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے خواہ ایک عکھے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔

# بَابُ النَّهِي عَنُ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

(٩٣) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ ظُلَّظُمُ سَمِعَ رَجُلًا يُنُشِدُ جَملًا فِي الْمَسْجِدِ
فَقَالَ لَا وَجَدُتُ وَ فِي رِوَايَةٍ سَمِعَ رَجُلًا يُنُشِدُ بَعِيرًا فَقَالَ لَا وَجَدُتُ إِنَّ هَذِهِ الْبُيُوتَ بُنِيَتُ لِمَا
بُنِيَتُ لَهُ وَفِي رِوَايَةٍ آنُ رَجُلًا إطَّلَعَ رَأْسَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَنْ ذَعَا إِلَى الْحَمَلِ الْآحُمَرِ فَقَالَ لَهُ
مَا وَجَدُتُ إِنَّمَا بُنِيَتُ هَذِهِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ.

#### مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنے کی ممانعت

تَرْجَعَنَهُ : حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طَالِیْ نے معجد میں ایک آ دمی کو گمشدہ اونٹ کا اعلان کرتے ہوئے سنا تو فرمایا اللہ کرے تیجے تیرا اونٹ نہ سلے اور ایک روایت میں بیہ بھی اضافہ ہے کہ بیگر تو اس مقصد کے لیے ہیں جس کے لیے بیا کہ بیے جس کے بیا سر داخل کیا اور کہنے نگا کہ مجھے جس کے بنائے گئے ہیں۔ اور ایک روایت میں بیہ بھی ہے کہ ایک شخص نے معجد میں اپنا سر داخل کیا اور کہنے نگا کہ مجھے میرے سرخ اونٹ کا پینہ کون بتائے گا؟ نبی طیب نے فرمایا کہ اللہ کرے وہ تجھے نہ ملے بیمسجد میں تو اس مقصد کے لیے ہیں جس کے لیے بین جس کے بنائی گئی ہیں۔

خَمَّلِنَّ عِنَبُالُوسِ : "بنشد" باب افعال بے نعل مضارع معروف کا صیغہ داحد مذکر غائب ہے بمعنی تلاش کرنا شعر پڑھنا "بنیت لما بنیت" باب ضرب سے فعل ماضی مجبول کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی بنانا کام حرف جر ماموصولہ اور آگے پھر یہی صیغہ ہے۔

مَّنَهُ الْمُؤْمِرِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ اللّلّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُلّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

# المرادا العمين المعرفة المحالي المحالية المحالية

گشدگی کا اطلاع نامہ جاری کرنا علی اسے دوبارہ پانے کا سبب سے مؤثر ترین ذریعہ سمحتتا ہے اگر وہ جانور مل جائے تو امام مسجد یا مؤذن کوخوش کر دیا جاتا ہے اور اگر نہ ملے تو اس کے مرجے پڑھے جاتے ہیں اور با قاعدہ نوحہ کی محفلیس قائم ہوتی ہیں۔

چونکہ مساجد کی بنیاد ہی ''اللہ کی عبادت'' کی مرکزی اینٹ پر اٹھائی گئی ہے' اس لیے وہاں عبادت کی تو ہرشکل اختیار کرکے اسے آباد کرنے کی ترغیب وی گئی ہے' لیکن اس شم کے ادنی مقاصد کے لیے اسے استعال کرنا کسی طرح مجمی مناسب نہیں' اس مقصد کے لیے اپنے اپنے اپنے ماحول کے مطابق بہت سے دوسرے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں' اس کے باوجود بھی اگر کوئی مختص اس طریقے سے بازنہیں آتا تو پھر اسے ہر دم اپنے ذہن میں یہ بات مدنظر رکھنی جا ہے کہ بی میٹیا نے ایسے مختص کو بدوعا دی ہے کہ التد کرے! کچھے تیرا اونٹ نہ ملے۔

## بَابٌ إِلَى آيُنَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ عِنُدَ افْتِتَاحِ الصَّلوةِ

( ٩٤ ) أَبُوَحَنِيُفَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ ٱبِيُهِ عَنُ وَائِلِ بُنِ حُجُرٍ اَنَّ النَّبِيُّ ۖ اَلنَّبِيُّ كَالَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بهمَا شَحُمَةَ أُذُنَيُهِ۔

# نماز کی ابتداء میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے جا ہئیں؟

ٹونیجھ کی گئی۔ حضرت واکل بن حجڑ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی اپنے ہاتھوں کو نماز شروع کرتے وقت اتنا بلند کرتے تھے کہ انہیں کانوں کی لو کے برابر کر لیتے تھے۔

مَّفُهُ الْمُؤْمِرِ : اب تک جواحادیث گزری ہیں ان سب کا تعلق متعلقات نماز سے تھا اور آئندہ جواحادیث آرہی ہیں ان کا تعلق کیفیت نماز سے ہے کہ نماز میں ہاتھ کس طرح اور کہاں تک اٹھانے چاہئیں؟ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے یا آہتہ ٔ رفع یدین اور قراءت خلف الامام کی کیا حیثیت ہے؟

# المرازم الملم بين كالمراض (١٩٠) كالمراض المرازم المراز

ا چھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس چیز میں کوتا ہی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بجبیر تحریمہ کہتے وقت کسی کا ہاتھ چیرے کی طرف ہوتا ہے کسی نے کانوں کو بکڑا ہوا ہوتا ہے کسی نے اپنی انگلیاں انتہائی محنت و مشقت اور مجاہدہ سے پوری طرح کھول کررکھی ہوتی ہیں اور کوئی بہی محنت انگلیاں بند کرنے میں صرف کررہا ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی طریقہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہے ' سنت یہ ہے کہ ہاتھ کا رخ قبلہ کی طرف' انگلیاں سیدھی' نہ بہت زیادہ کشادہ اور نہ بہت زیادہ ننگ اور وہ کان کی لو کے برابر ہو جا کیں۔ واللہ اعلم

(٩٥) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ عَبُدِالْحَبَّارِ بُنِ وَائِلِ بُنِ حُحْرٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ رَأَيُتُ رَسُولَ اللَّهِ ۖ ظَافَتُمُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ عِنَدَ التَّكْبِيرِ وَيُسَلِّمُ عَنُ يَمِيُنِهِ وَيَسَارِهِ۔

تَرْجَعَنَهُ أَ: حضرت واكل بن حجرٌ فرماتے ہیں كہ میں نے نبی علیہ كوتكبير كہتے وفت رفع يدين كرتے ہوئے اور اختام نماز پر وائيں اور بائيں جانب سلام پھيرتے ہوئے ديكھا ہے۔

حَكُلِكُ عَلَيْنَ الرَّبُّ : "رایت" فعل با فاعل ہے اور "یوفع یدیه" سے آخرتک مفعول به کی حالت کا بیان ہے۔

مَعَمُّ اللَّهُ المعرجه ابو داد: ٩٩٧ و مسلم: ١٣١٥ (٥٨٢) والنسائى: ١٣١٧ وابن ماحه: ٩١٥ واحدد: ١٨٠/١ مَعُمُ المُعَلِّينَ مَعَلَمُ اللَّهُ وَالْمَعَلَمُ وَالْمَعَلِمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعُلِمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُوالِمُولُولُولُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُولُولُولُمُولُولُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وا

البتہ اول الذكر مسئلے میں فقہاء احناف كے يہاں خود دو رائيں پائى جاتى ہیں چنانچہ بعض مقارنت كے قائل ہیں اور طرفین كى رائے يہ ہے كہ پہلے رفع يدين كرے اس كے بعد تكبير كے اور ان كے پاس اس كى دليل بوى مجيب و غريب ہے جس سے ان كى دفت نظراور باريك بني كا اندازہ ہوتا ہے۔

چنانچ ان کی دلیل میہ ہے کہ جس بندؤ مسلم نے معجد میں آکرامام کی اقتداء کی نیت کی اور نماز میں داخل ہونے کے لیے ہاتھ اٹھائے بیں بلکہ اس نے اللہ کے علاوہ ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے بیں بلکہ اس نے اللہ کے علاوہ ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے بیں اور وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ کبریائی اور عظمت کا حق دار کوئی غیر اللہ نہیں ہوسکتا اور جب اس نے تکبیر کبی تو اس کبریائی اور عظمت کو اللہ کے رہائی رفع یدین کرکے وہ غیر اللہ سے کر چکا تھا' اس کا مطلب یہ ہوا کہ رفع یدین میں نئی ہے اور تکبیر میں اثبات اور یہ اصول ہے کہ نئی اثبات پر مقدم ہوتی ہے' اس لیے رفع یدین پہلے ہونا چیا ہونا کہ یہ تو بید میں کہنی جا ہے۔

باتی رہا حدیث کا دوسرا جزو جس کے مطابق اختیام نماز پر دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیریا جاہیے سو

الا المالية المحالية المحالية

اس کی عکمت ہے ہے کہ مجد اللہ کا گھر اور فرشتوں کی مجبوب جگہ ہے جے فرشتے گھیرے رہتے ہیں اور جب معجد بھی نماز ہورئ ہوتو ان کے شوق بھی اور اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ مسلمانوں کے دائیں بائیں منتشر ہو جاتے ہیں 'جب مسلمان اور نمیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تب بھی وہ جواب دیتے ہیں اور فرشتے معموم ہوتے ہیں اور معموم کی دعاء رونہیں ہوتی لہذا ہمیں اس سے زیادہ سے زیادہ مستغید ہوتا جاتے اور اس کی صورت یمی ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا جائے اور فرشتے مواج ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنے پر اکتفاء کی بجائے دونوں طرف سلام پھیرا جائے اور فرشتوں کی دیت بھی کر لی جائے۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفُعِ الْيَدَيُنِ

(٩٦) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي وَائِلِ بُنِ حُحْرٍ أَعْرَابِي لَمُ يُصَلِّ مَعَ النَّبِي ظَائَةً صَلَوةً قَبُلَهَا قَطُ اَهُوَ أَعُلَمُ مِنْ عَبُدِاللَّهِ وَاصْحَابِهِ حَفِظَ وَلَمْ يَحْفَظُوا يَعْنِي رَفَعَ الْيَدَيُنِ وَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ ذَكْرَ حَدِيثَ وَائِلِ بُنِ حُحْرٍ فَقَالَ آعْرَابِي صَلَّى مَعَ النَّبِي طَائِقًا مَا صَلَّى صَلُوةً قَبُلَهَا إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ ذَكْرَ حَدِيثَ وَائِلِ بُنِ حُحْرٍ فَقَالَ آعْرَابِي صَلَّى مَعْ النَّبِي طَائِقًا مَا صَلَّى صَلُوةً قَبُلَهَا أَمُو آعْلَمُ مِنْ عَبُدِاللَّهِ.
 آهُوَ آعْلَمُ مِنْ عَبُدِاللَّهِ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ ذُكِرَ عِنُدَهُ حَدِيثُ وَايُلِ بُنِ حُحُرٍ آنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ الْأَيْلُ رَفَعَ يَدَيُهِ عِنُدَ الرُّكُوعِ وَعِنُدَ السُّحُودِ فَقَالَ هُوَ أَعْرَابِي لَا يَعُرِفُ الْإِسُلَامَ لَمُ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ الْمُثَلِّمَ إِلَّا صَلُوةً وَاحِدَةً وَقَدُ حَدَّئِنِي مَنُ لَا أَحْصِى عَنَ عَبُدِاللَّهِ ابُنِ مَسْعُودٍ آنَّهُ رَفَعَ يَدَيُهِ فِى بَدُءِ الصَّلُوةِ فَقَطَ وَحَكَاهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ اللهِ عَلَيْهِ ابُنِ مَسُعُودٍ آنَّهُ رَفَعَ يَدَيُهِ فِى بَدُءِ الصَّلُوةِ فَقَطَ وَحَكَاهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ مَا لَا يُحَلَّى مَنَ اللَّهِ عَالِمٌ بِشَرَائِعِ اللِّسُلَامِ وَحُدُودِهِ مُتَفَقِّدٌ لِاَحْوَالِ النَّبِيِّ اللَّهُ مُكَارِمٌ لَهُ فِى النَّبِيِّ اللَّهُ عَالِمٌ مِشَرَائِعِ اللِّسُلَامِ وَحُدُودِهِ مُتَفَقِّدٌ لِاَحْوَالِ النَّبِيِّ اللَّهُ مُكَارِمٌ لَهُ فِى اللَّهِ عَالِمُ مِنْ اللَّهِ عَالِمُ مَعَ النَّبِي اللهُ اللهِ عَلَى مَعَ النَّبِي اللهِ عَلَيْهُ مَا لَا يُحْضَى ـ

#### رفع يدين كابيان

# المراز المرابية المرابية المراز المر

یدین کیا کرتے تھے اور اسے نبی ملینہ کی طرف منسوب کر کے نقل کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود اسلام کے شرائع و حدود سے واقف تھے نبی ملینہ کے احوال کی جبتو میں رہا کرتے تھے ان کے ساتھ سفر وحضر میں چہنے رہا کرتے تھے اور نبی ملینہ کے ساتھ سفر وحضر میں چہنے رہا کرتے تھے۔ تھے۔ اور نبی ملینہ کے ساتھ بے شارنمازیں پڑھنے کا شرف رکھتے تھے۔

خَمُّلُنْ عِكَبُّالُوَّتُ : "اعرابی" دیبات میں رہے والا "لم یصل" باب تفعیل سے نفی حجد بلم معروف کا صیغہ واحد ندکر فائب ہے بمعنی نماز پڑھنا "حفظ" اس کی "ھو "ضمیر کا مرجع واکل بن حجر بیں "لا احصی" باب افعال سے نعل مضارع معروف کا صیغہ واحد مذکر ہے بمعنی جبحو کرنا " علاش معروف کا صیغہ واحد مذکر ہے بمعنی جبحو کرنا " علاش کرنا۔

مُجُنِّكُ بِمُكُلِّكُ الحرجة ابن ابي شبيه: ٢٣٦/١ ومحمد في المؤطا والدارقطني وابو يعلى والطحاوي: ١٣١٨٠ ١٣١٩\_

مَنْ فَلْمُوْجَرُ : اس حدیث میں رفع یدین کامشہور اور معرکة الآراء مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ آیا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع ہے اشحے وقت رفع بدین کرنا سنت سے ثابت ہے یا نہیں ؟ گو کہ اس مسئلے پر قدیماً و حدیثاً اسنے مناظرے ہو چک اتی تقینیفات منظر عام پر آچیس اور اسنے مجادلے ہو چکے کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ' حالانکہ فقہاء کرام کا بداختلاف صرف اولی اور عدم اولی کی حد تک تھا' جواز اور عدم جواز تک اس کا دائرہ وسیح نہ ہوا تھا لیکن اس میں وو وجہ سے شدت پیدا ہوئی ' ایک تو یہ کہ محدثین کا ایک اہم طبقہ اس میں کود پڑا اور اس نے اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لیے دھڑا دھڑ احادیث جمع کرنا شروع کر دیں اور دوسرا عدم برداشت یعنی ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ختم ہوگیا اور ہم نے اس مسئلے کو ایمان و کفر کا مسئلہ بنا لیا رہی سمی سراب غیر مقلدین نے آگر یوری کر دی۔

اس لیے میں اس مسلے پر تو بحث نہیں کروں گا کیونکہ فریقین کے پاس دلائل موجود ہیں اور مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم اسے بنا دیا گیا ہے البتہ زیر بحث حدیث کے مضمون پر بچھ لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ اس حدیث کی ابتداء میں ابراہیم نخفی نے حضرت واکل بن حجر پر جو تبحرہ کیا ہے وہ ان کی شان سے بعید ہے کہ وہ صرف عدم رفع یا ترک رفع کو ٹابت کرنے کے دہ مسرف عدم رفع یا ترک رفع کو ٹابت کرنے کے لیے ایک سحانی کو اعرائی اور دیباتی ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں؟

ہمیں اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ خود ابراہیم نختیؒ ایک جلیل القدر فقیہہ اور بزرگ جیں' ہمیں اس بات سے بھی اختلاف نہیں کہ ایک مرتبہ کے واقعہ کو پوری زندگی کے حالات کی دلیل نہیں سمجھا جا سکتا' ہم اس بات کو بھی سر آنکھوں پررکھتے جیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو بارگاہ نبوت میں خصوصی تقرب حاصل تھا۔

لیکن کیا آپ اس بات ہے اتفاق کر سکتے ہیں کہ ایک غیر صحابی کسی صحابی کو دیہاتی ہونے کا طعنہ دے اور اس کی

## 

بات کومیٹی کولی سمجھ کرہضم کرلیا جائے؟ کیا آپ کے ذہن میں بید خیال نہیں آتا کہ آخر وہ ایک نماز جوحضرت وائل بن حجر ﴿ فِي عَلَيْهِ کَ افتداء میں اداء کَ نبی عَلَیْهِ فِي صرف ای میں کیوں رفع یدین کیا؟ اور کیا اس سے پہلے یا اس کے بعد نبی عَلَیْهِ فِی رفع یدین نبیں کیا؟ کیا آپ کے علم میں بیہ بات نبیں ہے کہ حضرت وائل بن حجر اس مسئلے کی روایت میں منفر دنہیں بلکہ صحابہ کرام کی ایک بوی تعداد ای مضمون کی روایات نقل کرتی ہے؟

یہ ٹھیک ہے کہ ہم ترک رفع کے قائل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے بالخصوص جبکہ حضرت وائل بن ججڑکوئی عام آ دمی نہ تھے بلکہ حضر موت کے بادشاہ کے بیٹے اور شنراد سے تھے'نبی علیہ ا نے ان کی تشریف آ دری پر ان کے ساتھ خصوصی شفقت کا اظہار فر مایا اور سیدنا امیر معاویہ بڑٹیؤ کو انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ بھیجا تھا۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي اجُتِمَاعِ أَبِي حَنِيُفَةً وَالْأَوُزَاعِيّ

(٩٧) سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ قَالَ اجْتَمَعَ آبُو حَنِيْفَةَ وَالْاَوْزَاعِيُّ فِي دَارِ الْحَنَّاطِيْنَ بِمَكَّةَ فَقَالَ الْاَوْزَاعِيُّ لِآبِيُ حَنِيْفَةَ مَا بَالْكُمُ لَا تَرْفَعُونَ آيَدِيَكُمْ فِي الصَّلُوةِ عِنْدَ الرَّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفَعِ مِنْهُ فَقَالَ آبُو حَنِيْفَة لِإِجْلِ آنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ظَلَيْمُ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ كَيْفَ لَا يَصِحُّ وَقَدُ حَدَّنِي الزَّهْرِيُّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ظَلَيْمُ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيُهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلُوةَ وَعِنْدَ الرَّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفُعِ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ آبُو حَنِيْفَةَ فَحَدَّنَنَا حَمَّادٌ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلْقَمَةَ وَالْاسُودِ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ آلَّ وَسُولَ اللهِ ظَلْقُهُ مَا لَهُ وَعَنْدَ الرَّفُعِ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ آبُو حَنِيْفَةً فَحَدَّنَا حَمَّادٌ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلْقَمَةً وَالْاسُودِ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ آلَّ وَمُولَ اللّهِ ظَلْقُهُ مِنَ الزَّهُورِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ وَتَقُولُ حَدَّثَيْنِي حَمَّادٌ عَنُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَهُ آبُو حَنِيْفَةً مِنَ الزَّهُورِيِّ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيهِ وَتَقُولُ حَدَّثَينِي حَمَّادٌ عَنُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَهُ آبُو كَنَا عَنَالُهُ هُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الرَّهُورِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ وَتَقُولُ حَدَّثَينِي حَمَّادٌ عَنُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لَهُ آبُو كَنْ اللهِ عَنْ اللهُ فَي كَانَ حَمَّادٌ اللهِ عَنْ اللهِ فَوَلُو فَصُلُ صُحَبَةٍ فَالْاسُودُ لَهُ فَضُلَ كَثِيرٌ وَعَبُدُاللّهِ هُو عَلُمُ اللهُ فَسَكَتَ لَا إِبْنَ عُمَرَ صُحْبَةٌ وَلَهُ فَصُلُ صُحْبَةٍ فَالْآسُودُ لَهُ فَضُلٌ كَثِيرٌ وَعَبُدُاللّهِ هُو عَيْدُاللّهُ فَسَكَتَ لَا فَاللّهُ فَسَكَتَ لَا اللهُ فَسَكَتَ لَا اللهُ عَمْرَ صُحْبَةً وَلَهُ فَصُلُ صَدِيمَ فَالْاسُودُ لَهُ فَاللّهُ فَسَكَتَ لَا عَلَى اللّهُ فَلَاللّهُ فَلَى اللهُ فَسَكَتَ لَيْ اللّهُ فَلَى اللّهُ فَلَا لَا لَا لَهُ اللّهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَولًا لَهُ فَلَا لَا لَا لَهُ فَلُولُ اللّهِ فَلَا لَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَيْ لَا لَمُ اللّهُ فَلَا لَا لَهُ فَلَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ فَاللّهُ لَا لَا

ترجیک کا ام اوزائ نے امام ابو صنیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ کرمہ کے دارالحناطین میں امام ابو صنیفہ اور امام اوزائ اکتھے ہو گئے امام اوزائ نے امام ابو صنیفہ سے کہا کہ آپ لوگ نماز میں رکوع کرتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع بدین کیوں نہیں کرتے؟ امام صاحبؓ نے فرمایا اس لیے کہ اس سلسلے میں نبی علینا کی کوئی سیحے صدیث موجود نہیں ہے امام اوزائ نے فرمایا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے جبکہ مجھے خود امام زہریؓ نے سالم کے واسطے سے حصرت ابن عمر کی ہے روایت نقل کی ہے کہ نبی علینا نماز شروع کرتے وقت رکوع کرتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع یدین کیا کرتے ہے۔

## المراعل الله المنظم يستول المحال المح

امام صاحب نے فرمایا کہ اس کے برنکس ہمارے پاس سے حدیث اس سند ہے موجود ہے "حدثنا حماد عن ابو اھیم عن علقمة و الاسود عن ابن مسعود" کہ جناب رسول الله ظُلَیْم صرف ابتداء نماز میں رفع یدین کیا کرتے ہے امام اوزائی سیس کر فرمانے گئے کہ میں آپ کے سامنے "عن المؤھری عن سالم عن ابیه" کہتا ہوں اور آپ" حدثی حماد عن ابرائیم" کہتے ہیں (آپ کی سند سے زیادہ میری سند قوی اور مشہور ہے) تو امام صاحب نے فرمایا کہ حماد زہری ہے برے فقیہ سے ابرائیم کنی سالم سے برے فقیہ تھے علقمہ فقہ کے معاطے میں ابن عرائے کم نہ تھے گو کہ حضرت ابن عراکو نبی میشا کی صحابیت کا شرف حاصل ہے لیکن اسود کو بہت سے دوسرے فضائل حاصل ہیں اور عبداللہ بن مسعود "تو عبداللہ بن مسعود" تو عبداللہ بن مسعود "بی نیمن کرامام اوزائی خاموش ہو گئے۔

خَتُلُنْ عَبُّالُوسِتُ : "لم يصح" باب ضرب سے نفی ججد بلم معروف كا صيغه واحد ندكر غائب ب بمعنی صحيح مونا "لا يعود" باب نفر سے مضارع منفی معروف كا صيغه واحد باب نفر سے مضارع منفی معروف كا صيغه واحد مستكلم ب بمعنی حدیث بیان كرنا "افقه" باب كرم سے اسم تفضيل كا صيغه ہے بمعنی فقيهه مونا "فسكت" باب نفر سے فعل ماضی معروف كا صيغه واحد ندكر غائب ہے بمعنی خاموش مونا۔

مَجَنِّ الله العبد العبد الحكاية ابن الهمام في فتح القدير٬ والشيخ ظفر احمد العثماني في اعلاء السنن\_

مُنْ الله واقع میں بھی رفع یدین کا مسکن اللہ کیا گیا ہے جس کی وضاحت گزشتہ صدیث کے من میں گزر چی ہے مزید تفصیلات کے مطولات اور خاص اس موضوع پر کھی گئی کتابوں کی طرف رجوع فرمایئے۔

(٩٨) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ طَرِيُفٍ آبِي سُفَيَانَ عَنُ آبِي نَضُرَةً عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاقَةً عَلَا أَبُو مَثَاتُ اللَّهِ مَثَاقَةً عَنُ اللَّهِ مَثَاقَةً عَنُ اللَّهِ مَثَاقَةً عَنُ اللَّهِ مَثَاقَةً عَنُ اللَّهُ اللَّهُ عَنُولَةً عَنُ اللَّهُ اللَّ

وَفِيُ رِوَايَةٍ أُخُرَى عَنِ الْمُقُرِى عَنُ آبِي حَنِيُفَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيُ اخِرِهِ قُلُتُ لِآبِي حَنِيُفَةَ مَا يَعُنِي بِقَوُلِهِ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ فَسَلِّمُ فَقَالَ يَعْنِي التَّشَهُّدَ قَالَ الْمُقُرِى صَدَق.

وَفِيُ رِوَايَةٍ نَحُوَةً وَزَادَ فِي احِرِهِ وَلاَ يُحْزِئُ صَلوةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيُءً.

ترکیجکٹکٹ خطرت ابوسعید خدری ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مائیڈی نے ارشاد فرمایا وضو نماز کی تنجی ہے کہ جناب رسول اللہ مائیڈی نے ارشاد فرمایا وضو نماز کی تنجی ہے کہ جناب رسول اللہ مائیڈی نے اور ہر دو رکعت پرسلام پڑھا کروئ دریعے حلال ہو جاتی ہیں اور ہر دو رکعت پرسلام پڑھا کروئ اور کوئی نماز اس وقت تک ممل نہیں ہوتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت نہ ملا لی جائے اس سند سے ایک دوسری روایت میں بیاضافہ ہے کہ میں نے امام ابوضیفہ سے بوجھا کہ ہر دو رکعت پرسلام پھیرنے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا تشہد۔

# الله المام المنظم المن

خُکُلِنَ مِنَا بَالِ مَعْتَاحِ" اس کی جمع "مفانیح" آتی ہے جمعنی کنی چائی "فسلم" باب تفعیل سے امر معروف کا صیغہ واحد فدکر حاضر ہے جمعنی سلام پھیرنا "لا تعجزی" باب افعال سے مضارع منفی معروف کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے جمعنی کافی ہونا۔

مَجَبِّ بَكُمُ اللَّهِ الحديث مشتمل على حزلين: فالاول منهما:

اخرجه الترمذي: ٣٬ وابوداؤد: ٦١، وابن ماجه: ٢٧٥، والطيالسي: ٢٤٣ وللثاني، انظر: ٩٩ (الحديث الاتي)

یہاں اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ جس طرح ہر چانی کے لیے دندانوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے بغیر وہ چانی کسی کام کی نہیں ہوتی ' اس طرح فرائض وضو کی حیثیت وضو کے دندانوں کی سی ہے جن کی پھیل از بس ضروری ہے۔

۲۔ نماز شروع کرنے سے پہلے انسان کے لیے کسی طال چیز کی ممانعت نہیں ہے خواہ اس کا تعلق کھانے پینے ہے ہو ہنے بولنے سے ہو پڑھنے سے ہو یا کسی اور کام سے کیکن اوھر اس نے صف میں گھڑ ہے ہو کر اللہ کی کبریائی کا اقرار کیا 'ادھر اس کے لیے ہرطال چیز ممنوع ہوئی' اب وہ پچھ کھا پی سکتا ہے اور نہ ہس بول سکتا ہے چل پھرسکتا ہے نہ کسی سے بات چیت کرسکتا ہے 'کلے پڑھسکتا ہے اور نہ کسی کی بیار پری کرسکتا ہے 'اس لیے کہ اب وہ ایک الی عظیم الثان ہستی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے جس نے تن تنہا نظام کا کنات کو بھیرا' خود ہی سنجالا اور کسی کے تعاون کے بغیر خود ہی چلا رہا ہے' ایس عظیم ہستی کے سامنے کھڑ ہے ہو کر تو انسان کو دائیں بائیس کن اکھیوں سے بھی و یکھنا اپنے لیے باعث جرم و شرم سجھنا جا ہے۔

یہ کیفیت اس وقت تک رہے گی جب تک اس بارگاہ عالی میں حاضری رہے گی، جب رخصتی کا وقت آئے گا تو سلامتی کا پیغام لیے ہر نمازی اپنی اپنی جگہ لوث جائے گا اور سلامتی کا یہ پیغام لیے ہی ساری پابندیاں ختم ہو جا کیں گی انماز کی حالت میں ممنوع قرار دی جانے والی چیزیں پھر سے حلال ہو جا کیں گی اور نمازی کے لیے ان کا استعال پھر سے حائز ہو جائے گا۔

س- ہر دو رکعتوں پر سلام سے مراد تشہد ہے جو کہ تعدو اولی ہونے کی صورت میں واجب اور قعدہ اخیرہ ہونے کی صورت میں فرض ہے ای بیا ہے ہوکہ تعدو اولی ہونے کی صورت میں فرض ہے ای بیا ہے اور سلام بول کر تشہد مراد لینا ولین سے ای بیا ہے اور سلام بول کر تشہد مراد لینا ولائت تضمنی کہلاتی ہے۔ ولائت تضمنی کہلاتی ہے۔

# المراع اللم ين المحمد المحمد الموالي المحمد المحمد

#### بَابٌ لَا صَلوٰهَ الَّا بِقِرَاءَ ةٍ وَلَوُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

(٩٩) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ آبِيُ رَبَاحٍ عَنُ آبِيُ هُرَيُرَةً قَالَ نَادَى مُنَادِئُ رَسُوُلِ اللَّهِ ۖ ظَائِمُ بِالْمَدِيُنَةِ لَا صَلُوةَ اِلَّا بِقِرَاءَ وَ وَلَوُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

#### قراءت کے بغیرنمازنہیں ہوتی' خواہ صرف سورۂ فاتحہ ہی ہو

خَتُلِنَ عَبِهِ الله عَن الدى "باب مفاعله عن فعل ماضى معروف كاصيغه واحد فدكر غائب به بمعنى آ واز لكانا منادى كرناه مَجَنَّ النَّيِ المُعَنِينَ احرجه بهذا السياق ابو داؤد: ٨٢٠ / ٨١٠ والحاكم في المستدرك: ٢٣٩ و أبن ماجه: ٨٣٩ ـ

واما نفس الحديث فقد اخرجه البخاري: ٥٥٦ ومسلم: ٨٧٤ (٣٩٤) وابوداؤد: ٨٢٢ والترمذي: ٣٤٧ وابن ماجه: ٨٣٧ والنسائي: ٩١٢\_

مُنْفَلِهُ وَجَهِدُ : به صدیت بھی نماز کے ایک ہم ترین مسلم قراء ت ظف الامام ہے متعلق ہے جس میں فقہاء کرام کا اختلاف انتہائی شدت اختیار کر گیا ہے طالانکہ اس مسئلے میں بھی اتنی شدت کا پیدا ہو جانا اچھانہیں تھا اور به بات خارج از مکان بھی نہیں تھی کہ اس موضوع کی تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ایک ایسا اصول وضع کر لیا جاتا جو ان سب کو شامل ہوتا جیسا کہ بعض فقہاء کرام نے اس سلسلے میں به فرمایا ہے کہ اگر مقتدی کے لیے قراء ت فاتح کرنا ضروری ہے تو سری نمازوں میں اور ضروری نہیں تو جری نمازوں میں یا جیسا کہ بعض حضرات نے بیرائے پیش کی ہے کہ مقتدی تو امام کے چیچے خاموش رہے منفرداور امام قراءت کریں۔

بہرحال! میں اس مسئلے کوطول دیے بغیر صرف ایک بات کہہ کر مسئلہ کی وضاحت کو کممل کر دوں گا اور وہ یہ کہ قراء ت خلف الامام کے قائلین کی سب سے مضبوط ترین دلیل زیر بحث حدیث ہی ہے کئین اس میں''ولو بفاتحۃ'' کی قید نہیں ہے کمکہ صرف اتنا ہی فدکور ہے۔

#### لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

اس حدیث کے جتنے بھی طرق ذخیرۂ حدیث ہے ال سکتے ہیں' انہیں جمع کر لیجیے' ان میں ہے کسی ایک میں بھی "
" خلف الامام' کی قیدنہیں ملے گی' اس کے باوجود اسے" مقتدی' کے ساتھ مقید کرنا کہاں تک صحیح ہوسکتا ہے؟ یہ فیسلہ آپ خود کر لیجیے۔ واللہ اعلم

# الأراداع المنظم ينين المنظم ا

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَرُكِ الْحَهُرِ بِبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

(١٠٠) أَبُوُ حَنِيُفَةً عَنُ حَمَّادٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ طَالَةً أَمَّا وَآبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لاَ يَخْهَرُونَ بِبِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

نماز میں بسم اللہ اونچی آ واز ہے ہیں پڑھنی جا ہے

وَيُحْكِنُكُنُّهُ: حضرت السُّ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُؤاثِنَّا اور حضرات شیخین ''بہم الله الرحمٰ الرحیم'' کونماز میں او نجی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔

فاقده: اللي روايت كامضمون بحي يي بأس لياس كا ترجمه يبيل لكما جاتا بـ

(١٠١) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي سُفُيَانَ عَنُ يَزِيُدَ بُنِ عَبُدِاللّهِ بُنِ مُغَفَّلِ آنَّهُ صَلَّى خَلُفَ اِمَامٍ فَحَهَرَ بِبِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا عَبُدَاللّهِ اِحْبِسُ عَنَّا نَعُمَتَكَ هذِهِ فَالِّيُ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ طُلْقَتْمُ وَخَلُفَ آبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ فَلَمُ اَسُمَعُهُمْ يَحُهَرُونَ بِهَا وَهذَا صَحَابِيٍّ قَالَ الْحَامِعُ وَرُوتُ جَمَاعَةٌ هذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِي حَنِيْفَةَ عَنُ آبِي سُفَيَانَ عَنُ يَزِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِي طُلْقَامً وَيُولَ وَهُوَ الصَّوَابُ لِآلً هذَا الْحَدِيثَ عَنُ آبِي حَنِيْفَةَ عَنُ آبِي سُفَيَانَ عَنُ يَزِيدٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِي طُلْقَامً وَيُولُ وَهُوَ الصَّوَابُ لِآلً هذَا الْحَبَرَ مَشْهُورٌ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ.

تُوْجَكُنَا أَنْ يَرْ يَدِ بِن عَبِدَاللّهُ بِن مَعْفَل سے مروی ہے کہ ان کے والدصاحب نے ایک مرتبدامام کے بیجھے نماز پڑھی تو اس نے بہم الله کو اونچی آ واز سے پڑھا نماز سے فارغ ہو کر حضرت عبدالله کہنے گئے بندہ خدا! اپنی بير آ واز ہم سے دور بی رکھو کيونکہ ميں نے رسول الله نگان اور خلفائے مللہ کے بیجھے نماز پڑھی ہے کیکن کسی کو بلند آ واز سے بسم الله پڑھتے ہوئے نہیں سنا آ اور بیعبدالله صحافی ہیں۔

جامع کہتے ہیں کہ امام صاحب سے ایک بڑی جماعت نے بید حدیث اس سند سے نقل کی ہے "عن ابی سفیان عن بزید عن ابیہ عن النبی مُلَّمَّةً" اور یہی زیادہ مجے ہے کیونکہ بیدوایت حضرت عبداللہ بن مغفل ہے مروی ہونامشہور ہے۔

خَکْلِیْنَ عِنْ النبی عَنْ النبی مُلَّمِّةً " اور یہی زیادہ سجے ہے کیونکہ بیدوایت حضرت عبداللہ بن مغفل ہے مروی ہونامشہور ہے۔

خَکْلِیْنَ عِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہے مضارع منفی معروف کا صیغہ جمع ندکر عائب ہے بمعنی آواز بلند کرنا "احبس" باب ضرب سے امرمعروف کا صیغہ واحد ندکر حاضر ہے بمعنی دوکنا۔

بَجَبُرُكُ مَعْنُكُونِ أُولِ: اخرجه البخارى: ٧٤٣ ومسلم: ٩٩(٣٩٩) وابوداؤد: ٧٨٢ والترمذى: ٢٤٦ والنسائي: ٩٠٨ وابن ماجه: ٨١٣ واحمد: ١٧٩/٣ والطحاوى: ١٦٦٣ والدارقطني: ١/٥١/١ والبيهقي في الكبرى: ١/٥٠-﴿ مَهِ مَعْنَكُونَ الله عَلَيْهِ المَرْمِدَى: ٣٤٤ وابن ماجه: ٨١٥ والطحاوى: ١٦٦١.

مَّ فَهُ وَكُونَ إِنَّ اللهِ بات يرتو تمام المَه كا اتفاق ہے كه قراءت شروع كرنے سے پہلے اعوذ باللہ كے علاوہ بسم اللہ بھى يڑھنى

# المرام اللم المنت المحمد المرام المنت المن

چاہیے کین اس کی کیفیت میں اختلاف رائے ہے چنانچ بعض حضرات جہزا کے قائل ہیں اور بعض سرائے یوں تو ہرایک کے پاس ولائل ہیں تاہم اتی بات سب کے یہاں مسلم ہے کہ جہر بسم اللہ پر دلالت کرنے والی احادیث سند کے اعتبار سے نہایت ضعیف ہیں اور امام واقطنی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس سلسلے کی ایک بھی حدیث پایہ صحت تک نہیں پہنچی، حتی کہ خود امام ترفدی جوشوافع کے بڑے پرجوش وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں ان تک نے اس سلسلے کی ایک روایت نقل کرکے اسکی سند کو کمزور قرار دیا ہے اور سرتسمیہ پردلالت کرنے والی حدیث پروہ بھی ''دسن' کا تھم لگائے بغیر نہیں روسکے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَ ةِ فِي الْعِشَاءِ

(١٠٢) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَدِيٍّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَثَاثِثُمُ الْعِشَاءَ وَقَرَأَ بِالتِّيُنِ وَالزَّيْتُونِ.

#### نماز عشاء میں پڑھی جانے والی سورت کا بیان

تَرَجُهَمَٰکُہُ: حضرت براء بن عازبؓ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیثہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ سُ نے اس میں'' والتین والزینون'' کی حلاوت فرمائی۔

مَجَّنِكُ كُنْكُ الْحَرْجَةُ الْبِخَارِي: ٧٦٩ ومسلم: ١٠٣٨ (٤٦٤) والترمذي: ٣١٠ والنسائي: ١٠٠١ وابن ماجه: ٨٣٤.

مَّنَهُ الْمُؤْمِنِينَ : اس حدیث میں نبی علیہ کے نماز عشاء میں سورہ والتین پڑھنے کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ نبی علیہ کا دائی معمول نہیں تھا اور نہ ہی آپ مَلْ تَعِیْمُ اس پر التزام فرمایا کرتے تھے بلکہ جہاں سے چاہتے وہیں سے تلاوت شروع فرما دیتے۔

اب بیرصابہ کرام کا ذوق تھا کہ جب وہ نبی مایٹا کا ذکر کرتے تھے تو بہت ی ایسی چیزوں کو بھی ذکر کر دیتے تھے جو ہم جیسے سطی نظر رکھنے والوں کی نگاہ میں معمولی محسوس ہوتی ہیں کیکن ایسی ہی چیزوں سے ان کے مقام عشق و محبت کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ واضح اور اہم با تیں تو سب ہی یاد رکھتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی با تیں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں یہی وجھی کہ بعض صحابہ کرام گی مرویات سے بڑھ جاتی تھی چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ جو وجھی کہ بعض صحابہ کرام گی مرویات سے بڑھ جاتی تھی 'چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ جو عیں مسلمان ہوئے اور صرف جارسال تک نبی علیہ کہ مشینی کا شرف پایا لیکن ان کی مرویات کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔

## بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجُرِ

(١٠٢) أَبُوُ حَنِيُفَةَ وَمِسُعَرٌ عَنُ زِيَادٍ عَنُ قُطُبَةَ بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيَّ طَٰلَقَيْمُ يَقُرَأُ فِي اِحُدَى رَكُعَنَي الْفَحُرِ وَالنَّخُلَ بِسِقْتٍ لِّهَا طَلُعٌ نَّضِيُدٌ۔

# المراام المعم المنتوا كالمحالي المعلوة المحالي المعلوة المحالي المعلوة المحالي المعلوة المحالية المعلوة المحالية المعلوة المحالية المعلوة المحالية المعلوة المحالية المعلوة المعلوة المحالية المعلوة ا

## فجرميں قراءت كابيان

تُرْجَعَنَكُا ؛ حضرت قطبہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مُناتِیْن کو فجر کی دو میں سے ایک رکعت میں یہ آیت الاوت کرتے ہوئے سنا ہے وَالنَّنْخُلَ بَاسِفْتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِیدا۔

حَكَلِكَ عَلَيْكَ الْمُثِبُ : "دكعتى الفجر" اصل مي "ركعتين" تها ون تثنيه اضافت كي وجه ع كركيا-

مَجُنِّ الْمُنْفُ : اخرجه النسالي: ١٩٥١ وابن ماجه: ٨١٦ والترمذي: ٣٠٦ ومسلم: ١٠٢٥ (٤٥٧) واحمد: ١٩١١،

والطبالسي:٢٥٦، والحميدي: ٨٢٥، والدارمي: ١٣٠١، والبخاري في خلق افعال العباد: ٣٨، وابن عزيمة: ٢٧٥\_

مُنْفَلْمُونِ الله على الله عديث من حواله ديا گيا ہے سورة فق كى "جو چھيسويں پارے كى سورت ہے" آيت ہے اس كا بيمطلب نہيں كه نبى ماز فجر كى ايك ركعت من صرف يهى ايك آيت برها كرتے تھے بلكه يهاں جزو ہے كل كى الله الله يهاں جزو ہے كل كى طرف اشارہ ہے اور مراد بيہ كه نبى مائيل اس سورت كى تلاوت فرماتے تھے جس ميں مذكورہ آيت آتى ہے۔

اس حدیث میں دن کی مخصیص تو نہیں' البتہ بعض دوسری منتند احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن نبی عاینا اللہ می پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدھرکی تلاوت فرمایا کرتے تھے' بعض روایات سے اس کے علاوہ بھی پچھاور مقامات کی تلاوت کا ذکر ملتا ہے۔

اس لیے فقہاء احناف نے اس موضوع کی تمام روایات کو اکٹھا کر کےمفصلات کے درمیان تین درجوں کی تطبیق کر دی۔

ا۔طوال مفصل: سورہ حجرت سے سورہ بروج تک نماز فجر اور نماز عشاء۔ ۲۔ اوساط مفصل: سورہ بروج سے سورہ زلزال تک نماز ظہر اور نماز عصر۔ سے تصار قصار مفصل: سورہ زلزال سے آخر قرآن تک نماز مغرب۔

## بَابٌ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لِمَنَ خَلُفَهُ

( ١٠٤) أَبُو حَيِنُهَةَ عَنُ مُوسَى عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ آنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْمُ قَالَ مَنُ كَالُ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ رَجُلاً قَرَأَ خَلْفَ النّبِي عَلَيْمُ فِي الظّهْرِ أَوِ الْعَصُرِ وَاوَمَ اللّهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اتَنْهَانِي آنُ أَقْرَءَ خَلْفَ النّبِي عَلَيْمُ فَيَ الظّهْرِ أَو الْعَصُرِ مَا اللّهِ مَنْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْمُ مَنُ صَلّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً وَالْمَامِ لَهُ قِرَاءَةً وَالْمَامِ لَهُ قِرَاءَةً وَالْمَامِ لَهُ قِرَاءَةً وَالْمَامِ لَهُ قِرَاءَةً وَاللّهُ عَلَيْمُ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْمُ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْمُ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْمُ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْمُ إِللّهُ عَلَيْمُ إِللّهُ عَلَيْمُ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْمُ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْمُ فَالَ اللّهِ عَلَيْمُ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْمُ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ فَلَمْ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

# وَاءَةً -

وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ اِنُصَرَفَ النَّبِيُّ ظُلْمُنَا مِنُ صَلُوةِ الظَّهُرِ أَوِ الْعَصْرِ فَقَالَ مَنُ قَرَأً مِنُكُمُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى فَسَكَتَ الْقَوُمُ حَتَّى سَأَلَ عَنُ ذَلِكَ مِرَارًا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوُمِ آنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ظُلْمُنَا قَالَ لَقَدُ رَأَيْتُكَ تُنَازِعُنِيُ اَوُ تُخَالِجُنِي الْقُرُآنَ \_

امام کی قراء ت مقتدی کی قراء ت ہے

تَنْجُعَكُمُنَ عَضِرت جَابِرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثلاثی نے ارشاد فرمایا جس فض کا امام ہوتو امام کی قراء ت اس بی کی قراء ت ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک فخص نے ظہر یا عصر کی نماز میں نبی بیٹی کے بیچھے قراء ت کی ایک آ دمی نے اس کی طرف اشارہ کرکے اسے ایسا کرنے سے روکا (لیکن وہ نہ مانا) اور نماز سے فارغ ہوکر کہنے لگا کہ کیا تم مجھے نبی طیبہ کے چھے قراء ت کرنے سے روکتے ہو؟ یہ بحث ان دونوں کے درمیان اتنی بڑھ گئی کہ نبی بیٹی کے کانوں تک بھی اس کی قراء ت اس بی کی قراء ت اس بی کی قراء ت اس بی کی قراء ت

ایک روایت میں خود نبی ملینی کا قراءت سے منع کرنا ندکور ہے اور ایک روایت میں نماز کے بعد بیسوال بھی ندکور ہے کہ میرے پیچیے تم میں سے کس نے کرقراءت کی ہے؟ ایک روایت میں بیسوال ہے کہ تم میں سے کس نے ''سج اسم ربک الاعلیٰ' والی سورت پڑھی ہے؟ لوگ خاموش رہے میہاں تک کہ نبی طابق نے بار باراس سوال کو دہرایا' تو لوگوں میں سے ایک آ دمی بولا یارسول اللہ! میں نے پڑھی ہے فرمایا میں تنہیں دیکھ رہا تھا کہتم قرآن کے معالمے میں مجھ سے جھڑ رہے۔

مَجَهُمُ اللَّهُ المحديث مشتمل على اربعة احزاء فالاول منها:

اخرجه الطحاوي: ١٢٥٩ وابن ماجه: ٨٥٠ والدارقطني: ٣٢٣/١

والحزث الثاني منه: اخرجه الحاكم في المستدرك بهذا السياق.

والحزء الثالث منه: اخرج ابوداؤد مثله: ٢٦٪ والترمذي: ٣١٢ والنسائي: ٩٢٠ ٥

والحزء الرابع منه: اخرجه البخاري فيُّ حزء القراء ة: ٩١ ومسلم: ٨٨٧ (٣٩٨)، وابوداؤد: ٨٢٩، والنسائي: ٩١٩\_

# والمرادا المرابع المنظم المنظم

مُنْفِلُونِ أَنْ الله عدیث میں قراءت خلف الامام کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے جس کی وضاحت گزشتہ منحات میں آپ کے سائے آ چکی ہے' اس لیے یہاں اس کا تحرار کرنے ہے اجتناب کروں گا۔

## بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسُخ التَّطُبِيُقِ

( ١٠٥) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي يَعُفُورٍ عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنُ سَعُدِ بُنِ مَالِكِ قَالَ ثُكِنَّا نُطَيِّقُ ثُمَّ أُمِرُنَا بِالرُّكِبِ. تطبیق کے منسوخ ہونے کا بیان

تَرْجَعَنَهُ أَ: حضرت سعد بن ما لك فرمات بيل كه ابتداء مِن جميل تطبق كائتكم ديا جاتا تھا ' پير جميل تكمنوں پر ہاتھ رکھنے كائتكم ديا حميا۔

خَتُكُرِ عَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مضارع معروف كا صيغه جمع متكلم ب معنى تطيق كرنا (اس كاتفصيلي طريقه مغهوم من المحتظم أنه الموحب الله الله الله على المعنى المعن

﴾ بَحَبُرُكُ كُونَتُ الحرجه النسائي: ١٠٣٤ والبخارى: ٧٩٠ ومسلم: ١١٩٦ (٥٣٥) وابوداؤد: ٨٦٧ والترمذى: ٢٥٩ وابن ماجه: ٨٧٣\_

کُفُرُهُ فَوَالَمُ الله تعالیٰ کے احکامات جناب رسول الله طَلَقُلُم کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہوتے ہے اس لیے احکامات خداوندی میں تبدیلی معلوم ہونے کا ذریعہ بھی جناب رسول الله طَلَقَلُم بی سقط یہی دجہ ہے کہ جب تک آپ طَلَقُلُم اس دنیا میں رونق افروز رہے احکامات اور ان میں تبدیلی بھی ہوتی ربی اور اس کا امکان بھی باتی رہا' لیکن جب بی طَلِقُلُم دنیا ہے وصال فرما مجے تو احکام الہید میں تبدیلی اور شخ یا کی بیشی ممکن نہ رہی اور آپ طَلَقُلُم کے بعد سی تعم کو منسوخ قرار دینا موقوف ہوگیا۔

بعض اوقات ایبا بھی ہوتا تھا کہ ایک تھم تبدیل ہو جاتا' وہ تبدیلی پچھ لوگوں کے علم میں آ جاتی اور پچھ لوگ اس سے ناواقف رہنے' جو لوگ ناواقف رہنے تھے بعض اوقات وہ اپنی معلومات ہی کومتند سجھتے تھے اور بعض حضرات دوسروں کی معلومات کو قبول کرلیا کرتے تھے۔

اس تمبید کوسائے رکھ کریہ بات سیجھے کہ ابتداء میں رکوع کا طریقہ یہ تھا کہ رکوع کرنے والا اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بچے میں رکھ لیتا تھا' اور ای کیفیت میں تبیعات رکوع پڑھ کر کھڑا ہو جاتا' کچھ عرصہ تک بیطریقہ ای طرح چانا رہا' بعد میں جناب رسول اللہ سُلَا ﷺ نے رکوع کے اس طریقے کو'' جے تطبیق کہا جاتا ہے'' منسوخ قرار دے دیا اور فرمایا کہ آج کے بعد اس طرح رکوع کرنے کی بجائے دونوں ہاتھ تھنٹوں پر رکھ کر رکوع کیا کرو۔

# المرادا بالله المسلوة المحالية المحالية

لیکن سنخ کا بیتکم حضرت عبداللہ بن مسعود کے علم میں نہیں آیا اور وہ آخر دم تک تطبیق ہی کے طریقے ہے رکوع کرتے رہ اور اس سلسلے میں کسی کی بھی بات ماننے ہے انکار کر دیا' بعد میں اس سے بھی زیادہ عجیب ہوا اور وہ یہ کہ امت کے تمام مشہور اماموں نے سنخ کے قول کو ثابت سمجھتے ہوئے تطبیق کومنسوخ قرار دیا اور اب پوری امت میں رکوع کا ایک ہی طریقہ منعق علیہ ہے۔ واللہ اعلم۔

# بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع

(١٠٦) إِبْنُ آبِى السَّبْعِ بُنِ طَلْحَةً قَالَ رَأَيْتُ آبًا حَنِيفَةَ يَسُأَلُ عَطَاءً عَنِ الْإِمَامِ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدهُ آيَقُولُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ قَالَ مَا عَلَيْهِ آنَ يَقُولَ ذلِكَ ثُمَّ رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ طَلَّقُمُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ فَقَالَ رَجُلِّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا كَالِيَّةُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ فَقَالَ رَجُلِّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ حَمُدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ طَلِّقُمُ قَالَ مَنْ ذَا الْمُتَكَلِّمُ بِهٰذِهِ قَالَهَا تَلْتَ مَرَّاتٍ فَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا نَبِى اللّٰهِ قَالَ فَوَ الَّذِي بَعَنْنِي بِالْحَقِّ لَقَدُ رَأَيْتُ بِضُعَةً وَتَلْثِينَ مَلَكًا يَبُعَدُرُونَ آيُهُمُ اللّٰهِ فَالَ فَوَ الَّذِي بَعَنْنِي بِالْحَقِّ لَقَدُ رَأَيْتُ بِضُعَةً وَتَلْثِينَ مَلَكًا يَبُعَدُرُونَ آيُهُمُ لَكُونَ اللّهِ فَالَ فَوَ الَّذِي بَعَنْنِي بِالْحَقِ لَقَدُ رَأَيْتُ بِضُعَةً وَتَلْثِينَ مَلَكًا يَبُعَدُرُونَ آيُهُمُ لَا لَكُو وَاوَّلُ مَنْ يَرْفَعُها.

#### جب رکوع سے سراتھائے تو کیا کہے؟

توزجه مُن ابن ابی السبع بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہیں نے امام ابوطنیفہ کو عطاء سے بیسوال بوچھتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب امام سمع الله لمن حمرہ کہد ہے تو اس کے بعد ربنا لک الحمد مجمی کے گا؟ فرمایا کہ امام پر بید کہنا ضروری نہیں 'چرانہوں نے دلیل کے طور پر حضرت ابن مرسی کی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ نے ہمیں نماز پڑھائی جب آپ شاہی نے رکوع سے سراٹھایا اور سمع الله لمن حمدہ کہا تو ایک آ دی نے یہ جملہ کہا ''د بنا لك المحمد حمدا كثيرا طيبا عباد كا فيه۔''

جب نبی ملینہ نماز سے فارٹی اور قربی کہ یہ جملہ کس نے کہا تھا' نبی علینہ نے بیہ سوال تین مرتبہ دہرایا تب وہ آ دمی بولا کہ اے اللہ کے بیسوال تین مرتبہ دہرایا تب وہ آ دمی بولا کہ اے اللہ کے اللہ کے ساتھ بھیجا ہے' میں نے تیمے حق کے ساتھ بھیجا ہے' میں نے تیمی سے زاکد فرشتوں کو اس کی طرف جھیٹتے ہوئے دیکھا کہ کون اس کا ثواب پہلے لکھ لے اور کون اسے سب سے پہلے اور کے جائے۔

حَمَّالِنَّ عِبَالرَّفِتُ : "روی" باب ضرب سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی روایت کرنا اور اس میں "هو" ضمیر کا فاعل" عطاء " بین "بیندرون" باب افتعال سے فعل مضارع معروف کا صیغہ جمع ندکر غائب ہے بمعنی سبقت لے جانا آتا کے بڑھنا۔

مَجْرَجُ جُلُاتِكُ أَخِرِجه البحاري: ٧٩٩ و اوداؤد: ٧٧٠ والنسائي: ١٠٦٣ ـ

# المراع اللم الله المحالية المح

مُنْفَلِهُ وَمَا اللهِ اللهُ اللهُ

# بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضُعِ الرُّكْبَتَيُنِ قَبُلَ الْيَدَيُنِ فِي السُّجُودِ

( ١٠٧ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ وَائِلِ بُنِ حُحْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ظَلَّيْظُ إذَا سَحَدَ وَضَعَ رُكُبَتَيُهِ قَبُلَ يَدَيُهِ وَإِذَا قَامَ رَفَعَ يَدَيُهِ قَبُلَ رُكُبَتَيُهِ\_

# سجدے میں ہاتھ رکھنے سے پہلے گھٹنے رکھنے کا بیان

تَرْجَعُكُمُ أَنْ مَعْرِت وائل بن حجرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُثَاثِقُا جب سجدہ میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو آ زمین پررکھتے تھے اور جب سجدہ سے اٹھتے تھے تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔

چنانچ فطرت کا نقاضا یہ ہے کہ زمین پر جھکتے وقت جوعضو زمین کے جتنا قریب ہو پہلے ای کو زمین پر نکایا جائے اور اس کے بعد قرب کے دوسرے درجات کا خیال رکھا جائے ' ظاہر ہے کہ بجدہ میں جاتے وقت ہاتھ زمین سے بہت دور ہوتے ہیں اور گھنے اس کی نسبت زیادہ نزد کی ہوتے ہیں اس لیے پہلے گھنے زمین پر رکھے پھر ہاتھ رکھے' بھاری وجود کے لوگ خاص طور پر اور درمیانی جسم کے لوگ عام طور پر اگر اس ترتیب کو بدل ویں تو اس میں پیدا ہونے والی دشواری کا انہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔

ای طرح فطرت کا تقاضا ہے کہ زمین سے سراٹھاتے وقت چہرہ زمین سے الگ کرنے کے بعد پہلے ہاتھ اٹھائے جا کمیں' پھر تھننے' کیونکہ اگر تھٹنے پہلے اٹھا لیے مجئے تو انسان کا توازن برقرار نہیں رہ سکے گا اور وہ گر جائے گا' نیزسہولت مجمی حدیث میں ذکر کردہ طریقے میں ہی ہے اس لیے اس کے مطابق عمل کرنا ہی مسنون ہے۔

# الله المام المقلم يستن المحاص المحاص

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبُعَةِ اَعُضَاءٍ

( ١٠٨ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ اَنُ يَسْجُدَ عَلَى سَبُعَةِ اَعْظُمٍ۔

تَوْجَعَكُمُ أَ: حضرت ابن عباسٌ سے مروی کے کہ نی مائیا پر بدوی بھیجی گئ ہے کہ سات ہڈیوں پر بجدہ کریں۔ فاقدہ: اکلی روایت کامضمون بھی اس جیسا ہے اس لیے اس کا ترجمہ بھی بیبیں لکھا جاتا ہے۔

١٠٩) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ آبِى سُفْيَانَ عَنُ آبِى نَضْرَةَ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ظَائِمُ ٱلْإِنْسَالُ يَسْجُدُ
 على سَبُعَةِ آعُظُم جَبُهَتِه وَيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَمُقَدِّمٍ قَدَمَيْهِ وَإِذَا سَجَدَ آحَدُكُمُ فَلْيَضَعُ كُلُّ عُضُو مَوْضِعَةً وَإِذَا رَكَعَ فَلاَ يُدَبِّحُ تَدُبِيْحَ الْحِمَارِ۔

تُوْجَعَكُمُ أَ: حضرت ابوسعید خدریؓ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَلَقظ نے بدارشاد فرمایا انسان سات ہڈیوں پر سجدہ کرتا ہے (۱) پیشانی (۳۴۲) دونوں ہاتھ (۳۴۵) دونوں کھنے (۴۰۷) دونوں پاؤں کے اسکلے حصے اور جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اپنے ہرعضو کواس کی جگہ پر رکھ دے اور جب رکوع کرے تو گدھے کی طرح حدسے زیادہ سرنہ جمکائے۔ فاقدہ: اگلی روایت کامضمون بھی بہی ہے۔

(١١٠) آبُو حَنِيُفَة عَنُ آبِي سُفُيَانَ عَنُ آبِي نَضُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَالْثَیْمُ اِذَا سَحَدَ اَحَدُکُمُ فَلَا يَمُدَّ رِجُلَيْهِ فَاِنَّ الْإِنْسَانَ يَسُحُدُ عَلَى سَبُعَةِ اَعْظُم جَبُهَتِهِ وَيَدَيُهِ وَرُكْبَتَيُهِ وَرِجُلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا سَحَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمُدُّ صُلْبَةً.

وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثَيُّمُ أَنْ يُمُدُّ الرُّجُلُ صُلْبَةً فِي سُحُودِهِ.

تُوْجَهَنَهُ أَن حضرت ابونضر أله سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُؤَافِئ نے بیارشاد فرمایا جب تم میں سے کو کی شخص سجدہ کرے تو اپنے پاؤں نہ پھیلائے کی حکمہ انسان سات ہڑیوں پر سجدہ کرتا ہے پیشانی ' دونوں ہاتھ ' دونوں سکھنے' اور دونوں پاؤں پر اور ایک روایت میں بیابھی ہے کہ نی مائیلا نے سجدے میں اپنی کمرکو پھیلانے سے منع فرمایا ہے۔

فائده: الل روايت كامضمون بعي يبي ب-

(١١١) آبُو حَنِيُفَة عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ظُلْقُتُمُ ٱمِرُتُ آنُ ٱسُحُدَ عَلَى سَبُعَةِ أَعْظُمٍ وَلَا آكُفَّ شَعْرًا وَلَا تُوبًا۔

تَوْجَهَمُ أَنْ حَصْرِت ابن عباسٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَلَاثِمُ نے ارشاد فرمایا مجھے تھم دیا عمیا ہے کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کروں اور نماز میں اپنے بالوں اور کیڑوں کو نہ لپیٹوں۔

# المرااع الله المحالية المحالية

تَجُبُرِيَ بَعَلَكُنْ فَا فَي: اخرجه البخارى، ٢١٨ ومسلم: ١٠٩٨ (٤٩٠) والنسائي: ١٠٩٨ وابن ماجه: ٨٨٤. مُجُنِّ بَحُكُنْ فَعَالَمَ : اخرجه الحارثي في مسنده: ٣٢٣.

## بَابٌ لَا يَفُتَرِشُ ذِرَاعَيُهِ فِي السُّجُودِ

(١١٢) آبُوُمحَنِيُفَةَ عَنُ حَبَلَةَ بُنِ سُحَيُمٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللّ يَفُتَرِشُ ذِرَاعَيُهِ اِفْتِرَاشَ الْكُلُبِ۔

# سجده میں اینے باز وؤں کو نہ بچھا ئیں

تَوَجِعَنَهُ أَ: حضرت عبدالله بن عمرٌ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیْ نے ارشاد فرمایا جو مخص نماز پڑھے (تو سجدہ میں ) اینے باز و کئے کی طرح نہ پھیلائے۔

حَمَّالِينَ عِكِبُالرَّشِينَ : "فلا يفتوش" باب التعال سے ملى معروف كا ميغه واحد مذكر غائب بيمعنى بچهانا "افتواش" اى

#### کی منداما مانعم بین کی می کار اصلاق کا کار اصلاق کا کی می کار العلاق کا کے منعول مطلق ہے۔ کے لیے مفعول مطلق ہے۔

تحریج حدیث: اخرجه البخاری: ۸۲۲ ومسلم: ۱۱۰۲ (۴۹۳) وابوداؤد: ۸۹۷ والترمذی: ۲۷۲ والنسائی: ۱۱۰٤ وابن ماجه: ۸۹۲ واحمد: ۱۱۰/۳\_

مُفَلِّكُونِهِ : انسان جس وفت سجدہ كرتا ہے اس وقت وہ اپنے پروردگار كے سب سے زيادہ قريب ہوتا ہے سجدہ كے علاوہ كسى دوسرى كيفيت ميں قرب اللي كى وہ لذت نہيں اٹھائى جاسكتى جوسجدہ ميں حاصل ہوتى ہے اس ليے سجدہ كة داب بھى مقرر كيے سمئے ہيں۔

چنانچ ایک ادب تو ابھی گزرا کہ جسم کی سات ہڑیوں کو زمین پر اچھی طرح نکا دیں سجدہ کے دوران اپنے بالوں یا کپڑوں سے نہ تھیلیں اور ایک ادب یہاں ذکر فرما دیا کہ سجدہ کی حالت میں زمین پر اپنے بازونہ بچھائے اس لیے کہ سجدے کی حالت میں زمین پر بچھا لے اس لیے کہ سجدے کی حالت میں جب انسان اوند ھے منہ زمین پر بڑا ہو اور وہ اپنے بازو زمین پر بچھا لیے تو سحویا اس نے کوں جیسی حرکت کی ۔

ظاہر ہے کہ اس تشبید کا مقصد سوائے اس کے اور پچھ نہیں ہوسکتا کہ اس کیفیت کی ندمت کی جائے کیونکہ یہ کیفیت سستی کی علامت ہے اور سستی سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور غافل اللہ کو پہند نہیں اس لیے سجدہ کی حالت میں اپنے بازو زمین سے اٹھا کر رکھ انہیں اپنے پہلوؤں سے جدا رکھے اور سنت کے مطابق نماز پڑھے۔ واللہ اعلم۔

## بَابُ الْقُنُونِ فِي الْفَجرِ

( ١١٣ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ آنَّ النَّبِيَّ مَثَاثَتُهُمُ لَمُ يَقُنُتُ فِي الْفَحُرِ قَطُّ اِلَّا شَهُرًا وَاحِدًا لَمُ يُرَ قَبُلَ ذَلِكَ وَلَا بَعُدَةً يَدُعُو عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ۔

#### صبح کی نماز میں دعاء قنوت پڑھنا کیہا ہے؟

تو بھٹکٹ نظرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ نبی علینا نے فجر کی نماز میں سوائے ایک مہینے کے بھی قنوت نہیں پڑھی نہ آپ ساتھ کے کواس سے پہلے قنوت پڑھتے ہوئے دیکھا گیا اور نہاس کے بعد اور نہکورہ مہینے میں آپ ساتھ کا مشرکین کے کچھلوگوں پر بددعاء کرتے رہے تھے۔

#### م فاقدہ: اگل روایت کامضمون بھی یہی ہے۔

( ١١٤ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي سَعِيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ مَثَاثَةً لَمُ يَقُنُتُ اِلَّا اَرُبَعِيُنَ يَوُمَّا يَدُعُو عَلَى عُصَيَّةَ وَذَكُوانَ ثُمَّ لَمُ يَقُنُتُ اِلَى آنُ مَاتَ\_

تَرْجَعَكُمُ : حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ نبی علیا نے صرف جالیس دن قنوت بڑھی ہے جس میں عصیہ اور ذکوان

# المرام اللم الله المحالي المحالية المحا

نامی قبائل پر بددعاء فرمائے تھے اس کے بعد آپ مالی کھا نے اپنی وفات تک قنوت نہیں پڑھی۔

حَمَّلِنَ عِبَّالُوسِتُ : "لم يقنت" باب نفر سے نفی تجد بلم معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی دعائے قنوت پڑھنا"لم یو" باب فتح سے نفی تجد بلم مجبول کا ندکورہ صیغہ ہے بمعنی و کھنا"یدعو" اگر "دعا یدعو" کے صلے میں علی آ جائے تو اس کا معنی بددعاء ہوتا ہے اور اگر لام آ جائے تو دعائے خیر کرنا مراد ہوتا ہے۔

بَجُنُكُ بِكُلُكُ اللهِ اخرجه الطحاوى: ١٤٣٠ والطبراني في الكبير: ١٨٣/١ والاحاديث في هذا الباب كثيرة تدل عليه مثلا اخرجه البخارى: ١٠٠٣ ومسلم: ١٥٥٤ (٦٧٧) والنسائي: ١٠٨٠ وابن ماجه: ١٣٤٣ ـ

مَجَّنَكُ كُلُكُ قَافَى: ما رايت احدا خرج هذا الحديث باستثناء اربعين يوما من الحماعة الا ان احمد اخرجه في حديث طويل ولفظه: فدعا النبي نَنَظُ عليهم اربعين صباحًا على رعل، وذكوان، و بني لحيان وعصية. إمسند: ١٣٢٢٧] وإما بهذا السياق فقد اخرجه الحارثي: ٢٦٥\_

مُنْفَظُنُونِ فَنَوْت بازلہ 'کہانی آفت پرنماز فجری دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے کھڑے اس سے بچاؤ کے لیے دعا مانکنا '' قنوت نازلہ'' کہلاتا ہے اور بیسنت سے ثابت ہے اور جائز ہے الحمد للد! ہم اسے عام دنوں میں بھی نہیں پڑھتے اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ سنت سے ثابت ہے اور خاص دنوں میں بھی نہیں پڑھتے کیونکہ طبیعت سے ثابت نہیں ، جبکہ ہونا تو یہ چاہئے کہ ہم ہر موقع پر اپنے مظلوم و بے بس اور بے کس مسلمان بھائیوں کو کم از کم اپنی دعاؤں میں تو ضرور یادر کھیں۔

ربی ہیہ بات کہ وہ دعاء کون می ہے جو قنوت نازلہ کے حوالے سے پڑھنی جائے تو اس میں حالات حاضرہ کے چیش نظر جو دعاء بھی مناسب ہو، وہ کرلی جائے ،خود نبی عالیہ نے ایک مرتبہ جب پورام ہین قنوت نازلہ پڑھی تھی تو اس میں اس وقت کے رؤساء ومشرکین مکہ کے نام لے کرآپ ٹائیڈ نے ان کی بکڑکی دعاء فرمائی تھی۔

نیز اس حوالے سے مند احمد میں موجود حضرت امام حسن بڑھڑ کی اس روایت سے بھی مدد کی جاسکتی ہے جو ان سے قنوت و تر کے حوالے سے منقول ہے، اور وہ روایات صحیحہ جومشرکین پر قبط سالی کی پکڑ کے حوالے سے امہات الکتب میں موجود ہیں، سے بھی مدد کی جاسکتی ہے۔

رہی وہ مخصوص دعائیں جوبعض کمآبوں میں'' دعاءِ قنوت نازلہ'' کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں، ان بی کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں، بلکہ ان کے ماسوا کوئی بھی دعاء ما تھی جا سکتی ہے کیین شرط رہے ہے کہ وہ دعاء عربی بی میں ہو کیونکہ قنوت نازلہ دورانِ نماز کر تھی جاتی ہے، اور دورانِ نماز کسی اور زبان کا کوئی اور لفظ زبان سے نکلنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔
دورانِ نماز پڑھی جاتی ہے، اور دورانِ نماز کسی اور زبان کا کوئی اور لفظ زبان سے نکلنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔
(واللہ اعلم)

# 

بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُدِ

(١١٥) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ وَائِلِ بُنِ حُحُرٍ قَالَ كَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ مََّلَثَثِمُ إِذَا جَلَسَ فِى الصَّلُوةِ أَضُجَعَ رِجُلَهُ الْيُسُرِى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ رِجُلَهُ الْيُمُنِي.

#### تشهد میں بیضنے کی کیفیت کا بیان

تَرْجَعُهُمُّهُ: حضرت وائل بن حجرٌ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله طائقۂ جب نماز میں جیٹھتے تھے تو اپنے با کمیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دا کمیں یاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے۔

حُثُمُ لِنَّى الْمُعْتُ الْرُحْتُ : "جلس" باب ضرب سے نعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی بیشمنا "اصبحع" باب افعال سے ندکورہ صیغہ ہے بمعنی لٹا لینا' بچھا لینا "قعد" باب نصر سے ندکورہ صیغہ ہے بمعنی بیشمنا "نصب" باب ضرب سے ندکورہ صیغہ ہے بمعنی کھڑا کرتا' نصب کرنا۔

مَجُمُ اللَّهُ العرجة احمد: ٦/٤ ٣١ وابوداؤد: ٧٢٦ والنسائي: ١١٦٠\_

یوں بھی اگر دیکھا جائے تو افتراش والی کیفیت مرد کی مردانگی پر دلالت کرتی ہے اور تورک والی کیفیت مرد کے معذور ہونے یا کم از کم کابل اور ست ہونے کی علامت سمجی جاتی ہے نیز افتراش کی کیفیت میں انسان پر نشاط اور چستی کے آثار واضح طور پر دیکھے جاسکتے ہیں جبکہ تورک والی کیفیت میں ایسانہیں ہوتا۔

# المرادان اللم النين المراد ال

#### بَابٌ كَيُفَ تَجُلِسُ الْمَرَأَةُ فِي التَّشَهُّدِ

( ١١٦ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُفِلَ كَيُفَ كُنَّ النِّسَهَاءُ يُصَلِّينَ عَلى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ ۖ ظَائِيْتُمُ قَالَ كُنَّ يَتَرَبَّعُنَ ثُمَّ أُمِرُنَ اَنُ يَحْتَفِزُنَ ـ

#### عورت تشهد میں کس طرح بیٹھے؟

تُوَجِّهَ مَنْ کُنْ اَفْعِ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے کسی نے سوال پوچھا کہ دور نبوت میں خواتین کس طرح نماز پڑھا کرتی تقییں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے وہ چوکڑی مارتی تقیس پھرانہیں سمٹ کر جیٹھنے کا تھم دیا گیا۔ سیناتہ بڑے بینوں علی میں مضرف میں میں منتقب میں استقالہ کی میں تقال میں تقوی میں فیاں میں میں میں میں میں میں

خَالِنَ عَابُ النساء" ضميرجع "كن" سے بدل واقع ہورہا ہے "بصلين" باب تفعيل سے فعل مضارع معروف كا صيغہ جمع مؤنث غائب ہے بمعنی نماز پڑھنا" بہتو بعن" باب تفعل سے فدكورہ صيغہ ہے بمعنی چوكڑی مارنا" امون" باب نفر سے فعل ماضی مجبول كا ميغہ جمع مؤنث غائب ہے بمعنى تھم ديتا "بعحتفزن" باب افتعال سے فعل مضارع معروف كا فدكورہ صيغہ ہے بمعنى سمين لينا۔

مُجَمَّدُ فَي مسنده: ٧٩

مُنْفَقِفُونِ آئے۔ آج کل بعض خواتین مردول کی طرح نماز پڑھنے کو ایک فیشن کے طور پر اختیار کرتی ہیں وہ مردول ہی کی طرح ہاتھ اٹھا اور باندھنا انہی کی طرح رکوع وجود کرنا اور انہی کی طرح تشہد میں بیٹھنا اسلام کا عطاء کردہ حق مساوات مجھتی ہیں نیٹھنا اسلام کا عطاء کردہ حق مساوات مجھتی ہیں نہمعلوم کس بیوتوف نے ان کے دماغ میں مساوات کا مفہوم بیر راسخ کر دیا ہے کہ مرد کے جوحقوق ہیں وہی عورت کے حقوق ہیں طالانکہ اگر کوئی موٹی عقل رکھنے والا بھی اپنے ذہن برمعمولی سا زور دے توہ باسانی میں ہمھ سکتا ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہو ہی نہیں سکتے اور ان دونول کی جسمانی ساخت کا بھی کہی تقاضا ہے۔

ربی مساوات کی بات تو اس کامنہوم اچھی طرح ذہن نظین کر لینا چاہیے کہ جس کا جوحق شریعت نے مقرر کیا ہے اسے اس کا وہ حق مل جائے ہی حقدار کو اس کا حق مل جانا ہی حقیقی مساوات ہے ورند افسر اور ملازم طاکم اور محکوم مالک اور نوکرسب کی تخواہ کیسال ہونی چاہیے اور تاریخ محواہ ہے کہ جن ممالک میں یہ قانون رائج ہوا' ان ممالک میں باہمت' اور نوکرسب کی تخواہ کیسال ہونی جاہدا ہونا بند ہو گئے اور وہ ممالک با نجھ ہو مجئے اور بالآخر یہ نظام بری طرح با ملاحیت و فطانت کے حال افراد پیدا ہونا بند ہو گئے اور وہ ممالک با نجھ ہو مجئے اور بالآخر یہ نظام بری طرح ناکامی کا شکار ہوکر اپنی موت آپ مرگیا۔

خلاصہ بیہ کہ مرد وعورت میں برابری تلاش کرنا ایسے ہی ہے جیسے رات اور دن میں برابری تلاش کرنا' ہاں! ہر ایک کو اس کے مقررہ حقوق مہیا کرنا اسلام کاعظیم ترین کارنامہ ہے اس لیے مرد وعورت کے طریقہ نماز میں فرق ہونا ان دونوں کی جسمانی ساخت کا بھی تقاضا ہے اور مساوات کے حقیقی مفہوم پر اس سے کوئی زوبھی نہیں پڑتی۔

# 

( ١١٧ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ طُلَّقَتُمُ كَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرُان.

#### تشهدكا بيان

تَرْجُكُكُا : حفرت براء بن عازب سے مروی ہے كہ جناب رسول الله مَالَة الله الله الله الله علی تشہد اس طرح سكھایا كرتے ہے جس طرح قرآن كريم كى كوئى سورت سكھاية شقے۔

حَثَمُ لِنَّى السَّبِ اللَّهِ اللهِ علمنا" باب تفعیل سے فعل مضارع معروف کا میغہ واحد مذکر غائب ہے بمعنی سکھانا اور "نا "ضمیر مفعول اول ہے اور تشہد مفعول ثانی اس اعتبار سے بیہ متعدی بدومفعول ہوا۔

مُنْفِلُونِ بِنَ ایک ایسی کا نکاتی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی متعصب سے متعصب ترین انسان بھی نہیں کرسکتا کہ زندگی کے ہرموڑ پر ایک ایک جزئی مسئلہ کا شرع تھم نامہ جس طرح اسلام نے اپنے پیروکاروں کومہیا کیا ہے دنیا کا کوئی نہ ب اور دھرم نہیں چیش کرسکتا۔

دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر اگر صرف اس ایک نماز کو لے لیا جائے جس کی دائیگی میں عام طور پر زیادہ سے زیادہ و سے زیادہ وسے نام میں تعام طور پر زیادہ سے اس کی زیادہ دس منٹ لگتے ہیں تو اس کی ایک کیفیت پر جمیں مہر نبوت کی تقید بی نظر آتی ہے کہیں قول پیمبر ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے اور کہیں عمل مصطفی اس کی دلیل بنتا ہے۔

زیر بحث حدیث سے اس وعویٰ کی دلیل بھی تکلتی ہے اور تشہد کی اہمیت بھی اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ جس اہمیت اور اہتمام کے ساتھ نماز بیں اہمیت اور اہتمام کے ساتھ نماز بیں اہمیت اور اہتمام کے ساتھ نماز بیں تشہد کے کلمات کو بھی سکھایا جاتا تھا' اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب تشہد کی بیرحالت ہے تو باتی دوسرے ارکان اور طریقہ نماز سکھانے میں کیا بجھ اہتمام کیا جاتا ہوگا۔

(١١٨) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ عَلَمَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَلْقَيْمُ خُطُبَةَ الصَّلُوةِ يَغْنِى التَّشَهُّدَــ

تَرْجُكُنَكُا أَنْ مَعْرِت عبدالله بن مسعودٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ فَيْمُ سے بمیں خطبہ نمازیعی تشہد کی تعلیم وی ہے۔ خَنْ لِنَّ اَنْ اَلْمُ اِلْمُنْ اِلْمُ الله الله علی سے فعل ماضی معروف کا صبغہ واحد فدکر غائب ہے بمعنی سکھانا "یعنی" باب

# الا المارا<sup>الم</sup> المنظم المنظم

ضرب سے فعل مضارع معروف کا میغہ واحد فدکر غائب ہے جمعنی مراد لینا اور اس کے بعد آنے والا لفظ ہمیشہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔

مَجُهُ مِنْ كُنْ مُنْكُ العرجه الطحاوى: ١٥٢٨ ـ

مُّ الله الله الله الله عديث كنفس مضمون برتو كزشته حديث من بحث مو چكى البته يهال بد بات قابل ذكر ب كه حضرت عبدالله بن مسعودًى بيد بات قابل ذكر ب كه حضرت عبدالله بن مسعودًى بير حديث من اى اجمال كي تفصيل ندكور ب-

# بَابٌ كَيُفَ عَلَّمَ رَسُولُ اللهِ مَثَاثِثُمُ أَصُحَابَهُ التَّشَهُّدَ؟

(١١٩) آبُو حَنِيُفَة عَن حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ آبِي وَائِلٍ شَقِيُقِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِي ثَلَّةُ أَمْ نَقُولُ ٱلسَّلَامُ عَلَى اللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةٌ مِنُ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جَبُرِيُلَ وَمِيْكَائِيلَ فَاقَبَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ثَلَّةً أَمْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا تَشَهَّدَ آحَدُكُمُ فَلْيَقُلُ جَبُرِيلَ وَمِيْكَائِيلَ فَاقْبَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ثَلَّةً أَمْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا تَشَهَّدَ آحَدُكُمُ فَلْيَقُلُ النَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَانَهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَوَكَانَةُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ آيُهُا اللَّهُ وَاشُهَدُ انَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُكُ

وَفِيُ رِوَايَةٍ أَنَّهُمُ كَانُوا يَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَى اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَى جِبْرِيُلَ اَلسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلُوا اللهِ فَلَوْلُوا السَّلامُ عَلَى اللهِ وَلَكِنَ قُولُوا اللهِ فَاللهِ وَالصَّلُواتُ وَالصَّلُواتُ وَالصَّلُواتُ اللهِ فَالْكِينَ قُولُوا اللهِ فَاللهِ فَاللهِ اللهِ وَالطَّيْبَاتُ إلى الحِرِ التَّشَهَدِ وَ فِي رِوَايَةٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ فَاللهِ عَلَيْهُمُ مَلَّهُ التَّحِيَاتُ إلى الحِرِ التَّشَهَدِ وَ فِي رِوَايَةٍ آنَ رَسُولَ اللهِ فَاللهِ عَلَيْهُمُ مَاللهِ عَلَمُهُمُ التَّحِيَاتُ إلى الحِرِ التَّشَهَدِ وَ فِي رِوَايَةٍ آنَ رَسُولَ اللهِ فَاللهِ عَلَيْهُمُ مَاللهِ عَلَمُهُمُ التَّحِيَاتُ إلى الحِرِ التَّشَهَدِ وَ فِي رُوايَةٍ آنَ رَسُولَ اللهِ فَاللهِ عَلَيْهُمُ مَلْمَهُمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَمُهُمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّبُنَا مَعَ النَّبِيِّ ظُلْقُتُمْ نَقُولُ إِذَا جَلَسُنَا فِي الْجِرِ الصَّلُوةِ اَلسَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَلَائِكُمْ فَ مُسَيِّبُهِمُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ لَا اللَّهِ عَلَيْتُهُمْ وَعَلَى مَلَائِكُمْ فَلَائِكُمْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُمْ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ.

# نبی مَالِیًا نے اینے صحابہ کوتشہد کی تعلیم کس طرح دی؟

ترجیک کا دخرت عبداللہ بن مسعود فراتے ہیں کہ جب ہم نی من الم کے بیچے نماز پڑھتے تھے تو (التحیات میں یوں) کہہ دیے السلام علی اللہ (بعض روایات میں من عبادہ کا اضافہ بھی ہے) السلام علی جریل و میکائیل ایک مرتبہ نی عیابہ ہاری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تو خود بی سلام ہے (اس پرسلام چہ معنی دارد؟) اس لیے جب تم میں سے کوئی تشہد کی صالت میں بیٹھے تو یوں کے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام قولی بدنی اور مالی عبادتیں اللہ بی کے لیے بین اے نی! آپ پرسلام ہواہ کوئی معبود ہواور اللہ کی جنیں اور اس کی برکتیں سلام ہوہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی و یتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود

# 

منیں ہے اور میں اس بات کی بھی کواہی ویتا ہول کہ محمد منافیظ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

جَجَّبُوكَ عَلَىٰ العَرْجَهُ البخارى: ٨٣١ ومسلم: ٨٩٧ (٤٠٢) وابوداؤد: ٩٦٨ والنسائى: ١١٧٠ وابن ماجه: ٩٩٨، الطحاري: ١٥٨٧

مَعْ اللَّهُ وَمِنْ : اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت سے کلمات تشہد کا ذکر کیا گیا ہے اس سلسلے کی تمام روایات کا اگر استقصاء کیا جائے تو چومیں صحابہ کرامؓ کی روایات اس سلسلے میں ہمارے سامنے آتی میں جن میں کلمات تشہد کا ذکر ملتا ہے ' بعض سے بعض کی تائید ہوتی ہے اور بعض میں دوسرے الفاظ ندکور میں ان صحابہ کرامؓ کے اساء گرامی مندرجہ ذیل میں:

| ۳_حضرت ابوموی اشعریٔ         | ۲_حفرت عبدالله بن عباسٌ         | ا_حضرت عبدالله بن مسعودٌ  |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| ٢ ـ حضرت عبدالله بن عمرٌ     | ۵۔حضرت عمر فاروق ؓ              | ۳- حضرت جابرٌ             |
| ٩ _ حضرت على مرتضَّىُّ       | ۸_حضرت سمرهٔ                    | ۷۔ حفرت عائشہ صدیقہ       |
| ۱۶_حضرت سلمان فارئَّ         | اا_حفنرت اميرمعاوية             | •ا_حضرت عبدالله بن زبیرٌ  |
| 10_ حضرت طلحه بن عبيداللَّهُ | ۱۳ حضرت ابو بمرصدیق             | ۱۳_حفرت ابوحميد الساعديُّ |
| ۱۸_حضرت ابو ہر بریرةً        | ےا۔حضرت انسؓ                    | ۱۷ ـ حضرت ابوسعید الخدریٌ |
| ٢١_ حضرت حذيفة               | ۲۰ _ حفرت ام سلمهٌ              | ١٩_حفرت فضل بن عباسٌ      |
| ۲۴_حضرت امام حسین ٌ          | ۲۳ ـ حضرت عبدالله بن اني او فيُ | ۲۲_حضرت مطلب بن ربیعهٌ    |

ان تمام حضرات کے نقل کردہ کلمات تشہد پر حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی روایت کوتر جیج دی گئی ہے اور اس ترجیح کی ۲۳ وجوہات بیان کی گئی ہیں جن کا ذکر یہاں تفصیل وتطویل کے زمرے میں داخل ہو جائے گا اس لیے ہم ان وجوہ ترجیح کے بیان کو بڑی کمابوں پر چھوڑتے ہیں۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسُلِيُمَتَيُنِ

( ١٢٠) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَلَاثَةً يُسَلّمُ عَنُ يَسَلّمُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللّهِ حَتَّى يُرَى شِقُّ وَجُهِهِ وَعَنُ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يُرَى شِقُّ وَجُهِهِ وَعَنُ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى يُرَى بَيَاضٌ خَدِّهِ الْآيُمَن وَعَنُ شِمَالِهِ مِثْلَ ذَلِكَ.

#### دومرتبه سلام پھیرنے کا بیان

تَرْجَعَنَهُ أَ: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات بين كه ني مايله واكبي طرف سلام پهيرت وقت جب "السلام عليكم ورحمة الله" كيت تو آب مائية أو آب مائية تو آب مائية أو الداك روايت مين رخسار مبارك كا

فائدہ: الل روایت کامضمون بھی یہی ہاس لیے اس کا ترجمہ بھی یہیں لکھا جاتا ہے۔

( ١٢١ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا لِمَ عَنُ يَمِيُنِهِ وَعَنُ يَسَارِهِ تَسُلِيُمَتَيُن ــ

تَرْجَعُكُمُ أَنْ مَصْرَتَ عَبِدَاللّهُ بِن مسعود طِنْ تَمْنَا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّه سَنْ آئِنَا وا بَا مَیں دوسلام پھیرتے تھے۔ حَمُلِیٰ عَبِ الرَّبِ : "یوی" باب فتح ہے فعل مضارع مجبول کا صیغہ واحد نذکر غائب ہے بمعنی و کھنا "مشق" بمعنی جانب طرف "خد" اس کی جمع خدود آتی ہے بمعنی رخسار "تسلیمتین" ماقبل "یسلم" کے لیے مفعول مطلق ہے۔ شخصی بھی بھی اول: احرجہ ابن ماجہ: ٩١٦ والنسانی '١٣١٧ والترمذی: ٩٩٦ وابو داؤد: ٩٩٦ ومسلم: ٩٣١٥

مَجُنُونِجُ حَكُلُونِينَ ثَانِي: اعرجه الطحاوى: ٢٥٦٦ '١٥٦٦ وابن ابي شيبه: ٢٩٩/١.

(٥٨٢) والطحاوي: ١٥٥١ '١٥٥١\_

مُنْفَلِمُ فَیْ الله می خوالے سے یہ بات غالبًا پہلے کہیں گزر پی ہے کہ امام مالک آیک طرف سلام پھیرنے کے قائل بیں جبکہ حنفیہ اور دیگر فقہاء کرام دونوں طرف سلام پھیرنا سنت سے تابت کرتے ہیں اور مؤخر الذکر قول ہی اکثر فقہاء کا ہے اور اس پر امت کا تعالی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ زیر بحث حدیث میں ایک پہلو اور بھی قابل ذکر ہے جس سے صحابہ کرام علیم الرضوان کی خوش نصیبی و بخت آوری سائے آتی ہے کہ جب وہ وائیں طرف سلام پھیرتے تو رخ مصطفیٰ کا ویدار کرایا کرتے اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے تو رخ مصطفیٰ کا ویدار کرایا کرتے اور جب بائیں طرف سلام پھیرتے تو ویدار مجبوب سے اپنے آپ کوشاد کام کرلیا کرتے اور اب صورت حال سے ہے کہ ہرطرف ایک سے بڑھ کر ایک جفادری شاطر عیار اور مکار بیٹھا گر چھ کے آئو بہا تا دکھائی دیتا ہے جو یقینا اس کے ضمیر کی دستک پر بھی نہیں ہتے ورنہ یہ سوے بہانے والا ایک مختلف زندگی لے کر باہر نکاتا۔

## بَابُ الْأَمُرِ بِالتَّخُفِيُفِ فِي الصَّلُوةِ

(١٢٢) آبُو حَنِيفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ عَبْدَاللّٰهِ بَنُ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةُ وَآبُو مُوسَى وَغَيُرُهُمْ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ثَلَّاتُهُ إِجْتَمَعُوا فِي مَنْزِلٍ فَأُقِيمَتِ الصَّلُوةُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ تَقَدَّمُ يَا فُلاَنُ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ فَآبَى فَقَالَ تَقَدَّمُ آنُتَ يَا آبَا عَبُدِالرَّحُمْنِ فَتَقَدَمَّ فَصَلَّى صَلُوةً خَفِيفَةً وَجِيزَةً آتَمَّ الرُّكُوعَ الْمَنْزِلِ فَآبَى فَقَالَ تَقَدَّمُ آنُتَ يَا آبَا عَبُدِالرَّحُمْنِ فَتَقَدَمَّ فَصَلَّى صَلُوةً خَفِيفَةً وَجِيزَةً آتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ الْقَوْمُ لَقَدُ حَفِظَ آبُو عَبُدِالرَّحُمْنِ صَلُوةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّٰهَ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ فَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَقَلْ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمَالَاقُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْعَرْمُ فَالْمَا الْعَالَى اللّٰهُ عَلَيْهُ إِلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَالَاهُ عَلْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلْهُ اللّٰهُ الْعَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الْهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

# المرادام اعلم المنظم ا

تنظیمنگان ابراہیم بختی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کھر میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت ابوموی وغیرہ صحابہ کرام آکٹھے ہوئے نماز کا وقت ہوا تو یہ مالک مکان سے کہنے گئے کہ آپ آگے بڑھ کرنماز پڑھائے! اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا اے ابوعبدالرحمٰن! آپ آگے بڑھے اور نماز پڑھائے چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر ہلی پھلکی اور مختصری نماز پڑھا دی جس میں انہوں نے رکوع سجدہ مکمل کیا ، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو سب لوگ کہنے گئے کہ ابوعبدالرحمٰن نے بی طابق کی نماز کوخوب یاور کھا ہے۔

خَتْلِنَ عَبَالُونِ الله المتعلل المتعال سے تعل ماضی معروف کا صیغہ جمع ندکر غائب ہے ہمعنی اکٹھا ہونا۔ "فاقیمت" باب افعال سے تعل ماضی مجهول کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے ہمعنی کھڑا کرنا اقامت کہنا "تقدم" باب تفعل سے تعل امر معروف کا میغہ واحد ندکر سے تعنی آ سے بردھنا "فاہی" فعل ماضی معروف کا باب فتح سے صیغہ واحد ندکر غائب ہے مین انکار کرنا۔

مَجَنِّ الْعَلَيْنَ فَاخْرَجَهُ الْحَارِثْي: ١٨٥ ° وابن ابي شيبة: ٢٧/٢ ° والطيالسي: ٣٩٥، واحمد مختصرًا: ٤٣٩٧ ° وابن ماجه:٢٠٩٩\_

اگر بنظر غائر و یکھا جائے تو حضرت حذیفہ بن الیمان کوئی معمولی درجے کے یا غیر معروف صحابی نہیں بلکہ صاحب سر النبی طاقی کے معزز لقب کے تن تنہا وارث ہیں مصرت ابو موی اشعری بھی جلیل القدر صحابہ کرام میں شار ہوتے ہیں کین یہ حضرات کمل و یا نتداری کے ساتھ بچھتے تھے کہ امامت کاحق ہم سے زیادہ ابن مسعود کو پہنچتا ہے اس لیے خواہ مخواہ مامت کاحق ہم سے زیادہ ابن مسعود کو پہنچتا ہے اس لیے خواہ مخواہ کو امامت کے شوق میں آ کر مصلی امامت پر سوار نہیں ہو گئے جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ امام مسجد کی موجود گی کے باوجود وہ اپنی ایزی چوٹی کا زور لگا کر مصلی امامت پر سوار ہونا اپنی کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ امامت کی ذمہ دار یوں کو اتنا ہاکا سمجھنے والے اور اس کے شوق میں خاطاں دسر گرداں رہنے والے کون سا قلعہ سمجھ سکتا کہ امامت کی ذمہ دار یوں کو اتنا ہاکا سمجھنے والے اور اس کے شوق میں خاطاں دسرگرداں رہنے والے کون سا قلعہ سمرکرنا چاہتے ہیں جواس کے بغیر فتح کرنا ممکن نہیں رہتا اور وہ اسوہ صحابہ کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟

بھرسونے پرسہا کہ ان کی وہ عظیم الثان طویل قراءت ہوتی ہے جسے سن کرآ دی اپنے آپ کونماز میں کم اور محفل قراء ت میں زیادہ محسوس کرتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا طرزعمل اس کی بھی پر زور نفی کرتا ہے کیونکہ زیر بحث

# المراع الله المنظم المن

حدیث میں تفریح ہے کہ اُنہوں نے اپنے معاصرین کو اپنے چیجے مقندی بن کر کھڑا ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی ساری تجوید وقراء ت کا نزلدان پر جماڑنے کی بجائے مختفر اور ہلکی پھلکی نماز پڑھا کرسلام پھیر دیا' امت کے تمام ائمہ کے نام' یہی ہے حضرت ابن مسعود کا پیام' اب و کھئے اس پر کمل کون کوتا ہے تمام؟

#### بَابُ الصَّلوةِ عَلَى الُحَصِيرِ

( ١٣٣ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي سُفُيَانَ عَنُ جَابِرٍ عَنُ آبِي سَعِيُدٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ثَلَاثَتُمُ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسُجُدُ عَلَيُهِ.

#### بوریے پر نماز پڑھنے کا بیان

تَوْجَعَكَمُ أَ: حعرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ وہ جناب رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ فدمت میں حاضر ہوئے تو نی وَایک چنائی برنماز بڑھتے ہوئے ویکھا جس برآ ب مجدہ کررہے تھے۔

خَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

مَجَنَّاتِينَ كَلَاكُ الحرجة مسلم: ١١٥٩ (١١٥) والترمذي: ٣٣٢ وابن ماجة: ١٠٢٩\_

مُفَفِّهُ وَمِن اللهِ عَلَى مِن اللهِ كَا تَكُول والى وه مفیل مُخْفِفُ والى وه مفیل من الله بها كا تكول والى وه مفیل محتے ہیں جو بھی پیشانی پرچیعتی تعیں اور بھی ان پر تھنے لكانا مشكل ہوتا تھا' گاؤں ویباتوں كی بعض ساجد میں اب بھی اس كا لطف اٹھایا جا سكتا ہے' موكہ قالین اور كار بث پر نماز پڑھنے كی ممانعت نہیں كی جاستی بالحضوص اس زمانے میں جب كر طبیعتیں ذراسی مشقت بھی برواشت كرنے كے قابل نہیں رہیں اور بہتیں بہت ہوكر رو من ہیں' تا ہم اتى بات ضرور ہے كہ مشقت برداشت كر كے جوعبادت كى جائے اس كا لطف اور مزہ ہی بچھاور ہوتا ہے۔

## بَابُ صَلُوةِ الْمَرِيُضِ

( ١٣٤) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثِثُمُ صَلَّى قَاعِدًا وَقَائِمًا وَمُحَتَبِقًا۔

#### مریض کی نماز کا بیان

تَرْجَعَنَكُا : حعزت ابن عباس ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مَنَّقَظُ نے پیٹے کر بھی نماز پڑھی ہے اور کھڑے ہو کر بھی اور احتہاء کی حالت میں بھی۔

فائدہ: اگلی روایت کامضمون بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔

( ۱۲۵ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِى سُفُيَانَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثِیْمُ صَلَّى مُحْتَبِقًا مِنُ رَمَدٍ کَانَ بِعَیُنِهِ۔ تَرِّحْمَکُهُ: خواجد حن بھریؒ ہے مرسلا منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی مایٹھ نے احتباء کی حالت میں نماز پڑھی تھٹے میں تکلیف کی وجہ ہے۔

خَالِنَ عَبَالرَّبُ : "محتهنا" باب افتعال سے اسم فاعل کا صیغہ واحد ذکر ہے بمعنی اصباء کرنا اس کی کمل وضاحت "مفہوم" میں ملاحظہ فرمائے۔ "رمد" تکلیف کو کہتے ہیں "بعینه" یوں تو عین کامعنی آ کھے ہوتا ہے لیکن یہاں سیاق وسباق کے پیش نظریہ معنی یہاں پر پوری طرح منطبق نہیں ہوتا اس لیے یہاں اس کا ترجمہ گھٹنا کیا گیا ہے کیونکہ لفظ عین کا ایک معنی ہی ہے۔

مَجُنِّ حَمَّلُانِينَ أُول: احرجه الحارثي: ١١.

كَخُرْكُ حَكْلَاتُ دوم: احرجه الحارثي: ٣٣٧\_

مُنْفِهُ اَفِی اَ احتباء کامعنی یہ ہے کہ انسان سرین کے بل بیٹھ جائے اپنی دونوں ٹاگوں کو کھڑا کرلے اور کپڑے یا ہاتھوں کے ذریعے حلقہ بنا لئے عام حالات میں اس کیفیت کے ساتھ بیٹھنا بالخصوص جبکہ تبیند یا دھوتی پہن رکھی ہو ممنوع ہے کیونکہ اس میں ہے ذریعے حلقہ بنا لئے عام حالات میں نماز بھی اس میں ہے بردگی اور کشف ستر کا غالب امکان ہے البتہ عذرکی حالت میں نماز بھی اس طرح بڑھ لینا جائز ہے۔

عام طور پر اس کیفیت میں نماز پڑھنے کا سب سے بڑا عذر تھنٹے کی تکلیف ہی ہوسکتی ہے ہ آئکھ کی تکلیف کا اس کے ساتھ کوئی جوڑنہیں بیٹھتا کہ تکلیف آئکھ میں ہواور کھڑے کر لیے جائمیں تھنٹے اس لیے زیر بحث حدیث میں مین کا ترجمہ آئکھ کی بجائے گھٹنا کیا گیا ہے۔

ای طرح بینی کرنماز پڑھنا بھی عذر کی حالت پرمحمول ہے یا پھراسے نوافل پرمحمول کیا جائے گا کہ نوافل بلا عذر بھی بیٹے کر پڑھے جاسکتے ہیں' لیکن بہر حال! آئی بات ضرور طے ہے کہ نبی ملیش نے بغیر عذر کے احتباء کی حالت میں نماز پڑھی ہے اور نہ ہی بیٹے کر'اس لیے عام حالات میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنا ہی مسنون ہے۔

#### بَابُ مَنُ لَمُ يَستَطِعُ آلُ يُصَلِّي قَائِمًا

(١٣٦) مُحَمَّدُ بُنُ بُكْيُرٍ قَاضِى الدَّامِغَانَ قَالَ كَتَبُتُ إِلَى آبِى حَنِيُفَةَ فِى الْمَرِيُضِ اِذَا ذَهَبَ عَقُلُهُ كَيُفَ يُعْمَلُ بِهِ فِى وَقُبِّ الصَّلُوةِ فَكَتَبَ إِلَى يُخْبِرُنِى عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمَنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ مَرِضُتُ فَعَادَنِى النَّبِيُّ مَثَاثِيْمُ وَمَعَهُ آبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ وَقَدُ أَعْمِى عَلَىَّ فِى مَرَضِىٰ وَجَاءَ تِ الصَّلُوةُ

# 

فَتَوَضَّاً رَسُولُ اللَّهِ مَلَاثِكُمُ وَصَبَّ عَلَىَّ مِنُ وَضُوئِهِ فَافَقُتُ فَقَالَ كَيُفَ آنُتَ يَا خَابِرُ نُمَّ قَالَ صَلَ مَا اسْتَطَعُتَ وَلَوُ آنُ تُومِيً.

# اگر کوئی مخص کھڑے ہو کرنماز پڑھنے کی استطاعت ندر کھتا ہوتو کیا تھم ہے؟

ترجیک کام کرنا چھوڑ دے تو اس کے ساتھ نماز کے وقت کیا کیا جائے؟ تو امام صاحب نے جواب میں بے مدیث لکھ بھیجی کہ عقل کام کرنا چھوڑ دے تو اس کے ساتھ نماز کے وقت کیا کیا جائے؟ تو امام صاحب نے جواب میں بے حدیث لکھ بھیجی کہ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیار ہو گیا' نی مایشا میری عیادت کے لیے تشریف لائے' آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر وعربھی سے جھے پر بیاری کی وجہ سے بیہوٹی طاری تھی نماز کا وقت ہو چکا تھا' نی مایشا نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر جھرنکا' جھے اس وقت افاقہ ہو گیا' نی مایشا نے بوچھا جابر! کسے ہو؟ پھر فرمایا جب تک استطاعت ہونماز پڑھتے رہوا اگر چہ اشارے سے بی بڑھنا بڑے۔

هُجُنِّيَ عَمُكُنَّكُ أَاخرِجه البخارى مختصراً: ١٥٦٥ ومسلم ١٤٥٥ (١٦١٦) وابوداؤد: ٢٨٨٦ والترمذي، ٢٠٩٧ وابن ماجه: ٢٧٢٨\_

مَفْظَوْمِنَ : ال حديث عد متعدد مسائل كالشنباط كياجا سكتا عيمثلاً:

ا۔ عالم اور فقیہہ کومجمی سوال کرنے میں عار اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ قاضی محمد بن بکیر کے طریقے سے معلوم ہوا۔

۲۔ عالم کو جواب مل دینا جا ہیئے جیسا کہ امام صاحبؒ نے اپنا جواب حدیث سے استدلال کرتے ہوئے واضح کیا اور سند بھی بیان کی۔

۔ بیار کی عیادت کرنا سنت ہے جو بدشمتی سے ہمارے معاشرے سے مٹی جا رہی ہے گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار ملے ہوئے گھر میں ہمسامیہ موت و حیات کی کھکش میں مبتلا ہوتا ہے اور ساتھ والے گھر میں گل چھرے ازائے جا رہے ہوتے ہیں

# المرام اللم المنظم المن

ہمسار بھوکا بیاسا سوجاتا ہے اور ساتھ والے کھرے توہے بریانی اور مرغن غذاؤں کی خوتلبوئیں اٹھتی ہیں ہمسار دس دن و تک بستر کے ساتھ دوئتی نبھاتا ہے لیکن ساتھ والے خبر لینے کی زحمت تک موارانہیں کرتے۔ فالی اللہ المشککی۔

۳۔ تماز کی اہمیت واضح ہوئی کہ اگر کھڑے ہوکر یا بیٹے کر بھی نماز پڑھنے کی ہمت ختم ہوگئی ہے تو اشارے سے بی نماز پڑھ لے لئین اسے چھوڑے نہیں' صدحیف! کہ ہم تو عین اذان کے وقت ہاتھ میں گیند بلا پکڑ کرکے اپنی اور قوم کی قسست سنوار نے کے لیے اور ملک وطب کا نام روش کرنے کے لیے فاتحانہ انداز میں نگلتے ہیں' فجر کی نماز کے وقت لیلولہ اور ظہر کی مماز کے وقت تعلیات کے وقت تعلیات کے وقت تعلیات کے مقانے کی خواہش میں بے حد تڑپ کر ہوا ہوا ہور مند ہورتا ہوا ہس میں کرکٹ کے دوران ہوا اور عشاء کے وقت کھانے کی خواہش میں بے حد تڑپ کر ہوا ہوا اور منہ ہورتا ہوا ہستر میں گھس گیا' یوں ہی صبح وشام تمام ہوتے رہتے ہیں اور زندگی کے معمولات میں فرق نہیں وکھاتی دیتا۔ فانا لئد وانا الیہ راجھون۔

# بَابٌ اَهُلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ اَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

( ١٢٧) ابَوُ حَنِيفَة عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ لَمَّا أُغْمِى عَلَى رَسُولِ اللهِ طَلْكُمُ قَالَ مُرُوا اَبَا بَكُمٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيلَ إِلَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلِّ حَصِرٌ وَهُوَ بِنَفْسِهِ يَكْرَهُ اَنُ يَقُومَ مُقَامَكَ قَالَ اِفْعَلُوا مَا امُرَّكُمُ بِهِ.

# اہل علم وفضل حضرات امامت کے زیادہ حقدار ہیں

تُرْجَهَنَهُ اُم المونین حضرت عائشہ صدیقہ ٌفر ماتی ہیں کہ جب نبی مائیں پر بیہوشی طاری ہوئی تو فر مایا کہ ابو بکر کو تھم دو کہ وہ او کوں کو نماز پڑھا دیں کسی نے کہا کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں اور وہ خود بھی آپ کی جگہ کھڑا ہونا اچھانہیں سیجھتے 'نبی مائیہ انے فر مایا جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔

فاقده: اللي روايت كامضمون بمي يبي ب-

( ١٢٨) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيُنَ قَالَتُ لَمَّا أُغُمِى عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تَوْجِعَكُمُ اس روایت کے آخر میں بیلفظ زائد ہے اے یوسف کی عورتوں کی طرح بہانے بنانے والیو! اور نبی علینا نے اپی بات کا تکرار کیا۔

فائده: الله روايت الى مضمون كى تفصيل ب-

( ١٢٩) أَبُو حَنِيفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ظَالْكُمُ لَمَّا مَرِضَ الْمَرَضَ الَّذِي

قُبِضَ فِيهِ حَفَّ مِنَ الْوَجَعِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلُوةُ قَالَ لِعَائِشَةَ مُرِى آبَا بَكُمٍ فَلَيْصَلِّ بِالنَّاسِ فَارْسَلَ الِيَهَا آنِى شَيْخٌ كَبِرٌ فَارُسَلَ اللهِ آلِي بَكُمٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ ظَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ يَأْمُوكَ آنَ تُصَلِّى بِالنَّاسِ فَارُسَلَ الِيَهَا آنَى شَيْخٌ كَبِرٌ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمُ فَيْرُسِلُ اللهِ عَمْرَ فَيُصَلِّى بِهِم فَفَعَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمً آنُدُنَّ صَوَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمً أَنْدُن صَوَاحِبُ يَوْمُ فَقَعَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمً آنَدُن صَوَاحِبُ يَوْمُ عَلَى الصَّلُوةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمً آنَدُن صَوَاحِبُ يَوْمُ عَلَى الصَّلُوةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا نُودِى بِالصَّلُوةِ سَمِعَ النَّبِى عَلَيْمً الْمُؤذِّن وَهُو يَقُولُ مَى عَلَى الصَّلُوةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمً إِرْفَعُونِى فَقَالَتُ عَائِشَهُ فَدَ آمَرُتُ آبَا بَكُرِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَى الصَّلُوةِ قَالَتُ عَافِشَهُ فَرَفَعَتُ بَيْنَ بِالنَّاسِ وَآنُتَ فِى عُدُرٍ قَالَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَى الصَّلُوةِ قَالَتُ عَافِشَهُ فَرَفَعَتُ بَيْنَ اللهِ عَلَيْمَ مَا صَلَى بِالنَّاسِ عَيْرَ اللهِ عَلَيْمَ مَا صَلَى بِالنَّاسِ عَيْرَ اللهِ عَلَيْمَ وَكَانَ النِي عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ وَلَى اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْمَ عَلَى السَلِي عَلَى السَلْمَ وَلَيْمَ عَلَى السَلْمُ وَلَا اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَى السَلْمِ عَلَى السَلْمَ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهُو

ترجیکی نا معزت عائش قرماتی ہیں کہ جب ہی طیا مرض الموت ہیں جالا ہوئے تو ایک دن درد کی شدت ہیں کی محسول کی جب نماز کا وقت آیا تو حضرت عائش ہے فرمایا ابو برکو تھم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں محضرت عائش نے حضرت ابو بر صدیق کی طرف ایک قاصد کے ذریعے نہ بیغام بھیج دیا کہ بی طیا آپ کو نماز پڑھانے کا تھم دے رہ ہیں انہوں نے جوابا کہلا بھیجا کہ ہیں بہت بوڑھا اور دل کا کمزور ہوں جب میں نبی طیا کو ان کی جگہ پر نہ دیکھوں گا تو مجھ پر اور رفت طاری ہو جائے گی اس لیے تم اور حفصہ استھے نبی طیا کی خدمت میں حاضر ہوکہ وہ عمر کے پاس لوگوں کو نماز پڑھانے کا طاری ہو جائے گی اس لیے تم اور حفصہ استھے نبی طیا کی خدمت میں حاضر ہوکہ وہ عمر کے پاس لوگوں کو نماز پڑھانے کا پیغام بھیج ویں جب حضرت عائش اور حفصہ نے نبی طیا سے عرض کیا تو فرمایا تم تو یوسف کی عورتوں کی طرح ہو ابو برکو تھم دو لوگوں کو نماز پڑھائیں

جب اذان شروع ہوئی اور نبی ملینا نے مؤذن کو''حی علی الصلوٰۃ'' کہتے ہوئے سنا تو فرمایا مجھے اٹھاؤ' حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ میں ابو بکر کونماز پڑھانے کا کہہ چکی ہوں اور آپ حالت عذر میں ہیں' فرمایا مجھے اٹھاؤ' کیونکہ میری آتھوں کی شنڈک نماز میں رکھی گئی ہے' حضرت عائشہ قرماتی ہیں کہ میں نے دوآ دمیوں کے درمیان آپ کو اٹھایا' آپ کے قدم مبارک زمین برکھنتے جاتے تھے۔

جب حضرت ابو بکڑکو نبی طانیہ کے مبارک قدموں کی آ جث کا احساس ہوا تو وہ بیجھے بٹنے لگئے نبی طانیہ نے انہیں اشارہ کیا اور ان کی بائیں جانب آ کر بیٹھ مھے اب نبی طانیہ تکبیر کہتے تھے اور نبی طانیہ کی تکبیر پر حضرت ابو بکر تکبیر کہتے تھے اور

# المراز اللم المنظم المن

حضرت ابوبکر کی تئبیر پرلوگ تئبیر کہتے تھے یہاں تک کہ نماز کمل ہوگئ گھراس نماز کے علاوہ اپنی وفات تک آپ تلاقیا نے۔
لوگوں کوکوئی نماز نہ پڑھائی بلکہ حضرت ابوبکر بی امام رہ اور نبی بیٹی بیار رہے یہاں تک کہ آپ تلاقیا وصال فرما گئے۔
حَمَالَ عِبَالرَّابُ : "مووا" باب نصر سے فعل امر معروف کا صیفہ جمع نہ کر حاضر ہے بمعنی حکم وینا اور جواب امر "فلیصل بالناس" ہے "حصر" بمعنی رقت القلب "صویحبات" صویحبہ کی جمع ہواو وہ صاحبہ کی تفغیر ہے "ادق" باب فرب سے فعل مقارع معروف کا صیفہ واحد مستکم ہے بمعنی رقت طاری ہو جانا "اد فعونی" باب فتح سے فعل امر کا صیفہ جمع فرب سے فعل مقارع معروف کا صیفہ واحد مستکم ہے بمعنی رقت طاری ہو جانا "اد فعونی" باب فتح سے فعل امر کا صیفہ جمع مقارع معروف کا صیفہ واحد میں اور ایک روایت میں" تنحطان" بھی وارد ہوا ہے دونوں باب نصر سے فعل مضارع معروف کے صیفہ شنیہ مؤنث غائب ہیں بمعنی کھنچنا کیر بنانا۔

تَخَبِّرُكُخُ بِخُلَائِيْقِ **اول و ثانى:** اخرجهما البخارى، ٦٧٨ ومسلم: ٩٨٤( ٤٢٠) والترمذى: ٣٦٧٢ والنسالى: ٨٣٤ وابن ماجه: ١٢٢٢ـ

مَجَّبَائِجُ حَمَّاتِ ثَ**الَث:** اخرجه البخارى: ٦٨٧ ومسلم: ٩٣٦ (٤١٨) والترمذي مختصراً: ٣٦٢ والنسائي: ٩٣٦٠ وابن ماجه: ١٢٣٤

مَفَهُ فَوْجَرَ : اس حدیث سے فقہاء ومحدثین کرام نے بہت سے مسائل معتبط کیے ہیں مثلاً حضرت صدیق اکبڑی خلافت کی طرف اشارہ ان کی فضیلت کا اظہار اور نبی طینا کا ان کی امامت پر اصرار وغیرہ ان تمام استباطات کی صحت کا اقرار واعتراف کرتے ہوئے مجھے ان کی تفصیلات میں نہیں جانا بلکہ مجھے یہاں اس تکتے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے جس پر حدیث کا سیاق وسیاق دلائت کرتا ہے اور وہ ہے نماز کی اہمیت۔

غور طلب بات یہ ہے کہ سرکار دو نائم سرئیڈ مرض الوفات میں مبتلا ہیں' بخار کی شدت حدت ہے بھی آ گے بڑھ چکی' نقاجت اپنی انتہا کو بچلا نگ چکی اور ہنو ہاشم آ پ سڑیڈ کے چہرے بشرے کو دکھے کر اپنی خاندانی روایات کے مطابق یہ سمجھ گئے کہ سرکار اب بھارے ورمیان بہت زیادہ عرصہ نہیں رہیں مسئے لیکن ان سب کے باوجود نماز کا وقت ہو جانے پر سب سے بہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟

اس سے پچھاور آ گے بڑھیں تو جب سرکار دو عالم مناٹیکا کے لیے خود مسجد میں تشریف آ وری مشکل ہوگئ تو امام مقرر کر دیا لیکن لوگون کم نماز کی چھٹی نہیں دی اور خود بھی نہیں چھوڑی' حالانکہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ بمیں اپنے پیغیبر ک بیاری کا بڑاغم ہے' اس غم میں پچھ بھی کرنے حتی کہ نماز پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا لیکن ایسانہیں ہوا۔

پھراس ہے بھی آ گے بڑھ کر قدم اٹھا ئیں تو کتب حدیث وسیر گواہ بیں کہ آپ سُلگِیْم کی زبان مبارک ہے اپنی امت کے لیے دو چیزوں کی وصیت سب ہے آخری کلام کے طور پر جاری ہوئی' ایک نماز کی پابندی اور دوسرے ماتخوں اور ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک۔

# المام الملم المنظم المن

زندہ تو میں اپنے بڑوں کی کم از کم آخری وصیت کو تو انتہائی اہمیت کا مقام دیتی ہیں اور ان پر دل و جان ہے ممل کرتی ہیں لیکن ہم نجانے کیسی زندہ قوم ہیں کہ اس آخری وصیت کو دل و جان ہے بھلا ہیٹے ہیں ہم فراموش کر چکے ہیں کہ ہمارے پیغیبر نے چلتے آخر دم تک کس چیز کی وصیت اور تلقین کی تھی؟ ہمارے پاس اس نکتے پر سوچنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہوتی 'کیونکہ ہم بہت مصروف ہو چکے ہیں'اسی لیے ہم بہت ہیجے رہ گئے ہیں۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَالْعَبُدِ وَالْاَعُرَابِيّ

( ١٣٠ ) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَوْمٌ الْقَوْمَ وَلِدُ الزِّنَا وَالْعَبُدُ وَالْاَعْرَابِيُّ إِذَا قَرَأَ الْقُرُانِ\_

#### ولد الزنا' غلام اور ويباتيوں كى امامت كا بيان

تَرْجِعهَ ﴾ ابراہیم نخق کہتے ہیں کہ ولد الزنا' دیباتی اور غلام' لوگوں کی امامت کر سکتے ہیں جبکہ قرآن پڑھ سکتے ہوں۔ حَمَّلِیْنَ عِنْ الْمُرْبِّنُ : "یوم" باب نصر سے فعل مضارع معروف کا سینہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی امامت کرنا' یہ دال بالجزاء مقدم ہے اور اس کی شرط "اذا قرء الفرآن" مؤخر ہے۔

مَجَبُرُكُ وَكُلُونِكُ عَلَيه المعلية الإحاديث وقد اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار\_

مُنْفِلُونِ اسلام کو دیکھتے ہوئے دیباتی اور غلام کی امامت پر تو کوئی شبہیں کیا جاسکنا کہی وجہ ہے کہ اگر سروے کروایا جائے تو پورے پاکستان میں مثلا اگر ہزار مساجد ہوں تو ان میں ہونو سومساجد کے ائمہ کا تعلق کسی گاؤں پنڈ اور دیبات سے ہوگا اور غلاموں کا دور اگر چہ ختم ہو چکا ہے لیکن ابتداء میں طبقہ موالی میں بڑے بڑے جلیل القدر فقباء محدثین قاضی اور ائمہ گزرے ہیں جن کی جلالت قدر ہر زمانے میں متفقہ رہی ہے اس لیے اس پر تو حرف اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔

البتہ ولد الزنا کے بارے ذہن امامت کے تصور کو قبول نہیں کرتا اور دلیل یہ دیتا ہے کہ جس کی نیو اور بنیاد ہی گذرگی پر اٹھائی گئی ہواس سے بھلائی کی توقع رکھنا ایسے ہی ہے جیسے ایلوا کے درخت سے تھجور اعمنے کی توقع رکھنا اور بول بھی معاشرے میں اس کی حیثیت ایک بھٹکار زدہ دھٹکارے ہوئے شخص کی ہوتی ہے اس لیے فطری طور پر لوگ اسے مصلی امامت بربھی محوارانہیں کر سکتے۔

لیکن اگر خور کیا جائے تو اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس گندگی اور غلاظت کے نتیج میں پیدا ہونے والے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کیا اس بچے نے کسی نوجوان لڑکے اور لڑکی کو اپنے گناہ پر مہر تقدیق جبت کرنے کے لیے مجبور کیا تھا؟ یا عالم ارواح میں اس بچے ہے کوئی گناہ سرز و ہوا تھا جس کی سزا عالم اجساد میں اسے اس طرح مجملتنا پڑی ؟ یقینا ان سب سوالوں کا جواب نفی میں ہے اور ہونا بھی جا ہے۔

# المراع المنظم ال

پھر اگر وہ بچہ اپنی پیٹانی سے گندگی کے اس داغ کو مٹانے کے لیے اپنے آپ کو زیورعلم سے آ راستہ کرتا ہے قرآ ن کریم پڑھنا سیکھتا ہے اس کے معانی و مفاہیم پر دسترس حاصل کرتا ہے اور دینی رہنمائی سے اپنی زندگی کو آشنا کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اسے ایک ناکردہ جرم کی پاداش میں طنز وتشنیج کے تیراپنے سینے پر جھیلنا پڑیں۔

والدالزناكی امامت سے اگر ہمارے ذہن میں بینصور انجرتا ہے كہ مناہ کے بنتیج میں پیدا ہونے والے بنچ كو یوں ہی مصلی امامت پر كمڑا كر دینا جائز ہے تو بینصور غلط ہے والدالزناكی امامت كا جواز بھی انہی شرائط پر موقوف ہے جن شرائط پر ایک عام آ دمی كی امامت موقوف ہوتی ہے۔

#### بَابٌ الْإِثْنَيُنِ جَمَاعَةٌ

( ١٣١ ) أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْهَيُشَمِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ثَلَّا أَمَّ صَلَّى بِرَجُلٍ فَصَلَّى خَلُفَهُ وَامْرَأَةٌ خَلُفَ ذَٰلِكَ صَلَّى بِهِمُ جَمَاعَةً ـ

# دو آ دمی بھی جماعت کے حکم میں ہوتے ہیں

تُنْجَعَنَهُ أَ: حعزت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طَالِقَتْم نے ایک مرتبہ ایک آ دمی کے ساتھ نماز پڑھی وہ آ دمی نبی طَلِیْا کے جیجیے کھڑا ہوا اور ایک عورت اس کے جیجیے کھڑی ہوئی اور نبی عَلِیْا نے ان سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔

خَتُلِنَ عَلَيْنَ الْمُعَنَى الله على "ك صلى من اكر باء يا لام آجائے تو اس كامعنى نماز پڑھنانيس ہوتا بلكه نماز پڑھانا ہوتا ہے۔ سَجَنِّ الْحَجْ الْمُعَنِّ الْعَرْجِ الْمِعَارِي ما في معناه: ٧٢٧ والنسائي: ٧٧٠ وابن ماجه: ٩٧٥ ا

المُفَلِكُونِ : كتب حديث كتبع واستقراء باس نوعيت كين واقعات همار علم ميس آئے ہيں۔

ا۔ اس متم کے ایک واقعہ میں نبی ملیا کے بیچھے کھڑے ہونے والے مرد کا نام حضرت علی مرتضٰیؓ آتا ہے اور خاتون کا نام حضرت خدیجہ الکبری نظام آتا ہے۔

٢- دوسرے واقع میں معزت عبداللہ بن عبال اور معزت عائشہ كا ذكر آتا ہے۔

س-تيسرے واقع ميں حضرت انس اور ان كى والد وحضرت امسليم كا نام آتا ہے۔

زیر بحث حدیث میں ان تینوں میں سے جو واقعہ میں مراد ہو اس پر بیاشکال ہوتا ہے کہ مقندی اکیلا ہونے کی صورت میں می پیملی صف میں کمڑا ہونے کی بجائے امام کے ساتھ ذرا پیچھے ہث کر کھڑا ہوتا ہے جبیبا کہ تھم بھی یہی ہے تو پھر یہاں ایبا کیوں نہیں کیا حمیا؟ سواس کا جواب ہے کہ یہاں وو میں سے ایک خرابی تو بہرحال لازم آنا ہی تھی 'یا تو وہ خرابی جس کا سوال میں تذکرہ کیا جمیا ہے یا پھر فاتون کو بھی مرد کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا 'اس صورت میں محاذا قامرا قالزم آتی ' بہلی

# المرام المع المنظم المن

خرابی سے نماز مروہ ہوتی ہے اور دوسری خرابی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس لیے ابون البلیتین کے طور پر کراہت والی صورت کو گوارا کرلیا حمیا تا کہ فساد نماز والی صورت سے بیا جا سکے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ يَصِلُ الصُّفُوفَ

( ١٣٢ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ أَبِى سَعِيُدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَاءَيُمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ..

#### صفول کے ملانے والوں کی فضیلت کا بیان

تَنْ حَمَرَت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مَنْ الله مَنْ الله عَنْ ارشاد فرمایا بے شک الله اور اس کے فرشتے ان لوگوں بررحمت مجیجے ہیں جومفوں کو ملاتے ہیں۔

خَتُكِنِّ عَلَیْ اَلْمُنِتُ : "یُصَلُّونَ" اور "یَصِلُونَ" میں فرق ہے اول الذکر باب تفعیل سے نعل مضارع معروف کا میغہ جمع ندکر غائب ہے بمعنی دعاء رحمت کرنا کزول رحمت کرنا اور ثانی الذکر باب ضرب سے ندکورہ صیغہ ہے بمعنی ملانا "الصفوف" صف کی جمع ہے۔

مَجُمُ عَلَيْتُ أَاحرِجه ابن ماجه: ٩٩٥ وابوداؤد: ٦٧٦\_

مَّمُفَلِهُ وَمُونِ كَى دریکی نماز کے لیے بہت ضروری ہے خود جناب رسول اللہ عَلَیْمَ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کی دریکی کا اہتمام فرماتے منے اور آپ مَلَیْمُ کے اس اہتمام کا نتیجہ بیہ ہوتا تھا کہ نمازیوں کی صفیں تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی تھیں اور ان میں ایسا سیدھا پن ہوتا تھا کہ اگر کوئی آ دمی اس سے تیرکوسیدھا کرنا چاہتا تو کرسکتا تھا۔

اس قدر بلیغ اہتمام کے بعد ایک دن نبی ملیّا نے جمت تمام کر دی اور فر مایا کہ اپنی صفیں سیدهی رکھا کرو' ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا فرما دے گا۔

سردی کے موسم میں یہ منظر بھڑت دیکھنے میں آتا ہے کہ سجد کا بال کھل طور پر فالی ہوتا ہے اور محن وحوب نے بھرا ہونے کی وجہ سے لوگوں سے بھی بجرا ہوتا ہے وصوب کی سکائی سے فائدہ اٹھانے کی خاطر کوئی فضی بھی اپنی جگہ سے شلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ائمہ و خطباء مساجد مائیک پر اپنا گلا بھاڑ بھاڑ کر ان سے اندر کا حصہ پورا کرنے کی درخواست کر ہے ہوتے ہیں لیکن ٹمازی حضرات زمیں جند 'نہ جندگل محمد اق بن کر اپنی جگہ ہے ہوتے ہیں ' بھے لوگوں کو بجوتے ہیں اور خالی جگہ برکرنے کی بجائے ایک سے ساتھ ڈیڑھ آدی کی ایک نی صف بنا لیتے ہیں۔

یقینا ایسے لوگ اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی وعا ومغفرت سے محروم رہتے ہیں سوچنے والی بات ہے کہ نماز پڑھ کر

# المراب اللم المنظم المن

بھی اگر کوئی شخص اللہ کی رحمتوں اور فرشتوں کی دعاؤں ہے محروم رہے تو اس سے بڑھ کرمحروم کون ہوسکتا ہے؟

#### بَابُ مَنُ شَهِدَ الْفَجُرَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ

( ١٣٣ ) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ۖ فَالَّيْمُ مَنُ شَهِدَ الْفَحُرَ وَالْعِشَاءَ فِيُ خَمَاعَةٍ كَانَتُ لَهُ بَرَاءَ ثَانَ بَرَاءَ ةٌ مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرُكِ.

# فجر وعشاء کی جماعتوں میں شرکت کی فضیلت کا بیان

تو جمیر : حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مؤلفی نے ارشاد فرمایا کہ جو محض فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ شریک ہوا' اس کے لیے دونتم کی براء ت لکھی جائے گی' ایک نفاق سے براء ت اور ایک شرک ہے براء ت ۔

( ١٣٤ ) أَبُوَ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ۖ فَأَيَّةُ ۚ قَالَ مَنُ دَاوَمَ اَرُبَعِيُنَ يَوُمَّا عَلَى صَلَوةِ الْغَلاوةِ وَالْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرُكِ.

تُرْجِهَمَاكُ أن روايت ميں فجر اور عشاء پر جاليس دن مداومت كا ذكر ہے باقی مضمون وہ ہے۔

حَكَّلْنَ عَبَالرَّتُ : "بواء تان" مبدل منه ہے اور "بواء ة" اس سے بدل واقع ہور ہا ہے "داوم" باب مفاعله سے فعل ماض معروف كا صيغه واحد مذكر عائب ہے بمعنی بينتگی كرنا۔

تَجْرِيَجُ بِحُكُلُيْثُ اول: اخرجه البيهقي في الشعب: ٢٨٧٥ والهندي: ٢٦٠٠ وعبدالرزاق: ٢٠١٩\_

مَجَنِّ الْحَرْجِهِ ابْنِ مَاجِهِ: ٧٩٨\_

مَنْفَهُوَّ مَنْ نَرِ بَحَثُ حدیث مِن فَجر اور عشاء کی تخصیص کی بہت می وجوہات شراح اور فقہا اکرام نے بیان فرمائی ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ آسابن اور قابل قبول تو جیہ یہ ہے کہ چونکہ عشاء کے وقت انسان ون مجرکا تھکا بارا اپنے گھر کو لوق ہاں کی ہمت اس کا ساتھ نہیں دیتی پھر شیطان کی تھیکی اور ڈرامہ کی دلجیسی اس پرمستزاد ہوتی ہے اور فجر کے وقت انسان خواب غفلت میں مدہوش ہوتا ہے اسے بع ہی نہیں چلنا کہ کمب مؤذن نے ''العسلاۃ فیرمن النوم'' کا نعرہ لگیا اور کر سے اور کب سورج نکل کر سر پر چڑھ آیا 'پھر اسے یہ ہی فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نجر کے وقت اٹھ گیا تو فیند پوری نہیں ہوگی دفتر میں جا کر فیند کے جھو کئے آئی کی گئر کے بعد تھوڑی دیرے لئے سو گیا تو آئھ وقت مقررہ پرنہیں کھلے گی۔

یہ اور اس طرح کے بہانے اس کے نزدیک ایسے قطعی اور مؤثر ولائل کی حیثیت رکھتے ہیں جن میں سے ایک ایک بہانہ ہزاروں ولائل پر غالب ہے' ظاہر ہے کہ ایسے مواقع پرنفس اور شیطان کی تارانسگی اور دشمنی مول نے کر جوشخص نماز پڑھنے کے لیے متوجہ ہو' اسے اضافی انعام بھی ضرور ملنا چاہیے' چنانچہ اس حدیث میں ووانعام ذکر کیے مجمع ہیں۔

#### والمراز الله المنظم الم

ا۔ نفاق سے براء ت یعنی اتنی محنت برداشت کرنے والاشخص حقیقی منافق نہیں ہوسکتا۔

٢۔ شرك سے براءت يعني اتن محنت برداشت كرنے والا مخص حقيقي مشرك بهي نہيں ہوسكتا۔

اوربعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کوخصوصیت کے ساتھ ان دونوں نمازوں اور عمومیت کے ساتھ تمام نمازوں پر مداومت کی توفیق عطاء فرمائے اور اس پر کے سیے اجروثواب کے وعدے کو ہمارے ق میں بھی قبول فرمائے۔ آمین۔

#### بَابُ خُرُو ج النِّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ

( ١٣٥ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الشَّغيِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ النَّقَيَّمُ رَخَّصَ فِي الْخُرُوجِ لِصَلوةِ الْغَدَاوةِ وَالْعِشَاءِ لِلنِّسَآءِ فَقَالَ رَجُلُ إِذًا يَّتَخِذُونَهُ دَغَلًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَوْقِيْمُ وَتَقُولُ هٰذَا۔

#### خواتین کے مساجد میں آنے کا بیان

توجه مراً: حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے عورتوں کو بھی نماز نجر اور عشاء میں آنے کی اجازت دے رکھی تھی' ایک آدمی نے حضرت ابن عمرٌ سے کہا کہ اس زمانے کی عورتیں تو اسے اپنے لیے دلیل بنالیس گی؟ تو فرمایا کہ میں تنہیں نبی ملیا کے حوالے سے حدیث سنا رہا ہوں اورتم اس کے مقالبے میں اپنی بات کہدر ہے ہو۔

حَمَّلَ عَبَالَرَّبِ : "وخص" باب تفعیل سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر عائب ہے بمعنی رفصت دینا "بنخدونه" باب افتعال سے فعل مضارع معروف کا صیغہ جمع ندکر عائب ہے بمعنی کرٹا اور ایک روایت میں جمع مؤنث کا صیغہ بھی آیا ہے "دغلا" بمعنی مکر وفریب ولیل حیل بہاند۔

تَخَیْرِ کَمُونِ الله العرجه مسلم: ۹۹۲ (۶۶۲) والبخاری مختصراً: ۸۲۵ والوداؤد: ۱۹۲۸ والنرمذی: ۱۹۷۰ وابس ماجه: ۲.

مَنْفَلْوُمْ : بنیادی طور پرخواتین کو چند قیودات کی پابندی کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے آنے کی ا اجازت ہے لیکن اگر ان قیود وشرائط کی پابندی کا خیال نه رکھا جائے تو ظاہر ہے که اس اجازت پر پابندی نگائی جائے گ۔ چنانچہ ان شرائط میں سے چندا کے حسب ذیل ہیں۔

المعجد من بع جابانه مت آئيل-

۲۔ جیکیلے اور بھڑ کیلے لیاس پہن کر اور عطر کی خوشبو میں اپنے آپ کو بسا کرمت آ کیں۔ ۳۔ کھنگھتے ہوئے زیورات نہ پہن کر آ کیں۔ ۵۔ راستے میں کسی اوباش کے تنگ کرنے کا خطرہ ہوتو گھر ہی میں نماز پڑھنے کوتر جیج دیں۔

یہ اور اس جیسی دیگر شرا لکا کی موجودگی میں خوا تین مسجد میں آسکتی ہیں' یہی وجہ ہے کہ زیر بحث حدیث میں جب حضرت عبداللہ بن عرش کے صاحبزادے بلال نے اس معاطے میں ان سے تکرار کی کوشش کی تو انہوں نے اسے حدیث سے معارضہ تصور کیا اور کتب حدیث کے مطابق انہوں نے اس موقع پرفتم کھا لی کہ میں آ کندہ تجھ سے بھی بات نہیں کروں گا کیونکہ تو حدیث کا مقابلہ کرتا ہے اور یہ بات میری غیرت ایمانی برواشت نہیں کرسکتی چنانچہ پھر اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر اپنے میٹر کا معلوم ہوا کہ حدیث کے مقابلے میں کس بڑے سے بڑے آ دی کی رائے کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم۔

#### بَابٌ إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَالْعَشَاءُ

( ١٣٦) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ آنَسِ ابُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ِ مَالِثُهِ اِذَا نُودِى بِالْعِشَاءِ وَاَذَّنَ الْمُؤَذِّدُ فَابُدَهُ وَا بِالْعَشَاءِ۔

# جب رات کا کھانا اور نماز عشاء اکٹھے ہو جائیں تو کیا تھم ہے؟

تَوْجَعَنَهُ أَن حضرت النسُّ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُنَاتِیْن نے ارشاد فرمایا اگر عشاء کی اذان ہو چکی ہو اور مؤذن اقامت کہہ چکا ہو (بھوک شدید کلی ہوئی ہواور کھانا آ جائے ) تو پہلے کھانا کھا لو۔

خَتُلِنَی ﷺ نَالِطِتُ : "العشاء" عین کے کسرہ کے ساتھ ہوتو معنی ہوگا نماز عشاءُ اور عین کے فتہ کے ساتھ ہوتو معنی ہوگا رات کا کھانا'" فاہدء وا" باب فتح ہے فعل امر معروف کا صیغہ جمع ندکر حاضر ہے بمعنی ابتداء کرنا۔

﴾ ﴿ يَكُونَكُ الْعَرْجُهُ النسائي: ١٥٤ والترمذي: ٣٥٣ والبخاري: ٥٤٦٥ ومسلم: ١٢٤١ (٥٥٧) وابن ماجه: ٩٣٣

مُنْفَقِهُ وَمُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ على معلوم ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں اس سے بھر پور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور دلیل کے طور پر اس حدیث کو پیش کرکے اپنے تئیں مطمئن ہو جاتا ہے اور مزیداری کی بات سے ہے کہ منکرین حدیث بھی پورے ذخیرہ حدیث کا انکار کر دینے پر تلا ہوا ہونے کے باوجود اس حدیث کا انکار نہیں کرتے کیونکہ اس حدیث سے ان کے ذاتی مفادات پرکوئی زونہیں پڑتی بلکہ الٹا حفاظت ہو جاتی ہے۔

لیکن اگر حقیقت پیندی ہے دیکھا جائے تو اس حدیث کو بیان جواز اور بیان رخصت کے پہلو سے کسی صورت آ گےنہیں بڑھایا جا سکتا اور امر کا صیغہ دکھا کر اس کے وجوب پر استدلال کرنے کا دھو کہ بھی نہیں دیا جا سکتا چیانچہ فقہا ، و

# المراع الله المنظم المن

محدثین نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ بیتھم شدت جوع پرمحمول ہے کہ اگر بھوک اتنی زیادہ گئی ہوئی ہوکہ برداشت کرنا مشکل ہورہا ہو اور اس حالت میں کوئی بھی کام صحیح طور پر ہونے کا امکان نہ ہوتو نماز کھڑی ہونے کے باوجود اتنے لقبے کھانا لینا جائز ہے جوکسی نہ کسی حد تک گزارے کا کام دے دیں اور انسان کی بھوک کسی حد تک کم ہو جائے' اس کے بعد وہ نماز پڑھ لے اور بعد ازاں اپنی بھوک کومٹا لے۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحُدَهُ ثُمَّ يُدُرِكُ الْجَمَاعَةَ

(١٣٧) أَبُو حَنِيفَة عَنِ الْهَيُشَمِ عَنُ جَابِرِ ابُنِ الْاسُودِ أَوِ الْاسُودِ بُنِ جَابِرِ عَنُ آبِيُهِ آنَ رَجُلَيْنِ صَلَّمًا الظَّهُرَ فِي بَيُوتِهِمَا عَلَى عَهُدِ النَّبِيِ ظَلِيْتُمُ وَهُمَا يَرَيَانِ آنَّ النَّاسَ قَدُ صَلُّوا ثُمَّ آتَيَا الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ مَثَاثِيمًا عَلَى عَهُدِ النَّبِي ظَلِيْتُمُ وَهُمَا يَرَيَانِ آنَّ الصَّلُوةَ لاَ تَحِلُّ لَهُمَا فَلَمَّا اللهِ مَثَاثِيمُ فِي الصَّلُوةِ فَقَعَدَا نَاحِيَةً مِنَ الْمَسْجِدَ وَهُمَا يَرَيَانِ آنَّ الصَّلُوةَ لاَ تَحِلُّ لَهُمَا فَلَمَّا الشَّهُ مَا اللهِ مَثَاثِمُ وَرَاهُمَا أَرُسَلَ النَّهِمَا فَحِيءَ بِهِمَا وَفَرائِصُهُمَا تَرُتَعِدُ مَخَافَةَ آلُ يَكُونَ النَّاسِ النَّهِمَا فَلَحْبَرَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ إِذَا فَعَلَتُمَا ذَلِكَ فَصَلِيّا مَعَ النَّاسِ قَدُ حَدَثَ فِي آمُرِهِمَا شَيُّ قَسَالَهُمَا فَاخْبَرَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ إِذَا فَعَلَتُمَا ذَلِكَ فَصَلِيّا مَعَ النَّاسِ وَاجْعَلَا الْاولِي هِي الْفَرْضَ.

وَقَدُ رَوْى هَذَا الْحَدِيُثَ جَمَاعَةٌ عَنُ آبِي حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ فَقَالُوُا عَنِ الْهَيُثَمِ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيّ الْأَيْمَةِ عَنِ الْهَيُثَمِ فَقَالُوُا عَنِ الْهَيُثَمِ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيّ اللَّهِيَّ اللَّهُ اللَّ

ترجی کی ان کا گمان بہتھا کہ لوگ نماز پڑھ کے جو ان کے دو آ دمیوں نے دور نبوت میں ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھ کی ان کا گمان بہتھا کہ لوگ نماز پڑھ کی جائے ہیں ہی کھر وہ دونوں مجد میں آئے تو نبی علیا نماز پڑھا نماز پڑھا رہے تھے وہ دونوں مجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹے گئے اوران کا خیال بہتھا کہ اب دوبارہ نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نبیں جب نبی علیا نماز سے فارغ ہوئے اور انبیں جیٹے ہوئے دیکھا تو انبیں بلوایا جب ان دونوں کو لایا گیا تو ان کے اعضاء جسم تھر تھر کانپ رہے تھے اس خوف سے کہ ان دونوں کے معاطے میں کوئی نیا تھی ہو نبی علیا نے ان سے حقیقت حال پوچی تو ان دونوں نے ساری بات بتا دی نبی علیا نے فرمایا جب ایسا ہو جائے تو لوگوں کے ساتھ بھی نماز بڑھ لیا کرواور پہلی نماز کو بی فرض سمجھا کرو۔

یہ صدیث ایک جماعت نے امام صاحب سے بیٹم سے بھی مرفوعاً نقل کی ہے۔

حَمَّالِیْ اَبِی اَلْمُوتُ : "صلیا" باب تفعیل سے فعل ماضی معروف کا صیغہ تثنیہ فرکر غائب ہے بمعنی نماز پڑھنا" بو بان" باب فنج سے فعل ماضی مجبول کا فنج سے فعل ماضی مجبول کا مضارع معروف کا فدکورہ صیغہ ہے بمعنی ویکھنا مراد خیال کرنا ہے "فجیء" باب ضرب سے فعل ماضی مجبول کا صیغہ واحد فدکر غائب ہے بمعنی آنا چونکہ اس کے صلے میں بآرہا ہاں لیے یہاں مراد لانا ہوگا "فو انصبهما" کندھوں کے درمیان گوشت کے حصے کو کہتے ہیں "قو تعد" باب افتعال سے فعل مضارع معروف کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے

جمعنی کانپنا۔ "فصلیا" یہ باب تفعیل سے امرمعروف کا صیغہ تثنیہ مذکر حاضر ہے۔

مَنْفَهُ فَعْنَیْ آن اس صدیث سے فقہاء کرام نے یہ اصول نکالا ہے کہ ایک بی دن کی ایک بی فرض نماز دو مرتبہ نہیں پڑھی جا کئی جب بھی وہ نماز پہلی مرتبہ مخصوص نیت کے ساتھ پڑھی جائے گی خواہ افزادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پڑ وہ ادا ہو جائے گی اس کے بعد اگر اسی دن کی وہ ہی نماز دوبارہ بڑھی جائے تو اس پر فرائض کا ثواب سی صورت نہیں مل سکتا بلکہ اس نماز کو نفل شارکیا جائے گا اور اس پر نوافل کا بی ثواب مرتب ہوگا' یہی وجہ ہے کہ ایک شخص کے لیے بیک وقت دو مجدوں میں امت کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ پہلے ظہر کی نماز مثلا ایک مجد میں پڑھا ہے' پھر وہ بی ظہر کی نماز جا کر دوسری مجد میں پڑھا دے' کیونکہ اس صورت میں پہلی مجد کے مقتد یوں کی نماز صوح نہ ہو وائے گی لیکن دوسری مجد کے مقتد یوں کی نماز صحح نہ ہو گی کیونکہ یہ "اقتداء المفتر ص بالمتنفل" ہے اور یہ تا جائز ہے۔ واللہ اعلم

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسُلِ يَوُمَ الْجُمُعَةِ

( ١٣٨ ) أَبُوُ حَنِيْفَةَ عَنُ يَحُيِٰى عَنُ عَمْرَةَ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانُوُا يَرُوُحُونَ اِلَى الْحُمُعَةِ وَقَدُ عَرَقُوا وَتَلَطَّخُوا بِالطِّيْنَ فَقِيْلَ لَهُمُ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلُ..

وَفِيْ رِوايَةٍ كَانَ النَّاسُ عُمَّارَ أَرُضِهِمُ وَكَانُوا يَرُو حُوْنَ يُحَالِطُهُمْ الْعَرِقُ والتَّرَابُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّيْلَةِ إِذَا حَضَرُتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُواً.

#### جمعہ کے دن غسل کا بیان

ترجم کا دخرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ دوسرے پہر جمعہ کے لیے روانہ ہوتے تھے مٹی ہیں تھڑنے کی وجہ ہے وہ بینہ پینز ہوتے تھے اس لیے انہیں بیتکم دیا میا کو جو فض جمعہ کے لیے روانہ ہوا ہے چاہیے کہ وہ عسل کرکے آئے اور ایک روایت میں بیہ کہ لوگ اپنی زمینوں کو (کھیتی باڑی کے ذریعے) خود ہی آباد رکھتے تھے اور جب جمعہ کے لیے روانہ ہوتے تو بیننداور مٹی میں دو بے ہوتے تھے اس موقع پر نبی مائی نے فرمایا کہ جب تم نماز جمعہ کے لیے آیا کروتو عسل کرکے آیا کرو۔ فائدہ: اگلی روایت کا مضمون بھی کہی ہے۔

( ١٣٩ ) أَبُو حَنِيُفَةَ وَالْمَنُصُورُ وَمُحَمَّدُ بُنُ بِشُرٍ كُلُّهُمْ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَر اَنَّ رسُول اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَنُ اَتَى الْجُمُعَةَ ـ الْغُسُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنُ اَتَى الْجُمُعَةَ ـ

تَوْجِهَا لَهُ الله على الله بن عمرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مثلاثی نے فرمایا جمعہ کے دن عسل کرنا اس مخص پر واجب

حَثُلِنَ عَبِّالرَّبِ : "يروحون" باب نفر سے فعل مضارع معروف كا صيغه جمع ندكر غائب بي بمعنى دو پهركو چلنا "عوقوا" باب ضرب سے فعل ماضى معروف كا صيغه جمع ندكر غائب بيئة آنا "تلطخوا" باب تفعل سے ندكوره صيغه بيئة كا الب ضرب سے فعل ماضى معروف كا صيغه جمعنى آباد كار"اتى" باب ضرب سے فعل ماضى معروف كا صيغه واحد ندكر غائب بي بمعنى آناه

َ الْحَامِیُ اَلَّهُ اَوْلَ: اخرجه البخاری: ۹۰۳ ومسلم: ۱۹۵۸ (۸٤۷) وابوداؤد: ۳۵۲ والنسانی: ۱۳۸۰ والطحاوی، ۱۸۶۶ والطحاوی، ۱۸۶ـ

مَجُمُنِيُ مَكُلُكُمُ قَالَمِي: اخرج البخاري مثله: ۷۷۷ وابوداؤد: ۳٤٠ والترمذي: ۹۲ والنسالي: ۱۳۷۷ وابن ماجه: ۱۰۸۸ -

مَّفُهُ اَلَهُ وَهِمِنَدُ : جمعه كا دن سيد الايام اور فضائل و بركات سے بھر پور ہونے مے سبب اپنے اندرعيد كا سا احساس ركھتا ہے اس ليے نماز جمعہ سے قبل عنسل كرنا ' صاف ستھرے كپڑے پہننا اور خوشبولگا كرخوب تيار ہوكرمسجد ميں جانا اس كا نقاضا بھى بنآ ہے بالخصوص جبكہ صورت حال وہ ہوجس كا ترجمہ حديث ميں ذكر كيا گيا۔

دیگر محدثین کی روش ہے ہٹ کر بیتشری اس نے کی گئی تاکہ مؤخر الذکر حدیث کومنسوخ مانے کی یا اس میں تاویل کرنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے اور بیہ بات واضح ہو جائے کہ جب بھی نمازیوں کے اجتماع اور ان کے پینے کی وجہ ہے مبحد میں گھٹن کا ماحول پیدا ہو اور الی کیفیت کا احساس ہوجس ہے مبحد میں موجود ملائکہ کو اذیت چینچنے کا امکان ہواں وقت بیتھ دوبارہ متوجہ ہوجائے گا اور خسل جمعہ واجب قرار پائے گا اور جب الی کیفیت ختم ہو جائے تو کچھ عرصہ کے لیے اس برحکم ملتوی ہو جائے گا۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے قانون کی کماوں بیں بے شار توانین اور آئینی جزئیات موجود ہوتی جیں لیکن ہر وقت ہر قانون پر عملدرآ مد ہوتا ہے اور نہ ہی ہر وقت وہ حالات موجود ہوتے ہیں جن کی بناء پر وہ آئینی تھم لا گو کیا جا سکے البتہ آئین میں ان کی موجود گی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جب بھی وہ حالات پیدا ہوں تو اس کا آئین تھم موجود ہو زیر بحث قانون کو اگر اس مثال پر منطبق کر لیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَلْسَةِ قَبُلَ الْخُطُبَةِ

(١٤٠) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ۖ ﴿ الْآَيْمُ الْحَبُنَا لَكُومَ الْحُمُعَةِ جَلَسَ قَبُلَ الْخُطُبَةِ جَلُسَةً خَفِيْفَةً \_

# 

#### خطبہ سے پہلے بیٹھنے کا بیان

تَوَجَهَا مَهُ : حضرت عبدالله بن عمرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَافِیْ جمعہ کے دن جب منبر پر رونق افروز ہوتے ' تو خطبہ سے قبل تھوڑی در کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔

فاثده: اگل روایت كامضمون بھی يبي ہے۔

(١٤١) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ آنَّ رَجُلًا حَدَّنَهُ آنَّهُ سَالَ عَبُدَاللّٰهِ بُنَ مَسُعُودٍ عَنُ خُطُبَةِ النَّبِيِّ ﴿ ١٤١ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ آنَّ رَجُلًا حَدَّنَهُ آنَهُ سَالَ عَبُدَاللّٰهِ بُنَ مَسُعُودٍ عَنُ خُطُبَةِ النَّبِيِّ مَا تَخَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُو آ إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِمًا .

توضیحهٔ کران من ابراہیم نخفی کہتے ہیں کہ ایک آ دی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے جمعہ کے دن نبی علیہ کا کیفیت کے خطبہ کی کیفیت کے متعلق دریافت کیا انہوں نے فر مایا کیا تم نے سورہ جمعہ نہیں پڑھ رکھی؟ اس نے کہا کیوں نہیں! لیکن میں سمجھ نہیں سکا رادی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے اسے یہ آ یت پڑھ کر سنائی کہ جب وہ تجارت یا لہو ولعب کی کسی چیز کو دکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ اٹھتے ہیں اور آ یہ سالھی کا کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔

حَمُّلِ النَّهِ عَبِهُ الرَّبِ : "صعد" باب سمع سے نعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے جمعنی چڑھنا' "جلسة خفیفة" موصوف صفت مل کر "جلس" کے لیے مفعول مطلق واقع ہورہا ہے۔

بَجُنَائِيُ **جَمَّلُائِيْفَ اول:** اخرجه ابوداؤد: ١٠٩٢\_

مَجُنِّ بِحُلْمَ فَانِي: احرجه ابن ماجه: ١١٠٨.

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال یمی طریقه مروج ہے۔

۲۔ سورہ جعدی آیت میں لفظ'' قائما'' سے استدلال کرکے ثابت کیا گیا ہے کہ نبی طینا کفر سے ہو کر خطب ارشاد فرماتے تھے۔
۳۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی طینا جب منبر پر رونق افروز ہوتے تو سلام کرتے تھے جیسا کہ حربین شریفین میں اب تک یہی طریقہ رائج ہے اور اس کی تائید مسند احمد میں حضرت براء بن عازب کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عیدالاضی کے موقع پر ہم لوگ عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی طینا آ گئے، اور نبی طینا نے لوگوں کوسلام کیا۔ (مسند احمد: ۱۸۶۸۲)

۳۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی مناسبت اور اہمیت سے لوگوں کا ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے جسے دیکھ کرعید کا احساس ہوتا ہے اس مناسبت سے '' خطبۂ جمعہ'' مشروع کیا عمیا ہے تا کہ عوام الناس تک دین کی ضروری اور اہم تعلیمات سادہ اور سہل انداز میں پہنچائی جاسکیں' عقائد کی اصلاح' مالی معاملات میں امانت و دیانتداری کی اہمیت' معاشرتی واخلاقی رہنمائی اور آ دابِ عبادت

#### چھ مندانا مانظم نیسٹنے کی محمد کا سوال کا محمد کا سوال کا محمد کا برانسلوق کی کھی کا برانسلوق کی کھی کو کھی کے لوگوں پر واضح کیے جا سکیں۔

لیکن آ ہتہ آ ہتہ خطباء نے اس نج سے ہنا شروع کر دیا اور اب ہندو پاک ہیں خصوصاً اور دوسر سے بہت سے مما لک ہیں عمو با ہر خطیب نے اپنی پند کا ایک عربی خطب نتخب کرئیا ہے اور وہ ہر جمعہ کو اپنے رئے ہوئے الفاظ لوگوں کو آکر سنا دیتا ہے اور مندرجہ بالا ضروریات کی پخیل کے لیے اردو کی تقریر کا اضافہ کر لیا عمیا ہے لیکن اس اضافے کے باوجود بہت سے خطباء اپنے اصل مقاصد کی پخیل سے محروم رہے اور انہوں نے اپنی اڑ ان چندمشہور خطباء اور واعظین کی کیسٹوں خطبات اور اسلامی صحافت کے چند علمبر دار اخبارات و رسائل تک ہی محدود رکھی طالانکہ اس موقع سے فائدہ الله الماک کی د ہن سازی کرنا ہے مشکل نہ تھا البت اس کے لیے مشنری جذبہ اور لگن مہیا کرنا یقینا کارے دارد۔

# بَابُ مَا يُقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ

(١٤٢) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ أَحُمَدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ اِسُمْعِيُلَ الْكُوفِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُفَ بُنِ زِيَادٍ عَنْ آبِيُ جَنَادَةَ عَنْ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ مَثَاثِيَّةٌ كَانَ يَقُرَأُ فِي يَوْمِ الْحُمُعَةِ سُورَةَ الْحُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِيُنَ.

#### جعد کی نماز میں کیا پڑھا جائے؟

تَنْجَعْنَهُ : حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَّاتِیْ جمعہ کے دن سورہَ جمعہ اور سورہَ منافقون کی حلاوت فرمایا کرتے ہتھے۔

فائدہ: اگلی روایت کامضمون بھی یہی ہے۔

( ١٤٣ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنَ إِبُرَاهِيُمَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ حَبِيُبِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيُرٍ عَنِ النَّبِيّ ظُلَّيَّامُ أَنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْعِيُدَيُنِ وَيَوْمِ الْحُمُعَةِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى وَهَلُ آتَاكَ حَدِيْتُ الْغَاشِيَةِ\_

تَوْجَعَنَهُ أَ: حضرت نعمان بن بشيرٌ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ فَيْمَ عيدين کے موقع پر اور جمعہ کے دن' سح اسم ربک الاعلیٰ'' اور' معل اتاک حدیث الغاشیة'' کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

َ ﴾ َ الله الله المواجعة مسلم: ٢٠٢٦ (٨٧٧) وابوداؤد: ١١٢٤ والترمذي: ١٩٥٥ والنساني: ١٤٢٢ وابن ماجع: ١١١٨ واحمد: ٢٩/٢ ـ

تَحَمِّنِ عَلَيْكُ ثَلِيقَ قَانِي: اخرجه مسلم: ۲۰۲۸ (۸۷۸) وابوداؤد: ۱۱۲۰ والنساني: ۱۶۲۳ وابن ماجه: ۱۱۲۰\_

# المرام اللم المنت المحمد المرام المنت المحمد المرام المنت المنت المنت المنتقد المنتقد

مَفْهُوَ فَرْ : ان دونوں حدیثوں کا تعلق یوم جمعہ کی نماز فجر سے نہیں 'بلکہ نماز جمعہ کے ساتھ ہے کیونکہ جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دھر کی تلاوت سنت سے ثابت ہونے کا ذکر کتب حدیث میں کمل سند کے ساتھ ملتا ہے اس لیے ان سورتوں کا ''جن کا ذکر زیر بحث حدیثوں میں آیا ہے' تعلق نماز جمعہ کے ساتھ ہی ہے۔

اول الذكر دوسورتوں ميں سے پہلى سورت كے انتخاب كى وجدتو اس كے نام سے بى ظاہر ہے كہ اس كا نام بى سورة جمعہ ہے اور دوسرى سورت كے انتخاب كى وجہ يہ ہے كہ جمعہ كے اجتماع ميں مخلص اور منافق دونوں طرح كے لوگ بوتے ہے اس من مخلصين كو يہ پيغام بل جاتا كہ منافقين مار آسين ہيں ان سے فيح كر رہنا اور منافقين كو يہ پيغام بل جاتا كہ منافقين مار آسين ہيں ان سے فيح كر رہنا اور منافقين كو يہ پيغام بل جاتا كہ تبہار سے دنوں ميں آنے والے خيالات اور زبانوں پر چلنے والے الفاظ سے ہم بذريعہ وحى مطلع ہو جاتے ہيں اس ليے ہميں لاعلم مت سمجھنا۔

اور مؤ فر الذكر دوسورتوں ميں سے سورة اعلی کے انتخاب کی وجہ يہ ہے کہ اس ميں كا نات رنگ و ہو ميں بے والے ہر عاقل کے ليے كاميا ہی اور فوز و فلاح كا ايك دستور اور اصول متعين طور پر بتا ديا گيا ہے انسان اس دستور كو فراموش نہ كر بيٹھے اس ليے اكثر اس سورت كو منتخب كيا جاتا اور سورة غاشيہ كے انتخاب كی وجہ يہ ہے كہ اس ميں قيامت كے دن اہل جنت اور اہل جہنم كے دوگرہ اپنی اپنی علامتوں اور چبر سے بشر سے بی شناخت كيے جاسكيں گئ اسكے بعد عذاب و ثواب كا امتياز الگ ہوگا اب تم يہ سوچ لوك ان ددونوں ميں سے س گروہ كے ساتھ شامل ہونا تمہيں بيند ہونے كي بنيز يہ كہ تمہيں كس تم كا انجام كي ليند ہونے كی طاوت سے اپنے انجام كے لي قكر مند ہونے كی ضرورت پر زور دینا مقصود ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنُ مَّاتَ لَيُلَةَ الْجُمُعَةِ

( ١٤٤ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ قَيْسِ عَنُ طَارِقٍ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَٰؤَيْمُ مَا مِنُ لَيُلَةِ جُمُعَةٍ اِلَّا وَيَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اِلى حَلُقِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَغُفِرُ اللَّهُ لِمَنُ لَّا يُشُرِكُ بِهِ شَيْقًا\_

#### شب جمعہ میں فوت ہونے والے کی فضیلت کا بیان

تَرِّحِهُ مُنَّهُ: حضرت عبداللَّهُ بن مسعود سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّافَعُ نے ارشاد فرمایا ہر شب جعہ کو اللہ تعالی اپنی مخلوق پر تین مرتبہ نظر کرم فرماتے ہیں اور ہراس آ دمی کی بخشش فرما دیتے ہیں جواس کے ساتھ کسی کوشر یک ندھمرا تا ہو۔ فائدہ: اگلی روایت کامضمون بھی اس کے قریب قریب ہے۔

( ١٤٥) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ الْهَيُثَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنَ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنُ الْمَعْدَةِ وُقِيَ عَذَابَ الْقَبُرِ۔

#### 

خرجہ میں ۔ خرجہ میں : حضرت ابو ہر رہے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ خلاقی سنے ارشاد فرمایا جو مخص جمعہ کے دن فوت ہوا اسے عذاب قبر سے بیچالیا جائے گا۔

خَتُلِنَّ عِبَالْطَبِّ : "ما" نافیہ ہے اور "الا" برائے استناء اس سے کلام میں حفر پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے "بنظر" باب نفر ہے فعل مضارع معروف کا صیغہ واحد ذکر غائب ہے بمعنی و یکھنا "بعفو" باب منرب سے ذکورہ صیغہ ہے بمعنی بخش دینا "مات" باب نفر سے فعل مامنی مجبول کا "مات" باب نفر سے فعل مامنی مجبول کا ذکورہ صیغہ ہے بمعنی مرجانا "وقی" باب منرب سے فعل مامنی مجبول کا ذکورہ صیغہ ہے بمعنی بیانا۔

﴾ ﴿ الله الله الله المعارثي: ص٣٦٦ واما الحديث الثاني فقد اخرجه الترمذي: ١٠٧٤ وابو يعلى: ٤٠٥٣ وابن عدى: ٨٥٤٣ وعبدالرزاق: ٢٥٥٩، واحمد: ٢٥٨٢\_

مُنْفَقِفَ فَعَنَیْ اور دوسری طور پر پہلی حدیث میں شب جمعہ کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے اور دوسری حدیث میں ہوم جمعہ کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جو مخص اللہ کے ساتھ کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے کیکن خمی طور پر شرک کی فرمت پر بھی بیبی سے روشنی پڑ جاتی ہے کہ جو مخص اللہ کے ساتھ کی اس نظر کرم سے محروم رہتا ہے جس سے باتی ساری خلتی خدا مستفید ہوتی ہے اور بیبی سے عذاب قبر کا شوت بھی مل میا جس کا بعض لوگ نادانی سے انکار کر دیتے ہیں۔

شب جمعداور یوم جمعہ کے نصائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہاں اس سوال کوحل کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آخر ان کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ کسی اور دن ایبا کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا ایک جواب تو سیدھا سادھا ہے کہ اگر کسی اور دن کی میائل کا سوال برقرار رہتا کہ اس تھم کی اس دن کے ساتھ تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے ایک اعتبار سے یہ سوال ہی ہے موقع ہے۔

اور دوسرا جواب "جو ذرا لجھے دار ہے اور اسے عام طور پر "حقیقی جواب" کے شاندار خطاب سے نواز ا جاتا ہے"

یہ ہے کہ جمعہ کے دن اللہ کے علم سے جہنم کے درواز سے بند کر دیے جاتے ہیں اور آتش جبنم کو بجز کا نا موقوف کر دیا جاتا
ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پروردگار کا دریائے رحمت جوش میں ہوتا ہے" ای کا مظاہرہ ان دوصورتوں میں ہوتا
ہے کہ ایک تو ہرمؤمن کی بخشش کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور دوسرا ہر مرنے والے کو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے کیونکہ
عذاب قبر عذاب جبنم کا نمونہ ہے اور عذاب جبنم کو موقوف کر دیا گیا ہے لبذا عذاب قبر کو بھی موقوف کو 3 یا جائے گالیکن
اگر ایک دن اور رات گزرنے کے بعد عذاب قبر کوشروع کر دیا جائے تو اس سے بندے کو زیادہ تکلیف ہوگی اور وہ وہ بنی
طور پر بھی اذیت محسوس کرے گا اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ جو ابتداء عذاب قبر سے محفوظ رہا وہ بعد میں بھی اس میں جتالا

#### المرادام الملم المنظم ا

# بَابُ الرُّخُصَةِ لِلنِّسَآءِ فِي النُّحُرُو جِ اِلَى الْخَيْرِ وَدَعُوَةِ الْمُسُلِمِينَ

(١٤٦) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبْرَاهِيَمَ عَمَّنُ سَمِعَ أُمَّ عَطِيَّةَ تَقُولُ رُجِّصَ لِلنِّسَآءِ فِي الْخُرُوجِ اِلَى الْعِيُدَيُنِ حَتَّى لَقَدُ كَانَتِ الْبِكْرَانِ تَخُرُجَانِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ حَتَّى لَقَدُ كَانَتِ الْحَائِضُ تَخُرُجُ فَتَجُلِسُ فِي عُرُضِ النَّاسِ يَدُعُونَ وَلَا يُصَلِّينَ.

# خواتین کے لیے نیکی اور دعاء میں نکلنے کی رخصت ہے

ٹڑئے جَنَہُ کُا: حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ عیدین کی نماز کے لیے عورتوں کے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے کیہ وجہ ہے کہ دو لڑکیاں ایک کپڑے میں (ایک جاور اوڑھ کر) بھی چلی جاتی تھیں حتی کہ حائضہ عورت بھی نکلتی تھی اور لوگوں کے آخر میں جا کر بیٹھ جاتی 'ایسی عورتمیں دعاء میں شریک ہوتی تھیں' نماز نہیں پڑھتی تھیں۔

فائده: الله روايت كامضمون بهي يرى --

( ١٤٧ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِ الْكَرِيمِ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ اِلَى الْعِيُدَيُنِ مِنَ الْفِطُر وَالْاَضْخي\_

وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَتُ إِنْ كَانَ الطَّامِثُ لَتَخُرُجُ فَتَجُلِسُ فِي عُرُضِ النِّسَاءِ فَتَدُعُو فِي الْعِيدَيُنِ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتُ آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ظُلَّيَّا اَلُ نُخرِجَ يَوُمَ النَّحْرِ وَ يَوُمَ الْفِطرِ ذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضَ فَامَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلُوةَ وَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَدَعُوةَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَتُ اِمُرَأَةٌ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَتُ اِحُلانَا لَيُسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسُهَا أَخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

توجہ منگر : ایک روایت میں ہے کہ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں جناب رسول اللہ منافیظ نے تھم دیا تھا کہ عیدالاتنی اور عیدالفطر کے دن پردہ میں رہنے والی اور حاکصہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے جایا کریں البتہ حاکصہ عورتیں نماز ہے الگ رہیں لیکن خیر کے اس موقع پر اور مسلمانوں کی دعاء میں موجود رہیں ایک عورت نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر ہم میں سے کسی کے پاس جادر نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ فرمایا اس کی بہن اسے اپنے ساتھ اپنی جا در اوڑ ھالے۔

#### جھ سندان اعلم بھنٹ کھی کھی کھی کھی ہو اوس کاب الصلوٰۃ کے اسلوٰۃ کی جس سے جسم انجی طرح وُ مانیا جا سکے۔ میں جس سے جسم انجی طرح وُ مانیا جا سکے۔

تخریج: اخرجه البخاری: ۹۸۱ ومسلم: ۲۰۰۱ (۸۹۰) وابوداؤد: ۱۱۳۱ والترمذی: ۳۹۰ والنسائی: ۹۵۹ وابن ماجه: ۱۳۰۷

لین اسلام اور دوسرے فداہب کے تہواروں میں بیفرق ہے کہ دیگر فداہب کے پیروکارتو اپنے تہوار کے موقع پر بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں گر اپنے معبود کے خوش ہونے کا وہ بھی اعتقاد نہیں رکھتے جبکہ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ایسا تہوار عطاء کیا ہے جس میں بندے بھی خوش ہوتے ہیں اور بندوں کو پیدا کرنے والا بھی خوش ہوتا ہے اور وہ اپنی خوش کو اینا تہوار عطاء کیا ہے جس میں بندے بھی خوش ہوتے ہیں اور بندوں کو بیدا کر دیتا ہے ان کی قربانیوں اور کنتوں کو قبول کر خوشی کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ اپنے بندوں کے نامہ اعمال کو صاف کر دیتا ہے ان کی قربانیوں اور کنتوں کو قبول کر لیتا ہے اور وہ اس سے جو بھی دعاء کرتے ہیں وہ انہیں شرف قبولیت عطاء فرباتا ہے کھر ایسے مبارک موقع سے خواتین کیوں پیچھے رہیں؟ اور انہیں کیوں محروم رکھا جائے؟ اس لیے آ واب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز عید میں ان کی عاضری کو انتہائی اہم قرار دیا گیا ہے۔

#### بَابُ مَنُ لَمُ يُصَلِّ قَبُلَ الْعِيدِ وَ لَا بَعُدَهَا

( ١٤٨ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَدِيٍّ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ طَلَّقَةً خَرَجَ يَوُمَ الْعِيُدِ اِلَى الْمُصَلِّى فَلَمُ يُصَلِّ قَبُلَ الصَّلُوةَ وَلَا بَعُدَهَا شَيْئًا.

#### نمازعید سے پہلے یا بعد میں نوافل نہ پڑھنے کا بیان

تُرْجَعَنَى أَدِ معزت عبدالله بن عبال سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِقَا عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلے آپ طَالِقام نے نہ تو عید سے پہلے نوافل پڑھے اور نہ عید کے بعد۔

خَتُلِكَ الْمُعْتُ الْرُحْتُ : "المصلى" عيدگاه "لم يصل" باب تفعيل سے نفی حجد بلم معروف كا صيغه واحد ندكر غائب ب بمعنی نماز برُ صناً "الصلوة" برالف لام عهد ذانى كا ب اور مرادنماز عيد ب-

جَجَبُكُ بَكُلُكُ أَخَالُ اللَّهُ الحرجه البخارى: ٩٨٩ ومسلم: ٢٠٥٧ (٨٨٤) وابوداؤد: ١١٥٩ والترمذى: ٥٣٨ والنسائى: ١٥٨٨ وابن ماجه: ١٢٩١\_

# المرادارا اللم يحت المحالية ال

مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

سرکار دو عالم مؤلیم کے معمولات میں کثرت نوافل کا جو تذکرہ ملتا ہے اس کی اس سے زیادہ واضح اور عاشقانہ تو جیہ نہیں ہو سکتی اب اسے سامنے رکھ کرید فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا کہ جب نبی علیم نماز عید سے پہلے اور بعد میں نوافل نہیں پڑھتے تو بعد میں نیکی اور تقویٰ کا لبادہ اوڑھ کرائی ریا کاری کا واضح مجبوت چیش کرنے کے لیے سی کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

رہی بیہ بات کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو بظاہر ایبا معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کی انفرادیت کو برقرار رکھنا مقصود ہے بہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے اذان ہے نہ اقامت نیز نطبہ عید بھی نماز کے بعد ہے نماز سے پہلے نہیں اس مناسبت سے نماز عید سے قبل یا بعد میں نوافل پڑھنا مسنون قرار نہیں دیا عمیا۔ واللہ اعلم

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقُصِيرِ الصَّلُوةِ فِي السَّفَرِ

( ١٤٩) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكَدِرِ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُّولِ اللَّهِ مَثَا يَثَمَّ الظُّهُرَ اَرُبَعًا وَالْعَصُرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكُعَتَيُنِ.

#### سفر میں نماز کومختصر کرنے کا بیان

ٹڑجٹٹر' : حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ سُلُائی کے ساتھ ذوالحلیفہ میں ظہر کی حیار اورعصر کی دور کعتیں پڑھی ہیں۔

#### فائدہ: اگلی روایت کامضمون بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔

( ١٥٠ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا يَزِيُدُونَ عَلَيْهِ . يُصْلِيُ فِي السَّفَرِ رَكُعَتَيُنِ وَأَبُوبَكُرٍ وَعُمَرُ لَا يَزِيُدُونَ عَلَيْهِ .

تُونِجِهُ أَنْ حَفِرَت عَبِداللّه بنَ مسعودٌ فرَّ ماتے بین کہ جناب رسول الله مُؤلِّقِ اور حفرات شیخین سفر بین دو رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس سے زیادہ نہیں یز شتے تھے۔

#### المرام اللم الله المسلوة المحالية المحا

(١٥١) آبُو حَنِيُفَة عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَمَة عَنُ عَبُدِاللَّهِ آنَّة أَتِيَ فَقِيلَ صَلَّى عُثُمَانُ بِمَنَى اَرْبَعًا فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ صَلَّيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ أَنَا يَثَمَ وَمَعَ آبِي بَكْرٍ رَكَعَتَيُنِ وَمَعَ آبِي فَقِيلَ لَهُ: السَّرَجُعُتَ وَمَعَ أَرْبَعَ مَعَ مُمَّرَ رَكَعَتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ: السَّرَجُعُتَ وَمَعَ أَلَى مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

ترخیمہ کرنے: حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں ایک مخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ایام مج میں حضرت عثمان کی نے منی کے میدان میں جار رکعتیں بڑھائی ہیں ہیں کر حضرت ابن مسعود کی زبان سے نکلان انا للہ وانا الیہ راجعون میں نے نبی ماینہ کے ساتھ بھی د ورکعتیں بڑھی ہیں۔ کے ساتھ بھی د ورکعتیں بڑھی ہیں اور حضرات شیخین کے ساتھ بھی یہاں دورکعتیں بی بڑھی ہیں۔

اتفاقا آیک مرتبہ حضرت عثان عنی کے ساتھ حضرت ابن مسعود منی میں موجود ہے کہ نماز کا دفت ہو گیا' تو انہوں نے حضرت عثان کے ساتھ جار رکھتیں ہی پڑھیں' کسی نے ان سے کہا کہ اس سے پہلے تو آپ نے اس پر''انا للہ وانا اللہ داجھون' پڑھا تھا اور اس پر اعتراض کیا تھا اور اب خود ہی جار رکھتیں پڑھ لیں؟ فرمایا خلافت کے اوب کی خاطر میں نے ایبا کیا' پھرفرمایا کہمنی میں سب سے پہلے جار رکھتیں کمل پڑھنے والے حضرت عثان تھے۔

حَمَّاتُنْ عَبِّالُوَّتُ : "المظهر والعصر" معطوف اور معطوف عليه بن كر "صليا" كے ليے مفعول به ب "ادبعا" اور "كعتين" تميز واقع بورب بيل "لا يزيدون" باب ضرب سے نعل مضارع معروف كا ميغه جمع ذكر غائب ب بمعنی اضافه كرنا "حضر الصلوة" بيل فاعل "هو "ضمير ب جس كا مرجع حضرت ابن مسعودٌ بيل "استو جعت" باب استفعال سے نعل ماضى معروف كا صيغه واحد ذكر حاضر ب بمعنى انا لله وانا اليه راجعون كبنار

گَخِّنْکِجُمُونِ**نِ اول:** اخرجه البخاری: ۱۰۸۹ ومسلم: ۱۵۸۲ (۲۹۰) وابوداؤد: ۱۲۰۲ والترمذی: ۵۶۰ والنسالی ۷۰۰ء

مُجَمَّعَ بِمُكُلِيفٌ قَالَمِي: اخرجه النسائي: ١٤٤٠ وابن ماجه: ١٠٦٧ والترمدي: ١٤٤٥ والبخاري: ١١٠٢ ـ - النام درون

المَجَنَّنِيُ جَلَاثِثُ ثَالِث: اخرجه البخارى: ١٨٠٤ وابوداؤد: ١٩٦٠ ومسلم: ١٩٦٦ (٦٩٥)

مُنْفَلْتُونِمْ ان احادیث مبارکہ کی وضاحت ہے تبل یہ اصول اچھی طرح ذبن نشین کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے بر موقع کی مناسبت ہے جواصول اور قوانین انسانیت کی فوز وفلاح کے لیے بنائے بین ان بیں انسانوں کی سہولت اور راحت کا خیال اولین ترجع کے طور پر کھا ہے بی وجہ ہے کہ تیم کے لیے اتمام نماز عزیمت ہے اور مسافر کے لیے قصر عزیمت ہے کہ نظیال اولین ترجع کے طور پر کھا ہے بی وجہ ہے کہ تیم کے لیے اتمام نماز عزیمت ہوئی جا ہے البندا مسافر اتمام نہیں کر کھنا ہے بندوں پر مہر بانی ہے جسے قبول کرنا بر مخص کی خوابش ہوئی جا ہے لبندا مسافر اتمام نہیں کر سکتا۔

سکتا اور مقیم قصر نہیں کر سکتا۔

اس کے علاوہ ایک اصول بہمی ہے کہ اگر کوئی شخص آ ٹھے ذی الحبہ سے پہلے ایام ج میں پندرہ دن مکہ مرمہ میں

# الله المارا الله المنظم المنظم

ا قامت گزیں رہتا ہے تو وہ منیٰ عرفات اور مزدلفہ سب جگہ مقیم ہی شار ہو گا ورنہ مسافر' ان دو اصولوں کو مدنظر رکھ کر زیر بحث حدیثوں کی وضاحت ملاحظہ فر ماہیۓ۔

ا۔ نبی ملینہ ایک دن سفر پر روانہ ہوئ ظہر کی نماز تو مدینہ منورہ میں بی پڑھی اور سب سے پہلی وہ نماز جو دوران سفر پڑھی گئ عصر کی نماز تھی جو ذوالحلیفہ میں اوا کی گئی کہ وہ اہل مدینہ کی میقات بھی ہے اور مدینہ منورہ سے صرف چھ میل کے فاصلہ تو کوئی ایسا کا سفر کسی بھی امام کے قول کے مطابق کسی شخص کو مسافر قرار دے سکے پھر نبی ملینہ کا ذوالحلیفہ میں نماز عصر کوقصر کرنا چہ معنی وارد؟ موصراحة تو اس کا جواب کہیں بھی نظر سے نہیں گزرا اور نہ بی بیسوال کہیں پڑھنے میں آیا البت اس کا ایک جواب امام بخاری کے صنعے سے معلوم ہوتا ہے اور ایک جواب حافظ این جمرکی عبارت سے کشید ہوسکتا ہے۔

تنصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ امام بخاریؒ نے اس حدیث کی تخ تئ جس باب کے تحت کی ہے وہ ہے "باب بقصر اذا حرج من موضعه" کویا امام بخاریؒ بیٹابت کرنا چاہتے ہیں کہ قصر کا تعلق مسافت سے نہیں بلکہ ارادہ سفر کے ساتھ این علاقے سے نکل آ نے پر ہے اور اس کی تائید ہیں انہوں نے تعلیقاً حضرت علیؒ کا ایک قول بھی چیش کیا ہے جس کے مطابق کوئی شخص کسی علاقے ہیں اس وقت تک مقیم نہیں ہوسکتا جب تک وہ شہر کے اس جھے میں نہ پہنچ جائے جہاں سے لوگوں کے مکانات نظر آتے ہوں' جب اقامت کا بی تکم ہے تو سفر کا تکم بھی اس پر قیاس کیا جائے گا۔

اور حافظ ابن مجرعسقلائی نے اس حدیث کے تحت تحریر فرمایا ہے کہ جب سفر شروع ہو جائے تو قصر کا تھم متوجہ ہو جائے گا جائے گا اور جب اقامت شروع ہو جائے تو اتمام کا تھم متوجہ ہو جائے گا' زیر بحث حدیث اس کی دلیل ہے اور اس وجہ سے نبی مائنلا نے صرف جیمبل کی مسافت پر قصر نماز ادا کی۔ واللہ اعلم۔

۲۔ حضرت ابن مسعودٌ اور حضرت عثان عَيُّ كے واقع ميں دو باتيں خصوصيت كے ساتھ قابل ذكر ہيں۔

(الف) جب بی عیش اور حفرات شیخین اور خود حفرت عثان غی اپی خلافت کے ابتدائی زمانے میں دوران جج قصر نماز پڑھاتے رہ تو پھر یکا کی انہوں نے چار کعتیں کیوں پڑھانا شروع کر دی؟ کو کہ علاء کرام نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں لیکن راقم نے جس اصول کی طرف تمہید میں اشارہ کیا ہے اگر اے مذنظر رکھ لیا جائے تو یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کوئکہ عین ممکن ہے کہ حضرت عثان غی آٹھ ذی الحجہ سے پندرہ دن پہلے مکہ مکرمہ بہنچ کر اقامت گزین ہو مجے ہوں اس مناسبت سے آئیس منی وغیرہ میں بھی مقیم ہی سمجھا جائے گا' اس لیے ان کا اتمام کرنا کسی طرح قابل اعتراض نہیں رہتا۔ مناسبت سے آئیس منی وغیرہ میں بھی مقیم ہی سمجھا جائے گا' اس لیے ان کا اتمام کرنا کسی طرح قابل اعتراض نہیں رہتا۔ (ب) حضرت ابن مسعود گا رویہ بھی بظاہر الجھا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ حضرت عثان غی کے عمل پر نمیر اور اس پرافسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود ہی ان کے چیچے منی کے میدان میں کمل نماز بھی پڑھ رہے ہیں؟ فلا ہر بافسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود ہی ان کے چیچے منی کے میدان میں کمل نماز بھی پڑھ رہے ہیں؟ فلا ہر بافسوس کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود ہی ان کے چیچے منی کے میدان میں کمل نماز بھی پڑھ رہے ہیں؟ فلا ہوائے تو کہ ایک ایک اس کے دائل صورت میں کس کی ایک رخ کو بھی عمل کے لیے متعین نہیں کیا جا سکتا' لیکن اگر ذرا مجرائی میں جا کر دیکھا جائے تو

المرازار اللم الله المحالية ال

واضح ہوتا ہے کہ دونوں موقعوں پر ان کا روعمل ان کی فراست کی دلیل بن کر سامنے آتا ہے کہ بہلے موقع پر انہوں نے اپ شاگردوں کو ایک صحیح رخ بتا دیا اور دوسرے موقع پر امت مرحومہ کو اختثار و افتر ال ہے بچالیا' اس لیے کہ اگر جج کے اس موقع پر''جبکہ پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں'' حضرت ابن مسعودٌ، سیدنا عثان غیُّ کے عمل پر کئیر کرتے اور اپی رائے کا اور نبی ملیفا اور حضرات شخین کے عمل کا اظہار کرتے تو لوگوں پر اس اختلاف رائے کا بہت برا اثر پڑتا اور ان کے ذہن انتظار کا شکار ہو جاتے' پھر لوگوں کے ذہن میں خلیفہ وقت کا کوئی ادب اور پاس لحاظ باتی نہ بچتا اس لیے موقع شنای اور فراست ایمانی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے خاموثی اختیار کرنا بہتر سمجھا اور امت مرحومہ کے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے کہ ہرموقع پر بولنا اچھانہیں ہوتا' مجھی خاموش رہنے کا لطف بھی اٹھانا جا ہے۔

#### بَابُ الصَّلْوةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

(١٥٢) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ مُحَاهِدٍ أَنَّهُ صَحِبَ عَبُدَاللّهِ بُنَ عُمَرَ مِنُ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَصَلّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ يُؤْمِيُ إِيْمَاءً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَالْوِتُرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ لَهُمَا عَنُ دَابِّتِهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنُ صَلَاتِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَوَجُهُهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لِي كَانَ رَسُولُ اللهِ طَلْقَتْمُ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوْعًا حَبُثُ كَانَ وَجُهُهُ يُؤْمِيُ إِيْمَاءً.

#### سواری پر نماز پڑھنے کا بیان

ترجیک کا نرف میں کہ ایک مرتبہ انہیں مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ تک کے سفر میں حضرت عبداللہ بن عربی ہم نشینی کا شرف حاصل ہوا' اس دوران فرض نمازوں اور ور کے علاوہ تمام نوافل حضرت ابن عربہ نے سواری پر بی بیٹے بیٹے اشارہ سے پڑھ لیے جبکہ آپ کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا' البتہ فرائض اور ور کے لیے آپ اپنی سواری سے ار جاتے تھے' مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے سواری پر بیٹھے بیٹھے کس طرح نماز پڑھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ نبی مایش نفل نماز سواری پر بی اشارہ سے پڑھ لیا کرتے تھے' خواہ سواری کا رخ کسی طرف بھی

حُكُلِنْ عَلَيْنَ الرَّبِ : "صحب" باب سمع سے فعل ماضی معروف كا صيغه واحد ذكر غائب ہے بمعنی بم نشين بنا "بنزل" باب ضرب سے فعل مضارع معروف كا صيغه واحد ذكر غائب ہے بمعنی انزنا۔

مَجُنْكُ جَلَكُتُ احرج مسلم مثله: ١٦١٦ (والبخاري: ٩٨ ، ١ وابوداؤد: ١٢٢٤ والنسائي: ٤٩٢ '٤٩١.

المُفَلِّهُ وَمِنَ : جماعت صحابةً میں ہر صحابی کے ایک خاص رنگ میں رنگا ہوا ہونے کا احساس اس وقت شدیدتر ہو جاتا ہے جب احوال صحابہ کا ایک تجزیہ سامنے آتا ہے آپ دور نہ جائے مصرت ابن عرِّ ہی کو لے لیجے تاریخ صحابہ میں آپ کو

#### المرادان اللم المنظم ال

حضرت ابن عمرٌ کا اتباع سنت کے حوالے سے ایک خاص مقام نظر آئے گا' بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں اس نوعیت کے بے شار واقعات موجود میں خود ای کتاب میں بید واقعہ گرر چکا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی مین اپنے اپنے مخصوص اصحاب کے ہمراہ خانہ کعبہ میں واخل ہوئے تو حضرت ابن عمرٌ اندر کی کیفیت جائے کے لیے بے تابی سے بابر کھڑے ہوکر انتظار کرتے رہے اور جول بی مین ابر تشریف لائے تو یہ لیک کر حضرت بابال کے باس کہنچ اور ان سے کھڑے ہوکر انتظار کرتے رہے اور جول بی مین مین ابر تشریف لائے تو یہ لیک کر حضرت بابال کے باس کہنچ اور ان سے اس جگہ کے متعلق وریافت کیا جہاں کھڑے ہوکر سرکار دو عالم مؤتی کے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی تھی تا کہ آئندہ جب بھی موقع ملے تو ای جگہ برنماز پڑھی تھی تا کہ آئندہ جب بھی موقع ملے تو ای جگہ برنماز پڑھی تھی۔

اس سلطے میں ان کا یہ جذب عشق کے در ہے تک پہنچا ہوا تھا کی وجہ ہے کہ اگر انہیں کی مشد ذریعہ ہے بھی کی سنت کاعلم ہو جاتا خواہ ان کا اپناعلم اس کے برخلاف ہوتا وہ اس سنت پر عمل پیرا ہو جاتے چنا نچہ اس کتاب میں مسح علی انخلین کی بحث میں اس نوعیت کا ایک واقعہ گزر چکا ہے اور زیر بحث واقعہ کی نوعیت بھی یہی ہے کیونکہ ابتداء حضرت ابن عمر نہ صرف یہ کہ خور وتر سواری کے اوپر ہی پڑھ لیا کرتے تھے بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی اس کا حتم ویتے تھے اور اس کا طلاف کرنے پر ناراض ہوتے تھے لیکن جب انہیں مشند ذرائع سے معلوم ہوگیا کہ نبی مینیا نے آخر میں سواری پر وتر پڑھنا جھوڑ دیے تھے اور اس کے لیے خصوصی ابتمام کے ساتھ سواری سے اتر کر قبلہ کا تعین فر ماتے تھے تو انہوں نے یہ سوے بغیر کہ لوگ کیا کہیں گے نبی مینیا کی اس سنت کو بلا چھوک اختیار کر لیا اور اس کے مطابق عمل کرنے گئے۔

نیز ای حدیث سے نوافل کے بارے منجائش بھی واضح ہوگئی کہ اس میں استقبال قبلہ کی شرط اگرکسی وجہ سے پور ق لا ہو سکے تو اس کے لیے ایپنے سفر کومؤ خرنہیں کرتا جا ہیے اور اپنی جگہ اور سواری پر جیٹھے جیٹھے بھی نوافل پڑھنا جائز ہے۔ واللہ اعلم

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَبِّ عَلَى الُوتُرِ

( ۱۵۲ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي يَعُفُورٍ الْعَبُدِيِّ عَمَّنُ حَدَّنَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ۖ اللَّهَ زَادَكُمُ صَلُوةً وَهِيَ الْوِتُرُ..

وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيُكُمُ وَزَادَكُمُ الْوِتُرَ\_

وَفِيُ رِوَايَةٍ اِنَّ اللَّهَ زَادَكُمُ صَلُوةَ الُوِتُرِ۔ وَفِيُ رِوَايَةٍ اِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلُوةً وَهِيَ الُوتُرُ فَحَافِظُوا عَلَيُهَا۔

#### وتر کی ترغیب کا بیان

توجه من : حضرت عبدالله بن عمرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله سؤلیل نے ارشاد فرمایا الله تعالی نے تم پر ایک نماز کا

# الله المام اللم المنظم المنظم

اضافه فرمایا ہے اور وہ وتر ہے۔

فائده: اللي روايت بهي الى مضمون يعلق ركمتي يهـ

( ١٥٤ ) أَبُوَ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِيُ اِسُحَاقَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلُتُ عَلِيًّا ثُلُّتُهُ عَنِ الُوتُرِ اَحَقَّ هُوَ قَالَ اَمَّا كَحَقَ الصَّلُوةِ فَلاَ وَلكِنُ سُنَّةُ رَسُولِ اللّٰهِ ۖ ثَاثِيْتُمْ فَلاَ يَنْبَغِيُ لِاَحَدِ اَنْ يَّتُرُكَهُ

تَوُجُهَدُهُ أَنَّ عاصم بن ضمره كہتے ہیں كہ میں نے حضرت علی كرم اللہ وجہہ ہے وتر كے متعلق دريافت كيا كه آيا وتر برحق ہیں؟ فرمايا كه فرض نماز كی طرح تو اس كی حقیقت نہیں ہے البتہ بہ جناب رسول الله مُؤَثِیْم كی سنت ہے اس ليے كسی كواس كاترک كرنا بھی مناسب نہیں ہے۔

حَثَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مُحَجُّنُکِی کُلُکُیْکِ الحرج ابوداؤد مثله: ۱۱۱۸ والترمذي: ۲۵۱ وابن ماجه: ۱۱۲۸ وبهذا السياق اخرجه ابن ابي شيبة واحمذ كما ذكره الشوكاني في النيل.

تَخَبُّرِيَّ بَحُكُنَاتِكُ ثَانِي: اخرجه الترمذي: ٤٥٤ والنساني: ١٦٧٧ وابن ماجه: ١٦٩٩\_

مُنْفَهُونَ فَرْ : ورّ کے واجب اور سنت ہونے میں فقہاء کرام کا جو اختلاف کتب فقہ میں ندکور ہے وہ اپنی جگہ اہمیت کا حالل اور تفعیل کا مقتضی ہے جے مطولات کے حوالہ کرکے میں یہاں صرف اتن بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس حقیقت ہے تو کوئی بھی انکارنہیں کر سکتا کہ شہ معراج کے موقع پر اللہ کی طرف سے حضور نبی مکرم مرور دہ عالم سالی فی پر آ کر رک گئی تھیں اور یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ بظاہر تو یہ پانچ نمازیں ہیں لیکن جو شخص یہ پانچ نمازیں پڑھے لیا تھا کہ بظاہر تو یہ پانچ نمازیں ہیں لیکن جو شخص یہ پانچ نمازیں پڑھے لیا تھا کہ بطاء کر دوں گا۔

منازیں پڑھ لے گا میں یہ بچھلوں گا کہ اس نے پچاس نمازیں پڑھی ہیں اور اس پر پچاس ہی کا اجر و تو اب عطاء کر دوں گا۔

فاہر ہے کہ اس حقیقت کی موجود گی میں نماز و تر کو فرائض کے برابر تو درجہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس طرح فرائض کی تعداد پانچ سے براہر تو درجہ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس قول کا ''اما کی تعداد پانچ سے براہر تو درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے اس قبول کا ''اما کی تعداد پانچ سے جو سنت سے تابت ہوں کہا جو ب کی اس پر موا ظبت بھی کتب صدیث سے تابت ہوتا تو اس کا درجہ فرائض کے برابر ہوتا۔ واللہ اعلم

# 

#### بَابُ مَا يُقَرَأُ فِي الُوتُرِ؟

( ١٥٥ ) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَاثَيْزُمْ يُوتِرُ بِثَلْثِ يَقُرَأُ فِي الْاُولَىٰ سَبِّح اسُمَ رَبِّكَ الْاَعُلَىٰ وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلُ يٰآيُّهَا الْكَفِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلُ هُوَ اللَّهُ

وَفِيُ رِوَايَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَا يَقُرَأُ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوِتُرِ بِأُمَّ الْكِتَابِ وَسَبِّح اسُمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِأُمَّ الْكِتَابِ وَقُلُ يَالِّهَا الْكَفِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ. وَفِيُ رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثِثُمُ كَانَ يُؤْتِرُ بِثَلْثٍ.

#### وتر میں کیا بڑھا جائے؟

تَرْجَعَكُمُ : حضرت عائش السلام مروى ہے كہ جناب رسول الله مؤائظ تنين ركعت وتر پڑھتے منے پہلى ركعت ميں "سم اسم ربك الاعلیٰ'' کی تلاوت فرماتے' دوسری میں''قل یا ایہا الکافرون'' اور تیسری میں''قل ھواللہ احد'' پڑھتے تھے۔

( ١٥٦ ) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ زُبَيُدِ بُنِ الْحَارِثِ الْيَامِيّ عَنُ آبِي عُمَرً عَنُ عَبُدِالرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبُرَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِثُمُ يَقُرَأُ فِي وِتَرِهِ سَبِّح اسُمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى' وَقُلُ يٰأَيُّهَا الْكَفِرُونَ فِي الثَّانِيَةِ' وَقُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ فِي الثَّالِثَةِ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ طَيُّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْوِتُرِ فِي الرَّكَعَةِ الْأُولِي سَبِحَ اسُمَ رَبَّكَ الْاعْلَى ۚ وَفِي الثَّانِيَةِ قُلُ لِلَّذَيُنَ كَفَرُوا يَعُنِي قُلُ يَايُّهَا الْكَفِرُولَ ۚ فَهٰكَذَا فِي قِرَاءَ ةِ ابُنِ مَسْعُودٍ ۗ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ۔ وَفِيُ رِوَايَةٍ آنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ فِي الْوِتْرِ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولِي سَبِّحِ اسْمَ رَبَّكَ الْاعْلَىٰ وَفِي الثَّانِيَةِ قُلُ يَأَيُّهَا الْكَفِرُوٰنَ وَفِي الثَّالِثَة قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلْثِ رَكَعَاتٍ \* يَقُرَأُ فِيُهَا سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْآعُلي \* وَقُلُ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ \* وَقُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدّ ـ

ترجم مکر اس روایت کا ترجم بھی بعینہ یمی ہے۔

حَكَالِينَ عِكَبُالرَّبِ : "يوتو" باب افعال عفل مضارع معروف كا صيغه واحد مذكر عائب بي بمعنى وتريرٌ صنايه مَجُنِّيْ يَحَكُنْ فَيْنَ أَاحرِجهِما ابن ماجه: ١١٧٣ والنسائي: ١٧٠٠ والترمذي: ٤٦٣ وابوداؤد: ١٤٢٣ ١ ٢٤٠١ ـ مُنْفِقُ وَمُرِّدُ: اس حديث سے دو باتي معلوم ہوكيں۔

ا۔ رکعات وتر میں نبی ملیبا کون می سورتیں تلاوت فرماتے تھے؟ یاد رہے کہ زہرِ بحث حدیث میں جن تین سورتوں کا ذکر ہے نبی علیظہ کا معمول مبارک اکثر انہی تین سورتوں کو پڑھنے کا تھا اور اس کی نقل میں آج تک ائمہ حرمین شریفین ماہ مقدس رمضان میں تراوت کے بعد جب وتر پڑھاتے ہیں تو اکثر انہی سورتوں کو پڑھتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان

# المرادا الله المحالية المحالية

کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھنا جائز ہی تہیں۔

۲۔ رکعات وترکی تعداد پربھی اس حدیث ہے روشی پڑتی ہے کہ وترکی تین رکعتیں ہیں 'یہ ایک الیی حقیقت ہے جس پر حنفیہ اور حنابلہ دونوں کا اتفاق ہے البتہ یہاں آ کر دونوں ہیں اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے کہ حنفیہ تینوں رکعتیں انکھی پڑھتے ہیں اور حنابلہ دورکعتوں پرسلام پھیرنے کے بعد پھرا لگ ہے ایک رکعت پڑھتے ہیں۔

ہم جانے ہیں کہ ہرفقیہ اپنی نقبی رائے کی بنیاد کس نہ کس مرفوع یا موقوف روایت پر ہی رکھتا ہے اس لیے ہم اس باب ہیں کسی کومطعون کیے بغیر ایک بات تو یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر اللہ تعالی رمضان المبارک ہیں حرمین شریفین حاضری کی سعادت عطاء فرما دیں تو محض اس اختلاف رائے کی وجہ سے وہاں کے باجماعت و تروں سے اپنے آپ کومحروم رکھنا بڑی حرمان نعیبی کی بات ہوگ اس طرح ائتہ حرمین کے پیچے ادا کیے جانے والے و تروں کو یہاں آ کر قضاء کرئے کا خیال بھی لانا عماب الی کا سبب بن سکتا ہے اور دوسری بات بیموض کرنا چاہیں مے کہ اصل مقصد نماز پڑھنا ہے نماز سے دور کرنا نہیں اور اس فسم کے اختلافات وسعت کی دلیل ہوتے ہیں نہ کہ تھی کا سبب اس لیے ان میں بیت نہیں دور کرنا نہیں اور اس فسم کے اختلافات وسعت کی دلیل ہوتے ہیں نہ کہ تھی کا سبب اس لیے ان میں بیک وہنی کا رویدر کھنا کسی کے لیے بھی کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔

# بَابٌ لَا فَصُلَ فِي الْوِتُرِ

( ١٥٧ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي سُفُيَانَ عَنُ آبِي نَضُرَةَ عَنُ آبِي سَعِيُدٍ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ ظَلَّيْمًا لَا فَصُلَ فِى الُوتُر\_

#### وتر میں قصل نہ ہونے کا بیان

تَوَجَعَنَهُمُ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَّاثِیؓ نے ارشاد فرمایا وتر بیں فصل نہیں ہے۔ ﷺ ﷺ کَتَّمُ اللّٰہِ العرج المطحاوی مثلہ: ۱۹۸۸ والطبرانی فی الکبیر: ۳۷۸/۲۳ والنسانی: ۱۷۱۵ وابن ماجہ: ۱۹۹۲۔

فائدہ: اس مئلہ پرکسی قدر تغمیلی بحث گزشتہ حدیث کے ضمن میں گزر چکی ہے 'تکرار سے بیخے کے لیے دوبارہ اے تحریر نہیں کیا جارہا۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ

( ١٥٨ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثِيَّا يَقُولُ الُوتُرُ اَوَّلَ اللَّيُلَ سُخُطَةٌ لِلشَّيُطَانِ وَاكُلُّ السُّحُورِ مِرْضَاةُ الرَّحُمنِ..

#### 

تَوْجَعَنَهُ أَنْ حَضرت عبدالله بن عمرٌ سے مروی ہے کہ میں نے جناب رسول الله مَنَّافَیْ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ لینا شیطان کو ناراض کرنے کا سبب ہے اور سحری کھانا رحمان کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ فاقدہ: اگلی روایت کامضمون بھی یہی ہے۔

( 109) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ آبِيُ عَبُدِاللّٰهِ الْحَدَلِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْآنُصَارِيِّ قَالَ اَوْتَرَ رَسُولُ اللّٰهِ مَنْ أَوَّلَ اللّٰيُلِ وَاَوْسَطَهُ وَاحِرَهُ لِكَى يَكُونَ وَاسِعًا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ آيَّ ذَلِكَ آحَدُوا بِهُ كَانَ صَوَابًا غَيْرَ أَنَّهُ مَنُ طَمِعَ لِقِيَامِ اللَّيُلِ فَلْيَحُعَلُ وِتُرَهُ فِي احِرِ اللَّيُلِ فَالّ ذَلِكَ أَفْضَلُ. بِه كَانَ صَوَابًا غَيْرَ أَنَّهُ مَنُ طَمِعَ لِقِيَامِ اللَّيُلِ فَلْيَحُعَلُ وِتُرَهُ فِي احِرِ اللَّيْلِ فَالّ ذَلِكَ أَفْضَلُ. وَفِي رَوَايَةٍ عَنُ آبِي عَبُدِ اللّهِ الْحَدَلِيِّ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ وَآبِي مُوسَى الْاشْعَرِيِّ آنَّهُمَا قَالَا كَانَ وَسُولُ اللّهِ مَنْ أَبِي عَبُدِ اللّهِ مَنْ أَبِي عَبُدِ اللّهِ مَنْ أَوْلَ اللّهُ لِ وَاوُسَطَهُ وَاحِرَهُ لِيَكُونَ سَعَةً لِلْمُسْلِمِينَ.

تُرْجَعُكُمُّا: حضرت ابومسعود انصاری سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ظافی نے رات کے ابتدائی جھے میں بھی وتر پڑھے
ہیں اور درمیان اور آخر میں بھی تاکہ مسلمانوں پر وسعت رہے اور جس پر بھی وہ عمل کریں وہ صحیح ہوا البتہ جو شخص قیام اللیل
کی خواہش رکھتا ہواس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وتر رات کے آخری جھے میں پڑھے کہ بیزیادہ افضل ہے۔
کی خواہش رکھتا ہواس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ وتر رات کے آخری جھے میں پڑھے کہ بیزیادہ افضل ہے۔
کی خواہش رکھتا ہواس کے لیے بہتر یہی ہوگا اور اگر کسرہ کے صابحہ پڑھیں تو اسم فاعل کا صیغہ ہوگا اور اگر کسرہ
کے ساتھ پڑھیں تو اسم آلہ کا صیغہ ہوگا دونوں طرح پڑھیا جائز ہے "ای"منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے اور فعل
مؤخر ہے "اخذوا" حکمتے باب فتح سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے بمعنی امیدر کھنا۔

مَجَنِّ بِكُونَاتِكُ أَمَا الحديث الثاني فقد اخرجه النسائي: ١٦٨٢ وابن ماجه: ١١٨٧ واما الاول فقد اخرجه الحارثي؛ ١٤٢ واحمد مختصرا:٩٩ ١٧١ والطبراني في المعجم الكبير: ٢٤٤/١٧ (٦٧٩ و ٦٨٠، ٦٨٢)\_

مُعْقِلُونَ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَا مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ م

٢\_ بعض مواقع يرنبي عليها كي عبادت مخضر اور مختلف اوقات ميں پھيل جاتي تھي۔

پہلی صورت کا تعلق ان مواقع سے ہے جہاں نبی ملیٹا کاعمل اپنی ذات کے لیے ہوتا تھا' امت کو اس میں اجتماعی طور پر تاکید کے ساتھ شامل کرنا آپ کا مقصد نہیں ہوتا تھا اور دوسری صورت کا تعلق ان مواقع سے ہے جہاں آپ ملائی اجتماعی طور پر امت کو تاکید کے ساتھ شامل کرنا چاہتے تھے' اس اجتماعیت کے پہلو کو برقر ار رکھنے کے لیے آپ

# المرادام اللم يست المحمد المراد المرا

ظاہر اس میں تخفیف بھی فرما ویتے تھے اور اگر مخبائش ہوتی تو اسے مختلف اوقات میں ادا کرکے اس کی وسعت کو بھی واضح فرما دیتے جیسے عشاء کی نماز کا وقت ہے کہ بعض اوقات جلدی پڑھ لی بعض اوقات ذرا تاخیر سے اور بعض اوقات اتن تاخیر سے اور بعض اوقات اتن تاخیر سے کہ بعض اوقات اتن تاخیر سے کہ لوگوں پر نبید کا غلبہ ہونے لگا۔

نماز وتر كے اوقات ميں بھى اى شفقت كا ببلوكار فرما ہے كہ جس تخص كو جس وقت سبولت ہوا وہ اس وقت اسے ادا كر لے اور اس الجھن ميں ندر ہے كہ رات كے ابتدائى جھے ميں پڑھے يا درميانى جھے ميں يا آخرى جھے ميں رات كے جس جھے ميں ان ير مرتب ہونے والا اجر وثواب كسى كى كے بغير اس كے نامہ اعمال ميں درج ہوجائے گا۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ نَقَصَ صَلُوتَهُ أَوُ زَادَ

(١٦٠) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ مَسُعُودٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَافَةً صَلَّى صَلَّى اللَّهِ مَا الظَّهُرَ وَإِمَّا الْعَصُرَ فَزَادَ أَو نَقَصَ فَلَمَّا فَرَعَ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ لَهُ أَحَدَثَ فِى الصَّلُوةِ آمُ نَسِيُتَ صَلُوةً إِمَّا الظَّهُرَ وَإِمَّا الْعَصُرَ فَزَادَ أَو نَقَصَ فَلَمَّا فَرَعَ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ لَهُ أَحَدَثَ فِى الصَّلُوةِ آمُ نَسِينَ فَلَ كَرُونِى ثُمَّ حَوَّلَ وَجُهَةً إِلَى الْقِبُلَةِ وَسَجَدَ سَحُدَتَى السَّهُو وَتَشَهَّدَ فِيهَا ثُمَّ سَلَّمَ عَنُ يَمِينِهِ وَعَنُ شِمَالِهِ.

# نماز میں کمی بیشی ہو جائے تو کیا تھم ہے؟

تَوْجَعُنَكُا: حفرت عبدالله بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک دن جناب رسول الله طَالِقَا نے کوئی نماز پڑھائی یا تو وہ ظہری نماز کھیں ان ہوگئی ہوگئی جب نبی طَیْلا نے فارغ ہو کر سلام پھیرا تو کسی نے پوچھا یا معمر کی اور اس میں آپ طَلَق ہے کچھ کی بیشی ہوگئی جب نبی طَیْلا نے فارغ ہو کر سلام پھیرا تو کسی نے پوچھا یارسول الله! کیا نماز کے احکام میں کوئی تبدیلی آگئی ہے یا آپ بمول گئے ہیں؟ فرمایا جس طرح تم بمول جاتے ہوای طرح میں بھی بمول جاتا ہوں اس لیے جب میں بمول جایا کروں تو تم جھے یاد دلا دیا کرو پھر آپ طرف اللہ کی طرف اپنا چرہ پھیرا سجدہ سموکیا اورتشہد پڑھ کردائیں اور بائیں طرف سلام پھیردیا۔

خَالِنَ اَلَهُ الله الطهر واما العصر "شك من الواوى "نقص" باب لفر سے فعل ماضى معروف كا صيغه واحد فكر غائب ہے بمعنى كى كرنا "احدث" بمز و برائے استفہام اور "حدث" باب لفر سے فدكورہ صيغه ہم بيش آنا أو پيد ہونا "فسيت" باب سمع سے فعل ماضى معروف كا صيغه واحد فدكر حاضر ہے بمعنى بحول جانا "فذكر و فى" باب تفعيل سے فعل امر معروف كا صيغه واحد فدكر حاضر ہے بمعنى بعول ماضى معروف كا صيغه واحد فدكر غائب ہے بمعنى بھيرنا عمروف كا صيغه واحد فدكر غائب ہے بمعنى بھيرنا عمرانا۔

مَجُنُونِجُ خَلَامِيْقُ أَخْرِجه البخارى: ٢٠١ ومسلم: ١٢٧٤ (٥٧٢) وابوداؤد: ١٠٢٠ والترمذى: ٣٩٢ والنسائى:

١٢٤٤ وابن ماجه: ١٢١١ و

مَّفُهُ الْمُوَّمِنَ : كتب حديث مين بيرواقعه 'قصم ذواليدين' ك نام سے مشہور ہے كيونكه بن صاحب نے نبى عليه كوسموك اس واقع پر متوجه كيا ان كامشہور نام ذواليدين بى تھا 'سكو كه اصل نام مين مختلف اقوال ملتے بين زير بحث حديث سے متعلق درج ذيل مسائل قابل توجه بين -

ا۔ کتب حدیث کے تنبع سے معلوم ہوتا ہے کہ بی علیہ کی حیات طیبہ میں دوران نماز سہوکا واقعہ پانچ مرتبہ پیش آیا طاہر ہے کہ نہ تو یہ مقدار بہت بڑی ہے اور نہ بی سہوکا لاحق ہوتا منافی رسالت ہے بلکہ انسان ہونے کے ناطے ایسا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ تو دوران نماز کی بات ہے ، ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ نبی علیہ کے ذہمن سے یہی بات نکل گئی کہ آپ شائیہ نے فلاں نماز بڑھی بھی ہے یانہیں؟ چنا نچہ مسند احمد میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کو نماز مغرب بڑھ کر خیال آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ میں نے عصر کی نماز بھی بڑھی ہے یانہیں؟ لوگوں نے بتایا نہیں ، تو نبی علیہ نے نماز عصر بڑھی ، اس کے بعد نماز مغرب دوبارہ لوٹائی۔ (مند احمد احمد)

بہرحال! دوران نمازسہو کے پانچ واقعات حسب ذمل ہیں:

(لاس) ایک مرتبه نماز پڑھاتے ہوئے ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھا دینے کا واقعہ پیش آیا۔ (ب) ایک مرتبہ چار رکعت والی نماز میں دو رکعتوں پرسلام پھیر دینے کا واقعہ پیش آیا۔ (ج) ایک مرتبہ قعدۂ اولی چھوڑ دینے کا واقعہ پیش آیا۔ (9) ایک مرتبہ قراءت میں سہو لاحق ہوا۔ (9) ایک مرتبہ نماز مغرب میں قعدۂ اولی پرسلام پھیر دینے کا واقعہ پیش آیا۔ زیر بحث واقعہ کا تعلق پہلی صورت کے ساتھ ہے۔

۲۔ واقعے کی حد تک تو اس میں کھا شکال نہیں ہے لیکن فقہی اعتبار ہے اس میں فقہاء کے لیے یہ البحق ہے کہ نی علیا نے اس کا جواب دیا اپنا اندازے کے مطابق نماز کمل کرنے کے بعد جب سلام پھیرا تو ایک صحابی نے کلام کیا' نبی طیا نے اس کا جواب دیا اور دیگر روایات کے مطابق دوسرے صحابہ کرام ہے بھی سائل کی تقدیق کی اس کے بعد ای نماز کو بحدہ سہوکر کے کمل بھی کر لیا' دوران نماز آئی طویل گفتگو ہے کیا کسی کی بھی نماز فاسد نہیں ہوئی ؟ تو اس البھن کا واضح مل یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں بیا' دوران نماز آئی طویل گفتگو ہے کیا کسی کی بھی نماز فاسد نہیں منسوخ ہوگیا جیسا کہ آگے آتا ہے' ای طرح کلام اور گفتگو کی بھی اجاز تھا بعد میں منسوخ ہوگیا جیسا کہ آگے آتا ہے' ای طرح کلام اور گفتگو کی بھی اجاز ت تھی جو بعد میں ختم کر دی گئی یہ واقعہ اجازت ختم ہونے سے پہلے پیش آیا تھا اس لیے اس پرکوئی اشکال باتی نہیں رہتا۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِيُ سَجُدَةٍ صَ

( ١٦١ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ عِيَاضٍ الْاَشْعَرِيِ عَنُ آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِ آنَّ النَّبِيَّ الْأَثْثَامِ سَحَدَ فِي صَـــ سورة ص ميں سجدہ کا بيان

تَوْجَعَكُمُ أَ: حضرت ابوموى اشعري عمروى ب كه جناب رسول الله مَلْ فَيْ فِي سورة ص ميس سجدة تلاوت كيا ب-

مَجَمُّونَكُمْ فَالْحَدُمُ المِحَارِي: ١٠٦٩ والترمذي: ٥٧٤ وابوداؤد: ١٤٠٩ والنسائي: ٩٥٨ ـ

جدہ ملاوت کی آیات پر جب اور لیا جاتا ہے و یہ بات معلوم ہوی ہے کہ ان آیات میں یا او اللہ ی طرف ہے بندوں کو سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے جس کی تعمیل میں بندہ اس آیت کو پڑھتے ہی یا موقع ملتے ہی فورا بارگاہ ابزدی میں سر بہود ہو جاتا ہے یا اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں معصوم فرشتوں اور زمین و آسان کی عظیم مخلوقات کے توبہ یا شکرا سر بہود ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے جسے پڑھ اور سن کر بندہ ان کی پیروی کرتے ہوئے خود بھی اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے یا گیا ہے جسے پڑھ اور سن کر بندہ ان کی پیروی کرتے ہوئے خود بھی اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتا ہے یا گیا ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے دیتا ہے یا گیرمتکبرین کے انکار سجدہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے زمرے میں داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بندہ فورا سجدہ دیر ہوجاتا ہے۔

سورہ ص میں جو آیت سجدہ آتی ہے' اس میں خلیفۃ اللہ حضرت داؤد علیہ کے توبۂ سجدہ ریز ہونے کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ اللہ کے تقبۂ سجدہ ریز ہونے کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ اللہ کے مخلص اور برگزیدہ بندے بھے' چونکہ اس موقع پر نبی علیہ نے سجدۂ تلاوت کیاا تھا اس لیے ہمارے لیے بہی از بس ہے اور حضرت ابن عباسؓ کا بیقول کہ''سورہ کس کا سجدہ ضروری نہیں'' نبی علیہ کے عمل کی روشنی میں واجب التقلید نہیں رہنا۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلوةِ

(١٦٢) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ آبِي وَ ائِلٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ مِنُ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ثَلَّيْمُ وَهُوَ يُصَلِّى فَلَمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ثَافِیْلُمْ قَالَ ابْنُ مَسُعُودٍ آعُودُ بِاللَّهِ مِنْ سُخُطِ نِعُمَةِ اللَّهِ قال النَّبِيُّ ثَلَّيْمُ وَمَا ذَاكَ قَالَ سَلَّمَتُ عَلَيْكَ فَلَمُ تَرُدُّ عَلَى قَالَ إِنَّ فِي الصَّلُوةِ لَشُغُلًا قَالَ فَلَمْ نَرُدُّ السَّلَامَ عَلَى آحَدٍ مِنُ يَوُمِيدٍ.

#### نماز میں بات چیت کے سنح کا بیان

تُوْجِمَكُمُ ؛ حفرت عبدالله بن مسعودٌ جب سرز مین جبش سے واپس آئے تو انہوں نے نبی علیا (کی خدمت ہیں حاضر ہوکر آپ) کوسلام کیا 'اس وفت نبی علیا مناز پڑھ رہے ہے اس لیے سلام کا جواب نہیں دیا 'نبی علیا مناز سے فارغ ہوئے تو ابن مسعود کہنے گئے کہ میں نعمت خداوی کی ناراضگی پر اللہ کی پناہ میں آتا ہوں 'نبی علیا سے فرمایا کیا مطلب؟ عرض کیا کہ میں نے آپ کوسلام کیا 'لیکن آپ نے جواب نہیں دیا (میں سمجھا کہ شاید آپ کی بات پر ناراض ہیں) فرمایا دراصل نماز میں نے آپ کوسلام کیا 'لیکن آپ نے جواب نہیں دیا (میں سمجھا کہ شاید آپ کسی بات پر ناراض ہیں) فرمایا دراصل نماز

# ترکی سنداما منظم بیشتر کی می الساؤہ کی میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ میں میں الساؤہ کی میں ہے کوئی بھی میں سے کوئی بھی میں سے کوئی بھی دوران نماز سلام کا جواب نہیں دیتا۔

خَتُكِيْنَ عَبُالرَّضِ : "قدم" باب سمع سے فعل ماضی معروف كا صيغه واحد مذكر غائب ہے بمعنی آنا "لم يود" باب لسر سے نفی حجد بلم معروف كا صيغة مذكوره ہے بمعنی لوٹانا مراد جواب دينا ہے۔

جَنَّهُ اَلْتُوَكُنْ اَنْ اَنْ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

زیر بحث حدیث میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے ہماری تختیق کے مطابق اس کا تعلق حبشہ سے پہلی واپس کے ساتھ نہیں ہے جو مکہ مکرمہ کو ہوئی تھی بلکہ اس کا تعلق حبشہ ہے دوسری واپس کے ساتھ ہے جو مدینہ منورہ کو ہوئی تھی اور وہیں بدواقعہ چیش آیا تھا۔

موکہ اس پر بے شار دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن ان میں سے ایک دلیل تو انتہائی واضح ہے اور وہ یہ کہ دوران نماز سلام وکلام کی ممانعت قرآن کریم کے اس تھم سے کی گئی تھی۔

#### وقوموالله قنتين

اور تمام منسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہی آ یت مدیند منورہ میں نازل ہوئی تھی اور حضرت ابن مسعودؓ کی دوسری واپسی بھی مدیند منورہ کی طرف بی ہوئی تھی لہٰذا ثابت ہوا کہ بیدواقعہ مکہ تکرمہ کی طرف پہلی مرتبہ واپسی کے وقت پیش نہیں آیا تھا' جبکہ شوافع اسے مکہ تکرمہ کا واقعہ قرار دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

# بَابُ مَنُ صَلَّى وَفِي جَنُبِهِ امْرَأَةٌ

( ١٦٣ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ مَثَاثِثُمُ يُصَلِّىُ مِنَ اللَّيُلِ وَأَنَا نَائِمَةٌ اِلَى جَنْبِهِ وَجَانِبُ النَّوُبِ وَاقِعٌ عَلَىٌ ـ

# المرادام اللم المنظم ال

# اس شخص کا بیان جونماز پڑھے اور اس کے پہلو میں عورت ہو

تَرْجَعَنَکُا: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی ملینہ رات کو اٹھ کرنماز پڑھتے میں آپ کے پہلو میں لیٹی ہوتی تھی اور کیڑے کا ایک حصہ مجھ پر ہوتا تھا۔

خَتُلِنَی عَبِی الرَّبِ : "وانا نائمة" میں واؤ حالیہ ہے جو شکلم کی حالت کو بیان کر رہا ہے فاعل یا مفعول کی حالت یہاں بیان نہیں کی جاری۔

مُنْفَلُونِ عَنَى الله الله على الله عديث من ولچي كا ببلويه به كه بعض روايات بيد جومعلوم ہوتا به كه نمازى كي آئ سے سے اگركوئى عورت گزر جائے تو اس كى نماز نوٹ جاتى ہے اس حديث سے وہ روايات منسوخ قرار پاتى بيں كيونكه يبال تو حضرت عائشا گزرتا فدكور نبيں جو صرف ايك لحد ميں ہى ہو جاتا ہے بلكه نبى طينا كے ببلو ميں اسر احت كا ذكر ہے جس كا عرصہ طويل ہوتا ہے جب اس صورت ميں نماز نبيں نوٹتى تو ببلى صورت ميں صرف مرور سے ہى كيوں نوث جائے گى؟

لیکن جارے لیے اس میں دلچیں کے دو پہلو بہت اہم ہیں۔

ا۔ پیغیبر اسلام سُلَقیٰ کا خودشب بیداری کرنا اور اپنی اہلیہ محتر مہکواس کے لیے مجبور نہ کرنا دینداری کا لبادہ اوڑ مصنے والے ان تمام افراد کو اس طرز زندگی پرنظر ٹانی کی دعوت دے رہا ہے جو وہ نغلی عبادات کے سلسلے میں اپنے اہل خانہ پر بختی کے ساتھ روار کھتے ہیں اور اسے بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔

۲۔ تینجبر اسلام مُنْآقِاً پر عسرت کا ایسا دور جس نے آپ مُناقِیْل کے دامن صبر پر بھی حملہ نہیں کیا اور آپ کے جذبات شکر کو جمہر اسلام مُنْآقِلُ پر عسرت کا ایک حصد اہلیہ محتر مد جمعی مجروح نہیں ہونے دیا کہ میاں بیوی کے پاس اوڑ ہے کے لیے صرف ایک چادر ہوتی تھی جس کا ایک حصد اہلیہ محتر مد پر ہوتا اور ایک حصد آپ مُناقِظ کے جسد اطہر پر ہوتا' اس پر بھی دل جذبات شکر سے لبریز اور زبان اظہار شکوہ سے محفوظ ہوا کرتی تھی۔
کرتی تھی۔

پھر اہل خانہ کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ شفقت کا معالمہ کرنا اس پرمسٹراد تھا ہی وجہ ہے کہ اہلیہ محتر مہ کی ضرورت کا احساس کرکے چاور کا ایک حصہ ان پر بھی ڈال دیتے تھے خود ہی ساری چاور اپنے جسم پر لپیٹ کر اہلیہ محتر مہ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کرتے تھے وائے افسوس! کہ آج ہم اپنے اہل خانہ کو سب پچھ دینے کے باوجود وقت اور شفقت ہی نہیں دے یا رہے اور احساس ذمہ داری کو اپنے قریب بھی بھنگنے کی اجازت دینا جرم سجھنے گئے ہیں۔

# الله المام اللم المنظم المنظم

#### بَابُ إِذَا نَابَ شَيَّةٌ فِي الصَّلُوةِ

( ١٦٤ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ مَثَاثِيَّا مَنَّ فِي الصَّلُوةِ إِذَا نَابَهُمُ فِيهِ شَيَّ ٱلتَّسُبِيُحُ لِلرَّحَالُ وَالتَّصُفِيُقُ لِلنِّسَاءِ۔

# اگر نماز میں کوئی امر نادر پیش آجائے تو کیا تھم ہے؟

ِ تَرْجَعَنَهُ ﴾ : حضرت عبدالله بن عمرٌ سے مروی ہے کہ نماز میں کوئی امر نادر پیش آ نے پر امام کومطلع کرنے کے لیے نبی علیہ نے پیر طریقند مقرر فر مایا ہے کہ مرد سجان اللہ کہیں اور عور تیں مخصوص انداز میں تالی بجائیں۔

حَثَلِنَ عَبَالُوسِ : "سن" باب نفر سے نعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے بمعنی طریقہ مقرر کرنا "نابھم" باب نفر سے مذکورہ صیغہ ہے بمعنی حادثہ پیش آنا امرنا در پیش آنا"التصفیق" تالی بجانے کا ایک مخصوص انداز۔

﴾ ﴿ يَكُونُكُ اللَّهُ الْحَرَجَةُ البخارى: ٦٨٤ ومسلم: ٩٥٤ (٤٢٢) وابوداؤد: ٩٤٠ والترمذي: ٣٦٧ وابنَ ماجه: ١٠٣٥ والنسائد: ١٢٠٨.

جناب رسول الله طَوَّقِظُ نے اس کا عل یہ بتایا کہ اگر مردوں کو امام صاحب کی کسی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ "سجان الله" کہہ کر اے غلطی کا احساس دلا سکتے ہیں اور امام ان کے اس لقے کو قبول کر کے اپنی غلطی کا تدارک کر سکتا ہے تاہم نماز کے آخر میں اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا اور اگر مردوں کو اس کا احساس نہ ہو سکے اور جماعت میں خوا تمین بھی شامل ہوں تو وہ بھی امام کو اس غلطی کا احساس دلاسکتی ہیں لیکن "سجان الله" کہہ کرنہیں بلکہ اس طرح کہ سید سے ہاتھ کی انگیوں کو النے ہاتھ کی بیشت پر ماریں جس سے سننے والے کے کانوں تک آواز پہنچ جائے یا بلکی آواز میں تالی بجادیں اسے" تصفیق" کہا جاتا ہے اور اس کی مشروعیت صرف خوا تین کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں۔

اگر امام نے مردوں کی تنبیج یا عورتوں کی تصفیق سن کر دوران نماز ہی اپنی غلطی کی اصلاح کر لی اور بعد ہیں سجد ہَ سہوکر لیا تو نماز سیح ہو جائے گی اور بیدا کیک ایسی بے ضررصورت ہوگی جس میں زبان سے کلام بھی نہیں کرنا پڑے گا'امام کو اس کی غلطی کا احساس بھی دلایا جا سکے گا اور کسی کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم۔

# المارانام المعلى المنظل المنظل

# بَابُ مَا يَقُطَعُ الصَّلوةَ وَمَا لَا يَقُطَعُ

( ١٦٥) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ يَزِيُدٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَمَّا يَقُطَعُ الصَّلُوةَ فَقَالَتُ يَا آهُلَ الْعِرَاقِ تَزُعُمُونَ آنَّ الْحِمَارَ وَالْكُلُبَ وَالسِّنَّوْرَ يَقُطَعُونَ الصَّلُوةَ قَرَنُتُمُونَا بِهِمُ اِدُرَأُ مَا اسْتَطَعُتَ كَانَ النَّبِيُّ ظَائِلُمُ يُصَلِّىُ وَآنَا نَائِمَةٌ اِلَى جَنْبِهِ عَلَيْهِ نُوبٌ جَانِبُهُ عَلَى

# کونی چیز نماز کوتو ڑتی ہے اور کونسی نہیں

تَنْجَمَنَكُا : حفرت عائش ہے ایک مرتبہ اسود بن بزید نے سوال پوچھا کہ کن چیز وں سے نماز نوٹ جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا اے الل عراق! تم یہ محصتے ہو کہ گدھا' کتا اور بلی (نمازی کے آگے سے گزر کر اس کی) نماز کوتوڑ دیتے ہیں اور تم ہم عورتوں کو بھی ان کے ساتھ ملاتے ہو' جہاں تک ممکن ہو' آگے سے گزرنے والے کو روکو' حقیقت یہ ہے کہ نبی ملیش نماز پڑھ رہ ہوتا تھا اس کا ایک حصہ جھ پر ہوتا تھا۔
رہے ہوتے تھے اور میں آپ ملاقی کے پہلو میں لیٹی ہوتی تھی اور آپ ملیق کم پر جو کیڑا ہوتا تھا اس کا ایک حصہ جھ پر ہوتا تھا۔

لکین میمی ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ اس سے نمازی کی نماز فاسدنہیں ہوتی اور وہ بغیر کسی خرابی کے سیح ہو جاتی ہے خواہ نمازی کے نماز فاسدنہیں ہوتی اور وہ بغیر کسی خرابی کے سیے خواہ نمازی کے آگے سے کوئی انسان گزرے یا کوئی جانور' اور وہ مرد ہو یا عورت' کتا ہو یا گدھا' بہرصورت نماز ہو جاتی ہے۔

اصل میں جسمانی طور پربعض لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اورعورت کا وجود بی نہیں صرف لفظ عورت بھی ان کے لیے آ زمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کیفیت کے بہت سے لوگوں پر کسی بھی عورت کا تصور آتے ہی یا اے و کیھتے ہی ایسا نشد طاری ہو جاتا ہے جس سے بالآخر ان پر عسل واجب ہو جاتا ہے طاہر ہے کہ ایسی صورت میں نماز کا برقر ار رہنا

### 

اس کیے جن روایات میں نمازی کے آئے ہے کسی عورت کے گزرنے پر نمازی کی نماز ٹوٹ جانے کا ذکر ملتا ہے' ان کا بے غبار اور صاف ستھرامحمل یہی ہے اور جن روایات میں اس سے صحت نماز پر کوئی اثر بھی پڑنے کا ذکر نہیں ہے اس کا صحیح محمل وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کمزوری کا شکار نہ ہوں۔

ہماری اس تو جید کے بعد بعض محدثین کی طرف ہے کیے محتے دعویٰ ننخ کی کوئی ضرورت باتی نہیں بچتی اور دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کی واضح صورت نکل آتی ہے۔ واللہ اعلم

### بَابٌ إِذَا انُكَسَفَتِ الشَّمُسُ

(١٦٦) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ إِبْرَاهِيَمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ إِنْكَسَفَتِ الشَّمُسُ يَوُمَ مَاتَ إِبْرَاهِيُمُ بُنُ رَسُولِ اللّٰهِ ظُلْفِكُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ظُلْفِكُمْ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايَتَانَ مِنُ ايَاتِ اللّٰهِ لَا تَنْكَسِفَانَ لِمَوْتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَاحْمَدُ واللّٰهَ وَكَبِّرُونَهُ وَسَبِّحُوهُ حَتَّى يَنْحَلِىَ آيُّهُمَا انْكَسَفَ ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ظُلْفَكُمْ وَصَلَّى رَكَعَتَيُنِ۔

# سورج كولمن لك جائة توكياتهم ہے؟

توجی کُر : حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ جس دن نبی علیا کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا اس دو رحم کر بن ہوگا ، نبی علیا نبی ملیا نبی سے اس موقع پر کھڑے ہو کہ خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا شمس وقمر اللہ کی نشانیوں میں ہے دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت ہے گہن لگتا ہے اور نہ کسی کی زندگی ہے اس لیے جب تم یہ کیفیت و یکھا کروتو نماز پڑھا کرو اللہ کی تحمید اور تکبیر و تبیع بیان کیا کرو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے ہے کہ کرنبی علیا منبر سے اتر آئے اور دو رکعت نماز پڑھائی۔

#### فاقده: الل روايت كامضمون بعى يبى بـ

(١٦٧) آبُوُ حَنِيْفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ إِنْكَسَفَتِ الشَّمُسُ يَوُمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقُمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ الشَّمُسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْقُمُ قِيَامًا طَوِيلًا حَتَّى ظَنُّوا اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتِ الشَّمُسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قِيَامًا طَوِيلًا حَتَّى ظَنُّوا آنَّهُ لَا يَرُكُعُ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ قَدُرَ قِيَامَهِ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ قَدُرَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَخَدَ قَدُرَ رُكُوعِهِ ثُمَّ سَخَدَ قَدُرَ حُلُوسِهِ ثُمَّ صَلَّى فِيَامِهِ ثُمَّ مَعَلَى مَثَلَ جُلُوسُهُ بَيْنَ السَّحُدَتَيْنِ قَدُرَ سُحُودِهِ ثُمَّ سَحَدَ قَدُرَ جُلُوسِهِ ثُمَّ صَلَى الرَّكُعَةَ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثُلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّحُدَةُ مِنْهَا بَكَى فَاشَعَدَ بُكُولُوهِ فَمَ مَلَى السَّعُونَ وَاللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مَا مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ الله

قَالَ إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايَتَانَ مِنُ ايَاتِ اللَّهَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَةً لَا يَكْسِفَانَ لِمَوُتِ آحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَعَلَيْكُمُ بِالصَّلُوةِ وَلَقَدُ رَأَيْتُنِى أَدُنِيتُ مِنَ النَّارِ حَتَّى جَعَلُتُ اتَّقِى وَلَقَدُ رَأَيْتُنِى أَدُنِيتُ مِنَ النَّارِ حَتَّى جَعَلُتُ اتَّقِى وَلَقَدُ رَأَيْتُ فَعُصُنَا مِنُ آغُصَانِ شَحَرِهَا فَعَلُتُ وَلَقَدُ رَأَيْتُ مِنَ النَّارِ حَتَّى جَعَلُتُ اتَّقِى وَلَقَدُ رَأَيْتُ مِنَ النَّارِ حَتَّى جَعَلُتُ اتَّقِى وَلَقَدُ رَأَيْتُ مِنَ اللَّهِ مِنْ النَّارِ وَلَقَدُ رَأَيْتُ فِيهُا عَبُدَ بُنَ سَارِقَ رَسُولِ اللَّهِ لَ يَعَدَّبُ بِالنَّارِ وَلَقَدُ رَأَيْتُ فِيهَا عَبُدَ بُنَ مَا وَلَهُ وَلَقَدُ رَأَيْتُ فِيهَا عَبُدَ بُنَ دَعُمَا وَلَهُ وَلَقَدُ رَأَيْتُ فِيهَا إِمْرَاةً آدُمَاءَ حِمْيَرِيَّةٌ تُعَدَّبُ فِي هِرَةٍ لَهَا رَبَطَتُهَا فَلُكُ مِنْ مُحَمِّنَا فِي الْمَرَاةُ آدُمَاءَ حِمْيَرِيَّةٌ تُعَدَّبُ فِي هِرَةٍ لَهَا رَبَطَتُهَا فَلَمُ تَلَعُهَا عَلُهُ لَو اللَّهِ مَا وَلَهُ لَا لَا لَهُ مَا وَلَهُ لَمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل

وَفِيُ رِوَايَةٍ نَحُوَهُ وَفِيهِ لَقَدُ رَأَيُتُ عَبُدَ بُنَ دَعُدَعِ سَارِقَ الْحُجَّاجِ بِمِحْجَنِهِ فَكَانَ إِذَا خَفِي ذَهَبَ وَإِذَا رَاهُ أَحَدٌ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي.

وَفِيُ رِوَايَةٍ كَانَ إِذَا خَفِي لَهُ شَيءٌ ذَهَبَ بِهِ وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيُهِ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي.

تُوجَعَمُكُ عَرَبُ مِوكِيا الوَّكِ آپِلِ مِن مَرْكِ بِ كُه جَل دن فِي طَيْهِ كَ صاجزاد ب حفرت ابرابيم كا انقال بوا اى دن مورج كربن بوكيا الوگ آپِل مِن كَبْ يَكَ كه ابرائيم كه انقال كى وجه سے مورج كوكبن لگ كيا اس موقع پر نبي مينه نے نماز كوف پڑھاتے ہوئے اتنا طويل قيام كيا كه لوگ بي بيجھنے گئے كه نبي مينه ركوع نبيس كريں عي پھر آپ التي آئي نے ركوع كيا جو بقدر قومه تھا 'پھر دوسجدوں كے درميان جيھے جو كيا جو بقدر قومه تھا 'پھر دوسجدوں كے درميان جيھے جو بقدر سجدہ تھا 'پھر دوسجدوں كے درميان جيھے جو بقدر سجدہ تھا 'پھر دوسراسجدہ كيا جو بقدر جلسے تھا۔

پھر دوسری رکعت پڑھائی اور اس میں بھی ای طرح کیا یہاں تک کہ جب دوسری رکعت کے بجدے میں پہنچ تو رو پڑے اور بیآہ و بکاء بہت شدید ہوگئی ہم نے کان لگا کر سنا تو نی طینا بی فرما رہے تھے کہ اے اللہ! کیا تو نے مجھے سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری موجودگی میں تو انہیں عذاب میں مبتلانہیں کرےگا اس کے بعد آپ سڑھا ہیٹھ گئے تشہد پڑھا اور نماز سے فارغ ہو کرصحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوکر ارشاد فرمایا کہ میں وقمر اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ اللہ کا نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں جن کے ذریعے اللہ اللہ اللہ اللہ کی زندگی سے اس لیے جب ایس صورت حال اللہ این آیا کرے تو نماز کا اہتمام کیا کرو۔

اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ جھے ای نماز کے دوران جنت کے اتنا قریب کر دیا گیا کہ اگر میں اس کے درخوں کی شہنیوں میں سے کوئی شبنی توڑنا چاہتا تو تو ٹرسکنا تھا اور میں نے اپنے آپ کوجہنم کے بھی اتنا قریب دیکھا کہ میں ڈرنے لگا' اور میں نے پیغیبر خدا کے گھر میں چوری کرنے والے کوجہنم میں مبتلاءِ عذاب دیکھا اور میں نے جہنم میں عبد بن دعدع کو بھی دیکھا جوا بی لاٹھی کے ذریعے جاج کرام کا سامان چوری کرتا تھا' نیز میں نے اس میں قبیلہ حمیر سے تعلق رکھنے والی گندی

# المرااع المعلى المنظم ا

رنگ کی ایک عورت کوبھی دیکھا جسے اپنی ایک بلی کی وجہ سے عذاب ہور ہا تھا جسے اس نے باندھ رکھا تھا' نہ خود اسے پچھ کھلاتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑتی تھی کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے۔

ایک دوسری روایت میں ای طرح کامضمون آیا ہے جس میں بیاضافہ بھی ہے کہ جب عبد بن وعدع کوکوئی نہ دیکھ پاتا تو وہ اس کا سازوسامان اٹھا کر لے جاتا اور اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو وہ یہ بہانہ بنا دیتا کہ یہ سامان میری لاٹھی سے چپک کرآ گیا ہے۔'

خَالِنَ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللّهِ الْعَالَ عَ فَعلَ ماضى معروف كا صيغه واحد مؤنث غائب ہے بمعنی گمن لگ جانا "بنجلی" فرکورہ باب سے فعل مضارع معروف كا صيغه واحد فرکر غائب ہے بمعنی روثن ہو جانا "اشتد" باب افتعال سے فعل ماضى معروف كا فركورہ صيغه ہے بمعنی شديد ہونا" "بنحوف" باب تفعیل سے فعل مضارع معروف كا فركورہ صيغه ہے بمعنی ورانا خوفردہ كرنا "ادفيت" باب افعال سے فعل ماضى مجهول كا صيغه واحد شكلم ہے بمعنی قريب كرنا "ادهاء" فعلاء كے وزن پر مؤنث ہے بمعنی قريب كرنا "ادهاء" فعلاء كے وزن پر مؤنث ہے بمعنی مذكى رنگ "دبطتها" باب ضرب سے فعل ماضى معروف كا صيغه واحد مؤنث غائب ہے بمعنی بائد هنا۔ پر مؤنث ہے بمعنی مذكى رنگ "دبطتها" باب ضرب سے فعل ماضى معروف كا صيغه واحد مؤنث غائب ہے بمعنی بائد هنا۔ پر مؤنث ہے بمعنی مؤنث اول: احرجه البحاری: ١٠٤٣ ومسلم: ١١٦٦ (١١٥) وابو داؤد: ١٩١١ والنسائی: ١٠٥٠ وابن

مَجْمُ اللّهُ الله الله المعارى معنصراً: ٢٠٠١ ومسلم: ٢٠٠١ ( ٩٠٤) وابو داؤد: ١٩٤٤ والنسائى: ١٤٨٣ وابن ماجعة ( ٩٠٤) وابن الله السياق: ١٤٨٣ و عبدالرزاق: ٤٩٣٨ وابن ابى شيبة: ٢/٢٦ و ابن حزيمة: ١٩٠١ وابن ماجعة: ١٢٦٥ وابن ابى شيبة: ٢/٢٦ و ابن حزيمة: ١٩٠١ مَمُ فَلَمُ وَابِن ابى شيبة عبدالرزاق: ٤٩٣٨ وابن الم عبدالرزاق: ١٤٨٣ وابن الله المعالم المستنبط كيا مياكن يهال بم مماكل كا استنباط كيا مياكن يهال بم شرح حديث كروال عنديث المرير اكتفاء كرير محد

ا۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے یہاں یہ بات بہت مشہورتھی کہ سورج گربن اور جاند گربن ہونا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی بڑا آ دمی بیدا ہوا ہے یا فوت ہوگیا ہے اس خیال کا اظہار انہوں نے نبی ملینا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال پرکیا جن کی والدہ نجاشی شاہ حبشہ کی ظرف سے بطور مدید کے آنے والی باندی حضرت ماریہ قبطیہ بڑا اللہ تعمیل رنبی ملینا نے فورا اس خیال کی تردید فرمائی۔

۲۔ سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں اور نظام کا نات کے دو اہم ترین پرزے ہیں مظاہر پرست لوگ ان کی بوجا بھی کرتے ہیں اور ان کی عظیم جسامت تو و لیے ہی واضح ہے روشی کے ان دو بیناروں کو کل یا جزوی طور پر بے نور کرکے بندوں کو بیسبق سکھانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ بے جان شمس و قرمستی عبادت اور معبود کیونکر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ یہ استے عاجز ہیں کہ اپنے آپ کو بے نور ہونے ہے بچانہیں سکتے اور وہ ذات کس قدر طاقتور اور قادر ہوگی جو ایک عظیم چیزوں کی روشی چین کے بیان کی روشی کھیں کہا ہے کہ اس ذات کو چھوڑ کر ان مظاہر کی عبادت کرنا انصاف کے چھین لینے ہیں کسی بھی ہوان کی انساف کے جھین لینے ہیں کسی بھی ہونے کرنا انصاف کے

س۔ دنیا ہیں آج تک سورج اور چاندگرہن ہوتا چلا آر ہا ہے کین اب یہ فیشن بن چکا ہے کہ سائنسدان اس کے ذریعے نی سائنسی معلومات حاصل کریں اور عام آدمی ''اگر اس کے پاس فرصت ہو'' تو دور بین وغیرہ کے ذریعے اس کا نظارہ کر لے اور اس پر اپنی جیرت کا اظہار کر کے متجب ہو جائے' اس حقیقت کو فراموش کرکے طاق نسیاں میں رکھا جا چکا کہ چاند اور سورج کا بے نور ہونا قیامت کا پیش خیمہ بھی ہوسکتا ہے' اور بیر کہ اس وجہ سے نبی طین اس موقع پر گھبرا جاتے تھے اور فورا نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور فورا نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے آلات جدیدہ کی ایجاد کے بعد کئی دن قبل سورج اور چاندگر بن کی تاریخ اور وقت معلوم ہونے کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے' آلات جدیدہ کی ایجاد کے بعد کئی دن قبل سورج اور چاندگر بن کی تاریخ اور وقت معلوم ہونے کے باوجود مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے بھی صلوۃ کسوف یا خسوف کی جماعت ہوتے ہوئے دیکھی ہو' اس پر سوائے انسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔

ہم۔ عرب میں ایک مخفی ''سارق الحجاج'' کے نام سے مشہور گزرا ہے اس کا اصل نام ''عبد بن دعدی'' تھا' اس کے پاس ایک لاٹھی ہوتی تھی جس کے سرے پراس نے دھاری دارلو ہا لگا رکھا تھا' اس کا فائدہ بیہ ہوتا تھا کہ جب وہ زمین پر اپنی لاٹھی تھیٹے ہوئے چانا تھا تو بہت ہی چیزیں اس کی لاٹھی کے ساتھ ہی تھستی ہوئی چلی آتی تھیں' اگرکوئی آ دمی شور مچاتا تو وہ بیہ کہہ کر معذرت کر لیتا کہ جھے پید نہیں چل سکا' بیہ میری لاٹھی کے ساتھ تھستی ہوئی آئی ہے اور یہ کہہ کر وہ چیز اس کے مالک کو لوٹا دیتا اور اگرکوئی آ دمی کس طرف سے بھی نہ بولٹا تو وہ اس طرح کرتے اس چیز کو اپنے کھر لے جاتا۔

وہ شخص ان کاموں میں اتنا دلیر ہو چکا تھا کہ اللہ کے مہمان تجاج کرام کو بھی نہیں بخشا تھا بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ایام جج ہی تو اس کی اصل کمائی اور محنت کے دن ہوتے تھے تو پچھ بے جانہیں ہوگا' اللہ نے اس عمل کی پاداش میں اسے جہنم کی بحری ہوئی آگ کا نوالہ بنا دیا اور سرکار دو عالم مُثَاثِقُام کو دکھا بھی دیا کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے' جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی حرکمتیں کرنے والے ہر شخص کا یہی انجام ہوگا۔ واللہ اعلم۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلُوةِ الْإِسْتِخَارَةِ

( ١٦٨) آَبُو جَنِيُفَةَ عَنُ نَاصِحٍ عَنُ يَحُينَ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مُثَالِمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرُانِ \_

# استخاره کی نماز کا بیان

تَرُجَعَنَهُ أَن حضرت ابو ہربرہ ملے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالَيْظ جميں استخارہ کی تعلیم ای طرح دیا کرتے تھے جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔

فائده: اللي روايت الى مضمون كى وضاحت بـ

### المرادام اللم يستر المرادة المحالي المرادة المحالي المرادة المحالية المحالي

(١٦٩) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبَرَاهِيَمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ظَالِيمًا يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْآمُرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرُانِ.

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ظُلْقِهُم إِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمُ اَمُرًا فَلَيَتَوَضَّا وَلَيَرُكُعُ رَكَعَتَيُنِ مِنَ غَيُرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لَيَقُلُ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُتِخْيُرَكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقُدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ وَاسْالُكَ مِنْ فَضُلِكَ فَإِنَّكَ الْفَرِيُضَةِ ثُمَّ لَيَقُلُ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُتِخْيُرَكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقُدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ وَاسْالُكَ مِنْ فَضُلِكَ فَإِنَّكَ عَلَيْهُمْ وَلَا أَقُدِرُ وَلاَ أَقُدِرُ وَأَنْتَ عَلَّامَ الغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْاَمُرُ خَيْرًا لِى فِي مَعْيَشِينُ وَخَيْرًا لِي فِي عَاقِبَةِ اَمُرِى فَيَكِيرُهُ لِي وَبَارِكُ لِي فِيهِ.

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ فَاقَدُرُ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ\_

اے انٹد! اگریہ کام میرے لیے معاثی طور پر اور انجام کار کے اعتبار ہے اچھا ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے مبارک فرما اور اگرنہیں تو پھر میرے لیے خیر مقدر فرما جہاں بھی ہواور پھراس پر مجھے راضی بھی فرما۔

خُتُلِنَّ عِكَبُّالُونِ : "استخیرك" باب استفعال سے فعل مضارع معروف كا صیغہ واحد متكلم به بمعنی خیر طلب كرنا " "استقدرك" بھی يمي صيغه به بمعنى قدرت طلب كرنا "فاقدر" باب نصر سے فعل امر معروف كا صيغه واحد ندكر حاضر به بمعنى مقدركرنا"د ضنى " باب تفعيل سے ندكوره صيغه به بمعنى راضى كرنا۔

مَجُنَّكُ بَكُلُكُ فَ اخرِحهما البخارى: ١١٦٢ وابوداؤد: ١٥٣٨ والترمذي: ٤٨٠ وابن ماجه: ١٣٨٣ والنسائي: ٣٢٥٥\_

ہُفَا اُوجِارُ : اس حدیث کا تعلق نمازِ استخارہ ہے جس ہے فقہاء کرام نے بہت سے مسائل مستنبط کیے ہیں لیکن یہاں ہم شرح حدیث کے حوالے سے چند ہاتیں ذکر کرنے پر ہی اکتفاء کریں تھے۔

ا۔استخارہ کے ذریعے بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کومضبوط کرنا اصل مقصد ہے۔

۲۔ استخارہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں کس کام کے بارے انسان کشکش کا شکار ہو اور اسے بچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اے کیا کرنا حیا ہے' اگر کوئی ایک رخ متعین ہوتو وہاں استخارہ کے بجائے دعاء کرنی جاہیے۔

# على مندان الله المسلوق المسلوق

سركى سے اپنے ليے استخارہ كروانا بھى جائز ہے ليكن افضل يہى ہے كہ صاحب معاملہ خود فدكورہ طريقے سے استخارہ كرے اور اس كے بعد جب ذبن كى ايك رخ پر مطمئن ہو جائے تو اس ميں الله كى طرف سے خير اور بھلائى كومفمر سمجھے۔ سے استخارہ كى مطلب ہے " طلب خير" لہذا استخارہ ويہيں كيا جا سكتا ہے جہاں كى كام ميں خير اور شر دونوں كے پہلو ہوں جہاں صرف خير كا پہلو ہوا ہے اختيار كرنے ميں استخارہ كى ضرورت نہيں اور جہاں صرف خير كا پہلو ہوا ہے اختيار كرنے ميں استخارہ كى ضرورت نہيں اور جہاں صرف خير كا پہلو ہوا سے اختيار كرنے ميں استخارہ كى ضرورت نہيں۔ واللہ اعلم

# بَابُ مَا جَاءَ فِيُ صَلُوةِ الصُّحٰي

(١٧٠) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنُ اَبِيُ صَالِحٍ عَنُ أُمِّ هَانِيءٍ اَنَّ النَّبِيَّ ۖ ثَالُةًا يَوُمَ فَتُحِ مَكَّةَ وَضَعَ لَامَتَهُ وَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَصَلَّى فِيُهِ وَزَادَ فِيُ رِوَايَةٍ مُتَوشِّحًا.

وَفِيُ رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيِّ ۖ ثَلَّاقُهُمُ وَضَعَ لَامَتَهُ يَوُمَ فَتُحِ مَكَّةَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَأَتِى بِهِ فِي جَفَنَةٍ فِيُهَا خُبُرُ الْعَجِيْنِ فَاسُتَثَرَ بِثَوْبٍ فَاعْتَسَلَ ثُمَّ دَعَا بِثَوْبٍ فَتُوشِّعَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ آبُو حَنِيْفَةً وَهِى الْعَجِيْنِ فَاسُتَثَرَ بِثَوْبٍ فَاعْتَسُلَ ثُمَّ دَعَا بِثَوْبٍ فَتُوسَّعَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ آبُو حَنِيْفَةً وَهِى الضَّحْى وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيُّ ثَلَّامًا وَضَعَ يَوُمَ فَتُحِ مَكَّةً لَامَتَهُ وَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتِى بِهِ فِي جَفْنَةٍ فِيْهَا آثَرُ الضَّحْى وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيِّ ثَلَالَةً فِي عَلَيْهِ مَثَى مَعْتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا.

# جاشت کی نماز کا بیان

تُوَجِّمَنَ ﴾ : معزت ام ہانی سے مروی ہے کہ جس دن نبی ملینا نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو اپنی زرہ اتار دی اور پانی منگوا کر اپنے جسم پر بہایا پھر ایک کپڑا منگوا کر اس میں نماز پڑھی ایک روایت میں اسے کیٹنے کی وضاحت بھی آئی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ نبی ملینا کے پاس پانی کا ایک بڑا سا بیالہ لایا ملیا جس پر آئے کے پھھا اثرات باتی تھے نبی ملینا نے کپڑے سے پردہ کرکے اس پانی ہے ان کا ایک بڑا منگوا کرجم پر اچھی طرح لیبٹ کر دورکعت نماز پڑھی امام صاحبؓ فرماتے ہیں کہ رہ جاشت کی نماز تھی۔

خُتُكِنِّ عَبِهُ الرَّبِّ : "لَا مَنَة " به لفظ لام ك نتح بهمزه ك سكون ميم اور تاء ك فتح ك ساتھ به بمعنی اسلی زره اس لفظ كو "لِاُمْتِه" برُ هنا غلط ب "دعا" كے صلے ميں اگر "ب" آجائے تو اس كامعنی مثكوانا ہوتا ہے "جفنه" پانی كا مب یا بری برات "استتو" باب افتعال سے فعل مامنی معروف كا میغہ واحد ذركر غائب ہے بمعن چھپانا ستر ڈھانپا۔

﴾ آبِهُ کُمُونِی انتوج البخاری مثله: ۱۱۷٦ و مسلم: ۱۲۷۰ (۳۳۳) و ابوداؤد: ۱۲۹۰ والترمذی: ۴۷۱ واحمد: ۲۷۶۲۵ و ابن خزیمة: ۳۳۷\_

مَّفَقِهُ وَمِنْ : ال حديث كے تحت ہميں مرف دو باتيں ذكر كرنا ہيں۔

# المراع المقلم المنت المحمد الم

ا۔ فتح کمہ کاعظیم الثان تاریخی واقعہ تاریخ عالم میں ایک انوکی انفرادیت کا مقام رکھتا ہے کیونکہ دنیا نے اس سے پہلے دارا'
سکندر اور رستم وسبراب کے قصے پڑھے تھے اور ان کی سفاکی و بربریت کو بچشم خود و یکھا تھا' فتح کا یہ انوکھا واقعہ تھا کہ جس
میں فاتح مفتوحوں سے زیادہ عاجز دکھائی ویتا تھا' جس میں فاتح نے دنیا کے سامنے جنگ کی ایک نئی اور قابل تقلید طرت
ڈالی اور جس میں فاتح نے اپنے مفتوحوں کو بھیٹر بکریوں کے درجے پر لے جانے کی بجائے انہیں انسانیت ہی کے مرجے پر
ایے جیسا انسان سمجھا اور اس کے مطابق برتاؤ کیا۔

۔ سنت سے جنوت کے لیے کسی عمل کی نسبت اگر صحیح سند کے ساتھ نبی ملینا کی طرف فقط ایک مرتبہ بھی ثابت ہو جائے تو اسے کافی سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے بیہ کہنا جائز ہوتا ہے کہ بیمل سنت سے ثابت ہے گو کہ فقہاء کرام درجہ بندی میں اسے مستحب یا جائز ہی قرار دیں اس لیے کہ وہ ان کی اصطلاح ہے۔

نماز چاشت کا تعلق بھی ای نوعیت کے ساتھ ہے کہ بعض تابعین سے منقول ہے کہ چاشت کی نماز نبی میٹھ کے حوالے سے صرف حضرت ام ہائی نے نقل کی ہے اور بیا کہ نبی مالیٹھ نے بھی اپنی زندگی میں ایک آ دھ مرتبہ ہی بینماز پڑھی ہے گوکہ تتبع اور استقراء سے اس مضمون کی بہت ہی روایات جمع کی جاسکتی جیں اور ندکورہ تابعین کے قول کو ان کے عم پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے لیکن سردست اگر ان ہی کی بات کو بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ب کہ چاشت کی نماز سنت سے تابت ہے۔ والتد اعلم

# بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشُرِ الْأُوَاخِرِ مِنُ رَمَضَانَ

( ١٧١ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُشَمِ عَنُ رَجُلٍ عَنُ عَائِشَةَ اَلَّ النَّبِيَّ مَلَىٰ ۚ كَانَ اِذَا دَحَلَ شَهُرُ رَمَضَانَ قَامَ وَ أَامِ وَاِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ الْاَوَاحِرُ شَدَّ الْمِيُزَرَ وَاحْىَ اللَّيُلَ۔

### رمضان کے عشرہ اخیرہ میں محنت کا بیان

تَوْجُهُ مَنَهُ أَ: حضرت عائشةٌ سے مروی ہے کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو نبی عینیہ قیام بھی کرتے اور نیند بھی کرتے 'اور جب آخری عشرہ واخل ہوتا تو آپ مَنْ شِیْمَ کمرس لیتے اور زَت جگا کرتے۔ فاقدہ: اگلی روایت کامضمون بھی قیام اللیل سے ہی متعلق ہے۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الُقِيَامِ عَامَّةَ اللَّيُلِ

( ١٧٢ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ زِيَادٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَامَّةَ اللّيلِ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقَالَ لَهُ اَصْحَابُهُ الْيُسَ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ اَفَلا اَكُونَ عَبُدًا شَكُورًا۔

# 

تَوُجِعَكُمُ الله عفرت مغیرہ بن شعبہ یہ مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِیْ رات کو اکثر حصہ قیام فرماتے ہے حتی کہ آپ کے قدم مبارک ورم آلود ہو جائے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف نبیں فرما دیا؟ (لیعنی اتنی محنت کا فاکدہ کیا ہے جبکہ آپ کے تو سارے گناہ معاف ہو چکے؟) فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟

خَمَّلِنَ عِكَبُالْوَبِ : "شد" باب نفر سے نعل ماضی معروف كا صيغه واحد ندكر غائب ہے بمعنی باندهنا "الميزد" ته بند كناية عبادت ميں محنت مراد ہے "احى" باب افعال سے ندكورہ صيغه ہے بمعنی زندہ كرنا "تو دمت" باب تفعل سے نعل ماضی معروف كا صيغه واحد مؤنث غائب ہے بمعنی ورم آلود ہو جانا سوج جانا۔

َ حَجَّائِکُ جَمُلُنْگُ ا**ول:** اخرجه البخاری: ۲۰۲۱ ومسلم: ۲۷۸۷ (۱۱۷۶) وابوداؤد: ۱۳۷۳ والترمذی: ۷۹۵ والنسائی ۱۶۴۰ وابن ماجه: ۱۷۶۸ واحمد: ۲۴۱۳۲ وابن خزیمة: ۲۲۱۴..

مُجَنِّنِجُ جَمَعَتُ ثَانِي: اخرجه البخارى، ١٦٣٠ ومسلم: ٧١٢٤ (٢٨١٩) والترمذي: ٤١٢ وابن ماجه: ١٤١٩. والنسانه ، ١٦٤٥.

مُنْفَلْ فَوْمِرُ : ماہ مقدس رمضان سعادتوں اور برکتوں ہے جر پور اللّہ کاعظیم مہمان ہے جس کی مہمان نوازی کرنا ہر اس مخف کے ذمے ضروری ہے جو اس نعت کو پائے 'اس عظیم مبینے میں سرکار دو عالم مزیراً کے معمولات یکسر بدل جاتے سے چنا نچہ قرآن کریم کا دورای مبینے کے معمولات میں سے تھا' حضرت ابن عباسؓ کے بقول ماہ مقدس میں آپ ساتھا ہم کی خاوت تیز آن کریم کا دورای مبینے کے معمولات میں سے تھا' حضرت ابن عباسؓ کے بقول ماہ مقدس میں آپ ساتھا ہم کی نوات تیز کے سے کو گوں پر ہوتی تھی' رات رات بجر عبادت میں مشغول رہنا اور دس دن تک تو مخلوق سے کمل ناطہ تو زکر اعتکاف کی حالت میں اپنے آپ کو معمولات میں سے تھا' لیکن تعجب کی بات یہ کے کہ امت مرحومہ کے رمضان اور غیر رمضان میں امتیاز صرف سحری اور افطاری کے دسترخوان پر بھانت بھانت کی اشیائے خورد ونوش سے بی ہوتا ہے' ورنہ زندگی کی ڈگر میں کوئی فرق اور تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔

بلکہ اگر رمضان کی بات بھی ایک طرف رکھ کر ایک دوسرے بہلو ہے اس پرغور کیا جائے تو عام ونوں میں بھی سرکار وو عالم طاقیۃ کی جہد مسلسل ایک پیغام انقلاب محسوس ہوتی ہے کیونکہ ایک طرف تو بہ حقیقت تھی کہ اللہ نے آپ کو گنا ہوں ہے پاک اور معصوم پیدا کیا تھا' اور اگر بتقاضائے بشریت کوئی معمولی می لغزش سرز و ہو بھی گئی ہوتو اس کے لیے ''لیغفو لمك الملہ ما تقدم من ذنبك و ما تاخو'' كا اعلان فرما دیا تھا اور دوسری طرف آپ کے قلب مطہر میں جذبات شكر كا وہ بحر بيكراں موجزن تھا جو آپ طاقیۃ کو ہر وقت اپنے پروردگار کے حضور حاضر رکھتا تھا' کو یا عبادت البی میں اس قدر استفراق اور بارگاہ البی میں اس قدر حاضری کے باوجود آپ طاقیۃ ابی عبادت بر بھی فخر نہ فرماتے سے اور

# المرااع اللم ين المحمد المراقع المراقع

ہماری صورت حال ہے ہے کہ کسی دن نفلی روزہ رکھنے یا رات کو تہجد کی چار رکعتیں پڑھ لینے کی توفیق مل جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے معاذ اللہ خدا پر کوئی احسان کر دیا۔ شتان ہینھما

# بَابٌ كُمُ كَانَتُ صَلُوةُ النَّبِيِّ مَثَاثَيْتُم بِاللَّيُلِ؟

(١٧٣) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِيُ جَعُفَرٍ آلَّ صَلوةَ النَّبِيِّ ۖ ﴿ اللَّيُلِ كَانَتُ ثَلَثَ عَشَرَةَ رَكُعَةً مِنُهُنَّ ثَلثُ رَكَعَاتِ الُوتُرِ وَرَكُعَتَا الْفَجُرِ ـ

# نبی علیها کی رات کی نماز کتنی رکعتوں پرمشمل ہوتی تھی؟

ٹڑنے کئی کا خضرت امام ابوجعفر باقر سے مرسانا مروی ہے کہ نبی ملینا کی رات کی نماز تیرہ رکعت پرمشتل ہوتی تھی جن میں وترکی تین رکعتیں اور لجرکی دوسنتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔

خَيْلِكَ عَبْ الطَّبِ : "ركعتا الفجر" اصل ميں "ركعتان الفجر" تھا' ليكن اضافت كى وجہ سے نونِ مثنيه كرحميا۔ مَجَنِّ الْحَجَرِّ الْعَالَيْنَ : احرج البحارى مثله: ١١٤٠ ومسلم: ١٧٢٦ (٧٣٨) وابوداؤد: ١٣٣٤ والترمذى: ٤٤٦ والنسانى: ١٧٢٨۔

مُنْفَهُ وَمِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْظُرِ رکھنے والا اس حدیث کو پڑھ کر بعض اوقات اس البھن میں جتلا ہو جاتا ہے کہ آیا نبی الجنائی میں اوقات اس البھن میں جتلا ہو جاتا ہے کہ آیا نبی الجنائی رات کے وقت گیارہ رکعتیں پڑھتے ہے جیسا کہ اس روایت میں تصریح ہے؟ س کا ایک حل تو یہ ہے کہ نبی الجنائی گیارہ رکعتیں پڑھ لیتے تھے اور بھی تیرہ جس صحافی کو گیارہ کا علم ہوا' ان کی روایت میں گیارہ کا عدد آگیا۔

اور دوسراحل نہ ہے کہ جن روایات میں گیارہ کا عدد ندکور ہے ان میں آٹھ رکعتیں نماز تہجد کی اور تین رکعتیں نما زور کی شار کی ٹی ہیں اور جن روایات میں تیرہ کا عدد ندکور ہے ان میں نجر کی دوسنتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے گو کہ فجر کی سنتیں طلوع صبح صادق کے بعد ادا کی جاتی ہیں لیکن رات کے ساتھ انتہائی قرب کی وجہ ہے ان دو رکعتوں کو بھی رات کی نمازوں میں شامل کرلیا گیا۔

رہی بیہ بات کہ زیر بحث حدیث سے بیہمی معلوم ہوتا ہے کہ وتر تین رکعتیں ہیں ان سے کم نہیں تو یہاں ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا کمیں سے کیونکہ اس موضوع پر قدرے تفتگو گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكَعَتِي الْفَجُرِ

( ١٧٤) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنِ ابُنِ الْاَقَمَرِ عَنُ حُمَرَانَ قَالَ مَا لُقِيَ ابُنُ عُمَرَ قَطُّ اِلَّا وَٱقْرَبُ النَّاسِ مَحُلِسًا حُمُرَانُ فَقَالَ ذَاتَ يَوُمٍ يَا حُمُرَانُ لَا ٱرَاكَ تُواظِبُنَا اِلَّا وَٱنْتَ تُرِيُدُ لِنَفُسِكَ خَيْرًا فَقَالَ اَجَلَ المارانام بين المحمد المعرف ال

يَا أَبَا عَبُدِالرِّحُمْنِ قَالَ أَمَّا اِثْنَتَانِ فَانِّى أَنْهَاكَ عَنْهُمَا وَأَمَّا وَاحِدَةٌ فَانِّى أَمُرُكَ بِهَا فَانِّى سَمِعُتُ.
رَسُولُ اللهِ ظُنْتُمْ يَأْمُرُبِهَا قَالَ مَا هِى تِلُكَ الْخِصَالُ الثَّلْثُ يَا أَبَا عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ لَا تَمُوتَنَّ وَسَوْلُ الثَّلْثُ يَا أَبَا عَبُدِالرَّحُمْنِ قَالَ لَا تَمُوتَنَّ وَعَلَيْكَ دَيُنَ إِلَّا دَيُنَا تَدَعُ بِهِ وَفَاءً وَلَا تُسَجِّعَنَّ مِنُ تِلاَوَةِ آيَةٍ فَإِنَّهُ يُسَمَّعُ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا سَمَّعُتَ بِهِ قِصَاصًا وَلَا يَظُلِمُ رَبُّكَ آحَدًا وَآمًا الَّذِي آمُرُكَ بِهِ كَمَا آمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ظَلْقُمْ فَرَكُعْتَا الْفَحْرِ فَلَا تَدَعُهُمَا فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ.

# سنت فجركا بيان

ترجیکہ کہا : ابن اقر سے حمران کے متعلق منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عرقے جب بھی ملاقات ہوتی تو مجلس میں ان کے سب سے زیادہ قریب حمران ہی ہوئے ایک دن حضرت ابن عرقے نے فرمایا حمران! میں سبحت ہوں کہ تمہارے اس دوام اور مداومت کا مقصد ہی اپنے لیے بھلائی کا حصول ہے؟ عرض کیا جی حضرت! فرمایا یادر کھو! میں تمہیں دو عادتوں سے رو کتا ہوں اورایک کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں 'کیونکہ میں نے نبی ملیجا کو اس کا حکم دیتے ہوئے سنا ہے' حمران نے عرض کیا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! وہ تمن عادتیں کون می ہیں؟ فرمایا تمہیں اس حال میں موت نہ آئے کہ تم پرکسی تم کا کوئی قرض ہو الا ہد کہ اس کی ادائیگی کا انظام موجود ہو کسی آیت کی تلاوت ہے اپنی شہرت کے متلاثی نہ رہنا ورنہ قیامت کے دن قصاص کے طور پر تمہاری بھی اس طرح تشہیر کی جائے گی اور تمہارا رہ کسی پرظام نہیں کرتا' اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں' نبی ملیجا نے مجمع بھی اس کا حکم دیا تھا اور وہ ہے فجر کی دو رکھتیں' کہ انہیں بھی نہ جھوڑیں کیونکہ اس میں رغبت کے بہت سے اسباب موجود ہیں۔

فائده: الله روايت مي الى مضمون ك أيك جزء كى وضاحت بـ

( ١٧٥ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ عُبَيُدِ ابُنِ عُمَيْرٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَقَةُمْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِل آشَدَّ مُعَاهِدَةً مِنْهُ عَلَى رَكُعَتِي الْفَحُرِ۔

تَرْجُعَهَ مَهُ أَنْ مَصْرِتَ عَا مُشَرِّقُ مِن كَه جناب رسول الله مَنْ أَثَالُهُ نوافل مِن فجر كى دوسنتوں سے زیادہ کسی كی رعایت اور خیال نہیں کرتے ہتھے۔

مَجَنَّتُ مَعْنُكُونَ أَمَا الْحديث النانى فقد احرجه البحارى: ١١٦٩ ومسلم: ١٦٥٦ (٢٢٤) وابوداؤد: ١٢٥٠ والنسائى: ١٧٥٥ (١٧٦٠) واحمد: ٢٤٦٨ وابن حزيمة: ١١٠٨ واما الحديث الاول فقد احرجه الحارثى: ٩٩٥ مـ مَعْنُكُونُ مَنْ فَيْ الله وَالله وَا

ای طرح وہ قاری جولوگوں میں اپنی واہ واہ کروانے اور شہرت حاصل کرنے کا گھٹیا مقصد پانے کے لیے آیات قرآنیہ کا استعال کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کی تشہیر کی جائے گی کہ یہ بیں وہ قاری صاحب جولوگوں میں اپنی شہرت چاہتے تھے سوآج ہم انہیں مشہور کیے دیتے ہیں' بنیادی طور پر بیر حدیث ہمارے قراء و مجودین کے لیے بھی لمحے فکریہ ہے جوجلسوں اور محفلوں میں صرف شہرت اور بیبہ کمانے کے لیے ایک شہرسے دوسرے شہرکا چکر کا نتے رہتے ہیں۔

# بَابُ مَا يُقُرَأُ فِي رَكَعَتِي الُفَجُرِ

( ١٧٦ ) ۚ أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقُتُ النَّبِيَّ ظُلْقُتُمُ أَرْبَعِيُنَ يَوُمَّا أَوُ شَهُرًا فَسَمِعُتُهُ يَقُرَأُ فِي رَكُعَتِي الْفَجُر بِقُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ وَقُلُ يَا أَيُّهَا الْكَفِرُونَ.

### فجر کی سنتوں میں کیا پڑھا جائے؟

تَوْجِهُ مَهُ أَنْ حَفِرت عبدالله بن عمرٌ فرماتے ہیں کہ میں چالیس دن یا ایک مہینے تک مسلسل اس بات پرغور کرتا رہا ہوں کہ میں نے نبی طابع کو فجر کی سنتوں میں قل عواللہ احداور قل یا پھا افکا فرون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔
خَمُ النِّیْ عِنْ الْمُرْتِ : "رمقت" باب فتح ہے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد منتکلم ہے بمعنی و کھنا ، غور کرتا "یو ما او شہرا" شک من الواوی.

تَحَبَّرِ كُونَا الله المسلم: ۱۲۹، وابن ماجه: ۱۱۶۹، والنسائي: ۹٤٦ وابوداؤد: ۱۲۵۳ ومسلم: ۱۲۹۰ (۲۲۲) واحمد: ۱۲۹۰ والطيالسي:۱۸۹۳ وابن ابي شيبة: ۲٤۲/۲\_

مفہوم : بعض دوسری روایات کو ملا کر اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے اس گہرے تجزیے کا دورانیہ ایک مہینے پرمحیط تھا' جس سے بیر بات واضح ہو جاتی ہے کہ جالیس دن یا ایک مہینے کی تعیین میں کسی راوی کوشک ہو

### کھ سنداما اعظم بینٹ کھی کھی کھی اس ان کہ کی نہیں ہے۔ عمیا ہے ٔ حفزت ابن عمر کی طرف اس شک کی نسبت کرنا تھے نہیں ہے۔

اس حدیث ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی ملیقہ کا عام معمول مبارک فجر کی سنتیں مختفر پڑھنے کا تھا کیونکہ سور ہ کا فرون اور سور ہ اخلاص کوئی لمبی سورتیں نہیں ہیں جنہیں پڑھنے میں کوئی زیادہ وفت گئے اور بیابھی معلوم ہوا کہ فجر کی سنتوں میں ان دونوں سورتوں کا پڑھنا مسنون ہے۔

لیکن یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سنن و نوافل کی ادائیگی انفرادی طور پر ہوتی ہے اور اس میں بلند آواز سے قراء ت بھی نہیں کی جاتی ' پھر حضرت ابن عمر کو یہ کیونکر پھ چلا کہ نبی طینا ایک مبینے تک یہی دوسور تیں فجر کی سنوں میں پڑھتے رہے؟ سواس کا جواب یہ ہے کہ تعلیم و تعلیم کے نظر ہیا ہے نبی طینا کا سرّی فرض نمازوں میں ایک دو آ یہوں کا جرا تلاوت کرنا روایات صححہ سے خابت ہے تو پھر سنن و نوافل میں اس کے ثبوت میں کیا قباحت ہو سکتی ہو اور ایک آ دھ آ یت سے بھی سورت اور پارے کا تعین کرنا ممکن ہے بالحضوص جبکہ وہ آ خری پارے کی سورتیں ہوں' اس لیے یہ امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت ابن عمر نے قرب نبوی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیا ہواور اس کے انہیں سورت کی ایک آ دھ آ یت کا اشارہ ہی کافی ہو۔ واللہ اعلم

### بَابُ مَنُ صَلَّى الْفَجُرَ وَجَلَسَ فِي مَكَانِهِ

(١٧٧) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ جَابِرِ ابُنِ سَمُرَةً قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَثَالِثَمَّمُ إِذَا صَلَّى الصُّبُحَ لَمُ يَبُرَحُ عَنُ مَكَانِهِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ وَتَبُيَضً \_

# نماز فجر کے بعداینی جگہ بیٹھے رہنے کا بیان

خَرْجَهَا کُونَ عَارِ مِن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی مائیلا جب مبح کی نماز پڑھ لیتے تو سورج نکلنے اور اس کی روشی پھیل جانے تک اپنی جگہ ہے نہ بٹتے تھے۔

حَثَمَ لِنَّ عَبِهُ الرَّبِ : "لم يبوح" يول توبير باب فتح سے نفی حجد بلم معروف كا صيغه واحد مذكر غائب ہے كيكن افعال ناقصه من جو "ما بوح" آتا ہے وہ اى سے ہے جس كامعنى ہے ہميشه رہنا "تبيض" باب افعلال سے فعل مضارع معروف كا صيغه واحد مؤنث غائب ہے بمعنی سفيد ہونا' روش ہونا۔

مَجَهُ لِيَجُ مُتَكُلُكُ أَنْ العرجه مسلم: ٢٦٠١ (٦٧٠) والترمذي: ٥٨٥ وهو من الثنائيات لابي حنيفة.

مُنْفَقُونِ بَنَهُ الرَّالِ جَوطلوع آفاب کے پندرہ بیں منٹ بعدادا کی جاتی ہے کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے جس کا اہتمام کرنے والے افراد کی تعداد روز بروز تھٹی جا رہی ہے اور اب تو صورت حال یہ ہوگئ ہے کہ بہت سے لوگوں کو نماز اشراق کا پتہ ہی نہیں اور جنہیں پتہ ہے وہ عافیت اس میں سمجھتے ہیں کہ اپنی زبان کو تالا لگا کر رکھیں اور اس ممل سے اپنے

### المرادام اللم يست المحمد المراد المرا

آپ کو دور رکھنے کے لیے اپنے اعضاء و جوارح بربھی مضبوط پہرہ بٹھا دیں طالانکہ اس روایت سے ندصرف بید کہ اس کا ثبوت ملتا ہے بلکہ نبی ملیّنا کا روزانہ کامعمول ہونا بھی واضح ہوتا ہے۔

اب فقہاء کرام کی درجہ بندی میں آپ اے سنت کہیے یا مستحب قرار دیجیے میں تو اس غرض سے بالاتر ہو کرصرف ایک بن درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر نماز نجر کے بعد اپنی نماز کی جگہ پرطلوع آفاب تک بیشنا مشکل معلوم ہوتو اپنے محمر جانے میں اور دیبیں پر وقت مقررہ میں نماز اشراق کی نیت سے دو رکعت بی پڑھ لینے میں پروردگار عالم سے اس اثواب کی امیدر کھنی چاہیے جو مجد میں پڑھنے پر ملنا۔ وابعلم عند اللہ

# بَابُ مَنُ صَلِّى آرُبَعَ رَكَعَاتٍ بَعُدَ الُعِشَاءِ

( ١٧٨ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ مُحَارِبٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِثُمُ مَنُ صَلَّى بَعُدَ الْعِشَاءِ اَرُبَعَ رَكُعَاتٍ قَبُلَ اَنُ يَخُرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ عَدَلَنَ مِثْلَهُنَّ مِنُ لَيْلَةِ الْقَدُرِ ــ

# بعدعشاء جإر ركعات نفل بردهنا

ٹڑ بھک کڑا: حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُؤاثِرُ نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز عشاء کے بعد مسجد سے نگلنے سے پہلے پہلے چار رکعت نفل پڑھ لے تو وہ اس کے لیے شب قدر میں پڑھنے کے برابر ہو جائیں گے۔

( ١٧٩) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ مُحَارِبٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَقَظُ مَنُ صَلَّى آرَبَعًا بَعُدَ الْعِشَاءِ لَا يَفُصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسُلِيُمٍ يَقُرَأُ فِى الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَتَنْزِيُلِ السَّحُدَةِ وَفِى الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيْس وَفِى الرَّكُعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيْس وَفِى الرَّكُعَةِ الْآخِيرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيْس وَفِى الرَّكُعَةِ الثَّالِئَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيْس وَفِى الرَّكُعَةِ الْآخِيرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيْس وَفِى الرَّكُعَةِ الْآخِيرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَبَارَكَ المُلُكُ كُتِبَ لَهُ كَمَنُ قَامَ لَيُلَةَ الْقَدْرِ وَشُقِعَ لَهُ فِى آهُلَ بَيْتِهِ كُلُّهُمُ مِثْنُ وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ وَأَجِيرَ مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَرُوىَ مَوْقُوفًا عَن ابْن عُمْرَ۔

لَهُ النَّارُ وَأَجِيرَ مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَرُوىَ مَوْقُوفًا عَن ابْن عُمْرَ۔

ترجیک کُنگان دعفرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منگی گئی نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز عشاء کے بعد جار رکھتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان سلام نہ پھیرئ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ سجدہ کی تلاوت کرے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کی تلاوت کرے دوسری رکعت میں سورہ میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان پڑھے اور آخری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرے تو اس کے لیے شب قدر میں قیام کرنے کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کے اہل خانہ میں سے جس جس جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا ان کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا۔

خَتُلِنَ عَبَالرَّبِ : "عدلن" باب ضرب سے فعل ماضی معروف کا صیغہ جمع مؤنث غائب ہے جمعنی برابر ہونا "شفع"

# الله المام اللم المنظم المنظم

باب تفعیل سے فعل ماضی مجول کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے جمعنی سفارش قبول کر لینا "و جبت" باب ضرب سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد معروف کا صیغہ واحد معروف کا صیغہ واحد معروف کا صیغہ واحد مدروف کا صیغہ واحد فدکر غائب ہے جمعنی بناہ لینا۔

بَيْجَائِنَ بَكُنْكُونَ الله الله الله الله الله على المحمع: ٢٣١/٢ والطبراني وابن كثير والشوكاني في النيل: ٩٩٨ مَجَائِنَ مَثَلُكُ الله الله الله الله الله الله الله على المحمع: ٢٣٠/٢ والطبراني في الكبير: ٢٢٤٠ والبيهقي: ٤٣٨٩ ـ

کُمْفُلُونِهِ ان دونوں روایتوں کا تعلق سلسلہ نضائل سے ہے اور ان میں نماز عشاء کے بعد چار رکعت نوافل کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میں جب نماز عشاء کے فرائض اور واجبات وسنن کی تعداد پرغور کرتا ہوں تو ہمیں بچین ہی ہے یہ پڑھایا گیا ہے کہ نماز عشاء کی سترہ رکعتیں ہوتی ہیں ان میں فرائض اور وترکی سات رکعتوں کے علاوہ دی رکعتیں بطور سنت اور نفل کے پڑھی جاتی ہیں 'چار سنتیں فرضوں سے پہلے اور دو فرضوں کے بعد ای طرح دونفل وتروں سے پہلے اور دو فرضوں کے بعد اس طرح دونفل وتروں سے پہلے اور دو وتروں کے بعد بعض اوقات میں میسوچتا تھا کہ نوافل کی تعداد چار مقرد کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس حدیث پرمطلع ہونے کے بعد مید شیقت تو آشکارا ہوگئی کہ بنیادی طور پرشب قدر کی عبادت کے برابر ثواب کا حصول ہے۔

لین دوسری روایت سے ''جس میں اس کا کمل تفصیلی طریقہ فدکور ہے' ہے ابجھن پیدا ہوگئی کہ اس میں تو چارول رکھتیں اکٹھی پڑھنے کا ذکر ہے جبکہ ہم ان نوافل کو دو دوکر کے پڑھتے ہیں؟ ای لیح اللہ نے ذہن میں ہے بات ڈالی کہ دوسری حدیث میں ایک فاکدہ' ہم عامیوں دوسری حدیث میں ایک فاکدہ' ہم عامیوں جیسا دوسری حدیث پڑ مل کرتے ہوئے چار رکھتوں میں سورہ سجدہ' سورہ دخان' سورہ لیں اور سورہ ملک تو روزانہ نہیں پڑھسکنا' البتہ چار رکھتیں ضرور پڑھسکنا ہے اور اس حدیث میں اکٹھے یا الگ الگ پڑھنے کی کوئی قیرنہیں اس لیے عوام کے لیے پہلی حدیث پڑمل کر لینا ہی بہت بڑی بات ہے اور خواص میں سے بھی جو خواص ہیں وہ دوسری حدیث پر ممل کر کے اپنی سعادت مندی کا مظاہرہ کریں گے۔ واللہ اعلم۔

# بَابُ الرَّكَعَتَيُنِ بَعُدَ الظُّهُرِ

( ١٨٠ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثَةُم يُصَلِّى بَعُدَ الظُّهُرِ رَكُعَتَيُن\_

### نمازظہر کے بعد دورکعت ادا کرنا

تَوْجِهَنَكُمُ : حضرت ابن عباسٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَاثِيْمُ نمازظهر کے بعد دورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ﷺ ﷺ ﷺ : اعرج الترمذی مثلہ: ٤٣٦ ، وابو داؤد: ٩٥٥ ، ومسلم: ١٦٩٨ (٧٢٩) ، والبحاری ، ١١٨٠ . المرام اللم الله المنظم المنظم

مَنْفَهُونِهُونَ : روایات سے نماز ظہر کے بعد پڑھی جانے والی دوسنتوں پر نبی مینیا کی مواظبت ثابت ہے بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کی وجہ سے نبی ملیا یہ دوسنتیں نماز ظہر کے بعد نہ پڑھ سکے تو نماز عصر کے بعد انہیں قضاء فرمایا 'چونکہ نماز عصر کے بعد نوافل پڑھنا ممنوع ہیں اس لیے بعض لوگوں کو اس سے اشتباہ پیدا ہوگیا اور وہ اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے نماز عصر کے بعد بھی نوافل ادا کرنے گئے حالانکہ اس کی حقیقت وہ تھی جو ابھی ندکور ہوئی' اور اس واقعے کے ذریعے نماز عصر کے بعد نوافل کی اجازت وینا مقصود نہیں تھا بلکہ نماز ظہر کے بعد والی دوسنتوں کی انہیت جانا مقصود تھا۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلُوةِ فِي الْبُيُوتِ

( ١٨١ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظَافِيًّا صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا ـ

# گھروں میں نفل نماز پڑھنے کا بیان

تو پہنٹر این عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مناقیق نے ارشاد فرمایا اپنے تھروں میں بھی نماز پڑھا کرو اور انہیں قبرستان مت بناؤ۔

مُجَّنَجُ بِحُلْمِیْنَ : اخرجه البخاری، ۲۳۲ ومسلم: ۱۸۲۱ (۷۷۷) وابوداؤد: ۱۰۶۳ والترمذی: ۴۵۱ والنسائی: ۱۹۹۹ وابن ماجه: ۱۳۷۷\_

مُنْفَلُونَا : قدیم آ الی نداہب میں عبادت کے جوبھی طریقے مقرر سے آئیں بردئے کارلانے اوران پر مل کرنے کے لیے جو مخصوص عبادت گاہیں قائم کی جاتی تھیں صرف انہی میں عبادت کرنا جائز تھا' اپنے گھریا کسی اور جگہ پر عبادت کا بین کیا جا سکتا تھا جیسے گرجا' صومعہ کلیسا اور مندر وغیرہ لیکن اسلامی شریعت کی بین خصوصیت ہے کہ اس میں عبادت کی اوائیگ کے لیے معجد اور طہور ہے' وہ اس عبادت کی اوائیگ کے لیے معجد اور طہور ہے' وہ اس کی مٹی سے تیم اور اس کی سطح پر سجدہ کرسکتا ہے چنا نچے خود نی مائیل نے وگر انبیاء کرام میلی کے اعتبار سے اپنی جن خصوصیات کی خود اظہار فرمایا ہے' ان میں سے ایک بیمی ہے

#### وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا.

ای مناسبت سے گھروں میں بھی عبادت کا جواز ثابت ہو گیا جس کا ایک فائدہ اگر خواتین کو ہوا تو دو فائد سے مردوں کو ہوئے ایک نو بیہ کہ اگر کوئی شخص ایسا بیار ہوجائے کہ وہ سجد میں جا کرنماز ادا کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہوتو وہ بیا نہ سمجھے کہ اب عبادت سے بھی اس کی بچھٹی ہوگئی بلکہ اپنے گھر میں ہی وہ اپنی سہولت کے مطابق نماز پڑھ لے اور دوسرا بیا کہ نوافل سنن اور نماز تہجد وغیرہ کا اہتمام ہرشخص اپنے گھر میں اپنی منشاء کے مطابق کرسکتا ہے۔

# المراام المع المنظم الم

اور اگر ذراسی باریک بنی کے ساتھ اس حدیث کا جائزہ لیا جائے تو یہ ایک اعتبار سے پینجبر اسلام مُؤَیّق کا تمام مسلمانوں کو ایک عالمی پیغام ہے کہ اپنی نماز اور عبادت کو صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود کرنے کی بجائے اس کا دائرہ اپنے گھروں تک وسیع کر دوتا کہ نئ نسل جب اپنے گھر میں اس کثرت سے ایک عمل کو ہوتے ہوئے دیکھے تو وہ اس کے ذہن میں نقش ہو جائے اور اس کے معمولات کا اٹوٹ حصہ بن جائے۔

### بَابُ الصَّلوةِ فِي الْكُعُبَةِ

(۱۸۲) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلُتُ بِلَالًا اَيُنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ظَائِيَةً فِى الْكَعْبَةِ وَكُمُ صَلَّى قَالَ صَلَّى رَكُعَتَيُنِ مِمَّا يَلِيَ الْعُمُودَيُنِ اللَّتَيُنِ تَلِيَانِ بَابَ الْكُعْبَةِ وَالْبَيْتُ اِذُ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ اَعْمِدَةِ۔ اَعْمِدَةِ۔

### خانهٔ کعبه میں نماز پڑھنا

تَوْجَعَكُ ﴾ : حفرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلالؓ سے پوچھا کہ جناب رسول اللہ من اللہ علی خانہ کعبہ میں واخل ہو کر کہاں نماز پڑھی تھی اور کتنی رکعتیں پڑھی تھیں؟ انہوں نے بتایا کہ نبی علینا نے ان دوستونوں کے درمیان جو باب کعبہ کے قریب ہیں کھڑے ہو کر دور کعتیں پڑھی تھیں اور بیت اللہ ان دنوں چھ ستونوں پر استوار تھا۔

### فائده: الكل روايت كامضمون بعى بي ي\_

(١٨٢) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنُ صَلُوةِ النَّبِيِّ طَالِّيْمَ فِي الْكُعُبَةِ يَوُمَ دَخَلَهَا فَقَالَ صَلَّى فِى الْكُعُبَةِ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَالَ لَهُ اَرِنِى الْمَكَانَ الَّذِي صَلَّى فِيُهِ فَقَالَ فَبَعَثَ مَعَهُ إِبْنَهُ ثُمَّ ذَهَبَ تَحُتَ الْاسُطُوانَةِ بِحِيَالِ الْحَذَعَةِ۔

وَفِيُ رِوَايَةٍ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ مُثَاثِثُمُ فِي الْكُعْبَةِ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قُلُتُ لَهُ آرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي صَلِّى فِيُهِ فَبَعَثَ مَعِيَ ابُنَهُ فَارَانِي الْاسْطَوَانَةَ الْوُسُطَى تَحْتَ الْجَذَعَةِ.

تَشْخِتُكُنَّكُا: حضرت سعید بن جبیر کیج بین که ایک آ دی نے حضرت عبدالله بن عمر سے پوچھا که جب نبی علیه خانه کعبه میں داخل ہوئے تھے تو کیا وہاں نماز پڑھی تھی؟ فرمایا آپ من الله فانه کعبه میں چار رکعتیں پڑھی تھی اس مخص نے اور ایک روایت کے مطابق سعید بن جبیر نے عرض کیا کہ ججھے وہ جگہ دکھا دیجیے جہاں نبی علیه نے نماز پڑھی تھی تو حضرت ابن عمر نے ان کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھیج دیا وہ انہیں مجور کے درفت کی جڑکے سامنے والے ستون کے بیچے لے گئے۔

منازی جمع نے بمعنی ستون "المجدعة" مجور کے درفت کی جڑے

### 

مَجُنَّرِجُ جَمَّلُاتِ اللهِ العرجه البخاري مفصلا: ٥٠٥ وابوداؤد: ٢٠٢٢ ومسلم: ٢٢٣٠ (١٣٢٩) والنسائي: ٦٩٣ وابد ماجه: ٣٠٦٣\_

مَجَنِّ بِحَكْمَانِينَ ثَانِي: احرجه ابن حبان مختصراً واحمد والدارقطني والطبراني والحارثي: ٤٧٦ ٤٧٥\_

مَنْفَهُوَ فَرْ : خانہ کعبہ مرکز تو حید ہی نہیں مرکز عالم بھی ہے وہ نیج جال ہی نہیں سر چشمہ جال بھی ہے وہ کیا عجب وقت ہو گا جب کعبہ بیں کعبہ کا کعبہ واخل ہوا ہوگا 'جب سر چشمہ کر جال و جمال میں پیفیر جلال و جمال نے نزول اجلال فرمایا ہوگا ' اس روز کعبہ کی مراد پوری ہوگئی ہوگی اور اس کا تعلق کسی افسانے سے نہیں ان حقائق سے ہوتاریخ و سیرت کی کتابوں میں بگھرے بڑے ہیں کہ کس طرح اہل مکہ نے مرکز تو حید کو مرکز شرک و بت برتی بنا رکھا تھا اس کی ضیاء پاشیوں کو بت برتی کے اندھیرے نے ماند کر رکھا تھا اور ابرائیم و اساعیل کی تصویریں بنا کران کے ہاتھوں میں پانے کے تیر پکڑا کر انہوں نے کعبہ کے قلب و جگر پر چھریاں چلائی تھیں اس لیے جب بلال کے نعرہ تو حید کی صدا کعبہ نے اپ او پر سے تی اور اپنے بچوں بچ وجہ تخلیق عالم کو پایا تو اسے دوبارہ ملت ابرا نہی پر لوٹنے کا موقع ملا اور اس کے چرے کی وہ پر انی تازگی عود کر آئی جوئر میزان سے مفقود ہو پچگی تھی۔

اب رہی یہ بات کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو کرسرکار دو عالم مظافیل نے نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ سواس سلسلے میں دونوں ہی پہلو ہیں فتح مکہ کے موقع پر نماز پڑھنا ارج ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر ، حضرت اسامہ اور حضرت بلال وغیرہ سے مردی ہے اور ججہ الوداع کے موقع پر صرف تجبیر وتبلیل پر اکتفاء کرنا ارج ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس کا اصرار ہے اس تو جہہ کی موجودگی بیس کسی ایک حدیث کو بھی چھوڑ نانہیں پڑتا اور خلاف واقعہ بات تسلیم کرنا بھی لازم نہیں آتا۔ واللہ اعلم۔

### بَابُ مَنُ مَاتَ وَلَهُ وَلَدَانِ آوُ ثَلْثَةٌ

( ١٨٤ ) آبُوُ حَنِيْفَةَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنِ ابُنِ بُرَيْدَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ "تَأْثَةٌ مَا مِنُ مَيِّتٍ يَمُوُتُ لَهُ ثَلثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ الّا اَدُحَلَهُ اللّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ فَقَالَ عُمَرُ أَوِ اثْنَانَ فَقَالَ "ثَانَةٍ أَوِ اثْنَانَ.

# اگر کسی شخص کے دویا تین بیٹے فوت ہو جا کیں

تَوْجَهَنَهُ أَ: حضرت بریدهٔ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّهُ آئے ارشاد فرمایا جس شخص کے تین بینے فوت ہو جا کیں (اور وہ ان پر صبر کرے) تو اللہ تعالیٰ اے جنت میں داخل فرما کیں سے حضرت عمر نے عرض کیا کہ اگر دو ہوں تو پھر؟ فرمایا دو ہوں تب بھی یہی تھم ہے۔

فائده: اگلی روایت کامضمون بھی یہی ہے۔

### المرام الم المنظم المنظ

( ١٨٥ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ عَنُ رَجُلٍ مِنُ أَهُلِ الشَّامِ عَنِ النَّبِيِّ ۖ ثَأَثَّةُ أَ قَالَ اِنَّكَ لَتَرَى السِّقُطَ مُحْبَنُطِئًا يُقَالُ لَهُ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ لَهُ لَا حَتَّى يَدُخُلَ اَبُوَاىَ.

ٹوٹیجنٹ کُٹُ ایک شامی صحالی کے حوالے سے نبی علیقہ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ بیٹک تم قبل از وقت پیدا ہو کر مر جانے والے یکے کو بکا بکا کسی کو تلاش کرتے ہوئے دیکھو سے اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ 'جنت میں کچلے جاؤ' وہ کہے گا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے والدین جنت میں نہ چلے جائیں۔

حَكَمْ لِنَّنَ حِكَبُّ الرَّبِّ : "السقط" ناتمام بيه يا قبل از وقت پيدا بونے والا بچه "محبنطنا" بمعنى جَمَّرُ الو پريثان بوكر تلاش كرنے والا۔

حَجَّبُكُ يَخُلُكُ اللهِ الحرحه البخارى: ۱۲٤٩ ومسلم: ۲۶۳۸ (۲۶۳۲) والترمذى: ۱۰۶۰ والنسالى: ۱۸۷٤ وابن ماحه: ۱۶۰۱\_

مَجْرِينَ خَتَلَاكُيْتُ قَافِي: احرج ابن ماجه مثله: ١٦٠٨\_

مُنْفَلُونَ فَی اللہ کے موجیں مارتے سمندر کی یہ ایک چھوٹی مثال ہے جسے ہردم وہ لوگ ضرور محوظ رکھیں جن کا کوئی بچننظی می عمر میں ہی اللہ کے پاس چلا ممیا ہواور وہ اس پر صابر رہے ہول تقذیر خداوندی پر اعتراض کرنے سے بچتے رہے ہوں اور اس بات کی خوب احتیاط کی ہوکہ ان کی زبان ہے کوئی الیم بات نہ نکلنے پائے جو ان کے رب کو پہند نہ ہو۔ رہے ہوں اور اس مضمون کی روایات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو تمیں سے زیادہ روایات جمع ہو سکتی ہیں جن کا مضمون اس

یوں ہو اس مہون می روایات ہو اگر النها لیا جائے ہو سی سے زیادہ روایات بی ہوسی ہیں بن کا سمون اس کے قریب قریب ہے نیکن ان میں سے ایک روایت کو یہاں ذکر کرنا میرے جذبات کی ترجمانی کے لیے ضروری ہے جو حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ طاقیۃ نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے جس شخص نے دو ذخیرے (بیچ) آگے بیعیج بوں اللہ اس محض کو جنت میں داخل فرما کیں گئی ہیں کر حضرت عائشہ نے عرض کیا اگر کوئی شخص ایک ہی تروی ہوتو کیا تھم ہے؟ فرمایا اس کا بھی یہی تھم ہے حضرت عائشہ نے پھرعرض کیا اگر کسی کے پاس کوئی ذخیرہ میں خود ہوں گا' اور انہیں مجھ کے پاس کوئی نہ ملے گا۔ (منداحہ' ترفدی' شعب الایمان)

یقینا ہمیں ان جیسا کوئی نہیں ملے گا جس کی شفقت امت پر اتنی زیادہ ہو کہ ایک سکی ہاں اپی سکی اولاد پر وہ شفقت نہ کر سکے جس کی رافت و رحمت کا اظہار خالق کا نئات خود کرتا ہواور جو اپنی امت کو ہر موقع پر یادر کھے افسوں صد افسوس! کہ امت ہر موقع پر انہیں فراموش کر دیتی ہے ان کے احکام کو پس پشت ڈال دیتی ہے بلکہ بعض اوقات ان کے طریقوں کا غماق اڑانے ہے بھی نہیں چوکی' ان کی شفقت اور ہماری شقاوت میں زمین آ سان کا بیر تفاوت اور فاصلہ کیا ہمیں بچوسوینے پر مجبور کرے گا؟

# المراام اللم الله المحال المحال (المراك من المحال ا

# بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ يَقُولُ النَّاسُ فِي حَقِّهِ خَيْرًا

(١٨٦) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ الدَّمِشُقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَبُدِالرَّحُمْنِ التَّسُتُرِي عَنْ يَحُيني بَنِ سَعِيَدٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ ابُنِ عَامِرٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلْقَتْمُ إذَا مَاتَ الْعَبُدُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مِنُهُ شَرًّا وَيَقُولُ النَّاسُ فِي حَقِّم خَيْرًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِمَلَائِكَتِهِ قَدُ قَبِلُتُ شَهَادَاتِ عِبَادِى عَلَى عَبُدِي وَغَفَرُتُ عِلْمِيْ.

# اس شخص کا بیان جس کے متعلق لوگوں کی رائے احجھی ہو

تَرْجُحَكَنَكُو الله عامر بن ربعية سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مؤتر نے ارشاد فرمایا جب كوئى ايبالمخص فوت بہوتا ہے جس کے شریر ہونے کا اللہ کوعلم ہوتا ہے لیکن لوگ اس کے حق میں اچھی بات کہتے ہیں تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتے میں کہ میں نے اپنے اس بندے کے متعلق اپنے بندوں کی محوای کو قبول کر لیا اور اپنے علم کو چھیا لیا۔

فائده: اللي روايت كالمضمون بعي تنوطيت كوتو زتا يـــ

(١٨٧) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ اِسُمَاعِيُلَ عَنُ أَبِي صَالِحِ عَنُ أُمِّ هَانِيءِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثَيْتُمْ مَنُ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ فَهُوَ مَغُفُورٌ لَهُ.

تَوْجَعَنَكُمُ : حضرت ام بانی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ سُلِين نے ارشاد فرمايا جس مخفس کو اس بات كا يفين ہوكہ اللہ اس کی جخشش فر ما دے گا تو واقعی اللہ اس کی شخشش فر ما دے گا۔

خَتُكُنْ عِكَبُالرَّبِ : "قبلت" باب سمع سے تعل ماضی معروف كا صيغه واحد يشكلم ب جمعنی قبول كرنا "غفرت" باب ضرب سے مذکورہ صیغہ ہے جمعنی بخشش کیکن یہاں بیمعنی مرادنہیں بلکہ یہاں چھیانا مراد ہے "علم" باب سمع سے مذکورہ تعل کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے جمعنی جاننا کیکن مرادیقین کرتا ہے۔

مَجُنُونِ عَلَيْنَ أَمَا الحديث الأول فلم احده واما الثاني فقد احرجه الشوكاني في الفوائد المحموعة: ١٤٤٠.

و المُنْفَلِكُونِ أَن الله مضمون كى آيات و روايات انسانيت كى دُويِن بوئى ناؤ كو بيانے كے ليے موجيس مارتے كنابول كے سمندر کے طوفانی تھیٹروں سے گناہگار کے تار تارجسم کی حفاظت کے لیے اور اسے قنوطیت و ناامیدی کے دریا سے نکالنے کے لیے انتہائی اہم ہیں جن کا بنیادی مقصدیہ ہے کہ بڑے ہے بڑا گنا ہگار بھی رحمت البیدے مایوس نہ و وہ جب بھی اینے یروردگار کے دربار پر حاضر ہو کر اشک ندامت ہے وضو کرے گا'اس کا پروردگار آ گے بڑھ کراہے تھاسنے میں درہبیں لگائے گا اور دوسرا اہم مقصدیہ ہے کہ انسان ہمیشہ اینے پروردگار ہے حسن ظن اور بڑی امید رکھے اس لیے کہ بارگاہ ایز دی کا پیہ اصول ہے کہ وہ بندے ہے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے بندہ جیسی امید اور گمان اس سے قائم کرتا ہے اللہ اس

لیکن ہمیں اس بات کا بھی فراخدلی سے اعتراف کرنا چاہیے کدان آیات و روایات کے اصل مقصد کو''جس کی طرف کچھ اشارہ ابھی گزرا'' پس پشت ڈال کر اہل اسلام نے انہیں اپنے گنا ہوں اور جرائم پر جری ہونے کا بہانہ بنا لیا اور اپنے گنا ہوں اور جرائم پر جری ہونے کا بہانہ بنا لیا اور اپنے گنا ہوں پر ان آیات و روایات کا پروہ ڈالنے گئے جو بقینا ایک خطرناک طرزعمل ہے اس لیے کہ رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہونا کچھ اور چیز ہے اور گنا ہوں پر جری ہونا چیزے دیگر است۔

اول کا مقصد سے سے کہ کوئی بھی گنا ہگار اپنے گنا ہوں کے پہاڑ کو نہ دیکھے اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھے اور وسم دوسرے کا مقصد سے سے کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں' ہمیں اللہ کی رحمت سے بخشش کی امید ہاتھ سے نہیں چھوڑنی جا ہے' مشتان بینھما۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي حَمُلِ الْجَنَائِزِ

( ١٨٨) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ سَالِمِ بُنِ أَبِي الْجَعُدِ عَنُ عُبَيُدِ بُنِ نِسْطَاسٍ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ آنَّهُ قَالَ مِنَ السُّنَةِ آنُ تُحْمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيُرِ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ نَافِلَةً ـ

### جنازے کوئس طرح اٹھایا جائے

تَرْجَعَنَهُ أَنْ حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ سے کہ جناز ہ کو جار پائی کے کناروں سے اٹھا کیں (جب چاروں طرف سے کندھا دے چکیں تو) اس پر جوزا کہ ہوگا وہ نفلی عمل ہوگا۔

خَيْلِنَ عَبَالَوْتُ : "تعصل" باب ضرب سے فعل مضارع معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے بمعنی اٹھانا۔ تَجَادِیجُ جَمُلُائِفُ :اعر حد ابن ماجد: ۱۶۷۸۔

اور متن کے اعتبار سے بھی بیر دایت واضح ہے کہ جس جار پائی پر میت کو رکھا گیا ہو' اگر کوئی آ دمی اسے کندھا دینا جاہے تو اس کا سنت طریقہ بہی ہے کہ اس کے جاروں پایوں سے کندھا دیا جائے' درمیان سے نہیں' لیکن اس کا بیہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کسی مختص نے درمیان سے کندھا دیا تو اس نے غلط کیا یا اس کا بیمل ناجائز تھا' بلکہ اصل مقصد سنت طریقے کی نشاندہی ہے۔

اس سلیلے میں ایک روایت نظر ہے گزری ہے جس کی سند پر تحقیق کرنے کا موقع مل نہیں سکا' لیکن اگر اس کی سند

### شکھ سندام اعظم بیٹنے کے مصلی ہے کو اس السلوٰ ق سمجے ہوتو اس کامضمون بڑی عظیم فضیلت پرمشمل ہے اور وہ بیر کہ جو مخص جنازے کو اس کے چاروں کناروں سے کندھا دے تو اس کے جالیس کبیرہ گناہ معاف کیے جا کیں گے۔

البتہ یہ روایت سند کے اعتبار سے بڑی مضبوط ہے کہ جو مخص نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اسے ایک قیراط ثواب ملکا ہے اور جو مخص وفن کے وقت تک موجود رہتا ہے اسے دو قیراط ثواب ملتا ہے جن میں سے ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔

( ١٨٩ ) آَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلِيّ بُنِ الْآقُمَرِ عَنُ آبِي عَطِيَّةَ بُنِ الْوَدَاعِيِّ آَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللَّهِ خَلَجَ فِي جَنَازَةٍ فَرَاى اِمُرَأَةً فَامَرَبِهَا فَطُرِدَتُ فَلَمُ يُكَبِّرُ حَتَّى لَمُ يَرَهَا.

ﷺ تُرْجَعَكُمُ الوعطیہ بن الودائ سے مرسل مردی ہے کہ جناب رسول اللہ طَائِقَ ایک جنازے کے لیے نکلے۔ راستے میں آپ طَرْجَعَ نَے ایک عورت کو بھی جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا 'آپ طَائِقُ کے حکم پراسے وہاں سے بھگا دیا گیا اور آپ طَرُیْنَ نے جنازہ کی تکبیراس وقت تک نہ کہی جب تک وہ عورت نظر آنا بند نہ ہوگئی۔

حَيَّا لِنَّى بَعْبَالْرَبِّ : "خوج" باب نفر سے نعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے جمعنی نکلنا "فطودت" باب نفر سے فعل مامنی مجبول کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے جمعنی وحتکار دینا۔

عَجَمُنُكُ عَلَيْكُ أَنْ اعرج البخاري مثله: ٢٧٨ ° ومسلم: ٢١٦٧ (٩٣٨) وابوداؤد: ٣١٦٧ وابن ماجه: ١٥٧٨ \_

۔ مُنْفَقِهُ وَمِنْ اَعْرِت خُواہ ونیا کے کسی خطے میں رہتی ہو کسی رنگ ونسل سے تعلق رکھتی ہو کسی دین و مذہب کی پیروکار ہواور کوئی بھی زبان بولتی ہو بیدا کے سے اس کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے خاص طور پر اپنے کسی عزیز کے انقال کے موقع پر اس کے انداز آ ہ و بکا' نوحہ و مرثیہ اور سینہ کو بی عورت کی خاص پہچان بن چکی ہے۔

اس حقیقت سے چونکہ صرف نظر کرناممکن نہیں اس لیے جنازہ کی تجہیر وتنفین اور اس کی تدفین میں تاخیر کرنے کو پہندنہیں کیا گیا کیونکہ میت جب تک ان کی نگاہوں کے سامنے رہے گی ان کا زخم ہرا رہے گا اور اس بناء پرخواتین کونماز جنازہ میں شرکت کی اجازت نہیں دی می تاکہ اس موقع پرکوئی عورت جذباتی نہ ہو جائے اور میت کوسنجا لنے کی بجائے اسے سنجالنا نہ پڑ جائے۔ واللہ اعلم۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَآئِزِكُمُ هُوَ؟

( ١٩٠) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنُ غَيُرِ وَاحِدٍ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَلَاثُؤَ جَمَعَ اَصُحَابَ النَّبِيّ مَلَاثِيْلُمُ فَسَالَهُمُ عَنِ التَّكْبِيُرِ قَالَ لَهُمُ انْظُرُوا اخِرَ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيُهَا النَّبِيُّ مَثَاثِيْلُمُ فَوَجَدُوهُ قَدُ كَبْرَ

### 

# نماز جنازه میں کتنی تکبیرات ہیں؟

تُرْجِهَنَهُ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کرام گوجمع کر کے ان سے تکبیرات جنازہ کے عدد کے بارے سوال کیا اور فرمایا یہ دیکھو کہ نبی ملینا نے جو آخری نماز جنازہ پڑھائی تھی اس پر کتنی تکبیریں کہی تھیں؟ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ آپ مُنْ اَلَّهُمْ نے چار تکبیریں کبی تھیں یہاں تک کہ آپ مُناقِعُ کا وصال ہو گیا' اس پر حضرت عمرٌ نے فرمایا کہ بس بھر اب چار تکبیریں بی کہا کرو۔

خُتُلِكُ عَلَيْكُ الْمُعِبُ الْمُعِبُ اللهِ فَتْ مِنْ مِنْ مِنْ مَعْروف كاصيغه واحد فدكر غائب بِ بمعنى جَعْ بونا مراديها البع كرنا ب "قبض" باب ضرب سے نعل ماضی مجهول كا فدكوره صيغه ب بمعنی فوت بوجانا 'روح قبض بوجانا "فكبروا" باب تفعيل سے نعل امر معروف كا ميغه جمع فركر حاضر ہے بمعنی تجمير كہنا۔

جَمْ الله المعرف الطحاوى مفصلا: ٢٧٧٤ والبيهفي وابن عبدالبر كما في النيل تحت الحديث: ١٤٢٣ و المحمَّ المحرف المعرفي المحرف المعرفي المحرف المعرف المعر

ذرا مختذے دل ہے اس نکتے پرغور فرمایے کہ فاروق اعظم مستقبل میں جھا تک کر اس کے مسائل سجھنے کی کس عظیم فراست کے امین نظے آخریدان کی فراست ہی تھی کہ قرآن کریم حضرت صدیق اکبڑ کے تکم پر بجا جمع کیا گیا، آخرید ان کی فراست بی تھی جس نے دنیا کی سپر یاور روم و ایران کی حکومتوں کو ان کے قدموں میں لا ڈالا تھا، آخرید ان کی فراست بی تھی جستقبل کا ادراک کرکے ارکان شوری کو اختلافی مسائل میں ایک رائے قائم کرنے اور اس پر متنق ہونے میں مدد کرتی تھی، زیر بحث واقعہ اس کی ایک چھوٹی می مثال ہے اور کتب حدیث و سیرت فاروتی اس نوعیت کی مثالوں سے بھری بڑی ہے۔

# بَابُ مَا يَقُولُ فِي الصَّلوةِ عَلَى الْمَيَّتِ

( ١٩١) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ شَيْبَانَ عَنُ يَحْيِي عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ اَلَّ النَّبِيَّ طَلَّيْقِمُ كَالِ يَقُولُ إِذَا صَلَى عَلَى الْمَيِّتِ اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيُرِنَا وَذَكْرِنَا وَٱنْثَانَا.

# کی دعاء کا بیان نماز جنازه کی دعاء کا بیان

تَنْجَعَنَهُ أَنْ مَصْرِتِ الوہرريَّةُ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله طَافِيَّةُ جب كسى ميت كى نماز جنازہ پڑھاتے تو يہ دعا پڑھتے اے اللہ! ہمارے زندہ اور فوت شدہ موجود اور غير موجود جھوٹے اور بڑے مرد وعورت كى مغفرت فرما دے۔

مُجَنِّكُ حَكَانَاتُ العرجه الترمذي: ١٠٢٤ وابوداؤد: ٣٢٠١ وابن ماجه: ١٤٩٨ والنسالي: ١٩٨٨ واحمد: ٣٦٨/٢...

مُنْفَهُ وَمُنْ : نداہب عالم پر اگر غور کیا جائے تو ہر ندہب میں مرنے والے کے ساتھ جدا معاملہ کیا جاتا ہے کوئی مرنے والے کو آگ لگاتا ہے کوئی اس کی لاش کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پرندوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور کوئی سمندر کے بائی میں میت کی لاش کو بہا دیتا ہے جبکہ اسلام اپنے پیروکاروں کو میت کی لاش کا بھی احرّ م سکھاتا ہے اور اے عزت و آبرو کے ساتھ ایکے جہان رخصت کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے ظاہر ہے کہ میت کو خسل دینا کفن کی چاوروں میں لیشنا اس کی نماز جنازہ پڑھنا اس کی خاریائی کو کندھوں پر اٹھا کر بیجان قبرستان پہنچ کر قبر میں اے اتار تا قبلہ رخ کرنا اور ''بسم اللہ وعلی ملتہ رسول اللہ'' کہہ کر اسے سپرو خاک کرنا وغیرہ یہ سب طریقے اسے ایک شان اعزازی ویتے ہیں جو کس اور نہیں ۔

پھر نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی اس دعاء کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے'' جسے نماز جنازہ پڑھتے وقت اکثر جدید تعلیم یافتہ ان پڑھ بورڈ پر لکھا ہوا دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں'' تو جمرت ہوتی ہے کہ اس مخضر دعاء میں طلب بخشش کے لیے کے شامل کیا گیا ہے اور کیے چھوڑا گیا ہے' پھر اگر اس کے ساتھ ترفذی' ابوداؤد اور مند احمد کا وہ اضافہ بھی ملا لیا جائے جو سجے سند سے ثابت ہے۔

"اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام٬ ومن توفيته منا فتوفه على الايمان\_

تو بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس دعاء میں زندہ اور مردہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے اور کسی وجہ سے اس میں شرکت کرنے والے اور کسی وجہ سے اس میں شرکت سے رہ جانے والے تجھوٹے اور بڑے مرد وعورت سب ہی تو شامل ہیں اور سب ہی کے لیے اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت کی درخواست کی گئی ہے۔

اور اس سے بھی آگے بڑھ کرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعاء میں زندوں کا ذکر پہلے آیا ہے اور مرنے والوں کا ذکر بعد میں طالا تکہ بید دعاء نماز جنازہ میں پڑھی جاتی ہے اور جنازہ مرد سے کا ہوتا ہے لہذا دعاء میں پہلے اسے ذکر کرنا چاہیے؟ لیکن ایبا نہ کرنے میں حکمت بیہ ہے کہ نماز جنازہ درحقیقت بارگاہ خداوندی میں مرد سے کی سفارش ہے اور سفارش کرنے والے آدمی کا منظور نظر ہونا ضروری ہے اور منظور نظر ہونے کے لیے اس کے دامن کو تمام عیوب سے پاک ہونا چاہے اس کے دامن کو تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے اس کے خود اپنے گناہوں کی معافی

# المرادا الله المنظم الم

ما نگتا ہے اور اس کے بعد دوسرول کے حق میں سفارش کرتا ہے جس سے سفارش میں ایک تشم کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور قبولیت کی صورت میں اس سے میت کا محلا ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم

### بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّحُدِ

( ١٩٢ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ ٱلْحِدَ لِلنَّبِيِّ ۖ ثَائِثُهُ وَأَخِذَ مِنُ قِبَلِ الْقِبُلَةِ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبُنُ نَصُبًا\_

### لحد كابيان

ٹڑ کے کُٹُکُا : حضرت بریدہ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ طَائِیْ کے لیے لحد بنائی مُنی تھی اور قبلہ رخ کرے آپ طَائِیْ کو لٹایا ممیا اور اس کے بعد قبر مبارک بریکی اینٹیں نصب کر دی گئیں۔

خَمْلِیُّ اَلْحَبُ الْرَحِّ : "الحد" باب افعال سے فعل ماضی مجبول کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی لحد بنانا "نصب" باب ضرب سے ندکورو صیغہ ہے بمعنی نصب کرنا "اللبن" باء کے کسرہ کے ساتھ ہے بمعنی کچی اینٹ نہ کہ باء کے فتہ کے ساتھ جس کا معنی دودھ ہوتا ہے۔

مَجُنُكُ كُلُكُ أَنْ أَخرِجه ابن ماجه: ١٥٥٦ ومسلم: ٢٢٤٠ (٩٦٦) والنسائي: ٢٠٠٩ وابن حبان: ٦٦٣٥ ـ

کمفیل فی بینی امام الانبیاء سرورکون و مکال بنی آخر الزمال شفیع امم تا جدار حرم صاحب حوض کور حضور نی مکرم سرور دو عالم المنظر فی استان خالی استان می برده فرمایا و با از با از با با ناران نبوت کواس دن قیامت صغری کا منظر دکھائی و برا تھا مدینہ کے در و دیوار پر حسرت برس رہی تھی زمین و آسان آنسو بہا رہے تھا ہر کوئی اپنی ذات سے بیگانہ اور بے خود ہو چکا تھا ہم خض شدت جذبات سے مغلوب دکھائی دیتا تھا اس حسرت ومغلوبیت میں مردول کے ساتھ بیچ بھی شامل تھے پرده نشین خواتمین میں خون کے آنسو بہا رہی تھی پرده نشین خواتمین بھی خون کے آنسو بہا رہی تھی پورهول پر سراتیمگی طاری تھی اور جوان اپنے آپ کوسنجا لئے سے عاجز تھے لیکن بدایک تھم اللی تھا جس نے بہر حال پورا ہو کر رہنا تھا اس لیے صدیق اکبر اس اعلان میں حق بجانب تھے کہ جو خص حضرت محمد شکھی کی موجود عبرت کرتا تھا وہ آج بھی جی قیوم موجود عبادت کرتا تھا وہ آج بھی جی قیوم موجود

مدینہ منورہ میں دوصحابی قبریں کھودنے کے لیے مشہور تھے' حضرت ابوطلح پنغلی قبر بنانے میں بہت مشہور تھے جسے لحد بھی کہا جاتا ہے اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ایک دوسری طرح قبر کھودنے میں ماہر تھے جس شق کہا جاتا ہے' اختلاف رائے پرطے پایا کہ ان دونوں حضرات کے پاس آ دمی بھیجا جائے' جو پہلے آ جائے وہ اپنے طریقے کے مطابق حجرہ عائشہ میں میں قبر بنا دے' یہ سعادت حضرت ابوطلحہ کے جصے میں کھی تھی اور نبی مایٹھ کا یہ فرمان بورا ہوتا مقدر تھا ''اللحد لمنا والشق لغيرنا" اس ليه وه يملي آ مئة اور أنبيل قبرمبارك بنانے كى سعادت حاصل ہوگئ ۔

قبر تیار ہونے کے بعد نبی علیہ کے جسم اطہر کوسر کی طرف سے لحد میں داخل کیا گیا' اور بغل کو بند کرنے کے لیے نو عدد کچی اینٹیں استعال کی تکئیں اور پھرمٹی ڈال کر قبر مبارک کو برابر کیا حمیا۔

اللهم صل عليه وآته الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته

### بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّوَّالِ فِي الْقَبُرِ

( ١٩٣) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ رَجُلِ عَنُ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً قَالَ وَسُولُ اللّهِ "أَلَّةُ أَلَا وُصَعَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ آتَاهُ الْمَلَكُ فَأَجُلَسَهُ فَقَالَ مَنُ رَبُّكَ فَقَالَ اللّهُ قَالَ وَمَنُ نَبِيَّكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَمَا دِينُنَكَ قَالَ الْاسْلَامُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَمَا وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْحَنَّةِ فَإِذَا كَانَ كَافِرًا اَجُلَسَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ مَنُ رَبُّكَ فَقَالَ هَاهُ لاَ اَدْرِى كَالْمُضِلِ شَيْعًا فَيَقُولُ مَن نَبِيْكَ فَيَقُولُ هَاهُ لاَ اَدُرِى كَالْمُضِلِ شَيْعًا فَيَقُولُ مَن نَبِيْكَ فَيَقُولُ هَاهُ لاَ اَدُرِى كَالْمُضِلِ شَيْعًا فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ وَيُرى مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَيُقُولُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهُ لاَ اَدُرِى كَالْمُضِلِ شَيْعًا فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبُوهُ وَيُرى مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَيُعَلِّ اللّهُ عَلَيْهِ قَبُوهُ وَيُرى مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَيْعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ قَبُولُ اللّهِ عَلَيْهِ قَبُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَبُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَبُولُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَيُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَيُولُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَفْعِلُ اللّهُ مَا لَيْهُ مَا اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَفْعِلُ اللّهُ مَا يَشَاءً عَلَى اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَفْعِلُ اللّهُ مَا يَشَاءً عَلَى اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَفْعِلُ اللّهُ مَا يَشَاءً عَلَى اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَفْعِلُ اللّهُ الْمَالِمُ عَلَى اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَفْعِلُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَفْعِلُ اللّهُ مَا يَشَاءً عَلَيْهُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَفْعِلُ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَفْعِلُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَفْعِلُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَعْمَلُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَفْعِلُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَعْمُلُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَعْمُلُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَعْمُلُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَعْمُلُ اللّهُ الطّالِمِينَ وَيَعْمُ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمِينَ و الللّهُ الطّالِمِينَ وَلِهُ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّالِمُ الللهُ الطّالِمِينَ اللّهُ الطَالْمُ اللّهُ اللّهُ الطّالِمُ اللّهُ الللهُ الطّالِمُ اللّهُ الطّ

### قبر میں سوال و جواب کا بیان

ترجیک کن : حضرت سعد بن عبادہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ سائیل نے ارشاد فرمایا جب کی مؤمن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اسے اٹھا کر بٹھاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جو اب دیتا ہے جھ شائیل اوہ اگلا سوال کرتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جو اب دیتا ہے جھ شائیل اوہ اگلا سوال کرتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جو اب دیتا ہے اسلام! اس پر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا کافر ہوت بھی فرشتہ آکر اسے اٹھاتا ہے اور اس سے بھی سوال پوچھتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جو اب دیتا ہے بائے افسوس! جھے کچھ پیتائیں اس کے جو اب سے ایبا محسوس ہوگا کو یا اس سے کوئی چیز گم ہوگئ ہے پھر اس کے دونوں سوال جو اب بھی ای طرح ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی قبر کو تک کر دیا جاتا ہے اور اسے جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور اسے خبنم میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور اسے خبنم میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور اسے فرشتہ ایک ضرب اتی زور سے لگاتا ہے کہ اس کی آواز جن وانس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے نہیں اس کا جیفر ماکر جناب رسول اللہ تائی ہے نہیں اس کا ترجمہ سے کہ اللہ توائی اہل ایمان کو دنیا اور آخر ت کی زندگی میں ثابت شدہ قول (کلمہ تو حید) پر ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ ظالموں کو گراہ کرتا ہے اور اللہ جو جابتا ہے کہ اللہ توائی ہیں ثابت شدہ قول (کلمہ تو حید) پر ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ ظالموں کو گراہ کرتا ہے اور اللہ جو جابتا ہے کہ گرار تا

فائده: اللي روايت بي بهي سوال وجوابِ قبري كا ذكر بـــ

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَبُرِ ثَلْثُ أُمُورِ

َ ( ١٩٤ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ اِسُمَاعِيُلَ عَنُ آبِي صَالِحِ عَنُ أُمِّ هَانِيءٍ عَنِ النَّبِيِّ مَالَّيْلُم قَالَ: فِي الْقَبْرِ ثَلْثُ سُوَّالٌ عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ وَدَرَجَاتٌ فِي الْجِنَانِ وَقِرَاءَةُ الْقُرُانِ عِنْدَ رَأْسِكَ.

# قبر میں تین چیزیں ہوں گ

تَوْجِهَنَهُا : حضرت ام ہانی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ عَلَیْمُ نے قبر میں ڈیش آنے والی تین چیزوں کی وضاحت یوں فر ہائی کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالٰی کی ذات سے متعلق سوال ہوگا' دوسری چیز درجات جنت کے حوالے سے ہوگی اور تیسری چیز تمہارے سرکے پاس تلاوت قرآن ہوگی۔

خُکْلِنَی بِعَبُالرَضِ : "فاجلسه" باب افعال سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی بھانا "فیفسے" باب فنج سے نعل مضارع مجهول کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی کشادہ کرنا "فی القبو ثلث" میں "ثلث" مبتدا مؤخر ہے اور "فی القبو" اپنے متعلق سے ل کر خبر مقدم ہے اصل عبارت "ثلث فی القبو" ہے "مسوال" کا اس جملے سے صرف وضاحت کا تعلق ہے۔

﴾ المجمعة المنظمة المحديث الاول فقد اخرجه البخارى مختصرا: ١٣٣٨ ومسلم: ٧٢١٦ (٢٨٧٠) وابوداؤد: ٣٢٣١ والنسائي: ٢٠٥٣ والترمذي: ١٠٧١ واما الثاني فقد اخرجه الحارثي: ٧٥٣ ٩٥٤\_

ہماری معلومات کا حال تو اتنا پتلا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا کوئی عزیز سور ہا ہوتا ہے سوتے سوتے بعض اوقات وہ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور بعض اوقات چینیں مارنا شروع کر دیتا ہے بھی روتا ہے اور بھی ہاتھ پاؤں چلاتا ہے ہم اپنے سامنے موجود اپنے عزیز کے ان افعال کی حقیقت تک نہیں پہنچ یاتے 'تو حیات بزرخ کی حقیقت ہماری حوال سندام اعظم بین کے سوائے اس کے کہ جس طرح اس کی آئیسیں بند ہوئیں تو اس نے وہ سب دیکھ لیا جو ہم

نے نہیں ویکھا' اس طرح جب ہماری آ نکھ بند ہوگی تو ہم بھی وہ سب پچھ و کھے لیس کے جو زندہ لوگ نہیں و کمھے سکے۔ واللہ اعلم

# بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ النَّبِيِّ مَثَالِثَيْمُ قَبَرَ أُمِّهِ

( ١٩٥ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةَ عَنَ آبِيهِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ النَّبِيِّ ثَلَيْمُ فِي جَنَازَةٍ فَآتَى قَبَرَ أُمِّهِ فَحَاءَ وَهُوَ يَبُكِى آشَدُّ الْبُكَاءِ حَتَّى كَادَتُ نَفُسُهُ آلُ يَخُرُجَ مِنُ بَيُنِ جَنْبَيُهِ قَالَ قُلْنَا يَارَسُولَ اللَّهِ مَا يُبُكِيُكُ قَالَ السَّنَأُذَنَتُ رَبِّى فِي زِيَارَةٍ قَبَرِ أُمَّ مُحَمَّدٍ ثَالِيَّا فَآذِنَ لِى وَاسْتَأَذَنَتُهُ فِى الشَّفَاعَةِ فَآنِى عَلَيْ وَيُو وَمُنَى وَايَةٍ قَالَ السَّنَأَذَنَ النَّبِي ثَلَيْمُ رَبَّةً فِى زِيَارَةٍ قَبَرِ أُبِّهِ فَآذِنَ لِى وَاسْتَأَذَنَ النَّيِ ثَلَيْمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَايَةٍ قَالَ السَّنَأَذَنَ النَّبِي ثَلَيْمُ مَنَّ الْقَبُرِ فَمَكَ الْمُسْلِمُونَ وَمَضَى النَّيِنَ ثَلَيْمُ فَانُطَلَقَ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ الْمُسُلِمُونَ حَتَّى انْتَهُوا إِلَى قَرِيْبٍ مِنَ الْقَبُرِ فَمَكَ النَّمُسُلِمُونَ وَمَضَى النَّبِي ثَلَيْمُ فَاللَقَ وَانْطَلَقَ وَانُطَلَقَ وَانُطَلَقَ وَانُطَلَقَ وَانُطَلَقَ وَانُطَلَقَ وَانُطَلَقَ مَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاسْتَأَذَنَ اللَّهُ اللَّهُ لَوْهُو يَبُكِى فَقَالَ لَهُ عُمَرَ مَا الْكَاكَ يَا نَبِي طُويُلا ثُمُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ بِابِي آنَتُ وَأُمِى الشَّفَاعَةِ فَالْكَ وَيُو يَبُكِى فَقَالَ لَهُ عُمَرَ مَا اللَّهُ الْمَعْدُ فَالِكُ لِلَا لَيْ وَاسْتَأَذَنَاتُهُ فِى الشَّفَاعَةِ فَالِى اللَّهُ بِابِي الْمَنْ وَالْمُونَ رَحْمَةً لِللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهُ بِالْمَالِي وَاسْتَأَذَنَاتُهُ فِى الشَّفَاعَةِ فَابَى الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِلَةُ اللَّهُ لِلْمُعْلِقَ وَالْمَالِمُونَ وَحُمَةً لِللَّهِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِلَةُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُولُ وَالْمَا وَالْمُلُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَلَمُ وَالْمَالُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمَا وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُ وَلَاللَالَةُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِيْلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَا وَالْمَالُولُ وَالْمُعَلِمُ وَاللَّهُ وَالِمُ ا

# نبی عَلَيْكِ كَا این والده كی قبر برآ نے كا بيان

تُنتِجَمَّكُمُ أَن حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم نبی طینا کے ساتھ ایک جنازے کے لیے نکلے وہاں سے فارغ ہوکر نبی طینا اپنی والدہ کی قبر کے پاس تشریف لائے وہاں پہنی کر آپ طائی پر شدید گریہ طاری ہو گیا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کا دل دونوں پہلووں کی طرف سے باہرنکل آئے گا' ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ فر مایا میں نے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت ما گئ اس نے اجازت دی پھر میں نے اپنی والدہ کی سفارش کی اجازت ما گئ اس نے اجازت دی پھر میں نے اپنی والدہ کی سفارش کی اجازت ما گئی لیکن اس نے انکار کر دیا۔

حَثَمُ لِنَّ عَبِّ الْرَحِّ : "يبكى" باب ضرب سے فعل مضارع معروف كا صيغہ واحد فدكر غائب ہے بمعنی رونا "ادشد البكاء" رونے كى كيفيت ميں اضافہ بتانا مقصود ہے كيت ميں اضافہ بتانا مقصود نہيں۔

مَجُمُونِ عَبِينَ الْعَرْجِهِ النسائي: ٣٦،٣٦ ومسلم: ٢٢٥٩ (٩٧٦) وابوداؤد: ٣٢٣٤ وابن ماجه: ١٥٧٣\_

مُفَلِمُ وَمِنْ : عَلَاء كرام نے نبی عَلِیْهِ كے والدین كے ایمان لانے یا نه لانے میں براتفصیلی كلام كیا ہے بعض حضرات نے اس موضوع پر مستقل كتابيں بھی تحرير فرمائی ہيں اور ان میں ہر طرح كی روایات جمع فرما دى ہيں ليكن ميں كسى تفصيل ميں جائے بغير اپنا موقف ہے ليک پیش كرنا كافی سمجھتا ہوں اور وہ بيك بميں اس بحث ميں بڑنے كی ضرورت ہی نہيں اور نه ہی

### 

اس مسئلے پر کوئی حتمی اور فیصلہ کن رائے وین کا مدار ہے جس کے بغیر دین نامکمل رہے تیامت کے دن ہم سے ہمارے ایمان کے متعلق سوال کیا جائے گا اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی جاہیے۔

البت دل اس بات کوسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ رسالت آب سائی کے والدین یا ان میں ہے کی ایک کو عدم ایمان سے موصوف کیا جائے اور اس پر عدم نجات و دخول جہنم کی بنیاد رکھی جائے اور میں اپنے ان قلبی جذبات کو کسی دلیل کا پابند سجھتا ہوں اور نہ بی ہر استدلال کی حاجت محسوس کرتا ہوں باتی اگر کسی صاحب کو حضرت ابراہیم علی کے والد کے حوالے سے اعتراض ہوتو اس کا جواب واضح ہے کہ ان دونوں کے درمیان تو کوئی قدر مشترک ہے بی نہیں کی کیکہ حضرت ابراہیم علی کے والد کے بارے میں تو یہ نص صریح ہے کہ وہ مشرک تھا اور صرف بت پرست بی نہیں بین بت ساز بھی تھا اور حضرت ابراہیم علی کا سخت مخالف بھی تھا جبکہ یبال دور دور تک کسی شرک و بت پرتی میں ملوث ہونے کا کوئی حوالہ نہیں مان اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم۔

# بَابُ الرُّخصةِ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

( ١٩٦) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلُقَمَةَ بُنِ مَرُتَّدٍ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنُ عُبُدِاللَّهِ ابُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ أَبِيَهِ عَنِ النَّبِيِّ وَلَا يَقُولُوا هُجُرًا.

### قبرستان میں جانے کی اجازت کا بیان

تَرْجَعَكَ ﴾ : حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مٹائی آئے ارشاد فرمایا میں نے تہہیں پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا' لیکن اب اجازت دیتا ہوں اس لیے قبرستان میں جایا کروا البتہ کوئی بیہودہ بات نہ کہنا۔

َ كَتُكُلِّكُ عِنْ الْمُؤْتِ : "تزودها" باب نصر ہے تعل مضارع معردف كا صيغه جمع ندكر حاضر ہے جمعنی زيارت كرنا "هجوا" بضم الهاء جمعنی بيبودهٔ برياراور لا يعنی بات۔

زمینداروں کی زمین کاشتکاروں کی کھیتی باڑی سائنسدانوں کی ایجادات اور دانشوروں کی عقل کسی ان دیکھی چٹان سے مگرا کر پاش پاش ہو جاتی ہے اور دیدہ عبرت رکھنے والا اس شہر خموشاں میں آ کر اپنی زندگی کے زیرو بم کا جائزہ لیتا ہے اپنا موازنہ اس شہر کے کینوں کے ساتھ کرتا ہے اور اپنے مستقبل کے زاویے کا تعین کرتا ہے یاد آ خرت اور فکر آ خرت کو اپن وماغ پرسوار کرکے دوسرے تمام تفکرات کی غلامی سے اپنے آ ب کو آ زاد کرتا ہے اور دنیا کی بے ثباتی کا یقین اپنے قلب و جگر میں رائخ کرتا ہے اس لیے ہنگامہ آ رائیوں کے شہر سے نکل کر سائے اور ویرانے کے اس شہر میں آ مد و رونت کو نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا میں بلکہ ترغیب بھی دی گئی۔

لین ہم نے قبرستان کے جنگل ہیں منگل کا سال پیدا کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانا ئیاں صرف کر دیں اور بالآخر ہم اس مقصد کو فراموش کرنے میں کا میاب ہو ہی مجے جس کی خاطر یہاں آنے کی ترغیب سرکار وو عالم سُلَیْنَا نے دی تھی اب بیجاں ہمی طبلے کی تھاپ تو الوں کی آ واز تھنگروں کی جمنکار اور سازندوں کے ساز اپنا رنگ جمارے ہیں اب یہاں رہنے والوں کو بھی موسیقی کی صورت میں ''روح کی غذا'' فراہم کی جا رہی ہے کے ساز اپنا رنگ جمارے ہیں اب یہاں رہنے والوں کو بھی موسیقی کی صورت میں ''روح کی غذا'' فراہم کی جا رہی ہے کیونکہ بیلوگ اب ''جسم کی غذا'' تو استعال نہیں کر سکتے۔ فیا اصفی علی تلك الاحوال۔

# بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْمَقَابِرِ

(١٩٧) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةً عَنُ آبِيُهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَثَاثِثُمُ اِذَا خَرَجَ اِلَى الْمَقَابِرِ قَالَ السَّلاَمُ عَلَى آهُلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُسُلِمِيُنَ وَإِنَّا اِنُ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ نَسُأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔

### قبرستان جا کر کیا دعاء کرے؟

تُوسِحُكُنَكُ : حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله من الله علی جاتے تو وہاں جاکریہ کہتے اے شہر خموشاں کے مسلمانو! تم پرسلام ہو انشاء الله ہم بھی تم ہے آکر ملتے والے ہیں ہم الله سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

حَمَّاتِكَ عَبَّالَ رَبِّ : "المقابو" مقبرة كى جمع بمعنى قبرستان "الاحقون" باب سمع سے اسم فاعل كا صيغه جمع ندكر بم بمعنى لمنا المحق ہوتا۔ ملنا المحق ہوتا۔

مَجَنُكُ عَلَيْنَ أَاحرِ حه مسلم: ٢٢٥٧ (٩٧٥) وابوداؤد: ٣٢٣٧ والنسائي: ٢٠٤٢ وابن ماجه: ١٥٤٧ \_

کم فلک فی بیر اس کے تحت دلائل اور جواب دلائل کے تحت ''ساع موتی'' کی بحث چھیڑی ہے اور اس کے تحت دلائل اور جواب دلائل کا ایک طولانی سلسلہ انہوں نے افتیار کیا ہے میں اس موضوع پر اختصار کے ساتھ اتنا عرض کرنا جا بتا ہوں۔ کہ جس

# الله المراع الله المحالي الله المحالي الله المحالي الله المحالي الله المحالي الله المحالية المرادة المرادة الم

طرح اس حیات فانی میں انسان زبردتی کسی کوکوئی بات سنانا جاہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب بھی ہو جائے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آ دمی کو زبردست ہولنے یا چلنے پر مجبور کیا جائے محویا کسی کو سنانا سننے والے کا اختیاری فعل نہیں بلکہ سنانے والے کا اختیاری فعل ہے جبکہ سننا سامع کا اختیاری فعل ہے۔

دنیا کا بھی اصول ہے اور ہر انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے اس طرح حیات برزخی میں بھی بھی اصول ہے کہ کسی کے سنانے سے مردے سننے پر مجبور ہو جا کیں ایس بات نہیں البتہ خود سننے کا انہیں اختیار ہے جس طرح و کیلھنے کا اختیار رہے اور ہاتھ پاؤں ہلانے کا اختیار ہے بالفاظ و گیر مردوں کو ساع 'رؤیت اور تکلم وغیرہ جو''لازی'' چیزیں ہیں وہ تو حاصل ہیں لیکن زندوں کو اساع واراء ت وغیرہ ''متعدی'' چیزوں پر قدرت نہیں ہے۔

اگر اس تقریر کو سامنے رکھ لیا جائے تو آیات قرآنیہ بھی اپنی جگہ منطبق ہو جاتی ہیں اور اس موضوع کی احادیث میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ اور آیات قرآنیہ کے ساتھ بھی کوئی تعارض باقی نہیں رہتا۔



### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكَاز

(١٩٨) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ اللَّهِ ۗ الرِّكَازُ مَا رَكَزَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِى الْمَعَادِنِ الَّذِي يَنْبُتُ فِى الْاَرْضِ۔

ركازكاتكم

تَوَجِّحَکَکُکُ : حضرت عبداللہ بن عمرٌ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ''رکاز'' اس خزانے کو کہتے ہیں جو اللہ نے کانوں میں چھیا رکھا ہو' اور جند مین کی نشوونما ہے بڑھتا ہو۔

خَتُلِنَ عَلَيْ الرَّبِ :"وكو" باب نصر سے فعل ماضى معروف كا صيغه واحد مذكر عائب بي بمعنى كا ژنا "المعادن" معدن كى جمع بي بمعنى كان-

مَجَالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ١٦٠٩ وَاللَّهُ ١٦٠٠ و الله على: ١٦٠٩ و

مَّ الْمُنْ الْمُؤْمِرِ : "كُمَّابِ السلوة" كى بعد" كَمَّابِ الرَّكُوة" كاعنوان قائم كرنے كى ايك وجه تو ظاہر ہے كه چونكه قرآن كريم ميں ان دونوں كا ذكر ايك ساتھ بے شار مرتبہ كيا گيا ہے اس ليے اس" ساتھ" كو يہاں بھى برقر ارركھنا مناسب معلوم ہوا اور

# والمستدار اللم المنت المحكمة والمواجعة المناح المنا

دوسری وجہ بیجھنے کے یے ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ اس دنیا میں جو شخص کسی کی اطاعت و فرما نبرداری کرتا ہے اس کی دو دجہیں ہوتی ہیں یا تو حاکمیت یا پھر محبوبیت کہی وجہ ہے کہ نچلا طبقہ اپنے سے اوپر والے طبقے کی اور ملازم اپنے آتا ا کی اطاعت اس کی حاکمیت کی وجہ سے کرتا ہے اور محبّ اپنے محبوب کی ہر بات آتھ میں بند کرکے اس کی محبوبیت کی وجہ سے مان لیتا ہے۔

نماز اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کا مظہر ہے اور زکوۃ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا مظہر ہے کیونکہ محبوبیت کے لیے جو اوصاف و
کمالات ضروری بیں وہ بھی اس بیس علی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں اور حاکمیت کی تمام شرائط بھی اس بیس علی وجہ الاتم
موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے نماز کومشروع کیا گیا اور اپنی محکومیت اور اللہ کی حاکمیت کا
اقرار کرنے کے لیے ذکوۃ کا نظام متعارف کروایا گیا۔

اظہار محبوبیت کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں بلکہ بدن ہی کافی ہے جبکہ اظہار محکومیت کے لیے مال بھی ضروری ہے کے کونکہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو دوسرے کا محکوم اس صورت میں سمجھے گا جبکہ وہ مال و دولت میں اس سے کم تر ہوئ بھی شخص اپنے آپ کو دوسرے کا محکوم اس صورت میں سمجھے گا جبکہ وہ مال و دولت میں اس سے کم تر ہوئا بصورت دیگر وہ محکومیت کا اقرار نہیں کرسکتا' اور ظاہر ہے کہ بدن مقدم ہے مال سے کہ لہٰذا جس میں فقط بدن کا استعمال ہو اسے مؤخر ہونا جا ہے۔

اس تقریر سے کتاب الصلوٰ ق کی وجہ تقدیم اور کتاب الزکوٰ ق کی وجہ تاخیر بھی ظاہر ہوگئی اور ان دونوں کے درمیان ربط بھی واضح ہو گیا کہ دونوں اطاعت الٰہی کے ذرائع ہیں' پہلامحبوبیت کی صورت میں اور دوسرامحکومیت کی صورت میں' اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنا مناسب معلوم ہوا۔

انسان کو بغیر کسی محنت و مشقت اور تجارت کے بول ہی کسی گڑھے یا غار سے بیٹے بڑھائے مفت کا خزانہ ہاتھ لگ جائے تو اسے ''رکاز'' کہتے ہیں' اللہ کی طرف سے بیضابطہ مقرر کیا گیا ہے کہ اس بے محنت کے مال میں دوسر نے ریوں کو بھی شامل کیا جائے اور کل مال کے پانچ جھے کر کے چار جھے اپنے پاس رکھ کر صرف ایک حصہ اللہ کے نام پر دے دیا جائے مثلاً اگر ایک سوتو لے سونے کا خزانہ ہاتھ لگ جائے تو صرف ۲۰ تو لے سونا غریبوں میں تقسیم کر کے باتی ۱۸ تو لے سونا اپنی ضروریات یں خرج کرے باتی ۱۸ تو کے سونا اپنی ضروریات یں خرج کرے کہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں فرمایا گیا ہے ''وفی الو گاز المخصس''

# بَابُ مَا جَاءَ فِي كُلِّ مَعُرُّوُ فِ صَدَقَةٌ

( ١٩٩ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ظَائِثُمْ كُلُّ مَعُرُوفٍ فَعَلَتَهُ اِلَى غَنِيّ وَفَقِيْرٍ صَدَقَةٌ

# المرام اللم الله المرام الله المرام مندقد ہے۔ الركوة الله الله كام مندقد ہے۔ الركوة الله الله كام مندقد ہے۔

تُرْجُكُنْ أَنْ معزت جابر عمروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِيَّا نے ارشاد فرمایا ہروہ نیکی جوتم کسی عنی یا فقیر کے ساتھ کرو وہ معدقہ ہے۔

حَثَمَا لِنَّا الْمُعِبِّ الْمُعِبِّ :"كل معروف" مبتداء ہے اور 'ممدقہ' اس كى خبر' درميان كا جملہ' معروف' كى صفت كے طور پر آيا ہے "فعلته" ماضى كا ميغه واحد ذكر حاضر ہے بمعنى كرنا۔

مُجَمَّنِ عَلَيْنِينَ العرجه البخارى: ٢٠٢١ ومسلم: ٢٣٢٨ (٢٠٠٥)

مُفْفِهُ وَمُنَّ : قرآن و حدیث میں فرض زکوۃ کے علاوہ نفلی طور پرصدقات و خیرات کی بھی خوب ترغیب وارد ہوئی ہے اور
اس کے فضائل بری تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہیں بیفر مایا گیا ہے کہ راہ خدا میں ایک خرج کرنے پر سات سوکا
قواب ماتا ہے اور کہیں فرمایا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے سے مصائب نظتے ہیں اور پریٹانیاں دور ہوتی ہیں ہی اور اس
طرح کے فضائل پڑھ اور س کرایک غریب آ دمی بڑی دل شکشگی کا شکار ہوتا ہے کیونکہ وہ یہ بھتا ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے
کے لیے میرے پاس تو کی ہے ہیں لہذا میں اس تواب سے محروم رہوں گا اور یہ بچھنے میں وہ ایک حد تک حق بجانب بھی
ہوتا ہے۔

سرکار دو عالم مؤافظ نے اپنی امت کے غرباء کو بھی ایک ایسا طریقہ بتا دیا جسے اختیار کرکے وہ روپے پیسے راوِ خدا میں لٹانے کا ثواب حاصل کر سکتے بین اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ مال و دولت کے ذریعے جوصد قد کیا جاتا ہے وہ کسی غریب آ دمی کو دیا جاتا ہے اور اس طریقے میں امیر وغریب کی کوئی تخصیص نہیں بلکہ ایک غریب آ دمی ایک امیر آ دمی کے ذریعے بھی صدقہ کا ثواب حاصل کرسکتا ہے اور وہ طریقہ ہے بھلائی کرنا' نیکی کرنا۔

انسان جس کے ساتھ بھی کوئی نیکی کرتا ہے مثلاً سڑک پار کرانا 'گھر سے کھانا لاکر دینا' میڈیکل سٹور سے دوا لاکر دینا' کوئی سنت یا دین کی بات بتانا' شریعت نے اس نوعیت کی تمام چیزوں کو صدقہ شار کیا ہے بینی ان کاموں پر بھی وہی تواب ملے گا جو کسی کو روپے چیے خرج کرنے پر ملتا ہے' ظاہر ہے کہ ان کاموں میں جس طرح ایک غریب آ دمی کو دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے ایک امیر آ دمی کو بھی اس طرح ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے۔

و يكفيُّ ! كونَى نيكي حجوث نه جائے۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبُولِ الْهَدِيَّةِ مِمَّنُ تُصُدِّقَ عَلَيُهِ

( ٢٠٠ ) أَبُوُ حَنِيُفَةً عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ تُصُدِّقَ عَلى بَرِيُرَةَ بِلَحْمٍ فَرَاهُ النَّبِيُّ ظَلْمُكُمْ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ \_

# ES TIPILITY BOOK TONE OF THE T

اگر کسی کوصدقہ کے طور پر کوئی چیز دی گئی ہوتو اس کی طرف سے ہدیہ قبول کرنے کا بیان ترجی کنٹ : حضرت عائش ہے مروی ہے کہ ایک مرجہ بریرہ کے پاس صدقہ کا گوشت آیا 'بی مین شے اے دیکھ کر فرمایا کہ یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

خَمَٰلِنَ عَبَالْمُوتُ :"تصدق" باب تفعل سے فعل ماضی مجبول کا میغہ واحد مذکر غائب ہے بمعنی صدقہ کرنا "بویوة" دخرت عائشہ صدیقة کی آزاد کردہ باندی کا نام ہے۔

مَجَنَعِ بَكُلُونِ العرجه البخاري: ٢٥٧٧ ومسلم: ٣٧٨٢ (١٥٠٤)

مَفَهُ فَوْجِرُ : فقہاء کرام نے اس حدیث سے بید سئلہ مستنبط کیا ہے کہ تبدیل ملک سے تھم بدل جاتا ہے اس وجہ ہے گو کہ صدقہ کی چیز نبی ملیکھ نہیں کھایا کرتے تھے لیکن جب پہلے وہ کسی کی ملک میں آ جاتی اور وہ اپنی طرف سے بطور ہریہ کے پیش کرتا تو نبی ملیکھ اسے تناول فرمالیا کرتے تھے۔

لیکن ہماری نظر میں اس موقع پر حضرت بریرہ کے ذاتی احوال سے متعلق کچھ عرض کرنا زیادہ ضروری ہے تا کہ حدیث کا پس منظر کھمل طور پر واضح ہو جائے' سواتی بات تو واضح ہے کہ حضرت بریرہ ایک باندی تھیں' ان کے آتا نے ایک مرتبہ انہیں بیچنا چاہا' حضرت عائشہ صدیقہ کو پت چا تو انہوں نے حضرت بریرہ کو خرید نے کا ادادہ کر لیا' لیکن اس موقع پر ان کے آتا نے بیشرط لگا دی کہ میں اسے بیچ تو دوں گالیکن اس کے مرنے کے بعد اس کا جو پچھ ہوگا وہ سب بھی طبح گا' چونکہ قانونی طور پر بید چیز اس کے حق میں نہیں جاتی تھی اس لیے اس نے پہلے سے اس معاطے کو اس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا' حضرت عائشہ کو پت چلا تو انہوں نے نبی ملیا سے عرض کیا' نبی ملیا نے فرمایا کہ تم اسے خرید لواور ان نوگوں کو اس کی ''دولا ء' نہیں مل سکتی کیونکہ بیاس خض کا حق ہوتی ہے جو غلام کو آزاد کر دے' چونکہ وہ لوگ اسے آزاد نہیں کر رہے اس لیے وہ اس کے حقد اربھی نہیں' پھر آپ مؤتی آپ موتی ہے جو غلام کو آزاد کر دے' چونکہ وہ لوگ اسے آزاد نہیں کر رہے اس لیے وہ اس کے حقد اربھی نہیں' پھر آپ مؤتی آپ مؤتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو غلام کو آزاد کر دے' چونکہ وہ لوگ اسے آزاد نہیں کر رہے اس لیے وہ اس کے حقد اربھی نہیں' پھر آپ مؤتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہونی اسے تھر کم کمل ہوتی اس کے خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔

حضرت عائشہ نے انہیں فرید لیا اور پچھ عرصہ کے بعد ان کا نکاح حضرت مغیث سے کر دیا گیا، لیکن یہ نکاح پائیدار ندرہ سکا کیونکہ حضرت بریرہ شکل وصورت میں بہت زیادہ خوبصورت تھیں اور حضرت مغیث قبول صورت نہ تھے اس لیے جب حضرت عائشہ نے انہیں آزاد کیا تو انہوں نے فورا اعلان کر دیا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اسلامی قانون کے مطابق اگر کوئی باندی آزاد ہوتے وقت اپنا یہ افتیار استعال کر لے تو خاوندا سے چھوڑنے پر مجور ہوتا ہے لہذا ان دونوں کے درمیان جدائی ہوگئے۔

حفرت بریرہ تو غلامی اور شوہر ہے آ زادی حاصل کرکے دو ہری خوشی سے سرشار ہو گئیں کیکن ان کے خاوند ان کی جدائی کے غم میں بے قرار ہو مجئے اور مدینہ کے کلی کو چوں میں ان کے پیچھے بیے درخواست لے کر پھرنے لگے کہ

# المرازات المراقع المرا

مجھ سے اپنا تعلق نہ توڑو کیکن انہوں نے ایک نہ ٹی حتی کہ صحابہ کرام اور خود نبی مایش تک کی سفارش کو بھی قبول نہیں کیا' زیر بحث واقعہ کا تعلق انہی سے ہے۔

یاد رہے کہ نبی ملیدہ سے حضرت بریرہ سے حضرت مغیث کے حق میں سفارش کی تھی کی تھی میں دیا تھا کیونکہ اگر تھم دیا ہوتا تو پھر انہیں انکار کی مجال نہ ہوتی جیسا کہ قرآن کا فیصلہ ہے۔



بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ كُلَّ عَمَلِ ابُنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوُمَ

(٢.١) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ أَبِي صَالِحِ الزَّيَّاتِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ۖ ظَائِلُمُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ عَمَلِ ابُنِ ادَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجُزِى بِهِ۔

# انسان کا ہرممل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے

تو بھنگانا : حضرت ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافیا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ابن آ دم کا ہر ممل ای کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔

فائدہ: اگل مدیث بھی روزے کی فعنیات سے متعلق ہے۔

(٢.٢) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ اِسُمَاعِيُلَ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ أُمِّ هَانِيء قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّقَمُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ جَمَاعٍ يَوْمًا فَاجُتَنَبَ الْمُحَارِمَ وَلَمُ يَاكُلُ مَالَ الْمُسْلِمِيْنَ بَاطِلًا اِلَّا اَطْعَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ۔

ترخین از دهرت ام بالی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله سلطی ایشاد فرمایا جومسلمان روزہ رکھ کر بھوکا رہتا ہے محرمات سے بچتا ہے اورمسلمانوں کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھاتا الله تعالی اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔
حَمَٰ اللّٰ عِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ عِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

# المرادارالم الله المحالية المح

تَحَمَّرُكُ كُلُونِكُ أَمَا الحديث الاول فقد اخرجه البخارى: ١٨٩٤ ومسلم: ٢٧٠٧ (١١٥١) والترمذى: ٧٦٤ والنسائى: ٢٧٠٧

کُفُلُونُ فَلُونَ الزالو ق کے بعد یہاں ہے کتاب الصوم شروع ہورہی ہے جس میں روز ہے فضائل واحکام اوراس کے آ داب و مسائل ذکر کیے جا کیں گئ اس سلطے میں سب سے پہلے روز ہے کی فضیلت سے متعلق دو حدیثیں لائے ہیں جن میں سے پہلی حدیث تو بہت ہی مشہور ہے کہ ابن آ دم کا ہر کمل اس کے لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے اس حدیث کو پڑھتے ہی میرے ذہن میں بیدا شکال پیدا ہوا کہ کیا صرف روزہ اللہ کے لیے ہے؟ نماز اور زلو ق و ج وغیرہ دیگر عبادات سب بندے کے لیے ہیں؟ کیا انسان کا کوئی عمل غیر اللہ کے لیے بھی ہونا چاہیے؟ اگر آ پ اس کا بیہ جواب دیں کہ الفاظ حدیث میں لام برائے انتفاع ہے تو میں سوال کروں گا کہ بندے کو اس کے اعمال کا فائدہ ہونا تو سمجھ میں آ میا کہ اے آ خرت میں ثواب سے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن روز ہے میں اللہ کا کیا فائدہ ہے جو اسے خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب کیا؟

محدثین کرام نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں' صرف حافظ ابن جرعسقلائی نے مختلف حضرات ہے اس کے دس معانی نقل کے ہیں لیکن ہماری نظر ہیں امام قرطی کا بیان کردہ معنی حدیث کے منہوم کو خوب واضح کر ویتا ہے' جواب کی تقریر یہ ہے کہ عبادات خواہ کسی بھی نوعیت کی ہوں' سب اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں اور ان کا بنیادی مقصد رضائے اللی کا حصول ہوتا ہے' زیر بحث حدیث میں جوروزہ اور غیرروزہ کی تقییم کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگرعبادات خواہ ان کی نوعیت کچھ بھی ہو' بندوں کے احوال کے مناسب ہیں اور روزہ اللہ کی صفات سے مطابقت رکھتا ہے کوئکہ کھانے چنے وغیرہ سے بے نیازی اللہ کی صفت ہے' روزہ رکھنے والا اس کی نقالی کرتا ہے تو پروردگار اس نقالی کی قدر دانی کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ یہ تو میرا کام ہے اور یہ تو میری صفت ہے' اسے اختیار کرنے پر ہیں اپنے بندے وگئتی دائی کرتا ہے کہ بندوں کی صفات کے مناسب ہیں اس اور شار کے تمام اعداد کو پس پشت ڈائل کر عطاء فرماؤں گا' جبکہ زکو ہو' نماز اور جج بندوں کی صفات کے مناسب ہیں اس لیے انہیں بندوں کی طرف منسوب کر کے عبادات کی تواب کا جو معیار ہے کہ ایک نیکی پر کم از کم دس اور زیادہ سے زیادہ سات سو پر محمول کرلیا گیا گویا تقذیری عبارت اس طرح ہوئی ''کل عمل ابن آدم مناسب لمہ الا المصوم فائلہ زیادہ سات سو پر محمول کرلیا گیا گویا تقذیری عبارت اس طرح ہوئی ''کل عمل ابن آدم مناسب لمہ الا المصوم فائلہ فائا اجزی به''۔

۲- اس تقریر کے مطابق ''فانا اجزی بہ'' مضارع معروف کا صیغہ ہوگا اور اگر اسے مجبول پڑھا جائے تو معنی ہوگا کہ روزہ
دارکوروزہ کا تواب حور وغلمان اور جنت کی نبروں اور کوٹھیوں کی صورت میں نہیں دیا جائے گا اس کا بدلہ بیہ ہوگا کہ میں اللہ
اس کا ہو جاؤں گا اور اللہ جس کا ہو جائے' پوری کا تنات اس کی ہو جاتی ہے' اس دوسری صورت میں روزے کی عظمت اور
فضیلت مزید کھر کرسا منے آتی ہے۔ واللہ اعلم

# 

(٢٠٢) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ إِبْرَاهِيَمَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ حُمَيُدِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ الْحِمُيَرِيِّ عَنُ رَسُّوُلِ اللَّهِ ﴿ لَا ٢٠٣ ) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ رَسُّوُلِ اللَّهِ ﴿ فَالَّالِمُ عَنُولَا اللَّهِ عَنُ رَسُّوُلِ اللَّهِ ﴿ وَالْ كَانُوا لِرَجُلِ مِنُ اَصْحَابِهِ يَوُمَ عَاشُورًا ءَ مُرْقَوُمَكَ فَلْيَصُّومُوا هَذَا الْيَوْمَ قَالَ إِنَّهُمُ طَعِمُوا قَالَ وَإِنْ كَانُوا فَذَ طَعِمُوا. قَدُ طَعِمُوا.

### عاشوراء کے دن روز ہ رکھنے کا بیان

تڑ خِنگُانا : حمید بن عبدالرحمٰن حمیری سے مرسلا منقول ہے کہ جناب رسول الله سُلَّاتِیْ نے دس محرم کے دن اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ اپنی قوم کو تھم دے دو کہ آج کے دن کا روز و رکھیں انہوں نے عرض کیا کہ لوگ تو کھا پی چکے؟ فرمایا اگر چہ کھا پی چکے ہوں تب بھی بقیہ دن روز و داروں کی طرح گزاریں۔

خَتُلِنَ عَبَالُونِ :"مو" باب نفر سے نعل امر معروف کا صیغہ واحد فدکر حاضر ہے بمعنی تھم دینا "طعموا" باب سمع سے نعل ماضی معروف کا صیغہ جمع فدکر غائب ہے بمعنی کھانا۔

مُنْفَقِهُ وَجِرْ : ا-اس حدیث میں 'ایک صحافی' کا ذکر آیا ہے اس مضمون کی دوسری روایات کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت امیر معاوید تھے جنہیں یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے منادی کا تھم دیا گیا تھا۔

۲۔ سیج مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافظ ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا تھم اور ترغیب دیتے تھے جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو فرمایا کہ جو جاہے روزہ رکھ لے اور جو جاہے نہ رکھے۔

س۔ دس محرم کا روزہ واقعہ کر بلاکی وجہ سے رکھنا مسنون ومشروع نہیں ہوا کیونکہ واقعہ کر بلاتو جنابِ رسول اللہ سُلُقِیم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً نصف صدی بعد واقع ہوا ہے'نی طیف کی حیات طیبہ بی نہیں' سیدنا علی مرتضٰی کی زندگی میں بھی اس کا دور دور تک کوئی تصور موجود نہ تھا'اس لیے اس مناسبت سے روزہ کے مسنون ہونے کی کوئی وجنہیں بنتی'البت یہ واقعہ اس دن چیش آنے والے اہم ترین واقعات میں ضرور شار کیا جائے گا۔

دس محرم کا روز ہ مشروع ہونے کی ایک وجہ تو صراحة احادیث میں آتی ہے کہ اس دن حضرت موکی علیہ اور ان کی توم کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی اور دشمن خدا ملعون فرعون غرقاب ہوا تھا' اس کے شکرانے کے طور پر حضرت موکی علیہ اور ان کی قوم نے روزہ رکھا' حضرت موکی علیہ کی اس خوشی کو مدنظر رکھتے ہوئے سرکار دو عالم مَن اللہ اس نے بھی روزہ رکھا اور اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملانے کی ترغیب بھی دی۔

### المنظم بنين المنظم بنين المنظم بنين المنطق المنظم بنين المنطق ال

اور دوسری وجہ اس حدیث کی صحت پر موتوف ہے جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے اور فوری طور پر میرے سائے اس کا کوئی متند حوالہ بھی موجود نہیں ہے جس کے مطابق قیامت دس محرم کو آئے گئ اگر یہ حدیث صحیح ہوتو اس دن کا روزہ رکھنے کی حکمت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کسی سال دس محرم کو قیامت قائم ہو بھی جائے تو انسان روزے سے ہوتا کہ افظاری کے لیے کوٹر کے یانی اور جنت کی نعتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔

شاید بھی وجہ ہے کہ جب پیغام برنے عرض کیا کہ سرکاراس وقت تک تو لوگ کھا ٹی چکے ہوں گے اس لیے روزہ منہیں رکھ سکیں گے؟ تو سرکار دو عالم مؤتفا نے فرمایا مغرب کے وقت تک کے لیے اب کھانا پینا بند کر دیں اور روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرلیس تا کہ اپنی استطاعت کے مطابق روزہ داروں بیں شامل ضرور ہو جا کیں۔ واللہ اعلم۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ آيَّامِ الْبِيُضِ

( ٢٠٤) آبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ عَنُ مُوسَى ابُنِ طَلُحَةَ عَنِ ابُنِ الْحُوْتَكِيَّةِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ اُتِى رَسُولُ اللَّهِ ظُلْمُنَا مِ إِرُنَبٍ فَامَرَ اصْحَابَةٌ فَاكَلُوا وَقَالَ لِلَّذِي جَآءَ بِهَا مَالَكَ لَا تَأْكُلُ مِنُهَا قَالَ اِنِّى صَائِمٌ قَالَ وَمَا صَوْمُكَ قَالَ تَطَوُّعٌ قَالَ فَهَلَّا الْبِيُضِ.

### ایام بیض کے روزوں کا بیان

ترخیک از معزت ابن عرف مروی ہے کہ جناب رسول اللہ علی آئی کے پاس ایک فرگوش لایا گیا آپ علی آب حاجہ کرام استی کو محم دیا اور انہوں نے اسے کھا لیا نبی علی ان فران لانے والے سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا کہ میں روزہ سے ہوں نبی علی ان پوچھا کیسا روزہ؟ عرض کیا نفی! فر مایا اگر نفی روزہ رکھنا تھا تو ایام بیض میں کیوں نہ رکھا؟

میں روزہ سے ہوں نبی علی ان کیوں نہ رکھا؟

میں باء آرہا ہے اس کی معنی ''لانا'' ہوگا'' ماللک'' ما حرف استفہام ہاور ''لک' ہنمیر مجرور متصل ہے۔

میں باء آرہا ہے اس لیے اس کا معنی ''لانا'' ہوگا'' ماللک'' ما حرف استفہام ہاور ''لک' ہنمیر مجرور متصل ہے۔

میں باء آرہا ہے اس لیے اس کا معنی ''لانا'' ہوگا'' ماللک'' ما حرف استفہام ہے اور ''لک' ہنمیر مجرور متصل ہے۔

میں باء آرہا ہے اس لیے درجہ النسائی: ۲۲۲۲ '۲۲۲ ، ۲۲۲۲ ، واحمد: ۱۸۶۱۔

کُمُفُلُونِیَ اُن حدیث میں ایام بیش میں روزہ رکھنے کی ترغیب کا واضح ثبوت موجود ہے اور اس مضمون کی دوسری بہت کی روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے رہی ہد بات کہ ایام بیش سے کیا مراد ہے؟ تو معلوم ہوتا چاہیے کہ اس سے مراد چاند کے اعتبار سے ہرمہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ ہوتی ہے اور ان ایام کو ایام بیش کہتے ہیں۔

ان ایام میں روز و رکھنا فقہاء کی درجہ بندی کے اعتبار ہے مستحب اور احادیث کی رو سے سنت سے ثابت ہے اور اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ تو بالکل ظاہر باہر ہے کہ شریعت کے اصول کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم از

### 

کم دس گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے اور مہینے میں تمیں دن ہوتے ہیں ہر روزہ دس دن کی کفایت کرتا ہے اور صرف تین روزے رکھنے سے پورے مہینے روزے رکھنے کا ثواب بندے کے نامدا عمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔

### بَابٌ لاَ يَمُنَعَنَّكُمُ مِنُ سُحُورِكُمُ أَذَالُ بِلَالِ

(٢٠٥) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا اللّ فَكُلُوا وَاشَرَبُوا حَتَّى يُنَادِىَ ابُنُ أُمّ مَكْتُوم فَإِنَّهُ يُؤذِّنُ وَقَدُ حَلَّتِ الصَّلُوةَ \_

### بلال کی اذان تمہیں سحری سے ندروک دے

تُرْجُعُنُكُانُ : حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے كہ میں نے جناب رسول اللہ طَالِیُّا كو بیہ فرماتے ہوئے سنا ہے كہ بلال رات كو سحری كی اذان دیتے ہیں' اس لیے تم ان كی اذان كے بعد بھی كھاتے ہتے رہا كرو بہاں تک كہ ابن ام مكتوم اذان دے دیں كيونكہ وہ نماز كا وقت ہونے كے بعد اذان دیتے ہیں۔

خَتُكِيْنَ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَنَادَى " باب مفاعله سے تعل مضارع معروف كا صيغه واحد مذكر غائب ہے جمعن آ واز لگانا مراو اذان دينا ہے "حلت" باب نصريا ضرب سے تعل ماضى معروف كا صيغه واحد مؤنث غائب ہے جمعنی وقت داخل ہو جانا كيا حلال ہو جانا۔

بِهِ الرَّهُ الْمُورِيَّةُ المعرجة البعارى: ١٩١٨ أو ١٩١٩ والنسائى: ١٣٨ والترمذى: ٧٠٦ ومسلم: ٢٥٣٦ (١٠٩٢) مُنْفِقُهُ وَالرَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ ال

جناب رسول الله علی بھی جوں ہاسعادت میں بھی ماہ رمضان میں دو اذا نیں ہوتی تھیں جن میں ہے دوسری اذان تو ای مقصد کے لیے ہوتی تھی جلکہ تبجد میں مشغول اذان تو ای مقصد کے لیے ہوتی تھی جگہ تبجد میں مشغول رہ کوسحری کھانے سے نہ رہ جا کمیں رہنے والوں کوسحری کھانے سے نہ رہ جا کمیں اور پھر سارا دن گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جائے یا اگر کوئی سور ہا ہوتو وہ جاگ کر اپنے لیے سحری وغیرہ کا انتظام کر ا

حربین شریفین میں جو دو اذا نیں ہوتی ہیں' ان میں ہے اگر پہلی اذان کو''اذان تہجر'' کی بجائے ''اذان سحور'' قرار دے دیا جائے تو احاد بیث سے مطابقت بھی ہو جائے گی اور یہ اعتراض بھی دور ہو جائے گا کہ اذان تو صرف پنج وقتہ فرض نماز دں کے لیے مشروع ہے' صلوۃ الکسوف' مسلوۃ الاستسقاء' صلوۃ البخازہ اور صلوۃ العیدین میں ہے کسی کے

### المراع اللم الله المحمد المحمد

لیے بھی مشروع نہیں تو کیا نماز تہجد کا درجہ ان نمازوں ہے بڑھ کر ہے' ظاہر ہے کہ ایسانہیں' اس لیے پہلی اذان کے لیے تہد کی بجائے بحور کی قید نگا کر تبدیلی پیدا کر لینا زیادہ بہتر ہے۔

### بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

(٢٠٦) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي السَّوَّارِ وَيُقَالُ لَهُ أَبُو السَّوُرَآءِ وَهُوَ السُّلَمِيُّ عَنِ ابُنِ حَاضِرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثِثُمُ اِحْتَحَمَ بِالْقَاحَةِ وَهُوَ صَائِمٌ۔

وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ اِحْتَحَمَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثَتُهُمْ بِالْقَاحَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ۔

وَفِيُ رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيُّ مَثَاثِيًّا إِحْتَجَمَ وَأَعُظَى الْحَجَّامَ أَجُرَهُ وَلَوُ كَانَ خَبِيئنًا مَا أَعُطَاهُ.

### روزے دار کے لیے سینگی لگوانے کا بیان

تُوْجُهُنَّهُ أَن حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَافَقُم نے روزے کی حالت میں "قاحه نامی جگہ میں سینگی لگوائی ایک روایت میں حالت احرام کا بھی ذکر ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ نے سینگی لگانے والے کو اس کی مزدوری بھی دی اگر بیحرام ہوتی تو نبی علیہ اسے بھی مزدوری نددیتے۔

فائدہ: اگلی روایت کامضمون بھی یہی ہے۔

(٢٠٧) أَبُوُ حَنِيْفَةَ عَنُ آبِي سُفُيَانَ عَنُ آنَسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ۖ الْكَاتِمُ بَعُدَ مَا قَالَ أَفُطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحُجُومُ \_

وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

فاقده: الله روايت كامضمون بهي ير ي-

( ٢٠٨ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ آنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَّاثِيُّمُ اِحْتَحَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ـ

وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ آبُوُ حَنِيُفَةَ آخُبَرَنِي ابُنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثِيمٌ إِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَمُ يَذُكُرُ آنَسُا۔

تُرْخِعُکُما ُ: حضرت انسؓ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ما تی خانے روزہ کی حالت میں سینگی لگوائی 'ایک دوسری سندے یہ روایت مرسل مجی مروی ہے۔

خَمْلِ الله الله المعتجم" باب المتعال سے تعل ماضى معروف كا ميغه واحد فدكر عائب به بمعنى سيكى لكوانا "القاحة" كم مكرمه اور مديند منوره ك ورميان أيك مكدكا نام ب "عبيفا" بمعنى حرام اردو والا خبيث مرادنيس ب "افطر" باب

### المرادا اللم ين المراد الله المحالي الموالي المحالي الموالي المحالي الموالي المحالي الموالي المحالي ال

افعال سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے جمعنی افطار کر لینا۔

مَجَنِّ الْحَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المعارى: ١٩٣٨ وابوداؤد: ٢٣٧٣ والترمذي: ٧٧٧ وابن ماجه: ١٦٨٢ وابن حبان: ٣٥٣١ ٣٥٣٦ واحمد: ١٨٤٩ ـ

مَجُمُونِيَ مُثَلَّيْنِ قَالَى: اخرجه الدارقطني: ١٨٢/٢ كما في النيل تحت حديث: ١٦٤٨ \_

کُفُفُلُونُ مُنْ انسان کے جسم میں جوخون گردش کرتا ہے اس کی گردش انسان کو متحرک و تو انا رکھتی ہے جس کے لیے خون کی صفائی ضروری ہے ماضی میں جسم سے گندہ خون نکالنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا جے'' جامت'' کہا جاتا تھا اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کندھوں کے درمیان ایک خاص تسم کی رگ ہوتی ہے جس کی شاخت اس پیٹے سے تعلق رکھنے والے ماہر لوگوں کو بی ہوتی تھی' وہ اس رگ کونشر یا چاتو سے چاک کرتے اور اس کے اوپر جانور کا کوئی سینگ رکھ کر اس جھے سے نکلنے والے خون کو منہ سے چوستے' سینگ کے ایک طرف سے خون اس میں واخل ہوتا اور دوسرے سوراخ سے منہ کے ذریعے خون کی بینا جاتا تھا' اس کی اجرت بھی دی جاتی در جاتی ہوتی ہوتا تھا' ناس طریقے سے جسم میں موجود جتنا بھی گندہ خون ہوتا تھا' نکال لیا جاتا تھا' اس کی اجرت بھی دی جاتی تھی اور جسمانی صحت برقر اررکھنے کے لیے اس کا رواج بھی تھا۔

ظاہر ہے کہ اس طریقے میں بیاندیشہ رہتا ہے کہ کہیں خون چوسنے والے کے مند میں خون نہ چلا جائے 'یا جس کا خون نکالہ جا رہا ہے' زیادہ مقدار میں خون نکلنے کی وجہ ہے کہیں وہ ضعف اور کمزوری کا شکار نہ ہو جائے اس لیے ابتداء میں روز سے کی حالت میں بیٹمل کرنے اور کروانے والے کا روزہ فاسد سمجھا جاتا تھالیکن بعد میں اس تھم میں نرمی کر دی گئی کیونکہ اس ممل کے ذریعے جسم سے خون نکلتا ہے اور جسم سے کوئی چیز نکلنے پر روزہ نہیں ٹوٹنا' داخل ہونے پر روزہ ٹوٹنا ہے' باتی اگر فدکورہ اندیشہ وقوع پذیر ہو جائے تو اس صورت میں روزے کا فساد محتاج دلیل نہیں۔ واللہ اعلم۔

### بَابُ الصَّائِمِ يُصُبِحُ جُنُبًا أَوُ يُقَبِّلُ نِسَاءَهُ

(٢٠٩) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ يُصْبِحُ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّاتِمً جُنَبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ..

روزہ داراگر صبح کو تا پاکی کی حالت میں اٹھے یا اپنی بیوی کو بوسہ دے تو کیا تھم ہے؟

تَرْجُهُنَا ﴾: حضرت عائشة قرماتی بین که نبی مُلیّه ماه رمضان میں بعض اوقات صبح کواٹھتے تو بغیر خواب و کیھے آپ مُلَیّم کوشسل کی ضرورت ہوتی ' پھر آپ مَلَیْمُ اپنا روز ہکمل کر لیتے۔

فاقده: اللي روايت كامضمون بهي يبي ہے۔

( ٢١٠ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

### المراداراتم المنز المحمد المحم

الله المنظم الم

فائده: اللي روايت كامضمون بعي يي بـ

( ٢١١ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمْ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ظَالْتُنَامُ يَخُوجُ إِلَى الْفَحُرِ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ وَيَظَلُّ صَائِمًا۔

وَبِاسْنَادِهِ كَانَ النَّبِيُّ مَلَافَتُهُم يُقَبِّلُ نِسَاءَهُ فِي رَمَضَانَ \_

تُرْجُهُنَّهُ اس کا ترجمہ بعینہ گزشتہ روایت والا ہے البتہ اس کے آخر میں بیاضافہ ہے کہ نبی علیقہ ماہ رمضان میں اپی از واج مطہرات کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔

فائده: اللي روايت كامضمون اس آخرى حديث عدمطابقت ركمتا بـ

( ٢١٣ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ عَنُ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ظُلْمُلًا يُصِيُبُ مِنُ وَجُهِهَا وَهُوَ صَائِمٌ تَعْنِى الْقُبُلَةَ \_

تُرْجُعُنُكُا أَ: حفرت عائشٌ م مردى ہے كہ جناب رسول الله مَنَافِظُم روزے كى حالت ميں ان كے چرے كا بوسدليا كرتے تھے...

( ٢١٣ ) أَبُو حَنِيفَةَ عَنُ زِيَادٍ عَنُ عَمُرِو بُنِ مَيُمُونِ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ مَنَّ أَثَا كَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ۔ تَرِّجُكُنْهُ : اس كاتر جمہ بعینہ گزشتہ روایت والا ہے۔

خَکْلِنَ عَبِ الرَّبِ : "مصبح" باب افعال سے تعل مضارع معروف کا صیغہ واحد نذکر غائب ہے بمعنی صبح کرتا "یتم" ندکورہ باب سے ندکورہ میغہ ہے بمعنی ممل کرتا "یقعل سے باب تفعیل سے فرکورہ میغہ ہے بمعنی قطرے نیکنا "یقبل" باب تفعیل سے فدکورہ میغہ ہے بمعنی بوسہ لینا۔

مَجُنَّ فَيَحُكُنَ فَيْ اللَّهِ اخرِجه البخارى، ١٩٢٥ ومسلم: ٢٥٩٦ (١١٠٩) وابوداؤد: ٢٢٨٨ وابن حبان: ٢٤٨٩. مَجُنِّ فَيَحُكُنْ فَيْ اللَّهِ اخرِجهما الطحاوى: ٣٣٨٠ وابن ماجه مثلهما: ١٧٠٣ وابن حبان: ٣٤٩٠. ٣٤٩٠ عَجَنِّ فَيْ خَلَانَ فَيْ وَاللَّمُ اخرِجهما الطحاوى: ١٣٨٠ وابن ماجه مثلهما: ٢٥٨٥ وابن حبان: ٢٣٨٠ عن منظم و خاهس: اخرجهما البخارى: ١٩٢٩ ومسلم: ٢٥٨٥ (١١٠٦) وابوداؤد: ٢٣٨٢ والترمذي: ٢٢٨٧ وابن ماجه: ١٦٨٧.

مَّمُفَلِكُوْمِ أَنَ اللهِ إِلَى حديثول مين جو دومسئلے بيان كيے محتے ہيں وہ تو راضح ہيں كداكر انسان حالت جنابت ميں سحرى كما

### الله المارا الله المنظم المنظ كرياسحرى كمائ بغيرروزے كى نيت كرلے تواس كاروزہ سجح ہوگا كيونكدروزے كى نيت كے ليے طبارت شرطنبيں ب

اور مدیث میں صبح سے مراد سحری ہی کا وقت ہے ون کے نو دس بجے کا وقت مراد نہیں اور دوسرا یہ کہ روزے کی حالت میں آكر شوہر اچى بيوى كايا والدين اينے بنجے كا بوسہ ليس تو اس سے روزے يركوئى اثر نبيس يراتا بشرطيكه بوسه بوسه بى ري

سموسدندبن جائے۔

لیکن مجھے جس نکتہ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء اور خصوصاً سید الانبیاء جناب رسول اللہ التلظم كي شيطان اوراس كم حملول سے حفاظت كا غير معمولي نظام ہے كه جس طرح شيطان كو نبي مليف كي شكل وصورت ا منتیار کر کے کسی کو دھوکہ دینے پر دسترس نہیں وی گئی اس طرح اس بات پر بھی قدرت نہیں وی گئی کہ وہ سرکار دو عالم اللط كوخواب مي كوئى اليي كيفيت دكما سكے جس كے بعد انسان رعسل واجب موجاتا ہے بھلا جس ذات كى حفاظت اس درجے احتیاط کے ساتھ کی جاتی ہوا اس کی تعلیمات وافکار اور اس کے احکام کی حفاظت کے لیے کس درجے احتیاط کی تھی ہوگی کیکن جے''انکار حدیث'' کا روگ لگ تمیا ہواس کے مرض کا کوئی علاج تہیں ہے۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِي رُخَصَةِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ

( ٢١٤ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ ابُنِ حَبِيُبِ الصَّيْرَفِيّ عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّاثِيمٌ لِلْيُلَتَيُنِ خَلَتًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى آنَى قُدَيْدًا فَشَكَا النَّاهِلُ إِلَيْهِ الْحُهُدَ فَافُطَرَ فَلَمُ يَزَلُ مُفُطِرًا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ.

### سفرمیں روزہ کھولنے کی اجازت کا بیان

ترخ کُنگان دعزت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافق رمضان کی دو راتیں گزرنے کے بعد مدیند منورہ سے مکہ کرمہ کی طرف روانہ ہوئے 'راستے میں بھی روز ہ رکھالیکن جب مقام قدید میں پہنچے تو سچھالوگوں نے مشقت کی شکایت کی' نبی مُؤْلِانے روز و چھوڑ دیا اور مکه مکرمہ چینجے تک مستقل افطار فرماتے رہے۔

( ٢١٥ ) أَبُوُ حَنِيُفَةً عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ سَافَرَ النَّبِيُّ ۖ فَأَثِّتُمْ فِي رَمَضَانَ يُرِيدُ مَكَّةَ فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ

وَفِيُ رِوَايَةٍ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيُنَةِ اِلَى مَكَّةَ فِيُ رَمَضَانٌ فَصَامَ حَتَّى انْتَهِى اِلَّى بَعُضِ الطَّرِيُقِ فَشَكَّا النَّاسُ إِلَيْهِ الْجُهُدَ فَأَفُطَرَ فَلَمُ يَزَلُ مُفُطِرًا حَتَّى أَتَى مَكَّةً ـ

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ظُلْتُكُمْ فِي رَمَضَانَ يُرِيُدُ مَكَّةَ فَصَامَ وَصَامَ الْمُسُلِمُونَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ الطُّرِيُقِ شَكًا بَعُضُ الْمُسُلِمِينَ الْحُهَدَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَافُطَرَ وَافُطَرَ الْمُسُلِمُونَ.

### ولا مندانا م الملم المنظم المن

تُرْجُهُنَا اس روایت کا ترجمہ بھی یہی ہے البتہ اس کے آخر میں یہ ہے کہ نبی ملیدہ نے پانی منگوا کر اے پی لیا اور بول روزہ توڑ دیا اور مسلمانوں نے بھی اینا روزہ توڑ دیا۔

حَثَمَ لِنَّ مِحَبُّ الرَّبُّ : "حلتا" باب نفر سے فعل ماضی معروف کا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب ہے بمعنی خالی ہوتا مراد گزر جانا ہے "قدیدا" کہ مکرمداور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اس سے ماتا جاتا لفظ "کدید" ہے بیدایک دوسری جگہ کا نام ہے "الجھد" بمعنی مشقت۔

"ان الله ان یحب ان تؤتی رخصه کما یحب ان تؤتی عزائمه" (ابن حبان: ٣٥٦٨)
دراصل یمی وه نکته تها جوفتح کمه کے اس سفر میں نبی علیا لوگوں کو ذبن نشین کرانا چاہتے تھے اور یمی وه حقیقت پندی تھی جوآپ ما گئی نامیا نے مرض الوفات میں تقریباً ستره نمازیں اپنے گھر میں اوا فرما کیں اور ای بناء پر سرکار دو عالم مظیم مودوں پر بی مسح بھی فرما لیا کرتے تھے تاکہ بد بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ رخصت پر عمل کرنا کوئی گناہ نبیں اللہ کی طرف سے ملنے والی سہولت کا صحیح استعال ہاں لیے اس میں کوئی حرج نبیں۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات رخصت پرعمل کرنا گیاہ سبھتے ہیں اور عزیمیت کو چھوڑنا ان پر بارگراں بنآ ہے ا انسان کو کسی عمل اور اس کے عام طریقے ہے لگاؤ ہونا ایک فطری بات ہے اور اس سے انکارنہیں کیا جا سکتا لیکن رخصت پرعمل کرنے کو اچھانہ سمجھنا چیزے دیگر است۔

### بَابُ النَّهٰي عَنُ صَوُمِ الصَّمُتِ وَالْوِصَالِ

( ٢١٦ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَدِيٍّ عَنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي الشَّعُثَاءِ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ آنَّ النَّبِيَّ سَٰٓأَيَّتِهُمْ نَهٰى عَنُ صَوُمٍ الُوصَالِ وَصَوْمِ الصَّمْتِ۔

### صوم وصال اور خاموشی کا روز ہمنوع ہے

تَرْجُعُنَا أَنْ حضرت ابو ہرروہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله سُؤَيْمَ نے صوم وصال اور چپ کے روزے سے منع فرمایا

### 

( ٢١٧ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ شَيْبَانَ عَنُ يَحَيِٰى عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنَ آبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِيمٌ عَنُ صَوْمٍ الصّمُتِ وَصَوْمِ الْوِصَالِ\_

ترجُعُكُانُ اس روايت كالرجم بهي بعينه يهي ب-

﴾ آبَانِ عَمْ الله المعارى من غير زيادة صوم الصمت: ١٩٦٢ ومسلم: ٢٥٧٢ (١١٠٥) وابوداؤد: ٢٣٦٠ والترمذي ٧٧٨.

کھنگائی بھر ان اور ایسا اسلامیہ نے ہراس عمل کی حوصلہ فٹنی کی ہے جو انسان کو دوسروں سے اچھوت اور ایک عجیب وغریب مخلوق ثابت کرے اس وجہ سے گو کہ دوسری شریعتوں میں چپ کا روزہ جائز تھا' شریعت نے اس کی حوصلہ فٹنی کی' اس سے جہاں یہ مقصد حاصل ہوا' ویہیں یہ عقدہ بھی حل ہو گیا کہ چپ کا روزہ رکھنا کوئی عبادت نہیں ہے' اگر کوئی آ دمی چپ کا روزہ رکھا کوئی عبادت نہیں ہے' اگر کوئی آ دمی چپ کا روزہ رکھا کہ یہ عام لوگ تو کھانے پینے وغیرہ سے رکتے ہیں' میں نے ایسا روزہ رکھا ہے کہ میں ہو لئے تک سے باز آ گیا ہوں اور ایسا کرکے میں نے کوئی تیر مار لیا ہے تو اس کی سے خام خیالی اور کے فہمی ہے' اس لیے کہ اگر گوڈگا بنتا تیکی کا کام ہے تو پھر آ دمی کو بہرا' اندھا' لولا' لنگر ااور ایا ہے بھی بنتا جا ہے تا کہ نیکی کا کامل درجہ تو حاصل ہو۔

ای طرح شریعت نے "صوم وصال" ہے بھی منع فر مایا ہے جس کا مطلب ہے ہے کہ مسلسل کی دن اس طرح روزہ رکھنا کہ درمیان میں افطار نہ کرے مثلاً کوئی شخص مہینے کی پہلی تاریخ کونفی روزے کی نیت کرے غروب آفآب ہونے پر افظار نہ کرے رات بھی کھائے ہے بغیر گزار دے اور ایکے دن پھر روزے کی نیت کر لے اور کی دن تک ای طرح کرتا چلا جائے شریعت نے اس کی بھی حوصلہ شکنی کی ہے اس لیے کہ شریعت کے احکام ایسے ہیں جن پر ہر آ دی آ سانی ہے کمل کرسکتا ہے جبکہ اس کمل پر ہر آ دی کے لیے اپنے آپ کو آ مادہ کرتا ناممکن ہے نیز بیمل مسلمانوں کو ان مہدو جو گئوں اور ان عیسائیوں را بہوں سے مشابہت دے دیا ہے جو گئی کی دن تک ایک بی کیفیت میں عبادت کرتے رہتے ہیں یا اس طرح شلسل کے کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور اسے کارثو اب بچھتے ہیں۔

امت کوصوم وصال سے منع کیا گیا ہے تا ہم رسول اللہ مُؤَثِیْنَ کو ایسا کرنے کی اللہ کی طرف سے خصوص اجازت تھی جس کا صحابہ کرامؓ کے استفسار پر نبی مُلِیْنِیْ نے ایک مرتبہ اظہار بھی فرمایا تھا کہ مجھے میرا پروردگار خود ہی سیراب کر دیتا ہے اور مجھے بھوک پیاس محسوس ہی نہیں ہوتی اس لیے میں خود تو تشکسل کے ساتھ روزے رکھ لیتا ہوں لیکن چونکہ تم میری طرح نہیں ہواور تمہارا معاملہ اس سے جدا ہے اس لیے تمہیں اس سے روکتا ہوں۔

شرح صدیث کے حوالے سے تو بات یہاں آ کرمکمل ہوگئی لیکن اس تفصیل سے میرا ذہن ایک نکتے کی طرف متوجہ ہوگیا جس کا اشارہ مجھے امام ابن حبان کی ایک عبارت سے ملا اس کے لیے میں ان کا شکر گزار اور ان کے لیے متوجہ ہوگیا جس کا اشارہ مجھے امام وایت سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم مُلَّاقِظُ کئی کئی دن تک کھائے چئے بغیر گزار لیتے

### المرادام اللم ينين كالمرافع المنين المام اللم ينين كالمرافع المرافع ال

تھے کیونکہ ان کا رب انہیں فیبی طور پر خود ہی سیراب کر دیتا تھا' پھر غزوہ خندق کے حوالے ہے جو یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھوک کی شدت سے نبی طینا نے اپنے پیٹ پر دو پھر باندھ رکھے تھے' یہ کہاں تک صحیح ہوسکتا ہے؟ آخر جو اللہ اپنے محبوب کوصوم وصال کی صورت میں سیرالی دیتا تھا' معاذ اللہ غزوہ خندق کے موقع پر وہ کہیں چلا ممیا تھا؟ اس موقع پر پھر باندھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟

موکدمحدثین نے اپنے اسپنے نداق کے مطابق اس کے مختلف جوابات دیئے ہیں'لیکن امام ابن حبان کی رائے یہ بے''جس کی حیثیت صرف ایک نکتہ کی ہے' کہ اصل بات نہ ہے کہ غزؤہ خندق کا واقعد نقل کرنے والوں سے تفحیف ہو میں ہے اور انہوں نے لفظ' ججز'' کو لفظ' ججز'' بنا کرآ مے نقل کر دیا جس سے پھر باند صنے کا مغہوم پیدا ہو گیا' حالانکہ صحح لفظ' ججز'' نقا جس کا معنی ازار بند ہے' اس کے باند صنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ واللہ اعلم

### بَابُ النَّهٰي عَنُ صِيَامِ آيَّامِ التَّشُرِيُقِ

( ٢١٨ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالُمَلِكِ عَنُ قَزُعَةَ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَمَّيُمُ نَهٰى عَنُ صِيَامٍ ثَلَثَةِ آيَامِ التَّشُرِيُقِ وَبِهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّةَ ثَمَّ نَهٰى عَنُ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيُهِ مِنُ رَمَضَانَ \_

### ایام تشریق کا روزہ رکھنامنع ہے

تُرْجُنُکُانُ : حضرت ابوسعید خدریؓ ہے مروی ہے کہ نبی طیا نے (عیدین کے علاوہ) ایام تشریق کے (باقی) تین ونوں کا روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے اور اس سند ہے مروی ہے کہ نبی طیا نے یوم شک کا روزہ رکھنے ہے بھی منع فرمایا ہے۔ خُکُرِنِی کِنَاکُرُنِتُ : "ایام التشریق" وہ ایام ہیں جن میں تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں بینی 9 ذی الحجہ سے تیرہ ذی الحجہ تک "یشک " باب نصر سے نعل مضارع مجبول کا صیفہ واحد خرکر غائب ہے بمعنی شک ہونا۔ میجہ بھی کھی ہے الصدیت مشتمل علی حزیں۔

اما الاول: فقد اخرج مثله مسلم: ٣٦٧٧ ـ

واما الثاني: فقد اخرجه ابوداؤد: ۱۳۳٤ وابن ماجه: ۱٦٤٥ والترمذي: ٦٨٦ والنسائي: ٢١٩٠ وهو للبخاري في كتاب الصوم باب ١١: تعليقاً

مُنْفَلِكُونِهِ أَنَّ اللهِ حديث كے پہلے جزوكى وضاحت تو گزشتہ حديث كے ذيل ميں كى گئ تقرير كے ابتدائى ويرے سے بى ہو جاتى ہے تاہم دوسرا جزو قابل وضاحت محسوس ہوتا ہے جس ميں "يوم الشك" كا روزہ ركھنے سے ممانعت كا تحكم آيا ہے دراصل يوم الشك سے مراد ماہ شعبان كى تميں تاریخ ہے جس كے بارے بعض اوقات ذہن ميں شك پيدا ہو جاتا ہے كہ شايد آئے شعبان كى تميں تاریخ ہو كين چونكہ بورے ملك ميں كہيں سے جاندنظر آنے كى اطلاع قامی تعبان كى تميں تاریخ ہو كين چونكہ بورے ملك ميں كہيں سے جاندنظر آنے كى اطلاع

### المرازات المرابع المرا

نہیں آئی اور رمضان کا علان بھی نہیں ہوا اس لیے ہوسکتا ہے کہ آج شعبان کی تمیں تاریخ بی ہو۔

بعض لوگ اس موقع پر بینیت کرکے روزہ رکھ لیتے ہیں کہ آج اگر رمضان کی کم تاریخ ہوگئ ہے تو بیہ ہمارا رمضان کا روزہ ہے ورنے نفلی روزہ ہے بیسب باتیں غلط ہیں اور صاحب شریعت منافق نے ان کی تروید کی ہے اس لیے اس کا سب سے بہترین حل بیہ ہے کہ شریعت کی اس ہدایت پڑمل کیا جائے جو اس نے اس موقع کے لیے دی ہے اور اس دن کا روزہ ندر کھا جائے۔ واللہ اعلم

### بَابُ مَنُ نَذَرَ أَنُ يَعُتَكِفَ قَبُلَ أَنُ يُسُلِمَ

( ٢١٩ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ نَذَرُتُ أَنُ أَعُتَكِفِ فِي الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ فِي الْحَاهِلِيَةِ فَلَمَّا أَسُلَمُتُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ثَلَّاقُهُمْ فَقَالَ آوُفِ بِنَذُرِكَ

اسلام قبول کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص اعتکاف کی منت مان لے تو کیا تھم ہے؟

تُؤَخِّئُكُا ُ: حَفِرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے زمانۂ جاہلیت ہیں منت مانی تھی کہ مجد حرام میں اعتکاف کروں گا' جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی ملیٹھ سے اس کے متعلق دریافت کیا' فرمایا اپنی منت پوری کرو۔

خَتُلِنَّ عَبِهُ الرَّبِّ : "نذرت" باب نصر اور ضرب سے نعل ماضی معروف کا صیغہ واحد متعلم ہے بمعنی منت مانتا' "اعتکف" باب اقتعال سے فعل مضارع معروف کا میغہ واحد متعلم ہے بمعنی اعتکاف کرنا "اوف" باب افعال سے فعل امر معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے بمعنی پورا کرنا۔

مُنْفِهُ وَجُرُدُ : اس صدیت کی بنیاد ایک اصول پر ہے جو اس کتاب میں عظریب "کتاب الایمان والنذ ور" میں انشاء الله آئے گا۔ مخصراً بیکہ جس مخص نے اللہ کی اطاعت کی منت مانی ہو اس کے ذے اسے پورا کرنا ضروری ہے اور جس نے معصیت کی منت مانی ہواس کے ذے اسے پورا نہ کرنا واجب ہے۔

اس اصول کے مطابق چونکہ سیدنا فاروق اعظم نے مبدحرام میں اعتکاف کی منت مانی تھی موکہ اس کا وقت زمانہ جا ہلیت کا تھا لیکن چونکہ اس سے کسی تھم خداوندی کی نافر مانی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک عظیم عبادت کی منت تھی اس لیے سرکار دو عالم مُناتِظ نے اسے پورا نہ کرنے کا تھم دیا۔

فاقده: كَتَاب الصوم كى يه آخرى مديث على جنس كاتعلق بظاهر "كتاب النذود" سے بنا بيكن چونكه اس نذركى بنياد

مندامام اعظم بیست می مندام اعتکاف " کی حدیث پر کیا" یوں محدثین کے اس طریقے کی بھی رعایت ہو گئی جس کا خیال رکھتے ہوئے وہ کتاب الصوم کے بعد کتاب الاعتکاف لاتے ہیں۔



### بَابُ التَّعُجِيلِ فِي الْحَجِّ

( ٢٢٠ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي سَعِيُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِثَةٌ مَنُ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَعُجَلُ.

### اداء حج میں جلدی کرنا

ترِّجْ مَنْ لاُ : حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ سَلَّیُمُ نے ارشاد فرمایا جو شخص جج کا ارادہ کرے اسے جا ہے کہ اس ارادہ کی شکیل میں جلدی کرے۔

حَجَّنِجَ حَكُلُتُكُ \* اخرجه ابن ماجه: ٢٨٨٣ وابوداؤد: ١٧٣٢ واحمد: ١٩٧٤\_

مُفَلَّا وَمِن ہے کتاب الصوم سے فراغت کے بعد کتاب الحج شروع ہوری ہے کتاب الصوم اور کتاب الحج میں جوعمین ترین مناسب تھا چنا نی جائی ہوائی ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ان دونوں کو پے در پے لانا بی مناسب تھا چنا نچ قرآن کریم پارہ نمبر دو میں "بایھا اللذین امنوا سکتب علیکم الصیام" کے ذریعے سے روزہ اور احکام روزہ کا جوسلسلۂ بیان شروع کیا گیا اس کے متصل بعد بی "فل ھی مواقیت للناس و المحج" کے ذریعے احکام حج کا بیان لایا گیا ہے ویسے بھی لفس الامر اور خارج میں قدر اور جو باتے ہیں ترتیب ندکور میں نفس الامر کی خارج میں جول بی روزے کے ایام ختم ہوتے ہیں ساتھ بی اشہر جج شروع ہو جاتے ہیں ترتیب ندکور میں نفس الامر کی مطابقت بھی یائی جاتی ہے۔

اور وہ عمیق ترین وجہ جس کی طرف گزشتہ سطور میں اشارہ گزرا اور جوشنے الاسلام علامہ شبیر احمد عثاثی نے ذکر فرمائی ہے یہ بہت کہ روزے میں پچھ کا موں کو چھوڑنے کا تھم ویا گیا ہے اور جج میں پچھ کا موں کو کرنے کا تھم ویا گیا ہے

### المرادا المحمد ا

روزے کے ذریعے انسان کو اپنی نفسانی وجسمانی خواہشات پر قابو پانے کی مشل کروائی جاتی ہے اور تج میں جذبہ عشل کی م محیل کروائی جاتی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اپنے محبوب سے ملنے کی خاطر اپنے کھانے پینے اور آ رام و راحت تک کو تج دیتا ہے اس کی تمنا صرف وصال محبوب ہوتی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز ہے میں تخلیہ ہوتا ہے بین بہت سی چیزوں سے اپ آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے اور جج میں تحلیہ ہوتا ہے بینی اپ آپ کو بہت سی چیزوں سے آ راستہ کرنا ہوتا ہے ایک دنیوی عاشق اپنے محبوب کے وصال سے تخلیہ حاصل کرنے کے لیے اپنی جسمانی ضروریات سے تحلیہ کرکے اپنے گو ہر مقصود کو حاصل کرسکتا ہے تو ایک حقیق عاشق اپنے محبوب حقیق کو کیوں حاصل نہیں کرسکتا؟ یقینا ایسا ہوسکتا ہے بلکہ ہوتا ہے کہ تخلیہ کے بعد جذبہ محبت وعشق میں اور سرشاری پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ تحلیہ کی صورت میں لکاتا ہے اور تخلیہ کی تقذیم و تا خیر ایک فطری چیز ہے لہذا کتاب الصوم اور کتاب الحج کی تقذیم و تا خیر بھی فطری چیز ہوئی۔

ای وجہ ہے تج کا ارادہ رکھنے والے کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنے ارادے کی تکیل میں تاخیر نہ کرے اور جول ہی اسباب مہیا ہوں اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنا دے اور اس فریضے کو''جو پوری زندگی میں انسان پر صرف ایک مرتبہ عاکد ہوتا ہے'' جلد از جلد اواکر لے' کہیں ایبا نہ ہوکہ وہ ارادے ہی کرتا رہے اور فرشتہ اجل اسے لینے کے لیے آپنچ اور کہیں ایبا نہ ہوکہ انسان وسائل کے باوجود اپنے جذب عاشقی کی حقیقی تکیل ہے محروم رہ جائے' کیونکہ اگر ایبا ہوا تو اس کے لیے زبان نبوی سے بوی سخت وعید بیان ہوئی ہے کہ جس شخص پر جج فرض ہوا' اور وہ جج کے بغیر ہی دنیا سے رفصت ہوگیا تو اللہ کوکوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہوکر مرے یا عیسائی ہوکر۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِي أَفُضَلِ الْحَجّ وَفَضُلِ الْحَاجّ

( ٢٢١ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ۖ ثَالِمَا الْحَاجُّ مَغُفُورٌ لَّهُ وَلِمَنِ اسْتَغُفَرَ لَهُ اِلَى انْسِلاَخِ الْمُحَرَّمِـ

### افضل حج اور حاجی کی فضیلت کا بیان

تڑ خیک گان خضرت علقمہ سے مرسلا مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مٹائی آئے نے ارشاد فرمایا حاتی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس شخص سے بھی جس کے لیے حاجی ہخشش کی دعاء کرئے محرم کے اختیام تک۔

فائده: اللي روايت بهي نسيلت ج يمتعلق ي-

( ٢٢٢ ) آبُو حَنِيُفَةً عَنُ قَيْسٍ عَنُ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثَتُهُم ٱفْضَلُ الْحَجِّ ٱلْعَجُّ ﴿ وَالنَّجُ فَامًا الْعَجُّ فَالْعَجِيُجُ وَامَّا النَّجُ فَتَجُّ الْبَدَنِ قَالَ فَثَجُّ الدَّمِ وَفِي رِوَايَةٍ فَامَّا النَّجُ فَنَحُرُ الْهَدُي\_

### المرادا الله المحادث ا

تَرِّخِكُنَّهُ : حضرت ابن مسعودٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ فَيْمُ نے ارشاد فرمایا افضل ترین جج وہ ہے جو عج اور ثبج ہوؤ عج کا لفظ تو بچے سے اور مج کامعنی قربانی کرنا ہے۔

حَمَّلِ عَبِ اللَّهِ السلاح" باب انفعال كا مصدر ب بمعنى فتم مونا "عج" في سے نكلا ب بمعنى آ واز كى بلندى "فيج" بمعنى خون بهانا-

مَجُمُ اللَّهُ اللَّهُ الله الحرج البيهقي نحوه وابن ماجه: ٢٨٩٢، واحمد مثله: ٥٣٧١\_

﴾ ﴿ الله على: ٢٩٢١ والرماحة: ٢٩٢٤ والترمذي: ٨٢٧ وابن ابي شيبه: ٣٣٠ وابو يعلى: ٥٠١٦ والبو يعلى: ٥٠١٦ والبهةي: ٧٠٣٩ والبهة على: ٧٠٣٩

مَنْفَهُ وَمُرَّ ایام ج میں تبید اور تجیر وہلیل کے پر کیف نعروں سے جس طرح منی مزولفہ اور عرفات کے میدان کو نجت بین ان نعروں اور زمزموں کو صرف من کر ہی انسان کی روح کو تازگی اور بالیدگی اور ایمان کو کیف و مرور بل جاتا ہے فلا ہر ہے کہ جب سننے والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ مرغ لیمل کی طرف تڑ ہے بیں تو یہ نعرے بلند کرنے والے کن جذبات و احساسات سے وو چار ہوں کے انہی جذبات و احساسات کو انسان کے تحت الشعور میں آٹھی طرح رائے سر سے آپی عاجزی اور اللہ کی کبریائی اپنے گناہوں اور اللہ کی مغفرت کے اقرار پر پوری کا کنات کو گواہ بنانے کے لیے ج کی افضلیت کو ہی اس بات میں پوشیدہ کر دیا عمیا کہ بارگاہ خداوندی میں اپنی حاضری اور ہرتشم کے شریک سے براء ت کا اعلان بانگ وال کیا

اس کے ساتھ ساتھ اصول تو یہ بنآ ہے کہ دعوی عشق و محبت رکھنے والا اپنی جان تک اپنے محبوب پر نچھاور کر دے لیکن یہ محبوب حقیق کی کرم نوازی ہے کہ وہ انسان کے بدلے میں بکری گائے اور اونٹ کو قبول کر لیتا ہے اور انسان کو وہی نواب عطاء کرتا ہے جو اپنی جان نچھاور کرنے پر عطاء ہوتا' اس لیے قربانی کے جانور کا خون بہانا جج کی افضلیت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔

جب حاجی اپنی زبان سے اپنے محبوب کی کبریائی کا اقرار اور اپنے عمل سے اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر چکا تو اس کا صلہ دنیا میں اسے بیہ عطاء کیا عمیا کہ نہ صرف بیہ کہ اس کے گنا ہول کو معاف فرما دیا عمیا لوگوں کے حق میں بھی اس کی سفارش کو قبول کر لیا عمیا جو اس سے اس سفارش کی درخواست کریں۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيُتِ الْحَجّ

( ٣٢٣ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ يَحُنِى آنٌ نَافِعًا قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ اَيْنَ الْمُهَلُّ قَالَ يُهِلُّ اَهُلُ الْمَدِيْنَةِ مِنُ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ اَهُلُ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيْقِ وَيُهِلُّ اَهُلُ الشَّامِ

# المَّرِينَ الْمُحْتَفَةِ وَيُهِلُّ أَمِّلُ نَجُدٍ مِنْ قَرُن.

احرام باند صنے کی جگہوں کی نشاندہی

تُرْجُكُنُكُا : حفرت عبدالله بن عرص مروى ب كه أيك مرتبه أيك مخض في كمزے بوكر سوال كيا يارسول الله! ميقات احرام كمال ب؟ فرمايا الل مدينه ذوالحليقه سے احرام باندهيس مئ الل عراق عقيق سے الل شام جفد سے اور الل نجد قرن سے احرام باندهيس محد الرام باندهيس محد ـ

فاقده: الل روايت بعي مواقيت سيمتعلق إ\_

( ٢٢٤) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ يَزِيُدِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ مَنُ آرَادَ مِنْكُمُ الْحَجَّ فَلَا يُحْرِمَنَّ إِلَّا مِنَ الْمِيْقَاتِ وَالْمَوَاقِيْتُ الَّتِيُ وَقَّتَهَا نَبِيُّكُمُ اللَّهِمُ لِاهْلِ الْمُلِي الْمُلْمِ الْمُلِي الْمُلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ترخیکاً ان معرف مینات بی سے احرام بائد سے اور مواقیت ان جگہوں کو کہتے ہیں جن کی تعیین احرام بائد سے کے لیے نی شائی آئے نے وہ صرف مینات بی سے احرام بائد سے اور مواقیت ان جگہوں کو کہتے ہیں جن کی تعیین احرام بائد سے کے لیے نی شائی آئے نے کی شائی آئے اور وہاں کی تعین الحل میں مقرر فرمایا تھا' اہل شام اور وہاں کی تعین الحل مدینہ کے لیے بی میں اور وہاں سے گزرنے والوں کے لیے قرن اہل یمن اور وہاں سے گزرنے والوں کے لیے قرن اہل یمن اور وہاں سے گزرنے والوں کے لیے قرن اہل یمن اور وہاں سے گزرنے والوں کے لیے ملم اور اہل عراق اور باقی تمام لوگوں کے لیے ذات عرق کو متعین فرمایا تھا۔

حَمُّلِیْ اَنْ اَلَمُهُلُ اَسَمَ ظَرِف کا صیغہ ہے جمعی جہلیل کہنے کی جگہ مراد میقات ہے جہاں پر تلبیہ پڑھ کر احرام باندھا جاتا ہے اور بغیر احرام کے وہاں سے گزرنے پر دم لازم آتا ہے "بھل" باب افعال سے نعل مضارع معردف کا صیغہ واحد نذکر غائب ہے جمعیٰ ندکورہ "فلا بعد من" باب افعال سے نہی معروف با نون تقیلہ کا صیغہ واحد نذکر غائب ہے جمعیٰ احرام باندھنا" وقتھا" باب تفعیل سے نعل ماضی معروف کا صیغہ ندکور ہے جمعیٰ میقات بنانا۔

﴾ آن گُونگان آ**ول:** اخرجه مسلم: ۲۸۱۰ (۱۱۸۳) والبخاری: ۱۵۲۰ وابوداؤد: ۱۷۳۷ (۱۷۴۰) والترمذی: ۸۳۲ (۸۳۲ والنسائی: ۲۹۰۳) وابن ماجه: ۲۹۱۴\_

مَجَمَّنِي بَعَكُمُ اللَّهِ فَا فَي: احرج البخاري ما يدل على معناه: ١٥٣١\_

مَفْلِكُونَ أَن ميقات كامعنى بوه جمه جهال سے كزركر اكركوئي فخص كمه كرمه جانا جا بتا ہے تو اس كے ليے احرام باند ھے

### الإلى المالي المنظم ال

بغیر وہاں سے گزرنامنع ہو اور بغیر احرام باندھے وہاں سے گزر جانے پر دم لازم ہو کرم شریف کی طرف آنے والے راستوں پر نبی ملیکھ نے ان جگہوں کی خود نشاندہی فرما دی ہے اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ایک مخصوص حکمہ مقرر فرما دی

اگرکسی کے ذبن میں بیسوال بیدا ہو کہ آخراس کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے کسی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بیہ بات واضح ہے کہ ہر ملک میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں عام آ دمی کا داخلہ منوع ہوتا ہے چنانچہ ایک عام آ دمی بھی ایوان صدر میں واخل نہیں ہو پاتا وہ بھی اپنی ایٹی تنصیبات نہیں دکھ سکتا اور اسی طرح بہت ہو جگہوں کی مثال پیش کی جاسکتی ہے اس طرح پوری دنیا میں شہر مکہ کو السی خصوصیت حاصل ہے کہ یہاں داخل ہونے کے لیے ہرکس و ناکس کو اجازت نہیں وی جاسکتی ایک ہی تقیرانہ و مجذوبانہ لباس اختیار کرنا ضروری قرار دیا میں ہے اور اس کے لیے شرائط متعین کی تی ہیں۔

اس موضوع کی فقہی جزئیات تو کتب فقہ میں تلاش کرنی جاہئیں تاہم یہاں اتنی بات معلوم کر لینا ضروری ہے کہ ان تمام جگہوں کی تعیین جنہیں میقات کہا جاتا ہے' نبی ملیٹی نے خود فر مائی تھی' اس میں کسی صحابی کے اجتہاد کاعمل دخل نہیں ہے۔

### بَابُ مَا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ

( ٢٢٥) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ دِيُنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا ذَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ الْبُو حَنِيفَةَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ دِيُنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلًا قَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ مَا ذَا يَلْبَسُ الْمُحُرِمُ مِنَ النَّبَابِ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْقَبَاءَ وَلَا السَّرَاوِيُلَ وَلَا الْبُرُنُسَ وَلَا تُوبًا مَسَّهُ وَرَسٌ اوُ زَعُفَرَالٌ وَمَنُ لَمُ يَكُنُ لَهُ نَعُلَانَ فَلْيَلْبَسِ النُحُفَيْنِ وَلْيَقُطَعُهُمَا اَسُفَلَ مِنَ الْكَعْبَيُنِ.

### محرم كالباس

تُرْجُعُنُكُ أَنْ حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ! محرم کس طرح کے کپڑے پہن سکتا ہے؟ فرمایا نہ قیص پہن سکتا ہے اور نہ عمامہ قباء شلوار نو پی اور نہ ہی کوئی ایسا کپڑا جسے ورس یا زعفران کی ہوئی ہو اور جس شخص کے پاس جو تیاں نہ ہوں اسے موزے پہننے کی اجازت ہے لیکن اسے چاہیے کہ انہیں مخنوں کے بیچے سے کاٹ لے۔ فائدہ: اگلی روایت کامضمون بھی یہی ہے۔

( ٣٢٦) آَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيُنَارٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ زَيُدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنَّاتُكُم مَنُ لَمُ يَكُنُ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسُ سَرَاوِيُلَ وَمَنُ لَمُ يَكُنُ لَهُ نِعَالَ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ.

تر بخیک کا : حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ سلامی ارشاد فرمایا جس مخص کے پاس تہبند نہ ہووہ شلوار پہن لے اور جس مخص کے پاس جوتی نہ ہوا وہ موزے پہن لے۔

### المرازات المحادث المرازات المرازات المحادث المرازات المراز

ﷺ کُمُنْکُنْکُ ا**ول:** اخرجه البخاری: ۱۳۲ ومسلم: ۲۷۹۲ (۱۱۷۷) وابوداؤد: ۱۸۲۴ والترمذی: ۸۳۳ وابن ماجه: ۲۹۲۹ والنسائی: ۲۶۶۸ وابن حبان: ۳۷۸۴ والدارمی: ۳۱/۲

﴾ ﴿ الله الله الله الله المعارى، ١٨٤١ ومسلم: ٢٧٩٧ (١١٧٩) وابوداؤد: ١٨٢٩ والترمذي: ٨٣٤ والنسالي: ٢٦٧٣ وابن ماحه: ٢٩٣١ وابن حبان: ٣٧٨٥\_

منافی فرائی ہے گئی ہے پابندی بھی ظاہر بینوں کو بزی جیب اور مشکل محسوں ہوتی ہے لین اگر ذراسطی نظر ہے بی جائزہ لے اللہ جائے تو اس پابندی کی حیثیت پابندی کی نہیں رہتی چنانچہ اس کیفیت میں ایک تو انسان کے بخز کا اقرار بخو بی ہو جاتا ہے اور دوسرے اس کے دماغ سے غرور و تکبر کا خناس نکل جاتا ہے ایک طرف انسان اپنے جذبہ عشق کی تحمیل کر لیتا ہے اور دوسری طرف ہر لیے اسے قبر کی زندگی یا و رہتی ہے کیونکہ میت کو بھی دوسفید چا دروں میں لپیٹ کر قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور حاجی کو بھی کفن کی دوسفید چا در میں بیٹ کر قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور حاجی کو بھی کفن کی دوسفید چا دریں لپیٹ کر رخصت کر دیا جاتا ہے میت سے قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں اور حاجی کو بھی کا فن کی دوسفید چا دریں لپیٹ کر رخصت کر دیا جاتا ہے میت سے قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں اور حاجی سے ائیر پورٹ پر تفیش کی جاتی ہے غرض کفن کی ان چا دروں کو پیننا ہر احرام با ندھنے والے مرد پر اس لیے فرض کیا ہے تا کہ اسے اپنی دوسری زندگی بھول نہ جائے۔

اور بی تو سجمتا ہوں کہ جوتی یا موزے پہننے کی جو اجازت دی گئی ہے ، وہ محض ہماری سہولت اور آسانی کی وجہ ہے دی گئی ہے تا کہ عرب کی جملسا دینے والی گرمی ہے ہماے پاؤں نہ جہلس جائیں اے کاش! اس سرزمین پر جوتی بہن کر چلنے والوں نے بھی سوچا ہوتا کہ بلال پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی جب اے نظے پاؤں کھڑے رہنے کی سزانہیں دی جاتی تھی ، نظے جسم اس تیتی ہوئی زمین پر جلتے ہوئے کو کلے بچھا کر اس پر لٹایا جاتا تھا اور اے کاش! بھی بلال کے جلتے ہوئے جسم کا تصور کر کے بی کوئی عاشق زار پھھ دیر کے لیے اس گرم ریگ زار پر اپنے پاؤں رکھ کر اپنے عشق و محبت کا ثبوت چیش کرتا۔

### بَابُ هَلُ يَتَطَيَّبُ الْمُحُرِمُ؟

( ٢٢٧) ﴿ آَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ بُنِ الْمُنْتَشِرِ عَنُ آبِيهِ قَالَ سَأَلُتُ ابُنَ عُمَرَ آيَتَطَيَّبُ الْمُحُرِمُ قَالَ لَانُ آصَبَحَ أَنْصَحَ طَيِبًا فَآتَيْتُ عَائِشَةَ فَذَكُرُتُ لَهَا فَقَالَتُ آنَا طَيَّبَتُ رَسُولَ اللهِ مَلْقَالُمُ فَطَافَ فِي آزُواجِهِ ثُمَّ آصَبَعَ تَعْنِي مُحُرِمًا.

### چھ سندان اللم بینوں کے میں کو گھری کا سندان اللہ بینوں کے میں کا ہوگا ہے۔ کا سندان اللہ بینوں کی میں کی سندان اللہ بینوں کی استعمال جائز ہے؟ کیا محرم کے لیے خوشبو کا استعمال جائز ہے؟

توضیقگان منتشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عراب ہوچھا کیا محرم خوشبو لگا سکتا ہے؟ فرمایا مجھے اس حال میں صبح کرنا زیادہ پہند ہے کہ مجھ سے تارکول کی معمل آرہی ہو بہ نسبت اس کے کہ مجھ سے خوشبو کی مہک آرہی ہو میں اس کے بعد حضرت عاکشٹی خدمت میں حاضر ہوا تو دوران گفتگو یہ بات بھی ذکر کر دی فرمایا کہ میں نے خود جناب رسول اللہ مناقبہ کو خوشبولگائی ہے اس کے بعد آپ مناقبہ اپنی ازواج مطہرات کے پاس مجے اور صبح کو ای خوشبو کے ساتھ احرام کی نیت کر لی۔

حَجُهُ الْمُعْمِنَ الْمُعْمِنَ :"ایتطیب" ہمزہ برائے استفہام اور صیغہ باب تفعل سے فعل مضارع معروف کا واحد ندکر غائب ہے بمعنی خوشبو لگانا "انصبح" باب فع سے نعل مضارع معروف کا صیغہ واحد متعلم ہے بمعنی خوشبو لگانا "انصبح" باب فع سے نعل مضارع معروف کا صیغہ واحد متعلم ہے بمعنی خوشبو لگانا۔
باب تفعیل سے فعل مامنی معروف کا صیغہ واحد متعلم ہے بمعنی خوشبو لگانا۔

مَجُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرْجَةِ مُسَلَّمَ: ٢٨٤٢ (١١٩٢) والنسائي: ٢٧٠٥.

مُعْفِقُونِ : ال حدیث کو بیجنے کے لیے پہلے یہ بیجھنا ضروری ہے کہ محرم کے خوشبولگانے کی دومورتیں ہیں۔ ا۔احرام کی نیت کرنے سے پہلے احرام کی چا دروں پر خوشبولگا لی جائے گھرانہی چا دروں کو اوڑ دھ کر جج یا عمرہ کیا جائے۔ ۲۔احرام کی نیت کرنے کے بعدائیے جسم پر یا چا دروں پر خوشبولگائی جائے۔

پہلی صورت میں کوئی حرج نہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ کی مراد یہی ہے اور دوسری صورت افتیار کرنے ہے دم واجب ہوگا اور حضرت ابن عمر کی بھی یہی مراد ہے اس تقریر کو سامنے رکھ کر انداز ہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ کی روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے صرف صورت کا فرق ہے۔

اور حالت احرام میں خوشبولگانے کی ممانعت اس لیے گو گئی ہے تا کہ انسان پر نقیروں اور بھکار یوں والی صورت و کھائی دے کیونکہ یہ بات مطے شدہ ہے کہ وہ اس در پر بھیک اور خیرات ہی مائٹنے کے لیے ممیا ہے گیک بک منانے کے لیے نہیں۔

یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ احرام کیے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں عام طور پریہ سمجھا جاتا ہے کہ احرام سے مراد وہ دوسفید چادریں ہوتی ہیں' جوہم اپنے جسم پر لپٹنے ہیں' حالانکہ اییا نہیں ہے' احرام ان چادروں کونہیں کہتے بلکہ اس نیت اور تلبیہ کو کہتے ہیں جس کا استحضار و اظہار کرنے کے بعد انسان پر احرام کی پابندیاں متوجہ ہو جاتی ہیں۔

اگریہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے تو حالت احرام کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں مثلاً احرام کی جا درگندی ہو جانے کی صورت میں اے تبدیل کرنا مکسی وجہ سے ایک یا دونوں جادروں کا جسم پر ندر ہنا۔

# الله التّمتُّع الله التّمتُّع الله التّمتُّع الله التّمتُّع الله التّمتُّع الله التّمتُّع الله التّمتُّع

( ٢٢٨) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ حَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ ظُلْقُكُمُ أَمَرَ أَصُحَابَهُ أَنُ يُحِلُّوا مِنُ اِحْرَامِهِمُ بِالْحَجِّ وَيَخْعَلُوا عُمْرَةً..

### حج تمتع کا بیان

تُرْجُكُنَّهُ أَ: حضرت جابرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَلْقَالِم نے صحابہ کرامؓ کو تکم دیا کہ احرام مج کھول لیں اور اسے عمرہ کا احرام بنالیں۔

فائدہ: الل روایت منی طور پرای واقع سے تعلق رکھتی ہے۔

( ٣٢٩) ۚ أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي الزَّبَيُرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَالَيَّةُ بِمَا اَمَرَ بِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ سُرَاقَةُ بُنُ مَالِكٍ يَارَسُولَ اللَّهِ اَحْبِرُنَا عَنُ عُمْرَتِنَا اَلْنَا خَاصَّةً اَمُ لِلْاَبَدِ قَالَ هِي لِلْاَبَدِ.

تُرْجُكُنُكُا : حضرت جابر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَافَقُ نے ججۃ الوداع کے موقع پر جب وہ تھم دیا جو دیا تو سراقہ بن مالک نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ بتاہیے کیا ہے تھم ہمارے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ فرمایا ہمیشہ کے لیے

ﷺ کَکُنْکُ اَلَیْ قَالَی: اخرجه مسلم فی نهایهٔ حدیث طویل: ۲۹۶۳ (۱۲۱٦) وابوداؤد: ۱۷۸۷ والنسائی: ۲۸۰۸ وابن ماجه: ۲۹۸۰\_

مُفَلِهُ وَمُنْ اللهِ عديث مين جو واقعه بيان كياميا بأس كالمختفر پس منظر حديث نمبر ٢٣٩ كي من ملاحظه فرمائين اور اس كى كچه مناسبت دوسرى حديث كے ساتھ بهى پائى جاتى ہے ارواسى وجه سے ان دونوں كواكھا بھى كياميا ہے ليكن اس وضاحت سے پہلے يه فرق ذبن نشين كر لينا ضرورى ہے كه دوسرى حديث كاتعلق واقعه ججة الوداع سے ہے اور پہلى حديث كاتعلق عاقعہ عند جمة الوداع سے ہے اور پہلى حديث كاتعلق عمرة القضاء سے ہے۔

کتب صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کا بید خیال تھا کہ اشہر جج میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے ظاہر ہے کہ اس خیال اس خیال کے ایس خیال کی قوت نہیں تھی بلکہ صرف مفروضات اور تو ہوات ہی ان کے اس نظریے کی بنیاد

### المراداراللم المنظم الم

تھے اس لیے نبی علیا اس خیال کی اصلاح فرمانا جاہتے تھے جس کا ایک طریقہ تو زبانی طور پر سمجھا دینا تھا اور دوسرا طریقہ مملی طور پر اور موقع پر بات کو ذہن نشین کرانا تھا' نبی ملیا نے اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار فرمایا۔

یہ بات تو برخض کومعلوم ہے کہ نبی علیہ نے اپنی زندگی میں صرف ایک جج کیا ہے لہٰذا اشہر جج میں احرام باند سے کا موقع بھی آ پ مٹائیڈ کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ ملا اور یہ بات بھی واضح ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جج کے لیے جب جاتے تھے تو قربانی کا جانور اینے ساتھ لے کر جاتے تھے جیسا کہ اس نوع کی روایات آ گے بھی آ کیں گی۔

سفر ججة الوداع میں نبی ایکا نے حرم مکہ پہنچنے سے پہلے سحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لایا ہوتا تو میں اپنے جج کے احرام کو ننخ کر کے عمرہ کے احرام کی نیت کر لیتا' اب میں تو ایسانہیں کر سکتا لیکن تم میں سے جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لایا' وہ حج کا احرام ختم کر کے عمرہ کی نیت کر لے ایک سحائی نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! جمیں ممیشہ ایسا کرنا چاہیے یا یہ تھم اس سال کے ساتھ خاص ہے؟ یعنی کیا ہم دوبارہ اشہر حج میں عمرہ کرنا چاہیں تو کوئی ممانعت تو نہیں ہوئی؟ فرمایا کوئی ممانعت نہیں ہوگی' اور تم ہمیشہ اشہر حج میں بھی عمرہ کرسکو گے۔

### بَابُ مَنُ قَدِمَتُ مُتَمَيِّعَةً وَهِيَ فِي أَيَّامِهَا

( ٢٣٠ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ عَنُ رَجُلٍ عَنُ عَائِشَةَ آنَّهَا قَدِمَتُ وَهِيَ مُتَمَبِّعَةٌ وَهِيَ حَائِضٌ فَامَرَهَا النَّبِيُّ مَلَاثِيْثُمْ فَرَفَضَتُ عُمُرَتَهَا۔

### اگر عورت جج تمتع كى نيت سے آئے اور وہ 'ايام' ميں ہوتو كيا حكم ہے؟

(٢٣١) أَبُو حَنِيُفَةً عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَدِمَتُ مُتَمَتِّعَةً وَهِىَ حَائِضٌ فَامَرَهَا النَّبِيُّ مَثَلِثَتُمُ فَرَفَضَتُ عُمُرَتَهَا.

#### تَرْجُنْكُا أَن كاترجمه بهي بينه يي إلى

(٢٣٢) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَدَمَتُ مُتَمَتِّعَةً وَهِىَ حَائِضٌ فَامَرَهَا رَسُولُ اللهِ مَثَاثِيْمُ فَرَفَطَتُ عُمْرَتَهَا وَاسْتَأْنَفَتِ الْحَجَّ خَتَّى اِذَا قَوَغَتُ مِنُ حَجِّهَا أَمَرَهَا ﴿ رَسُولُ اللهِ مَثَاثِیْمُ آنُ تَصُدُرَ اِلَى التَّنُعِیُمِ مَعَ آخِیُهَا عَبْدِالرَّحُمْنِ \_

ترکختنگان اس کا ترجمہ بھی بعینہ یمی ہے البتہ آخر میں میاضافہ ہے کہ انہوں نے از سرنو جج کا احرام باندھ ایا جب جے سے فراغت ہوگئی تو نبی مائیلانے انہیں تھم ویا کہ اپنے بھائی عبدالرحمٰن بن انی بکڑے ساتھ تنجیم سے احرام باندھ آئیں (اور عمرہ

### کی مندام انظم پیشنگ گلگ کارگرای (۳۰۷ کارگرای کاربار) کی قضاء کرلیں)

(۲۲۲) أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ عَنُ رَجُلٍ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَثَاثَةُ مَ ذَبَحَ لِرَفُضِهَا الْعُمُرَةَ بَقَرَةً . تَرْجُعُنَّهُ : حضرت عائشٌ سے مروی ہے کہ نبی عَلِیْهِ نے ان کے عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے آیک گائے وزح کی۔

( ٢٣٤) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ رِبُعِيّ ابُنِ حِرَاشٍ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ مَلَاثَيَّامُ اَمَرَ بِرَفُضِهَا الْعُمْرَةَ دَمَّا

ترخیکان : حضرت عائش سے مروی ہے کہ نبی علیا نے انہیں عمرہ چھوڑنے کی وجہ سے دم دینے کا تھم ویا۔

(٢٣٥) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَصُدُرُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمُرَةٍ وَاصُدُرُ بِحَجَّةٍ فَامَرَ النَّبِيُّ مَثَالِيَّةٍ عَبُدَالرَّحُمْنِ بُنَ آبِيُ بَكُرٍ فَقَالَ انْطَلِقُ بِهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَلُتُهِلَّ ثُمَّ لِتَفُرَ عُ مِنْهَا ثُمَّ لِتَعْجَلُ عَلَى فَائِنِي ٱنْتَظِرُ هَا بِبَطُنِ الْعَقَبَةِ \_

ترکیخنگان حضرت عائش سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ! لوگ جج اُور عمرہ کے ساتھ واپس جا کیں گے اور می میں صرف جج کے ساتھ؟ اس پر نبی علیہ نے (ان کے بھائی) عبدالرحمٰن بن ابی بکر کوظم دیا کہ ان کیساتھ معیم چلے جا کیں تاکہ وہ وہاں سے احرام باندھ لیں کھر جب عمرہ سے فارغ ہو جا کیں تو جلدی ہے لوٹ آ کیں کیونکہ میں بطن عقبہ میں ان کا انتظار کروں گا۔

خَمُلِنَّ عَبُالُوْتُ : "قدمت" باب سمع سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی آ تا "فر فضت" باب نفر سے ندکورہ صیغہ ہے بمعنی جھوڑ تا "استانفت" باب استفعال سے ندکورہ صیغہ ہے بمعنی از سرنو کرتا۔ تھر سے ندکورہ صیغہ ہے بمعنی جھوڑ تا "استانفت" باب استفعال سے ندکورہ صیغہ ہے بمعنی از سرنو کرتا۔ شیخ بھی کھی اول و ثانبی وثالث: احرج البحاری ما فی معناہ: ٥٥٦١ ومسلم: ٢٩١١ (١٢١١) وابوداؤد:

١٧٨٢ والترمذي: ٩٤٥ والنسائي: ٢٧٤٢ وابن ماجه: ٣٠٠٠ \_

جَجُبُكُ اَلَيْنَ<sup>يْنَ</sup> رابع وخامس: اخرجه البخارى في آخر: ٢٩٤ ومسلم: ٢٩١٨ (٢٢١١) جَجُبُكُ خَلَكُيْنَ سادس: اخرجه البخارى: ١٧٨٧ ومسلم: ٢٩٢٧ (١٢١١)

مُنْفَهُ وَ الله تعالیٰ نے مرد وعورت کی جوتقتیم فرمائی ہے اس تقتیم کے مطابق جسمانی طور پر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ عوارض رکھے ہیں اور بیعوارض بھی اس طرح فطری ہیں جس طرح مرد وعورت کی طرف انسان کی تقتیم فطری ہے ان عوارض کی وجہ سے انسان انسانیت کے دائرے سے فارج ہو \* ان عوارض کی وجہ سے انسان انسانیت کے دائرے سے فارج ہو \* جاتا ہے۔

انہی عوارض میں سے ایک کا ذکر مندرجہ بالا احادیث میں ہوا ہے جس کے لیے ہم نے '' پھول آنے'' کی تعبیر افتیار کی ہے' اور بیتثبیہ صرف رنگ میں ہے' خوشبو میں نہیں' کیونکہ خون کا رنگ تو سرخ ہوتا ہے گر اس میں خوشبونہیں زیر بحث احادیث سے جوفقی مسلامتنظ ہوا' وہ تو واضح ہا اور اس میں کی کا اختلاف بھی نہیں ہے' البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے عورت ہونے کے باوجود اپنے شاگردوں ہے'' بن میں مرد وعورت دونوں بی ہوتے تھے'' اس مسئلے کو کس طرح بیان کیا ہوگا؟ کیونکہ عورت کا طبعی جاب اس نوعیت کے مسائل بیان کرنے سے مانع ہوتا ہے؟ سواس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضرت عائشہ سے اس موضوع پرسوالات نہ کیے جاتے اور وہ ان کا جواب نہ دیتین بلکہ ان مسائل کا علم اپنے ساتھ ہی ہا تیں جن کا تعلق خاتی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے اور جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتے تو اس سلسلے میں پیغیر اسلام سائل کی خاتی زندگی کا ممل نقشہ بھی سامنے نہ آ پاتا اور امت مرحومہ بھی ان مسائل ہیں تھی کا شکار رہتی' حضرت عائشہ کی دور رس نگاہوں نے مستقبل کے اس منظر کو بھانپ لیا تھا اس لیے انہوں نے اس باب میں اپنا کردار ایک ایس معلّمہ کا ادا کیا ہے جو اپنی فراست سے لوگوں کو پہچان کر ان کے مسائل کا صبح حل پیش کر سکے۔

اور بیکوئی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے بید مسائل صرف مردوں سے ہی ذکر کیے ہوں بلکہ خقائق کے مطابق وہ اپنی شاگر دخواتین سے اس باب کے مسائل ذکر کرتیں' وہ خواتین اپنے شوہروں سے اس کا ذکر کرتیں اور بوں مردوں تک اس روایت کا سلسلہ پہنچ جاتا۔ واللہ اعلم

### باَبٌ إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَاكَلَهُ الْمُحُرِمُ

(٢٣٦) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكَدِرِ عَنْ عُثَمَانَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلُحَةً بُنِ عُبَيْدِاللَّهِ قَالَ تَذَاكَرُنَا لَحُمَ صَيْدٍ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ فَيَاكُلُهُ الْمُحْرِمُ وَرَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْثًا نَائِمٌ حَتَّى ارتَفَعَتُ اَصُوَاتُنَا فَاسُتَيُقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْقًا وَقَالَ فِيمَا يَتَنَازَعُونَ فَقُلْنَا فِي لَحُم صَيْدٍ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ فَيَأْكُلُهُ الْمُحُرِمُ قَالَ فَامَرَنَا بِأَكُلِهِ.

الْمُحُرِمُ قَالَ فَامَرَنَا بِأَكْلِهِ.

### محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانا جبکہ اسے کسی غیرمحرم نے شکار کیا ہو

ترکیختگان دھزت طلحہ بن عبیداللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں شکار کے گوشت کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے تھے جے غیر محرم نے شکار کیا ہو اور محرم نے اے کھا لیا ہو نبی مالیہ قریب ہی سو رہے تھے ہماری آ وازیں بلند ہو کی تو آپ شکار کے شکار کیا ہو اور فرمایا کس بات میں اختلاف ہو رہا ہے؟ ہم نے عرض کیا شکار کے گوشت کے بارے میں جے غیر محرم نے شکار کیا ہواور محرم اے کھا لے حضرت طلحہ والی کہتے ہیں کہ نبی علیا نے ہمیں وہ کھانے کی اجازت دے دی۔ فائدہ: الکی روایت کا مضمون بھی کہی ہی ہے۔

### المرادارات المحكمة والمرادات المحكمة والمحكمة والمرادات المحكمة والمرادات المحكمة والمرادات المحكمة والمرادات المحكمة والمحكمة والمحكمة وا

(٢٣٧) أَبُو حَنِيُفَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنُكَدِرِ عَنُ آبِى قَنَادَةً قَالَ خَرَجُتُ فِى رَهُطٍ مِنُ آصَحَابِ النَّبِيّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِى الْقَوْمِ حَلَالٌ غَيْرِى فَنَظَرْتُ نُعَامَةً فَسِرُتُ الِى فَرَسِى فَرَكِبُتُها وَعَجِلُتُ عَنُ سَوُطِى فَقُلْتُ لَهُمُ نَاوِلُونِيْهِ فَآبُوا فَنَزَلَتُ عَنُهَا فَآخَذُتُ سَوُطِى فَطَلَبُتُ النَّعَامَةَ فَآخَذُتُ مِنُهَا جِمَارًا فَآكَلُتُ وَآكُلُول.

ترخیک کُنگان خضرت ابو قیادہ سے مروی ہے کہ میں صحابہ کرائم کی ایک جماعت کے ساتھ نکلا' پوری جماعت میں میرے علاوہ غیر محرم کوئی نہ تھا' راستے میں میں نے جنگلی گدھوں کو دیکھا' انہیں دیکھ کر میں اپنے گھوڑے کی طرف چلا اور اس پرسوار ہو گیا لیکن جلدی میں اپنا کوڑا مجل گیا' میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے یہ کوڑا پکڑا دولیکن انہوں نے انکار کر دیا' مجبوراً میں نے گھوڑے سے انز کر اسے خود ہی اٹھایا اور جنگلی گدھوں کی تلاش میں چل پڑا' راستے میں مجھے ایک جنگلی گدھا مل گیا' میں نے اس کوشکار کرکے پکڑلیا' میں نے بھی اسے کھایا اور میرے ساتھیوں نے بھی کھایا۔

مَجَنِّكُ كَنَاكُ الله العرج مسلم مثله: ٢٨٦٠ (١٩٧) والنسالي: ٢٨١٩\_

دوسری بہت ی پابندیوں کی طرح اس پابندی کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ عام طور پر شکار کھیلنا تفریح طبع کے لیے ہوتا ہے' اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شکار کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے' بھراسے کا نئے سے لے کر پکانے تک کا ایک طویل مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان کا بہت سارا وقت صرف ہو جاتا ہے' ان تمام خرابیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے شریعت نے فنگلی کا شکار ممنوع قرار دے دیا تا کہ انسان جس مقصد کے لیے اپنے گھر بار' کاروبار' دوست احباب اور عربی و اقرباء کو چھوڑ کر لکلا ہے اس مقصد کو حاصل کر سکے شکار تو انسان کسی اور وقت بھی کرسکتا ہے لیکن در بار خداوندی پر

المران ال

حاضری کا موقع بار بارنہیں ملتا اور مجھے انتہائی افسوس سے عرض کرنا پڑتا ہے کہ زمانہ جدید میں اگر چہ شکار کی ظرف سے تو حجاج ومعتمرین کی توجہ بہٹ گئی ہے لیکن بازاروں اور دکانوں پر خریداروں اور شانپنگ کرنے والوں کا جموم بڑھ گیا ہے اور حجاج کرام کو واپسی پر آتے ہوئے دکھے کر اندازہ ہوتا ہے کہ شاید بیاوگ بیرون ملک شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے جب بی اس میں کمبل' استری' کیمرہ' برتن' زیورات اور کھانے چنے کی اشیاء سے بھرے ہوئے بڑے بوے کارٹن شامل ہوتے ہیں۔ فالی اللہ المشکی۔

### بَابُ مَا يَجُوزُ لِلُمُحُرِمِ قَتُلُهُ

( ٢٣٨) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ۖ ظَائِيَّا ۗ قَالَ يَقُتُلُ الْمُحُرِمُ الْفَارَّةَ وَالْحَيَّةَ وَالْكَلْبَ وَالْحِدَاةَ وَالْعَقْرَبِ\_

### محرم کے لیے موذی جانور کو مارنا جائز ہے

تُرْجُعُنَّالُا: حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مَثَاثِقَا نے ارشاد فرمایا محرم چوہے سانپ کتے ' جیل اور بچھو کو مارسکتا ہے۔

﴾ ﴿ الله عَلَيْنَ الله الله الله عارى: ٣٣١٤ ومسلم: ٢٨٦٨ (١١٩٩) وابوداؤد: ١٨٤٦ والترمذي: ٨٣٨ والنسائي: ٢٨٣٥ وابن ماجه: ٨٨٨ -

مُنْفَقَةُ وَمُنَّ : حرم شریف چونکہ ایک مقدس مقام ہے اس کیے اس کی حرمت و تقدیس کو برقرار رکھنے کے لیے خود پروردگار عالم کی طرف سے مختلف احکام دیے گئے ہیں جنہیں نبی مکرم' سرور دو عالم کا اُلِیْا نے مختلف مجزانہ اسالیب میں بیان فر مایا ہے۔ چنانچہ میقات سے احرام کے ساتھ گزرنے کی شرط حرم کی حرمت و تقدیس بی کی خاطر ہے' شکار کی پابندی اسی بناء پر ہے حتی کہ حرم شریف میں ' اوفز' نائی ہے حتی کہ حرم شریف میں ' اوفز' نائی ہے حتی کہ حرم شریف میں وانہ حکیتے ہوئے کبور کو ڈراکر اڑانے کی ممانعت بھی اسی وجہ سے ہے' حرم شریف میں ' اوفز' نائی گھاس کے علاوہ ہرتم کی گھاس کا نے کی ممانعت اسی حرمت و تقدیس کی رہین منت ہے بیبال قبل و قبال اور جنگ و جدال کی ممانعت بھی اس کی تقدیس کی تھا۔ کی ضامن ہے۔

ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر فطری طور پر انسان کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حرم شریف میں کوئی موذی جانور دکھائی دے اور انسان اس سے خطرہ محسوس کرے تو کیا حرمت و نقذیسِ حرم کا خیال رکھتے ہوئے ان سے مجمی تعرض نہ کرے یا کیا کرے؟ نیزیہ کہ اس میں محرم اور غیرمحرم کی کوئی تفریق و امتیاز بھی ہے یا نہیں؟

زیر بحث حدیث میں ان دونوں سوالوں کا جواب دیا گیا ہے چنانچہ اس حدیث کے مطابق حرم شریف میں موذی جانور کو مارنا اس کی حرمت کے خلاف نہیں ہے اس لیے اس کی اجازت و جواز میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس طرح اس

### الله المارا الله المحالي المعالم المعا

میں محرم اور غیر محرم کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے محرم بھی ان چیزوں کو مارسکتا ہے اور غیر محرم بھی۔ واللہ اعلم بَابٌ هَلُ يَجُوزُ لِلُمُ حُرِمِ مَانٌ يَتَزُوَّ جَ

(٢٣٩) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنِ ابُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّ جَ رَسُوُلُ اللَّهِ طَلَّقَتِمُ مَيُمُونَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحُرِمٌ.

### كيا احرام كى حالت مين نكاح كرنا جائز ہے؟

تَرْجُعُنَكُاكُ : حفرت ابن عباسٌ سے مروی ہے كہ جناب رسول الله مَنْ الله عندت ميمونہ بنت حارث سے حالت احرام ميں نكاح فرمایا۔

مَجَنَّاتُ عَلَيْنَ اعرِجه البخارى: ۸۳۷٪ ومسلم: ۳٤٥٢ (١٤١٠) وابوداؤد: ١٨٤٤ والترمذي: ٨٤٢ والنسائي: ٢٨٤٠ وابن ماجه: ١٩٦٥ واحمد: ١٩١٩\_

مَّنْفُلُونَ مِنْ اور فقہاء کرام نے اس حدیث کے حوالے سے یہ ایک بحث چھیڑی ہے کہ آیا حالت احرام میں نکاح جائز ہے یا نہیں؟ اور اور ہرایک نے اپنی اپنی دائے کی صحت کے دلائل دیے ہیں لیکن اس سوال سے کسی نے تعرض نہیں کیا کہ آخر جناب رسول اللہ مُلَاثِیْم نے مندرجہ بالا روایت کے مطابق حالت حرام میں نکاح کیوں کیا؟ اس کی فوری اور اشد ضرورت کیا چیش آگئی تھی کہ اسے مؤخر نہیں کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ جب سوال ہی نہیں اٹھایا گیا تو جواب ملنا بھی محال ہوگا' اس کے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں جو بات والی ہے کہ جب سوال بی نہیں اٹھایا گیا تو جواب ملنا بھی محال ہوگا' اس کے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں جو بات والی ہے کہ جب سوال پھر اس واقعہ کا مختفر پن منظر عرض کروں گا۔

یات تو اظہر من الشمس ہے کہ جناب رسول اللہ طاقی ایک صاحب شریعت و کتاب پیجبر سے اور آپ طاقی کا جہ آوں و ممل شریعت ہی کی ترجمانی ہوتا تھا، جس میں خوشی اور غی کی تفریق ہی روانہیں رکھی گئی تھی، حالت احرام میں نکاح کی فوری ضرورت تو نہیں تھی، البتہ امت کے لیے یہ پیغام چھوٹا ضروری تھا کہ اگر کوئی ایبا واقعہ پیش آ جائے تو اسے طلک کرنے کے لیے میری سنت اور میرا اسوؤ حسنہ موجود ہے آپ کہہ سے بین کہ اس کی صورت یہ بھی اتو ہو سے تھی کہ نبی طاقی از بانی طور پر امت کے لیے ذوسر سے بہت سے پیغاموں کی طرح یہ پیغام بھی جھوڑ جاتے؟ تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ دیگر نہ بی و دنیاوی معاملات کے برعس جی طرح اور احرام کا معاملہ کچھ جذباتی نوعیت رکھتا ہے اور اس میں اکثر اوقات کسی کی بات مانے کا عصر مغلوب اور اپنے جذبہ عشق کی شمیل کا عضر غالب ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ صلح صدیبیہ کے موقع پر جب نبی علینہ کو مکہ مرحہ میں داخل ہونے سے روک دیا عمیا اور بالآخر ایک صلح نا مے کے ذریعے صدیبیت میں معاہدہ طے پا عمیا تو نبی علینہ نے صلح نا مے کی شرائط کے مطابق مدید منورہ کی طرف واپسی کا اعلان کر دیا اور صحابہ کرائم سے فرمایا کہ اپنا احرام کھول کر طال ہو جا کیں 'ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ تھم نبوی کی تھیل میں اعلان کر دیا اور صحابہ کرائم سے فرمایا کہ اپنا احرام کھول کر طلال ہو جا کیں' ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ تھم نبوی کی تھیل میں اعلان کر دیا اور صحابہ کرائم ہے فرمایا کہ اپنا احرام کھول کر طلال ہو جا کیں' ہونا تو یہ جا ہے تھا کہ تھم نبوی کی تھیل میں

EL ELLE BACKER TIL BACKER STILLE BACKER BACKER STILLE BACKER BACK

صحابہ کرام مسب عادت فوراً لیکتے اور احرام کھول کر حلال ہو جاتے لیکن شرا نطا<sup> ملک</sup>ے ''جو ان کے خیال کے مطابق کھمل طور پرمسلمانوں کے خلاف اور مشرکوں کے حق میں تھیں'' کی وجہ سے ان کے دل مغموم تنے اور ان پر اس بظاہر دبی ہوئی صلح کا بہت اثر تھا اس لیے بہت سے صحابہ کرام اس تھم کی تھیل و تھیل میں ذرا جھجکے۔

نبی الیہ پالیہ اس رویے کا اثر ہوا اور آپ ملیہ مغموم حالت میں اپنے خیمے میں تشریف لائے ام المونین حضرت ام سلم نے مغموم دیکھ کر خیر بت وریافت کی جواب میں نبی ملیہ نے انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ چونکہ ان لوگوں کو ذہنی وقبی طور پر بہت صدمہ ہے اس لیے شاید بیلوگ بچھ پس و پیش کریں اس کا حل یہی ہے کہ آپ خود باہر تشریف لے جاکیں اور ان کے سامنے احرام کھول کر حلال ہو جا کیں جب بی آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں گئے تو خود بخو داحرام کھول کر حلال ہو جا کی فیمیل میں تا خیر ممکن ہے لیکن عمل نبوی کی تعمیل فوری طور پر ہوتی تھی۔ تقمیل فوری طور پر ہوتی تھی۔

یں بینیں کہنا چاہتا کہ نبی طینا کو حالت احرام میں نکاح کرتے ہوئے دیکھ کر بہت سے صحابہ نے اگلی مرتبہ خود بھی سینیں کہنا چاہتا ہوں کہ جج کا معاملہ ایک جذباتی معاملہ ہے جس میں قول سے زیادہ عمل کو اہمیت دی جاتی ہے اس لیے نبی طینا ہے اس کے انسانوں نیادہ عمل کو اہمیت دی جاتی ہے اس لیے نبی طینا نے اسپنے عمل سے اس کا جواز ثابت کر دیا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس باب میں بھی ممل رہنمائی چھوڑ گئے۔

یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ نکاح کا لفظ س کر کسی کا ذہن بدک نہ جائے اور وہ یہ نہ سوچنے گئے کہ احرام کی حالت میں از دواجی تعلقات قائم کرتا تو بڑی دور کی بات اس نوعیت کی کوئی بات کرتا بھی منع ہے اور یہاں اس کی اجازت دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ'' نکاح'' سے یہاں مراد صرف زبان سے ایجاب وقبول کرتا ہے' تخلیہ اور خلوت باہمی مراد نہیں ہے اور خلام ہے کہ ایجاب وقبول زبان سے ہوتا ہے' جس طرح انسان حالت احرام میں کسی جے کو خرید نے یا بیجنے کے لیے ایجاب وقبول کرسکتا ہے۔ باتی رہے تخلیہ کے کوخرید نے یا بیجنے کے لیے ایجاب وقبول کرسکتا ہے۔ باتی رہے تخلیہ کے کھات سواس کی اجازت کی صورت نہیں دی گئی۔

قِس هنظو: زیر بحث واقعے کا مرکزی کردارام المونین حضرت میمونہ فی ادراس کے رادی حضرت عبداللہ بن عباس اللہ بن عباس میں جو رشتے میں نبی طیف کے تایا زاد بھائی لگتے ہیں اور حضرت میمونہ فی کا کی جو کہ حضرت میمونہ فی کہا کہ الم المفضل حضرت عباس کی سائی اور حضرت ابن عباس کی المفضل حضرت عباس کی سائی اور حضرت ابن عباس کی خالہ ہو کی انقال ہو گیا اور وہ بیوہ ہو گئیں جس پر حضرت عباس اور ان کی زوجہ کا فکر مند ہونا ایک بدی بات ہے۔

ان دونوں حضرت عباس اور حضرت ميمونه مكه مكرمه ميں ربائش پذيريتھ اور نبي ملينا مدينه منوره ميں مضرت ميمونه "

### ELLI BARRETTE PIP PIP BARRETT

نے اپنا معاملہ اپنی بہن اور بہنوئی کے سپرد کر دیا' حضرت عباسؓ نے ان کے رشتے کے لیے نبی علیہ اسے بات کی' نبی علیہ ا راضی ہو مکئے اور اپنے غلام حضرت ابو رافع کو اپنا وکیل مقرر کر دیا' جبکہ حضرت میمونہ کے وکیل خود حضرت عباسؓ تھے۔

ے میں عمرة القصناء کے موقع پر نبی علیم الدیند منورہ سے عمرہ کا احرام باندھ کر روانہ ہوئے ادھرے حضرت عباس کا مشت کے معاملات طے کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے کہ مکرمہ کے قریب سرف نامی مقام پر پہنچ کر دونوں کا آمنا سامنا ہوگیا اور وہیں پر زوجین کے وکیلوں نے اپنے اپنے مؤکلوں کی طرف سے ایجاب وقبول کر لیا اور یوں یہ رشتہ طے یا گیا۔

نبی طینیہ اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق حالت احرام میں مکہ کرمہ میں داخل ہوئے عمرہ کیا اور ارکان عمرہ

پورے کرنے کے بعد طال ہو گئے چونکہ معاہدہ کے مطابق آپ طابقہ وہاں صرف تین دن گزار سکتے تھے اس لیے یہ

مدت پوری ہونے پرمشرکین کا ایک نمائندہ نبی طینہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مکہ کرمہ کو خالی کر دینے کی درخواست کی نبی طینہ نے اس سے فرمایا کہ میرا نکاح تو ہو چکا ہے اگرتم مجھے یہاں رات گزارنے کی اجازت دے دو تو شادی کے کھانے میں آپ کی بھی شرکت ہو جائے گی اور میں اپنی زوجہ سے بھی مل لوں گا، لیکن اس نے یہ بات مانے سے انکار کر دیا۔

چنانچہ نبی علیہ اور محاہدہ کے مطابق مکہ مکرمہ روانہ ہے ہو گئے اور مقام سرف پر پہنچ کر پڑاؤ کیا' اور ویہیں حضرت میمونہؓ کے ساتھ تخلیہ کیا اور صحابہ کرامؓ کی دعوت ولیمہ کی' بیہ ہے اس واقعہ کا وہ پس منظر جس کا ذکر کہار محدثین اور فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں کیا ہے اور اس کا خلاصہ یہاں بیان کر دیا گیا ہے اس کی موجودگی میں کوئی اعتراض باتی نہیں رہتا۔

### بَابُ مَنِ احْتَجَمَ مُحُرِمًا

( ۲٤٠ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ سَعِيُدِ ابُنِ جُبَيُرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَكَاثِمُ اِحْتَحَمَّ وَهُوَ مُحُرِمٌ.. محرم کے لیے سخصے لگواٹا

تُرْجُكُمْ أَ: حضرت ابن عباسٌ مع مروى ہے كہ جناب رسول الله مَنافِيْ نے حالت احرام ميں سينكى لكوائى۔

جَمَّاتُ عَلَيْكُ أَنْ اخرِجه البخارى: ١٨٣٥ ومسلم: ٢٨٨٥ (٢٠٢) وابوداؤد: ١٨٣٥ والترمذي: ٨٣٩ والنسائي، ٢٨٤٨ وابن ماجه: ٣٠٨١ ـ

## 

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِلَامِ

(٢٤١) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ قَالَ مَا تَرَكَتُ اِسُتِلاَمَ الْحَجَرِ مُنْذُ رَأَيُتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### استلام كابيان

تُرْجُعُنَّهُ : حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی مائیلا کو حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے ویکھا ہے اس وقت سے استلام کو بھی ترک نہیں کیا۔

فائده: اللي روايت كامضمون بهي اس كةريب قريب بــــ

( ٢٤٢) أَبُو حَنِيفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَثَافَيْمُ قَالَ مَا انْتَهَيْتُ اللهِ عَنْ عَلَقَمَةً عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَثَافِيْمُ قَالَ مَا انْتَهَيْتُ اللهِ تُكْثِرُ اللهِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي رَبَاحٍ قَالَ قِيْلَ يَارَسُولَ اللهِ تُكْثِرُ الِّي اللهِ تُكثِرُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدَةً يَسْتَغُفِرُ لِمَنُ يَسُتَلِمُهُ . مِنُ اسْتِلام الرُّكُن الْيَمَانِي قَالَ مَا أَتَيْتُ عَلَيْهِ قَطُّ اللهِ وَجِبْرَئِيلُ قَائِمٌ عِنْدَةً يَسْتَغُفِرُ لِمَنُ يَسُتَلِمُهُ .

تُرْجِمَنَكُ أَنَّ مَصْرَتَ ابنَ مَسَعُودٌ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله طَالَقُلُم في ارشاد فرمايا ميں جب بھى ركن يمانى بر بہنجا عجر يُل ہے دہاں بر ملاقات ہوئى عطاء بن ابی رباح كے حوالے سے بدروایت اس طرح مروى ہے كدس في بوچھا يارسول الله! آپ ركن يمانى كا استلام بہت كثرت ہے كرتے ہيں؟ فرمايا ميں جب بھى وہاں پہنچا ہوں تو جريل سے ملاقات ہوئى ہے جواس كا استلام كرنے والوں كے ليے بخشش كى دعا ما تگ رہے ہوتے۔

(٣٤٣) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيُّ ثَلَاثِنُمُ كَانَ يَقُولُ بَيُنَ الرُّكُنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْاسُوَدِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيُ اَعُودُبِكَ مِنَ الْكُفُر وَالْفَقُر وَالذُّلِّ وَمَوْقِفِ الْخِزْي فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ۔

تُؤَخِّمُنُكُا : حضرت ابن عمرٌ سے مروی کے کہ جناب رسول الله مُثَاثِقُ کُن بمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے اے اللہ! میں کفرُ فقر و فاقۂ ذلت اور دنیا و آخرت میں رسوائی کے مقامات سے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ٢٤٤) ۚ أَبُوُ حَنيُفَةَ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ مَثَاثِيَّةً بِالْبَيُتِ وَهُوَ شَاكٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْارْكَانِ بِمِحْجَنِهِ۔

وَفِيُ رَوَايَةٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ مَلَاثَيْتُمْ بَيُنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَهُوَ شَاكٍ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

تڑخکٹ : حضرت ابن عبائ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مٹافق نے کسی مرض کی شکایت میں بیت اللہ کا طواف اپنی سواری پر کرنے سواری پر کرنے کے درمیان سعی سواری پر کرنے کا ذکر آیا ہے۔ کا ذکر آیا ہے۔

### 

( 720 ) أَبُو حَنِينَفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَثَاثِيَّا مَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ - تَرْجُنُكُمُ أَنْ وَصُرت ابن عباسٌ سے مروی ہے کہ نبی عَلِیْهِ نے حجر اسود سے حجر اسود تک رال کیا۔

خَتْلِنَ عَبَالُونَ : "يستمله" باب انتعال سے فعل مضارع معروف كا صيغه واحد ذكر غائب ہے بمعنی جھونا "ما انتھيت" باب انتعال سے فعل ماضى منفى معروف كا صيغه واحد متكلم ہے بمعنی بہنچنا "موقف" باب ضرب سے اسم ظرف كا صيغه ہے بمعنی مختم ہے بمعنی مختم ہے بمعنی مختم ہے بمعنی مختم ہے ہے ہونا "دمل" باب نصر سے فعل ماضی معروف كا صيغه ہے بمعنی مثل ہے بمعنی رال كرنا " تيز چلنا۔

مَجَنَّبُونِ عَنْ اللهُ: اخرج ابوداؤ د مثله: ١٨٩٢ وابن ماجه: ٢٩٥٧ والفاكهي في اخبار مكة: ١٦٧ ـ

﴾ بَهُ اللَّهِ الله الله المحارى ١٦٠٧ ومسلم: ٣٠٧٣ (١٢٧٢) وابوداؤد: ١٨٨١ والنسائى: ٢٩٥٧ وابن ماجه: ٢٩٤٨ ـ

﴾ ﴿ الله عَلَىٰ الله الله العرج البخارى مثله: ١٦٠٤ ومسلم: ٣٠٥٢ (١٢٦٢) وابوداؤد: ١٨٩١ والترمذى: ٨٥٧ والنسائى: ٣٩٤٧ وابن ماجه: ٢٩٥١ ـ

کُفُلُونُونُونُ نَظُمُ الله کو نورے عالم میں الله کی خصوصی تجلیات کا مرکز ہے' نیکوکاروں کے لیے جس طرح اپنے اندر جلال کی کشش رکھتا ہے گنا ہگاروں کے لیے اس طرح جمال کی کشش سے بھی بھر پور ہے اس کا ایک ایک کونہ اور ایک ایک اینٹ متبرک و بابرکت ہے اس کے چے چے پر دعاؤں کی قبولیت کے راز موجود بیں انہی میں سے خانہ کعبہ کے وہ دو کونے جو تجراسوداور رکن بمانی کے نام سے مشہور بین بھی شامل بیں جن کا استلام کیا جاتا ہے۔

عام طور پر بیسمجھا جاتا ہے کہ حجر اسود صرف ایک پھر ہے لیکن نجانے اس پھر میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ یہاں پہنچ کر اور اسے چھو کر بڑے بروے پھر پکھل کر موم ہوتے دیکھے گئے ہیں' نجانے اس پھر میں ایسی کون سی کشش ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان بلا تفریق رنگ ونسل اس کی تقبیل و استلام کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور نجانے اس پھر میں ایسا کون سامقناطیس رکھ دیا گیا ہے کہ بیا گنا ہگاروں کے گنا ہوں کو چوس کر اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔

میں شاید اس کی بہت زیادہ توجیہات پیش نہ کرسکوں لیکن اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ اللہ سے مصافحہ کرنے کا شوق انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے کیونکہ یہ پھر محض پھر نہیں بلکہ روایات کے مطابق یہ اللہ کا داہنا ہاتھ ہے جے بوسہ دینے والا درحقیقت حق تعالی سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔

اور میں بی بھی عرض کروں گا کہ پوری انسانیت کا نقطہ آغاز حضرت آ دم علیا ہیں اور حضرت آ دم علیا کی رہائش

المرادا المراد

گاہ جنت تھی مویا وہ ہم سب کے والدین کی جائیداد تھی جس کی ورافت میں ہمارا بھی حق بنآ ہے جو انشاء اللہ قیامت کے دن پروردگار عالم محض اپنے فضل وکرم سے ہمیں عطاء فرمائے گا چونکہ جنت ہمارا اصلی وطن ہے اور ہمیں بالآخر ویہ ہمیں پر قیام پذیر ہوتا ہے اس لیے ہمیں اپنے وطن کی ہر چیز سے بیار ہے حتی کہ اس کی مٹی اور پھروں تک کو ہم محبوب رکھتے ہیں اور جر اسود کو بوسد دیکر اپنی ای محبت کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ یہ پھر جنت ہی سے آیا ہے تو جنت کی محبت نے اس پھر میں کشش رکھ چھوڑی ہے۔ واللہ اعلم

### بَابُ الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ

(٢٤٦) آبُو خبيُفَةَ عَنُ يَحُينى بُنِ آبِى حَيَّةَ آبِى جَنَابٍ عَنُ هَانِىءِ بُنِ يَزِيُدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ اَفَضَنَا مَعَهُ مِنَ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا نَزَلْنَا جَمُعًا آفَامَ فَصَلَيْنَا الْمَغُرِبَ مَعَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكُعَتَيُنِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ الرَّى اللَّهِ فَلَمَّا الْوَلْمُ الصَّلُوةَ طَوِيلًا ثُمَّ قُلْنَا يَا اَبَا عَبُدِالرَّحُمْنِ الصَّلُوةَ فَقَالَ اَيُّ عَلَيْهِ ثُمَّ الرَّى اللهِ فَلَنَا الْعِشَاءَ اللهِ عِرَاشَهِ فَقَالَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ فَقَدُ صَلَّيْتُ وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ ابُنِ الصَّلُوةِ فَقَدُ صَلَّيْتُ وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ ابُنِ الصَّلُوةِ فَقَدُ صَلَّيْتُ وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ اللهِ عَلَيْمُ فَقَدُ صَلَّيْتُ وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ النَّهِ عَلَيْمُ مَعَعَ بَيُنَ الْمَغُرِب وَالْعِشَاءِ .

### عرفه میں دونمازوں کوجمع کرنا

ترخیک اُن بانی بن یزید کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عرقے کے ساتھ عرفات سے روانہ ہوئے جب ہم نے مزدلفہ پہنچ کر پڑاؤ کیا تو انہوں نے نماز کھڑی کی چنانچہ ہم نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز اداکی پھر انہوں نے (عشاء کی) دور کھتیں پڑھیں پڑھیں پڑھیں کی منگوا کر اپنے اوپر بہایا اور اپنے بستر پرتشریف لے گئے ہم بیٹے کر کافی دیر تک نماز کا انظار کرتے رہے بالآخر ہم نے ان سے کہا اے ابوعبدالرحن! نماز فر مایا کون می نماز ؟ عرض کیا نماز عشاء! فرمایا جس طرح نبی مایشا نے نماز پڑھی تھی سے ان سے کہا اے ابوعبدالرحن! نماز فرمایا کون می نماز ؟ عرض کیا نماز عشاء! فرمایا جس طرح نبی مایشا نے نماز پڑھی تھی من نے اس طرح پڑھ لی ہے اور ایک روایت میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی مایشا نے مغرب اور عشاء کی نماز (کو مردلفہ میں) جمع فرمایا۔

فاقده: الكل دورواينول كالمضمون بعي يبي إ\_

(٣٤٧) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَدِيٍّ عَنُ عَبُدِاللَّهِ ابُنِ يَزِيُدٍ عَنُ آبِيُ آيُّوُبَ قَالَ صَلَّيُتُ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ ۖ ثَلَيْتِهُمُ الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْمُزُدَلِفَةِ \_

تُرِّجُهُ لَكُمُ أَ: حضرت ابو ابوب انصاريٌ فرماتے ہیں كہ میں نے جمۃ الوداع كے موقع پر مزدلفہ میں نبی علیہ كے ساتھ مغرب اور عشاء كى نماز اكشے بڑھى ہے۔

(٢٤٨) أَبُوُ حَنِيُفَةً عَنُ آبِي اِسُحْقَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ يَزِيُدٍ الْخَطَمِيِّ عَنُ آبِي آيُوبَ آنٌ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَيْهُمْ

### EI-U BACKET TIL BACKET LILLE BA

صَلَّى الْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ بِحَمْعِ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ.

تَرْجُهُنَّهُ أَنَّاسٍ مِن أيك اذان اور أيك ا قامت كا إضافه ب فقلا

مَجَنَكُ مَكُلُكُ اول: اخرجه البنعارى: ١٦٧٥ ومسلم منتصراً ١١٥ (١٢٨٨)

﴾ بَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ١٦٧٤ أومسلم: ٢١٠٨ (١٢٨٧) وابوداؤد: ١٩٢٦ والنسائي: ٣٠٢٩ وابن ماجه: ٣٠٢٠ ـ

جب یہ بات سمجھ میں آگئ کے مسلمان اصل میں تھم الہی کی تابعداری کرتے ہیں تو یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی جب کہ عرفات میں ظہر اور عصر کی جع تقذیم اور شرد لفہ میں ہا اس کے دائے میں مغرب اور عشاء کی جع تاخیر فدکورہ اصول کے خلاف ہونے کے جا دور صحیح ہے اگر چہ اصول تو یہی ہے کہ ایام جج میں بھی ہر نماز کو اس کے وقت مقررہ پر پڑھا جائے لیکن اس اصول کو وضع کرنے والے کا تھم یہ ہے کہ عرفات اور مزد لفہ میں اس اصول کو پورانہیں کرنا تاکہ پوری جائے لیکن اس اصول کو وہ اپنیں کرنا تاکہ پوری دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے کہ مسلمان تھم الی کا تابع ہوتا ہے خواہ اس کی حکمت تک اس کی عقل کی رسائی ہو یا شہ ہو واللہ اعلم واللہ اعلم

### بَابُ مَا جَاءَ فِي رَمْيِ الْحِمَارِ

( ٣٤٩) ۚ أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ سَلَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ۖ ثَلَّةً أَمَّا أَنَّهُ عَجَّلَ ضَعَفَةَ آهُلِهِ وَقَالَ لَهُمُ: لَا تَرُمُوا حَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ.

### کی سندان اظم مین گریسی کاری کیسی کانا جمرات بر کنگری کیسیکنا

تَرْجُنَهُ أَنْ مَضَرَتُ ابَنَ عَبَالٌ سِهِ مَروى سِهِ كَه جناب رسول الله طَالِقَةُ سِهُ الله خانه مِين سِه كرورافراو (خواتين اور يجول) كوم ولف سے منی كی طرف جلدی روانه كرديا اور ان سے فرمايا كه طلوع آفاب سے پہلے جمرة عقبه كی رمی نه كرنا۔ ( ٢٥٠) أَبُو حَنِيفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ طَالِيَةً صَعَفَةَ اَهُلِهِ وَقَالَ لَهُمْ لَا تَرُمُوا جَمرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ۔

ترکیخنگان اس کا ترجمہ بھی بعینہ یہی ہے۔

خَمَّانُ عِكَبَّالُوْتِ :"لا توموا" باب ضرب سے تعل نبی معروف كا صیفہ جمع ندكر عاضر ہے بمعنی پھینکنا مرادری كرنا ہے تحریح حدیثین: اخر حیسا ابوداؤد: ۱۹۶۰ والنسانی: ۳۰۹۷ والترمذی: ۹۳٪ وابن ماجه: ۳۰۲۵ واحمد:

مَنْفَهُ وَمِرْ : مزدلف کا میدان بزا بی بھاگوان ہے جاج کرام یہاں نو ذی الحجہ کا دن گزارنے کے بعد تلبیہ اور تکبیر وہلیل کے نعرب کا تیام کرتے ہیں یہاں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خصوصیت کے ساتھ قبول فرماتا ہے کے نعرب لگاتے ہوئے رات کا قیام کرتے ہیں یہاں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خصوصیت کے ساتھ قبول فرماتا ہے یہاں کی رات بہت فیتی اور یہاں کا وقوف بہت مبارک ہوتا ہے۔

جائ کرام منی سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ کا چکر لگانے کے بعد دی ذی الحجہ کو دوبارہ منی کی طرف روانہ ہوتا ہے ہیں وہاں پہنچ کر انہیں سب سے پہلے اپ از لی دشمن سے انقام لینا ہوتا ہے پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوتا ہے پھر اپ بالوں کی قربانی دینا ہوتی ہے اور احرام کی پابندیوں ہے آزاد ہو کر طواف زیارت کے لیے جانا ہوتا ہے ان تمام چکروں میں بعض اوقات خوا تین اور بچوں کو چکر آجاتے ہیں اس لیے شریعت نے ان سے وقوف مزدلفہ کو ساقط کر کے اس بات کی اجازت دے دی کہ رش اور بی کی رش اور تی کے لیے اگر وہ رات ہی کو مزدلفہ سے منی جانا چاہیں تو انہیں اس بات کی اجازت ہے کیکن اس بات کی قطعاً اجازت نہیں کہ طلوع آفاب سے پہلے الگلے دن کے افعال شرائے می کی دن کے افعال شرائے می کو عرف کر دیں۔

شریعت کی طرف سے دی گئی ہے آ سانی اس صورت میں ہے جبکہ خواتین اور بچوں کے ساتھ کوئی محرم موجود ہو جو ان کی حفاظت بھی کر سکے اور ہے آ سانی آج بھی موجود ان کی حفاظت بھی کر سکے اور کسی نا گہانی واقعے کی صورت میں معاملات کو سنجال بھی سکے اور ہے آ سانی آج بھی موجود ہے ہے اور صورت حال ہے ہے اور صورت حال ہے ہے اور صورت حال بہتے بھی ہے کہ دور حاضر میں جاج کرام کی تعداو بڑھ جانے کی وجہ سے رش بھی بڑھ گیا ہے اور صورت حال بہاں تک پہنچ بھی ہے کہ بہت سے حاجی ساری رات سفر کرنے کے بعد بھکل میج صادق سے پہلے وہاں پہنچ پاتے ہیں فاہر ہے کہ ایس صورت میں نماز فجر بڑھ کر ہی وہاں سے دوبارہ روانہ ہوا جا سکتا ہے جب نماز فجر بڑھ کر ہی وہاں سے دوبارہ روانہ ہوا جا سکتا ہے جب نماز فجر بڑھ کی تو وقوف

### 

كرنے ميں كيا ركاوث ہے اس ليے وقوف كر كے بى منىٰ كى طرف روانہ ہونا جا ہے۔ والله اعلم

( ٢٥١ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ثَلَّامُكُمُ لَبِّى حَتَّى رَمْى جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ثَلَّامُهُمُ اَرُدَفَ الْفَصُلَ بُنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ غُلَامًا حَسَنًا فَجَعَلَ يُلَا حِظُ النِّسَاءَ وَالنَّبِيُّ مَلَىٰ يَشُرِفُ وَجُهَةً فَلَبِّى حَتَّى رَمْى جَمُرَةَ الْعَقَبَةِ \_

وَفِیُ رِوَایَةِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَصُلِ آخِیهِ آنَّ النَّبِیَ سَلَّافِیْ اَلُم یَزَلُ یُلَیِی حَتَی رَمنی جَمُرَةَ الْعَفَبَةِ۔

ترجُنگُنگُا: حضرت ابن عباسٌ سے مروی ہے کہ ہی علیہ جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک تلبیہ پڑھتے رہے اورایک روایت میں ہے کہ ہی علیہ انہوں نے عورتوں کو ہے کہ ہی علیہ انہوں نے عورتوں کو کہ نی علیہ انہوں نے عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور ہی علیہ ان کا چہرہ عورتوں کی طرف سے پھیرتے رہے اور جمرہ عقبہ کی رمی تک آ ب سَلَقَیْمُ نے تلبیہ بڑھا۔

﴾ ﴿ الله عليه المعارى: ١٦٨٥ / ١٦٨٦ / ١٦٨٧ وابوداؤد: ١٨١٥ والترمذي: ١٩١٨ والنسائي: ٣٠٨٣ وابن ماجه: ٣٠٣٩.

مُنْ لَمُ فَا مُنْ اللَّهِ عَدْ مِن عَدِيث مِن دومضمون قابل وَكر بين .

ا۔ جہاج کرام نے میقات آنے سے پہلے تلبیداور نیت کے ذریعے اپ اوپر احرام کی جن پابندیوں کو لازم کیا تھا' وہ پابندیاں ارکان مج کی اوائیگی تک برقرار رہیں گی اور وہ تلبیہ جس سے انہوں نے احرام کا آغاز کیا تھا' اس کا ورد انہیں کھڑت اور تسلسل کے ساتھ اس وقت تک کرتے رہنا ہوگا جب تک وہ جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے دس ذی الحجہ کو جمرات کے پاس پہنچ نہیں جاتے اور کنگری مارنے کی تیاری نہیں کر لیتے' اس لیے جوں ہی جاج کرام رمی کرنے لگیں اس وقت تلبیہ موقوف کر دیں۔

۲۔ حضرت فضل بن عباس "جن کا واقعداس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے ' حضرت ابن عباس کے حقیق بھائی تھے اس لیے انہوں نے واقعد کی تصویر کئی کرتے ہوئے ان کا نام لینے میں کوئی قباحت محسوں نہیں کی جہاں تک نفس مسلد کا تعلق ہے کہ حضرت فضل نے خواتین کو دیکھنا شروع کر ویا' اس سے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اوا تو یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا' ٹانیا: "خواتین' کا لفظ قابل خور ہے کیونکہ میچ روایات سے معلوم ہوتا ہے قبیل بیٹم کی ایک عورت نبی مایشا سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی نیاس وقت نبی مایشا کے ہمرکاب تھے اس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا تھا' خالیاً: یہ کہ بشری

ELI-U BARRETTE PROPERTIES (PTO PARTICIONE) BARRE

تقاضے کے مطابق انسان اپنی جنس مخالف میں اپنے لیے کشش کے جذبات پاتا ہے اس لیے اسے ویکھنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس بشری تقاضے کے تحت یہ واقعہ ہوا کیکن اس کا یہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ آج بھی کوئی شخص اس واقعہ کو دلیل بنا کر خود بھی اس طرح کرنا شروع کردے کیونکہ نبی مائیا نے اس فعل پر تکیر فرمائی اور اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ ووسری جانب موڑ دیا تا آئکہ انہوں نے اس سے تو بہ کرلی۔ واللہ اعلم

### بَابُ الرُّكُوبِ عَلَى الْبُدُن لِلُمُحُرِمِ

( ٢٥٢ ) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالُكَرِيمِ عَنُ آنَسٍ آنَّ النَّبِيُّ ظُلَّيْكُم رَائ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبُهَا۔

### محرم کا قربانی کے جانور پرسوار ہونا

تر خیک کا : حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے ایک آ دمی کو دیکھا جو اونٹ کو ہانکتا چلا جا رہا تھا' اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔

خَتْكِنَ عَبَالَ فَتَ :" رجلا" موصوف واقع ہور ہا ہے اور "بسوق بدنته" اس کی صفت ہے "بسوق" باب نصر سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر مائٹ ہے ہوں ہا کتا "اد سجھا" باب سمع سے فعل امر معروف کا صیغہ واحد ندکر عامر ہے ہمعنی سیجھے سے ہائکنا "اد سجھا" باب سمع سے فعل امر معروف کا صیغہ واحد ندکر عامر ہے ہمعنی سوار ہوتا۔

﴾ تَجَبُّنِ عَمُكُنَاتُ التحرجه البخارى: ١٦٨٩ ' ومسلم: ٢٢٠٨ (١٣٢٢) وابوداؤد: ١٧٦٠ والترمذي: ٩١١ والنسائي:

مُنْفَلِهُ وَمِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

اس تناظر کو مدنظر رکھ کر اگر اس واقعے کو پڑھا جائے تو بات مجھنا آسان ہو جائے گا'تاہم اس بات کی وضاحت ضروری ہوگی کہ پھر نبی مایشا نے زیر بحث واقع بیں اس حاجی کو اصرار کر کے قربانی کے جانور پر کیوں سوار کرایا؟ جبکہ واقعہ وہ جانور قربانی کا تھا اور اس مخص نے اپنے سوار نہ ہونے کا عذر بھی بہی بیان کیا تھا؟ سو جب ہم اس موضوع کی دوسری روایات کو ملاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مخص پیدل چل چل کر اتنا تھک چکا تھا کہ اس سے ووقدم چلنا بھی دو مجر ہور ہا تھا اور وہ خاصی مشقت میں جتلا دکھائی دے رہا تھا' چونکہ یہ ایک مجبوری اور اضطراری کیفیت تھی اس لیے نبی

## المجلا نے اسے سواری پر بیٹنے کا تھم دیا' عام حالات میں پہ تھم لا گونہیں ہوتا۔ واللہ اعلم

### بَابٌ هَلُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ بَجُمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ؟

(٢٥٣) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصُّبَيِّ بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ اَقْبَلُتُ مِنَ الْحَزِيُرَةِ حَاجًا فَمَرَرُتُ بِسَلُمَانَ ابُنِ رَبِيُعَةَ وَزَيْدِ بُنِ صُوحًانَ وَهُمَا شَيُحَانِ بِالْعُذَيْبَةِ قَالَ فَسَمِعَانِي اَقُولُ لَبَّيُكَ بِعُمُرَةٍ بِسَلُمَانَ ابُنِ رَبِيُعَةَ وَزَيْدِ بُنِ صُوحًانَ وَهُمَا شَيْحَانِ بِالْعُذَيْبَةِ قَالَ فَسَمِعَانِي اَقُولُ لَبَّيُكَ بِعُمُرَةٍ وَحَدَّةٍ فَقَالَ ابْنِ رَبِيعَة وَزَيْدِ بُنِ صُوحًانَ وَهُمَا شَيْحًانِ بِالْعُذَيْبَةِ قَالَ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

حَتَّى إِذَا قَضَيْتُ نُسُكِي مَرَرُتُ بَامِير الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فَأَخْبَرُتُهُ كُنُتُ رَجُلًا بَعِيدَ الشِّقَّةِ قَاصِي الدَّارِ أَذِنَ اللَّهُ لِيُ فِي هَذَا الْوَجُهِ فَأَحْبَبُتُ أَنْ أَجْمَعَ عُمْرَةً اللَّي حَجَّةٍ فَأَهُلَلُتُ بِهِمَا جَمِيُعًا وَلَمُ أَنُسَ فَمَرَرُتُ بِسَلُمَانَ بُنِ رَبِيُعَةَ وَزَيُدِ بُنِ صُوحَانَ فَسَمِعَانِي أَقُولُ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هَذَا أَضَلُّ مِنُ بَعِيُرِهِ وَقَالَ الْاخَرُ هَذَا أَضَلُّ مِنْ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَصَنَعُتَ مَا ذَا قَالَ مَضَيُتُ فَطُفُتُ طَوَافًا لِعُمْرَتِي وَسَعَيُتُ سَعُيًا لِعُمْرَتِي ثُمَّ عُدُتُ فَفَعَلُتُ مِثْلَ ذلِكَ ثُمَّ بَقِيُتُ حَرَامًا أَصُنَّعُ كَمَا يَصُنَّعُ الْحَاجُ حَتَّى قَضَيْتُ اخِرَ نُسُكِي قَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ مَثَاثَةٍ أَرِ وَفِيُ رِوَايَةٍ عَنِ الصُّبَيِّ بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ كُنُتُ حَدِيْتَ عَهُدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ أُرِيْدُ الْحَجَّ فِنْيُ ^ زَمَان عُمَرَ بُنِ النَحَطَّابِ فَأَهَلَّ سَلُمَانُ وَزَيْدُ بُنِ صُوْحَانَ بِالْحَجِّ وَحُدَةً وَآهَلَّ الصُّبَيُّ بِالْحَجّ وَالْعُمْرَةِ فَقَالًا وَيُحَكَ تَمَتَّعُتَ وَقَدُ نَهِي رَسُولُ اللهِ سَلَاتِنْ عَنِ الْمُتُعَةِ قَالًا لَهُ وَاللَّهِ لَانُتَ اَضَلُّ مِنُ بَعِيُرِكَ قَالَ نَقُدِمُ عَلَى عُمَرَ وَتَقُدِمُونَ فَلَمَّا قَدِمَ الصُّبَيُّ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيُقُ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ لِعُمْرَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ حَرَامًا لَمُ يَحِلُّ مِنُ شَيْءٍ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ لِحَجَّتِهِ ثُمَّ أَقَامَ حَرَامًا لَمُ يَحُلِلُ مِنْهُ حَتَّى أَتْي عَرَفَاتٍ وَفَرَغَ مِنُ حَجَّتِهِ فَلَمَّا كَانَ يَوُمَ النَّحْرِ حَلَّ فَأَهُرَقَ دَمًا لِمُتُعَتِهِ فَلَمَّا صَدَرُوا مِنُ حَجِّهِمُ مَرُّوا بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بُنُ صُوحَانَ يَا آمِيُرَ الْمُوْمِنِيُنَ إِنَّكَ نَهَيُتَ عَنِ الْمُتَعَةِ وَآنَّ الصُّبَيِّ بُنَ مَعْبَدٍ قَدُ تَمَتَّعَ قَالَ صَنَعُتَ مَا ذَا يَا صُبَى قَالَ آهُلَكُ يَاآمِيُرَ الْمُؤْمِنِيُنَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ طُفُتُ بِالْبَيْتِ وَطُفُتُ بَيُنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ لِعُمْرَتِي ثُمَّ رَجَعَتُ حَرَامًا وَلَمُ آحِلُ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ طُفُتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ لِحَجِّتِيُ ثُمَّ أَقَمُتُ حَرَامًا يَوُمَ النَّحُرِ فَأَهْرَقُتُ دَمَّا لِمُتُعَتِي ثُمَّ أَحُلَلُتُ قَالَ فَضَرَبَ عُمَرُ عَلَى ظَهُرِهِ

#### 

وَقَالَ هُدِيُتَ لِسُنَّةِ نَبيَّكَ مَثَاثِثَتُمُ.

وَفِيُ رِوَائِةٍ عَنِ الصَّبَيِّ قَالَ حَرَجَ هُوَ وَسَلُمَالُ بُنُ رَبِيْعَةَ وَزَيُدُ بُنُ صَوْحَالَ يُرِيُدُونَ الْحَجَّ قَالَ الصَّبَى فَقَرَل الْحَبَّ وَالْعُمْرَةَ حَمِيْعًا وَآمَّا سَلُمَالُ وَ زَيُدٌ فَاَفْرَدَا الْحَجَّ ثُمَّ اَقْبَلَا عَلَى الصَّبَى لَيُومَانِهِ فِيْمَا صَنَعَ ثُمَّ قَالَا لَهُ اَنْتَ اَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِكَ تَقْرِنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَدُ نَهٰى آمِيرُ الْمُوعِينِينَ عَنِ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِ قَالَ تَقْدِمُونَ عَلَى عَمْرَ وَاقْدِمُ قَالَ فَمَضَوا حَتَى دَحَلُوا مَكَة فَطَافَ الْمُمُووةِ يُعمُرَتِهِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ لِعُمْرَتِهِ ثَمَّ عَادَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ لِحَجَّتِهِ ثُمَّ مَعْى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ لِعُمْرَتِهِ ثَمَّ عَلَيْهِ حَتَى إِذَا كَالَ يَوْمَ النَّحُو ذَيَحَ الْصَفَّا وَالْمَرُوةِ لِعُمْرَتِهِ فَلَافَ بِالْبَيْتِ لِحَجَّتِهِ ثُمَّ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى عَمْرَ فَقَالَ لَهُ سَعِيتُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ لِعُمْرَتِي ثَلَّ عَلَى عَمْرَ فَقَالَ لَهُ سَلَمَالُ طُفْتُ طُوافًا لِعُمُرَتِي ثُمَّ عَلَى عَمْرَ فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ لِعُمْرَتِي ثُمُّ عُدُتُ فَطُوا عَلَى عُمْرَ فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ لِعُمْرَتِي ثُمُّ عَدَى مَا الْمَثَيْسَرَ مِنَ الْهُمُ مُرَّقِ لِحَجَّتِي قَالَ ثُمَّ مَعْتُوا الْمُنْوقِ لِعُمْرَتِي ثُمُّ عُدُتُ فَطُفُتُ بِالْبَيْتِ لِحَجِّتِى ثُمَّ عَلَى السَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ لِحَجَّتِى مُلْ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَى اللَّهُ فَلَ عَلَى الْمُولُونِ لِلْمُولُونِ الْمُعَلِي عَمْرُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُولُونَ لِي الْمُعْرَالِ عَلَى الْمَالُولُ الْمُولُونَ الْمُولُونِ الْمُولُونَ الْمُؤْمِ اللْمُولُونِ لِحَجَّتِي عَلَى الْمُولُونَ الْمُعَلِي عَلَى الْمُولُونَ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُ وَاللَّالَةُ الْمُولُونَ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُولُونَ الْمُعُولُ عَلَى الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

ترکیخیکا : هبی بن معبد کہتے ہیں کہ میں جزیرہ سے جج کرنے کے لیے روانہ ہوا میرا گزرسلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان کے پاس سے ہوا ، یہ دونوں عذیبہ کے شیوخ میں شار ہوتے ہے جب ان دونوں نے یہ سنا کہ میں جج وعمرہ (کی نیت کرکے) دونوں کا تلبیہ اکشے پڑھے ہوئے ہوں تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بیخص اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گراہ ہے اور دوسرے نے بھی طبع آزمائی کرتے ہوئے کہا کہ بی فلال ملال سے بھی زیادہ گراہ ہے۔

میں وہاں سے چل پڑا یہاں تک کہ جب میں جج سے فارغ ہوا تو امیر المونین سیدنا فاروق اعظم کے پاس سے میرا گزر ہوا' میں نے ان سے اپنے واقعہ کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں دو دراز کے علاقے اور دورکی جگہ سے تعلق رکھتا ہوں' اللہ نے مجھے جج کی سعادت بخشی تو میں نے جاہا کہ جج اور عمرہ دونوں کو اکٹھا کرلوں چنا نچہ میں نے دونوں کی طرف سے احرام باندھ لیا' اور میں نے یہ کام بحول کرنہیں کیا' راستے میں میرا گزرسلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان کی طرف سے ہوا' جب انہوں نے بیسنا کہ میں حج اور عمرہ دونوں کا تلبیدا کٹھا کیے ہوئے ہوں تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ بیتواسی اور دوسرے نے کہا کہ بیونلاں فلاں سے بھی زیادہ مراہ ہے۔

امیر المونین نے یو چھا کہ بھرتم نے کیا کیا؟ عرض کیا کہ میں وہاں سے چل کر یہاں آیا' عمرہ کا طواف اور سعی کی' بھر

### EI-U BACKERO (FIFT CARCE VI-13)

دوبارہ ایسا بی کیا اور احرام کی حالت بی میں رہا اور وہی کچھ کرتا رہا جو ایک حاجی کرتا ہے یہاں تک کہ میں نے جج کا آخری رکن ادا کرلیا' فرمایا تمہیں اینے نبی مٹاتیا کمی سنت کی رہنمائی نصیب ہوگئی۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مبی بن معبد کہتے ہیں میں نے عیسائیت کو ابھی تازہ تازہ خیر باد کہا تھا' سیدنا فاروق اعظم میں کے دور خلافت میں جج کے اراد سے میں کوفد آیا (راستہ میں کوفد بھی پڑا) وہاں سے سلمان اور زید بن صوحان نے صرف حج کا احرام باندھا اور میں نے جج وعمرہ دونوں کا احرام باندھا' وہ دونوں کہنے سکے افسوس! تم جج تمتع کر رہے ہو جبکہ نبی طین فی کا احرام باندھا اور میں نے جو جبکہ نبی طین نے اس سے منع فرمایا ہے؟ بخدا! تم تو اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گراہ ہو میں نے کہا کہ ہم سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں پہنچیں کے اور آپ بھی (وہاں فیصلہ کروالیس سے)

جب میں مکہ کرمہ پنچے تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا' صفا اور مروہ کے درمیان عمرہ کی سعی کی' بجر حالت احرام میں واپس لوٹ آئے اور کسی چیز کو اپنے اوپر حلال نہیں کیا' پھر حج کی نیت سے طواف اور سعی کی اور محرم ہونے کی حالت ہی میں اقامت گزین ہو گئے' حلال نہیں ہوئے' یہاں تک کہ عرفات آئے اور حج سے فارغ ہو گئے' چنانچہ جب دس ذی الحجہ کو انہوں نے حلال ہونے کا ارادہ کیا تو دم تمتع کی نیت سے قربانی کی (اور احرام کی حالت سے نکل آئے)

جب بدلوگ ج سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق کے پاس پنج زید بن صوحان نے کہا کہ اے امیر الموشین!

آپ نے تت سے منع فرہا رکھا تھا اور صبی بن معبد نے ج تت کیا ہے؟ انہوں نے صبی سے پوچھا کہ تم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ صبی نے کہا کہ امیر الموشین! میں نے ج وعمرہ دونوں کا احرام با ندھا' جب میں مکہ مرسہ پنجا تو عمرہ کا طواف اور سعی کی' پھر حالت احرام میں واپس آیا اور کس چیز کو اپ اور حلال نہیں کیا اور دوبارہ ج کے لیے طواف اور سعی کی' پھر دی ذی المج تک احرام کی حالت میں رہا اور دو تمتع وے کر حلال ہوگیا' حضرت عمر فاروق نے بین کر ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ جہیں نبی علیق کی سنت پر رہنمائی نصیب ہوگئی۔

مَجَنِّ لِيَكُمُ لَكُنْكُ أَاخرِجه ابوداؤ د مختصراً: ١٧٩٩ والنسائي: ٢٧٢٠ وابن ماجه: ٢٩٧٠\_

مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله واقعے سے ند مرف مید کہ تج قر ان کا ثبوت ملتا ہے بلکہ حضرت عمر فاروق کی تائید اور سنت نبوی کے عین مطابق ہونے کی سند بھی ملتی ہے نیز اس سے جج قران کے طریقتہ پر بھی روشن پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جج

# ور عمرہ کو اکٹھا کرنا اچھانہیں بچھتے تنے سیدنا فاروق اعظم کے ارشاد ہے ان لوگوں کے خیال کی تر دید بھی ہوگئی۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ مَنِ اعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ

( ٢٥٤ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مَثَاثِثَةٍ أَقَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً .

#### رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت

تُرْجُعُنُكُمْ : حضرت ابن عباسٌ سے مروی ہے كہ جناب رسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الله عمره كرنا الك نج كے برابر ہے۔

على عبارت: "تعدل" باب ضرب سے نعل مضارع معروف كا صيغه واحد مؤنث غائب ہے بمعنى برابر ہوتا' لفظ عدل اى سے معدد ہے۔

ﷺ کَانَانِی اُنخرِجه البخاری: ۱۸۶۳ ومسلم: ۳۰۳۸ (۱۲۵۱) ابوداؤد: ۱۹۸۸ (۱۹۸۸ والترمذی: ۹۳۹ وابرمذی: ۹۳۹ وابرماجه: ۲۹۹۱

زیرتشری حدیث پڑھ کراس کی وجہ بھی سمجھ میں آگئی کہ آخر ایبا کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ بلکہ اگر اس کے ساتھ اس موضوع کی دوسری روایات کو بھی ملالیا جائے تو آتش شوق تیز تر گردڈ چنانچ بعض روایات میں نبی ایشاہ کا یہ فرمان بھی منقول ہے کہ ماہ مقدس رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہی ہے جسے کسی نے ''میرے ساتھ جج'' کرنے کی سعادت حاصل کی ہو۔

ظاہر ہے کہ یہ ایک الی عظیم فعنیات ہے جسے حاصل کرنے کا اور اس کی رحمتوں و برکتوں سے اپنے دامن کو مالا مال کرنے کا اشتیاق ہر مخص کو ہے اس لیے جج کے بعد بلکہ بعض حضرات کے مطابق حج سے بھی زیادہ بڑا اجتماع رمضان المبارک کی پر کیف ساعتوں میں ہوتا ہے۔

الله تعالیٰ ہمیں بھی ماہ مقدس رمضان میں اپنے در اور اپنے حبیب ملیٹھا کے گھر کی زیارت سے شاد کام فرمائے۔ آمین

( ٢٥٥ ) ۚ أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ثَلَاثَيْلُم يَوُمَ فَتُحِ مَكَّةَ عَلَى بَعِيْرٍ اَوُرَقَ اِلَّى سَوَادٍ وَهُوَ النَّاقَةُ الْقُصُوٰى مُتَقَلِّدًا بِقَوْسٍ مُتَعَمِّمًا \_

' تُرْجُهُ کُنگاگا : حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مثلاثا کم کھ کے دن قصویٰ اونمی پر''جس کا رنگ سفیدی سے سیابی کی طرف ماکل تھا'' کمان لٹکائے ہوئے اور اونٹ کی پٹم کا بنا ہوا سیاہ عمامہ باندھے ہوئے سوار تھے۔

خُتُلِنَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبُ :"اورق" اونث پر جب اس لفظ كا اطلاق كيا جائے تو اس سے مراد سفيد رنگ ہوتا ہے جو سياى كى طرف مائل ہو "متقلدا" باب تفعل سے اسم فاعل كا صيغہ ہے بمعنى لفكانا "متعمما" ندكورہ باب سے ندكورہ صيغہ ہے بمعنى عمامہ باندھنا۔

مُفَلِكُونِكُونَ الله الله على الله الله كله ما تعدال حديث كى كوئى مناسبت نظرنبين آتى كيونكه فتح كمه كا واقعد ايام جج مين پيش نبين آيا تعا اور نه بى اس مين اركان جج مين سے كسى ركن كا ذكر موجود ہے جس كى وجہ ہے كسى ہے ذہن ميں اس كى مناسبت كے حوالے سے خلجان پيدا ہوسكتا ہے سواس كاحل يہ ہے كہ ہر حديث كا ترجمة الباب سے صرت كا ربط ضرورى نبين ہوتا بلكه معمولى اور ادنى مناسبت بمى كافى ہوتى ہے جيسا كہ بخارى شريف ميں اس كى ايك دونبين سينكروں مثالين موجود ہيں ۔

اس اجمال کی تفعیل میہ ہے کہ گزشتہ حدیث میں ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت بیان کی تمثی ہے ووسرے لفظوں میں ماہ رمضان کا ایک عمل ذکر کیا تھیا ہے اور زیر توضیح حدیث میں بھی رمضان ہی کا ایک دوسراعمل ذکر کیا تھیا ہے اس مناسبت کی وجہ ہے اس کا کتاب الجج میں ذکر کرناضیح ہوا۔

نیز اس مدیث کو پڑھ کرکسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ جس طرح رسول اکرم مَثَاثِمُ حرم شریف میں قوس و کمان افکا کر کالا عمامہ باندھے ہوئے داخل ہوئے اور بعض مشرکین کو کیفر کردار تک پہنچانے کا تھم دیا' اس ملرح آج مجی حرم شریف میں قال جائز ہے؟

کیونکہ اس بات کی وضاحت خود جناب رسول اللہ طُلُقُلُم نے فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو''حرم'' بنایا ہے اس لیے اس بیس لڑائی جھڑا اور قبل و قبال جائز نہیں ہے بھے بھی صرف چند گھنٹوں کے لیے اس کی اجازت ملی تھی' اور اب قیامت تک کے لیے یہاں قبل و قبال کوممنوع قرار دیا جاتا ہے اور نہ صرف قبال کو بلکہ یہاں کے درختوں اور گھاس تک کو کانے کی ممانعت کی جاتی ہے' اس وضاحت کی موجودگی ہیں فہ کورہ خیال کی کمل تر دید ہو جاتی ہے۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قَبَرِ النَّبِيِّ مَثَاثِيًّا لَمُ

(٢٥٦) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ مِنَ السُّنَةِ أَنُ تَأْتِى قَبُرَ النَّبِيِّ مَثَاثِثِهِمَ مِنُ قِبَلِ الْقِبُلَةِ وَتَجْعَلَ ظُهُرَكَ اللَّهِ عَنُ لَا الْقَبُرَ بِوَجُهِكَ ثُمَّ تَقُولَ السَّلَامُ عَلَيُكَ آيُهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
وَبَرَكَاتُهُ.

مَجَنَّتُ حَكُلُكُمْ أَنْ الحرجة محمد في المؤطا وعبدالرزاق في المصنف

مُنْفَلَاتُونِمِرُ : جناب رسول الله طَالِيَةُ ن ابنی زندگی کے آخری ایام میں یہ دعاء ما قی تھی کہ پروردگار! میری قبر پر میلے نہ لکوایئے گا اور میری قبر کوعرس گاہ نہ بنایئے گا'اس دعاء کی قبولیت ہی ہے کہ دنیا جہان کے بزرگوں کے مزارات پرطرح طرح کے چڑھاہ ن اور بھانت بھانت کے نذرانے نچھاور کیے جاتے ہیں' طوے اور حلیم کے دور چلتے ہیں' چرس اور بھنگ کے سوٹے گئتے ہیں اور شرق کاموں کو چھوڑ کرتمام غیرمشری کام کیے جاتے ہیں لیکن اس مزار مبارک پرکوئی غیرشری حرکت نہیں ہوتی' یہاں کوئی تھولوں کی چا درنہیں چڑھائی جاتی میاں کسی طوے مانٹ میں ہوتی' یہاں کوئی تھولوں کی چا درنہیں چڑھائی جاتی' یہاں کسی طوے مانٹ میں ہوتی' یہاں کسی علوے مانٹ نہیں چاتی میاں کسی علوے مانٹ نہیں چڑھائی جاتی ' یہاں کسی علوے مانٹ میں میاور پرنظرنہیں پڑتی۔

بلکہ یہاں تو صرف ایک ہی کام ہے اور وہ ہے عقیدت و محبت کے آنسو نچھا ورکرنا' والبانہ وارفکی سے ورود وسلام کا نذرانہ گزارنا' ادب و احترام کے ساتھ بلکوں کو جھکانا' اپنی آ واز کو بست رکھنا اور ادب اور عشق کا حسین امتزاج پیش کرنا' لیکن اس کا کیا سیجیے کہ جب جس حرم مدنی جس وافل ہوتا ہوں تو مجھے مجد نبوی سے زیادہ وہاں کے بازار آباد وکھائی دیتے ہیں' جی بحر کرصلوۃ وسلام کا تحد پیش کرنے کا عزم ظاہر کرنے والے دکانوں کے دھکے کھاتے نظر آتے ہیں اور جومبحد جس وکھائی بھی دیتے ہیں تو اس شان کے ساتھ کہ روضہ مبارکہ پر کھڑے ہوکر درود و سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے موبائل فون پر بیخے والی کلاسیکل موسیقی والی ٹون سے جناب رسول اللہ ظاہرا کو اذ بہت بھی پہنچا ہیں۔

اس کیفیت کو دیکے کربعض اوقات میں اپنے جذبات پر قابونہ رکھ سکا اور کئی لوگوں کو سمجھایا کہ اگر موبائل جیب میں رکھنا ہی ضروری ہے تو کم از کم حرم شریف کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کا گلا ہی گھونٹ دیا کریں تا کہ اس کی آ واز تو نہ نکل سکے ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اس درخواست کو نکال کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں طالانکہ یہ بات ہو مختص جا نتا ہے کہ یہ مقام ادب ہے اور میں سمجھتا ہوں کو جو شخص اس موقع پر صاحب روضہ من جا تا ہی مؤدب بنآ پھرے اسے مؤدب قرار دینا لفظ ادب کی تو ہین ہوگی۔

# المرااع الله المنظم الم



#### بَابُ مَا جَاءَ فِي خُطُبَةِ النِّكَاحِ

(٢٥٧) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللّٰهِ مَثَاثَةُم خُطُبَةَ الْحَاجَةِ يَعْنِى النِّكَاحَ اَنِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَنَسْتَهُدِيْهِ مَنُ يَّهُدِى اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُضَلِلُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لا اللهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَ لَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَ آنْتُمُ مُّسُلِمُونَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ الْاَرُحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا يَآتُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيُدًا لِيُصُلِحُ لَكُمُ اَعْمَالَكُمُ وَ يَغْفِرُلَكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوُزًا عَظِيمًا لِـ

#### نكاح كا خطبه

ترکیختگان دعزت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ الظافل نے ہمیں خطبہ حاجت یعنی خطبہ نکاح کی تعلیم
میں دی ہے جس کا ترجمہ سے ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے بین ہم ای کی تعریف کرتے بین ای سے مدد ما تکتے بین ای
سے اپنے گنا ہوں کی معافی چاہجے بیں اور ای سے ہدایت طلب کرتے بین جے اللہ ہدایت دے اسے کوئی محراہ نہیں کرسکتا
اور جے وہ محمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور ہم اس بات کی کوائی دیتے بیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں
اور ای بات کی بھی کوائی دیتے بیں کہ حضرت محمد مان باللہ کے بندے اور اس کے رسول بیں۔

اے ایمان والو! اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اورتم مسلمان ہونے کی حالت میں ہی مرنا'
اور اس اللہ سے ڈروجس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دے کرسوال کرتے ہواور رشتہ داریوں کو تو ڑنے سے بچو بیشک اللہ تم پر
میمبیان ہے اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیدھی تھی بات کہو اللہ تنہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے
گناہوں کو معاف فرما دے گا' اور جو محص اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ عظیم کامیابی حاصل کرتا ہے۔

الارحام ان تقطعوه' "يصلح" جواب امر بونے كى وجه سے تجزوم ہوگا۔

مَجُنَّاتِكُ بَحُكُلُكُنِيْقَ \* اخرجه ابوداؤد: ۲۱۱۸ و الترمذي: ۱۱۰۵ والنسائي: ۳۲۷۹ و ابن ماجه: ۱۸۹۲\_

کُلُفُلُونُ اَبُرُ : عبادات کی ایک شم سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے عبادات کی دوسری شم کوشروع کیا جا رہا ہے اور اس کی مناسبت صاف ظاہر ہے کہ نماز روزہ کج اور زکوۃ وغیرہ عبادات انسان اداکرتا ہے اور انسان اپن نسل کی بقاء میں نکاح کا مختاج ہے اگرنسل انسانی کی بقاء ہی معرض خطر میں پڑ جائے تو نماز روزہ کی ادائیگی بھی قصہ پارینہ بن جائے ہی وجہ ہے کہ اس باب کی پہلی حدیث میں ہی خطبہ نکاح کو خطبہ محاجت قرار دیا گیا ہے۔

البتہ نکاح کی نوعیت دوسری عبادات سے ذرا مختلف ہے کیونکہ نماز روزہ تو ہر انسان انفرادی طور پر خود ہی کرتا ہے ہر انسان کا رکوع اکیلا ہی مکمل شار ہوتا ہے ہر انسان کا سجدہ کسی دوسرے کے سجدے سے متصل ہوئے بغیر کھمل تصور کیا جاتا ہے اور ہر انسان اپنی زکوۃ خود ادا کر سکتا ہے ایسانہیں ہے کہ جب تک کوئی دوسرا ہخص اس عبادت میں اس کے ساتھ شریک نہ ہو اس کا تحقق اور وقوع ہی نہ ہوگا جبکہ نکاح کے لیے دو افراد کا ہونا ضروری ہے جب تک مرد اور عورت مل کراس عبادت کو سرانجام نہ دیں ہے ادانہیں ہوسکتی اکیلا مرد نکاح نہیں کرسکتا اور اکیلی عورت کے لیے نکاح کرنا نامکن ہے۔

پھراگر ذرا اس حقیقت پر بھی نظر ڈالی جائے تو بات مزید واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے ہرانسان کے جسم میں اپنی خواہشات کی تکیل کو ہرانسان کا فطری اور جسمانی حق قرار دیا ہے اور اسے اس حق کی اور جسمانی حق قرار دیا ہے اور اسے اس حق کی اوائیگی کا پابند بنایا ہے کی وجہ ہے کہ تقریبا تمام انبیاء کرام نظام اور امت کے بہترین لوگ اس فطری نظام پر کار بندنظر آتے ہیں اور کوئی بھی اس نظام سے بٹنے یا اس کے خلاف کوئی دوسرا نظام پیش کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔

اس لیے کہ جن معاشروں میں اس کا متبادل نظام لانے کی کوشش کی گئے ہو ہاں کے شاختی کارڈ سے باپ کا نام درج ہونے والا خانہ ہی غائب ہو گیا' وہاں سے چھا' تایا' دادا' دادی' بھائی' بہن سب رشتے ناپید ہو گئے' وہاں انسانیت حیوانیت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکی ہے زندگی معاشر تی طوفانوں کے تھیٹر دں میں بچکو لے کھا رہی ہے لیکن کوئی ناخدا آ کے بڑھ کر اسے نظام فطرت کے قریب لانے کی کوشش نہیں کرتا' اس کا نتیجہ ہے کہ ایسے معاشروں میں آج کوئی مخص بھی اپنے سینے پر ہاتھ مارکر اپنے آپ کوکسی کا بیٹا اور کسی کو اپنا باپ ٹابت نہیں کرسکن' اور شاید بہی وجہ ہے کہ اس خطبہ نکاح میں''جو سراسر خوثی کے موقع پر دیا جاتا ہے' تین دفعہ اللہ سے ڈرنے کا تھم دیا جاتا ہے تا کہ انسان ہر آن اللہ کی طرف متوجہ رہے اور غیر متمدن معاشروں کی گندی تہذیب پر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی بجائے اس نظام فطرت پر اللہ کا شکر گزار رہے۔

# المراب الله المحالية المحالية

## بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلاَمْرِ بِالنِّكَاحِ

( ٢٥٨ ) ۚ أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ زِيَادٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ آبِيُ مُوسْى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَانِيَا ۚ مَوْسَى قَالَ وَاللَّهِ مَا لِلَّهِ ۖ ثَانِيَا ۗ مَوْسَى اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لَا مَمْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَا

## نكاح كالحكم

تڑ کے منگرا کا دھنرت ابو موی اشعری ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافظ نے ارشاد فرمایا شاوی کیا کرؤ کیونکہ میں تمہارے ذریعے دوسری امتوں پراپی کثرت کے معاملے میں فخر کرسکوں گا۔ سے جہ سے جہ سے

فائده: حمن متم كى عورتول سے شادى كرو اس سوال كا جواب اكلى صديث ميں ملاحظه فرمايئ۔

#### بَابُ الْحَتِّ عَلَى نِكَاحِ الْاَبُكَارِ

( ٢٥٩ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ دِيُنَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلْيَةٍ الْكَحُوا الْحَوَارِى الشَّوَابُّ فَإِنَّهُنَّ ٱنْتَجُ ٱرْحَامًا وَٱطُيَبُ ٱفْوَاهًا وَٱعَزُّ ٱخْلَاقًا۔

#### كنوارى لاكيول سے نكاح كى ترغيب كابيان

تریخه کُنگانی حضرت عبدالله بن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مکافیا سنے ارشاد فرمایا کنواری لڑکیوں ہے نکاح کیا کرو کیونکہ ان کا رحم مرد کے آب حیات کو زیادہ قبول کرتا ہے اور وہ خوشبو دار منہ اور عمدہ اخلاق رکھتی ہیں۔

> مَجَنِّ بَحَكُنْ اللهِ الحرحة ابوداؤد: ٢٠٥٠ والنسائي: ٣٢٢٩ وابن ماحة: ١٨٦٣ واحمد: ٩٨/٣ ـ ا مَجَنِّ بَحَكُنْ اللهِ اللهِ العرجة ابن ماحة: ١٨٦١ ـ

# تور سندام اعظم بینت کی مسئل کی در می اور است مسلمہ کی طاغوتی طاقتوں اور قوموں کے مقابلے میں عددی

برتري وغيره۔

غور کر کے ویکھا جائے تو یہ مقاصد معمولی نہیں اور ان غیر معمولی مقاصد کے حصول کے لیے جو نظام شریعت مطہرہ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ بھی معمولی نہیں بلکہ اس میں بھی انسانی فطرت کے تمام تقاضوں کو لمحوظ خاطر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اگر ایک طرف دیندار عورت کے امتخاب کی ترغیب دی گئی ہے تو دوسری طرف نوجون نسل کے جذبات کو بالکل مجروح کر کے مطلقہ اور بیوہ عورتوں سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت میں تو یہاں کی آتا ہے کہ حضرت جاہر "جو ایک نوجوان صحابی تھے' ایک سفر میں نبی علیا کے ہمرکاب تھے' والیسی پر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچ تو نبی علیا ہے جلدی جانے کی اجازت ما گئی' نبی علیا نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ ابھی نئی ش شادی ہوئی ۔ ہے اس لیے بیوی کوخوش کرنا چاہتا ہوں' پوچھا کنواری سے شادی کی یا شوہر دیدہ سے' عرض کیا شوہر دیدہ سے' فرمایا:

#### فهلا بكرا؟ تلاعبها وتلاعبك

#### "باكره سے شادى كيول نبيس كى كه وہتم سے كھيلتى اورتم اس سے كھيلتے ـ"

آپ یہ نہ جھے! کہ مطلقہ یا بیوہ سے شادی کرنا گناہ ہے 'بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جوانی کے جذبات کو شریعت نے بالکل مرجھائے ہوئے بھول کی طرح مسل کر بھیننے کی بجائے ان کی قدر کی ہے اور یوں بھی جب'' کفو' کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں اس چیز کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے 'ای لیے ایک پیر فرتوت اور قبر میں پاؤل لئکائے ہوئے بڈھے کو کسی نو جوان لڑکی کی زندگی برباد کر دینے کی اجازت نہیں دی جاتی 'تا کہ'' ملاعبت' کا وہ حقیقی لطف جو مرد وعورت ایک دوسرے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں' برقر ار رہ سکے۔

#### بَابٌ لَا يَتَزَوَّ جَنَّ اَحَدٌ خَمُسًا

ترخیک از اہم مختی کہتے ہیں کہ جمعے مدینہ منورہ کے ایک شیخ نے بتایا کہ حضرت زید بن ثابت ایک مرتبہ نبی اینیا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے نبی اینیا نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کرلی؟ انہوں نے عرض کیا کہ نبیں! فرمایا شادی کرلوتا کہ تمہاری عفت وعصمت محفوظ ہو جائے کین پانچ قتم کی عورتوں سے شادی نہ کرنا عرض کیا کہ وہ کون می ہیں؟ فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی نہ کرنا جو شہرہ ہو یا نعمرہ ہو یا البہرہ ہو یا صدرہ ہو یا لفوت ہو۔

حضرت زید نے عرض کیا یارسول اللہ! میں تو ان میں سے کسی کوئیس جانا' فرمایا اچھا'شہر و تو اس عورت کو کہتے ہیں جو گر بہ چٹم ہواور بھاری جسم ہو نھم واس عورت کو کہتے ہیں جو بردھیا ہواور پیرنے ہواور بھاری جسم ہو نھم واس عورت کو کہتے ہیں جو بردھیا ہواور پیٹر بھیرنے والی ہو صبد رہ اس عورت کو کہتے ہیں جو تھنگنی اور بدشکل ہواورلفوت اس عورت کو کہتے ہیں جوتم سے علاوہ کسی اور خض کی اولا در کھتی ہو شیبانی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرے امام صاحب دیر تک مسکراتے رہے۔ فاقدہ: املی روایت بھی بوی کا انتخاب کرنے کا اصول واضح کرتی ہے۔

#### بَابُ مَنُ لَمُ يَتَزَوَّ جُ عَنِ الْحَسُنَاءِ الْعَاقِرِ

( ٢٦١ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالُمَلِكِ عَنُ رَجُلٍ شَامِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ۖ ثَالَةُ قَالَ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ آتَزَوَّ جُ فُلاَنَةٌ فَنَهَاهُ عَنُهَا ثُمَّ آتَاهُ آيَضًا فَنَهَاهُ عَنُهَا ثُمَّ آتَاهُ فَنَهَاهُ عَنُهَا ثُمَّ قَالَ سَوُدَاءُ وَلُودٌ آحَبُ إِلَىَّ مِنْ حَسُنَاءَ عَاقِرٍ.

#### خوبصورت مگر بانجھ عورت سے نکاح نہ کرنے کا بیان

تریخه کمکناً: ایک شامی صحابی سے مروی ہے کہ نبی طَیْنا کی خدمت میں ایک آدی آیا اور کہنے لگا یارسول اللہ! میں فلال عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں' نبی طَیْنا نے اسے معرف کردیا' کچھ عرصہ کے بعد وہ دوبارہ آیا' نبی عَیْنا نے اسے پھرمنع کردیا' تیسری مرتبہ منع کرنے کے بعد نبی طَیْنا نے فرمایا میرے نزدیک ایک بانجھ عورت سے خواہ وہ خوبصورت ہی ہو' شادی کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان ایس عورت سے شادی کرلے جواگر چدرتگت میں کالی ہولیکن اولاد کا ذریعہ بن سکے۔
خیارتی کی انسان ایس عورت سے شادی کرلے جواگر چدرتگت میں کالی ہولیکن اولاد کا ذریعہ بن سکے۔
خیارتی کی کی انسان ایس عف اب باب استفعال سے نعل مضارع معروف کا صیفہ واحد ذکر حاضر ہے بمعنی عفت طلب کرنا ولود" فعول کے وزن پرمبالغہ کا صیفہ ہے بمعنی کشرت سے اولاد پیدا کرنے والی۔

مَجَمُ اللَّهُ اللَّهُ الله الديلمي والسيوطي كما في الحاشية والحارثي: ٥٨٥\_

مَجَمَعُ اللَّهُ عَلَيْكُ ثَلِينَا العرجه الهندي: ٢٠٨٧٤ والهيثمي، ٢٥٨/٤ وابن ماجه مثله: ٩٥٨٥ ـ

مَّ الْمُؤْمِنِينِ : اس حديث كى وضاحت سے قبل بير بات الحجي طرح ذبن نشين كر لينا ضرورى ہے كہ جن روايات ميں كسى

## ور المارات المحمد المورات المحمد المحمد المورات المحمد المورات المحمد المحمد المورات المحمد المحمد المورات المحمد المورات المحمد الم

خاص وصف کی عورت سے نکاح کی ممانعت وارد ہوئی ہے اس کا تعلق تشریعی ممانعت سے نہیں ہے بلکہ پیغیبر انسانیت سُلیّۃ ہ کی طرف ہے ایک مشورہ ہے جو یقینا فطرت کے عین مطابق اور انسانی مزاج کی رعایت سے بھرپور ہے اس لیے اگر کوئی مختص کسی ایسی عورت سے نکاح کر لے جس سے نکاح کی ممانعت آئی ہوتو وہ کسی حرام کام کا مرتکب نہ ہوگا البت اگر اے ازدواجی زندگی میں خوشیاں نہل سکیس تو دوسری بات ہے۔

بیتمبید ذکر کرنا اس لیے ضروری محسوں ہوئی کہ خود نبی علیقہ کی از دائ مطہرات میں سوائے حضرت عاکشہ کے کوئی خاتون بھی کنواری نہ تھیں سب ہی شوہر دیدہ تھیں 'پھر حضرت سودہؓ کا وجود بھاری بھی تھا اور لمبا بھی 'حضرت خدیجہؓ بڑھایے کی عمر تک پہنچ چکی تھیں اور وہ اور حضرت ام سلمہؓ دوسرے شوہر ہے صاحب اولا دہمی تھیں۔

پھر دوسری وجہ سے بھی ہے کہ کسی عورت کا بانجھ ہونا جس کا ذکر دوسری حدیث میں بھی آیا ہے ایسی چیز نہیں ہے جے آوی کسی ذریعہ سے معلوم کر سکے فاص طور پر نکاح سے پہلے البتہ حدیث میں جس خاتون کا ذکر آیا ہے عین ممکن ہے کہ جو صاحب ان سے شادی کرنا چاہتے تھے ان کی تو یہ پہلی شادی ہوتی اور اس خاتون کی دوسری شادی ہوتی اور پہلی شادی میں اس کا بانجھ پن واضح ہو گیا ہو جسیا کہ اب بھی آلات جدیدہ سے معلوم کر لیا جاتا ہے لیکن اس کی تعیین کنوار پن میں نہیں کی جاسمتھ تو ہے لیکن تشریعی کنوار پن میں نہیں کی جاسمتھ تو ہے لیکن تشریعی ادکام کی نوعیت سے نہیں۔ واللہ اعلم

# بَابُ مَا جَاءَ فِي شُومِ الْمَرُأَةِ

(٢٦٢) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةً قَالَ تَذَاكَرَ النَّمُّوُمُ ذَاتَ يَوُم عِنَدَ رَسُولِ اللَّهِ الْأَيْرَ فَقَالَ الشَّوَّمُ فِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرُأَةِ فَشُومُ الدَّارِ اَنْ تَكُونَ ضَيِّقَةً لَهَا جِيْرَانٌ سُوَةً وَشُومُ الْفَرَسِ اَنْ الْفَرَسِ اَنْ الْفَرَسِ اللَّهِ الْفَرَسِ اَلْفَرَسِ الْفَرَسِ اللَّهُ الْفَرَسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرَسِ اللَّهُ ال

#### عورت كالمنحوس ہونا

تڑ خُمنُانُ عضرت ابن بریدہ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ کی موجودگی میں نموست کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ نموست کا تذکرہ ہوا تو فرمایا کہ نموست کا تعلق گھر کھوڑے کہ ایستان کھر کے خوست تو یہ ہے کہ وہ تنگ ہواور پڑوی اچھے نہ ہوں کھوڑے کی تعلق گھر کھوڑے کی نموست یہ ہے کہ وہ بانجھ ہو۔ ایک روایت میں 'بداخلاق' کا لفظ بھی آیا ہے اور ایک روایت میں 'بداخلاق' کا لفظ بھی آیا ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں نموست ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی۔

َ ﴾ َ كُنْ َ اَعْرِجَهُ البخارى: ٢٨٥٨ ومسلم: ٢٨٠٥ (٢٢٢٥) وابوداؤد: ٣٩٢٢ والنسائى: ٣٥٩٨ وابن ماجه: ١٩٩٤.

مُفْفِهُ وَمِنْ : عام طور پرگاؤں دیہاتوں اور پنڈوں میں چھوت چھات اور تو ہمات کی اتی زیادہ صورتیں مروج ہوتی ہیں کہ انہیں شارکرنا آسان ہیں ہوتا 'شہروں اور متدن آبادیوں میں لینے والے انسان بھی ان تو ہمات سے اپنا پیچھا اب تک نہیں چھڑا سکے کسی پتیم بچے کے گھر میں آنے پرکوئی نقصان ہو جائے تو وہ منحوں کسی لڑی کے گھر میں بہو بن کرآنے پرسسرالی رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ منحوں ٹریفک حادثے کا شکار ہو جائے تو صبح سب سے پہلا دکھائی دیے والد مخص منحوں کا شکار ہو جائے تو صبح سب سے پہلا دکھائی دیے والد مخص منحوں کا دوبار میں خسارہ ہو جائے تو وہ بیشہ منحوں اولاد ہو جائے سے ضروریات زندگی میں تنگی پیدا ہو جائے تو وہ منحوں۔

غرضیکہ ہمارے بنائے ہوئے فاکوں کے مطابق ''منحوسوں'' کا ایک طوفان ہے جو کسی کے تھا ہے نہیں تنعمتا اور ایک ایک ایل طوفان ہے جو کسی کے تھا ہے نہیں تنعمتا اور ایک ایک ایبا سیلاب ہے جے دنیا کا کوئی بند روک نہیں سکتا' لیکن اگر ہم اسلام کے سائبان رحمت تلے آ جا کی تو یہاں ہمیں مرف رحمت' ہمدردی' خوش نصیبی اور خوش قتمتی ہی ملے گی جو ہماری زندگی کی تمام نحوستوں کو بھی دھوکر صاف کر دے گی۔

نحوست کا بہتھور جو راقم السطور نے ذکر کیا' کم وجیش یہی تقور اہل عرب میں بھی موجود تھا۔ ظاہر ہے کہ پینجبر اسلام طَائِیْنَا کو ان فاسد اور بے بنیاد خیالات کی اصلاح کرناتھی اس لیے فرما دیا کہ اسلام کے نظریہ حیات اور اسول زندگانی کے مطابق تو کوئی چیز اپنی ذات کے اعتبار ہے منحوں ہوتی ہی نہیں ہے' اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی تو وہ ان تین چیزوں میں ہوتی دور اس میں ہوتی ہوتی۔
تین چیزوں میں ہوتی' لیکن جب ان تین چیزوں میں ہی نحوست نہیں ہے تو پھر کسی چیز میں بھی نہیں ہو سکتی۔

ا۔ گھر میں نحوست اگرتم یہ بیجھتے ہوکہ گھر کی نحوست یہ ہے کہ وہاں کوئی مرجائے گھر خریدتے ہی کوئی حادثہ ہو جائے گھر میں نوائش اختیار کرتے ہی کوئی جانی یا مالی نقصان ہو جائے تو یہ خیال سیحے نہیں ہے ہاں! اگرتم کمی چیز کو گھر کے حوالے سے منحوس سجھنا منروری خیال کرتے ہوتو وہ ضروریات کے لیے ناکافی ہوتا ہے باتی کوئی جانی یا مالی نقصان ہو جانا سواس کا تعلق نحوست کے ساتھ نہیں ہے۔

۲۔ گھوڑے میں نموست' اگرتم یہ بیجھتے ہو کہ سواری کی نموست یہ ہے کہ اسے خریدتے ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے' خریدتے ہی وہ چوری ہو جائے' اسے خریدتے ہی اس کی بریک خراب ہو جائے تو یہ خیال سیجے نہیں ہے' اگرتم کسی چیز کو سواری کے حوالے سے منحوں سمجھنا ہی ضروری خیال کرتے ہوتو وہ اس کا تہمارے قابو میں نہ آنا ہے' جب تم اسے منحوں نہیں سمجھتے تو پھرکوئی اور چیز بھی منحوں نہیں ہو سکتی۔

# ور الماران الله المنظم المنظم

۳-عورت میں نحوست' اگرتم یہ سیجھتے ہو کہ عورت کی نحوست یہ ہے کہ وہ جبیز کم لائے' کھانا زیادہ کھائے' کام کرنے میں سستی کرئے بچے پیدا کرنے میں چستی کرئے ہر سال ایک نئ پچی شوہر کے ہاتھ میں تھا دے' تو یہ خیال سیح نہیں ہے' اگرتم کسی چیز کوعورت کے حوالے سے منحوں سیجھنا ہی چاہتے ہوتو وہ عورت کی بدخلقی اور اس کا بانجھ بن ہے' جب تم اسے منحوں نہیں سیجھتے تو پھر کوئی اور چیز بھی منحوں نہیں ہوسکتی۔

# بَابٌ هَلُ يَذُكُرُ الرَّجُلُ لِابُنتِهِ مَنُ يُزَوِّجُهَا

(٢٦٢) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ ظَالِمٌ أَكُو لِفَاطِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا يَذُكُوكِ

کیا انسان اپنی بیٹی کے سامنے اس شخص کا ذکر کر دے جس سے

وہ اس کی شادی کرنا جیا ہتا ہے

تُرْجُعُكُالاً: حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَافِقاً نے حضرت فاطمة سے فرمایا کہ علی تمہارا ذکر کر رہے تھے۔

#### فاقده: الل روايت كامضمون بهي هي هيـ

( ٢٦٤) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ شَيْبَانَ عَنُ يَحُنِى عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ الله ﴿ وَا آرَادَ اَنْ يُزَوِّجَ إِحُدى بَنَاتِهِ يَقُولُ إِنَّ فُلَانًا يَذُكُرُ فُلَانَةَ ثُمَّ يُزَوِّجُهَا.

وَفِيُ رِوَايَةٍ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَثَاثَيْتُمُ إِذَا زَوَّ جَ اِحُدَى بَنَاتِهِ اَتْى خِدُرَهَا فَيَقُولُ اِنَّ فُلاَنًا يَذُكُرُ فُلَانَةً ثُمَّ يُزَوِّجُهَا..

وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَالِثَيْمُ اِذَا خُطِبَ اِلْيَهِ اِبْنَةُ مِنُ بَنَاتِهِ اَتْي خِدُرَهَا فَقَالَ اِنَّ فُلاَنَا يَذُكُرُ فُلاَنَةً ثُمَّ ذَهَبَ فَانُكَحَـ

ترخیکنگان : حفرت ابوہریر اسے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافیل جب اپنی کسی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے تو فرماتے کہ فلاں مختص فلاں خاتون کا ذکر کر رہا تھا' اس کے بعد نکاح کر دیتے' اور ایک روایت میں ہے کہ نبی ملیلہ جب اپنی کسی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے تو پہلے خلوت میں اس کے پاس تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ فلاں مختص فلاں عورت کا ذکر کر رہا تھا اور اس کے بعد جب خاموثی محسوس فرماتے تو نکاح کر دیتے۔

حَمَّلِ النَّهِ عَبِّ النَّرِيَّ :"بذكوك" باب نفر سے نعل مضارع معروف كا صيغه واحد مذكر غائب ہے بمعنی ذكر كرنا مراد پيغام نكاح دينا "محدرها" لفظى معنی تو پردہ ہے مراد خلوت كی جكه۔

مُجَهِّنِكُ بَحَكْلَائِكُ ۚ امَّا الاول: فقد ذكره في مجمع البحار عن النهاية والحارثي: ٢٢ واما الثاني فقد اخرجه البيهقي في

الكبرى: ١٢٧٣٩ واحمد: ٣٤٩٩٩ وابن عدى: ٧٥٢ وابن ابي حاتم: ١٦٨ .

مُنْفِقُونِ أَنَّ الله وولت اور مفادات كے حريصول كو نكال كر والدين كى اكثريت اس بات كى خواہش ركھتى ہے كہ ان كى
اولاد جب كى ودسرے كى طرف منسوب ہوتو اسے كى شم كى شرمندگى نه ہؤ اولاد كو اپنے والدين كے استخاب پر پچھتاوا نه ہو
اور اسے سكھى زندگى ميسر آئے اس سلسلے ميں والدين بعض اوقات ايسے رشتے مستر دكر و يتے ہيں جن ميں بظاہر كوئى عيب
نہيں ہوتا اور وہ اس كى اولاد كے حق ميں اجھے ثابت ہو سكتے ہيں جس پر اولاد كو فطرى طور پر رنج بھى ہوتا ہے اور بعض
اوقات والدين كى ايسے رشتے كو قبول كر ليتے ہيں جس ميں بظاہر كوئى خوبى نہيں ہوتى اين كى دور رس نگاہوں كے
اثرات سامنے آئے پر اولاد كواكثر خوشى محسوس ہوتى ہوتى ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے اولاد کے احساسات و جذبات کوبھی مدنظر رکھا ہے اور والدین کو ان کی مرضی معلوم کر لینے کی ترغیب بھی دی ہے گو کہ بیضروری نہیں ہے کہ اولاد کی رضا مندی کے لیے جس کے الفاظ استعال کے جائیں اشاروں اور کنایوں اور غیر محسوں طریقوں کے ذریعے بھی اس کا پند چلایا جا سکتا ہے جبیا کہ زیر بحث صدیث میں فہ کور ہے کیونکہ شریعت اس حقیقت کو فراموش نہیں کرتی جو انسانی جذبات کی عکاس ہوتی ہے اور اکثر اوقات انسان کی زبان سے الفاظ کے سانچے میں ڈھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ زندگی ہم نے گزارنی ہے ہمارے والدین نے تھوڑی گزارنی ہے۔

اس سے پہلے کہ جذبات کو زبان ملے شریعت نے پہلے ہی اس کا راستہ بند کر دیا' بالخصوص صنف نازک کے لیے کہ ان معاملات میں اس کا اپنے جذبات کا اظہار کرنا نسوانی حیا اور شرم کے منافی سمجھتا ہے اور خاندانی نظام زندگی میں اب بھی لڑکی اپنے والدین کی رضا پر راضی ہو جاتی ہے۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے اولا دکی مرضی کا خیال رکھنے کی ترغیب بھی دے دی اور اولا د بالخصوص لڑکی کے مند بھی زبان آنے کے سارے رائے بھی بند کر دیے یہ شریعت ہی کا حسین امتزاج ہے جو کسی دوسرے دین و غرب بیس تلاش کرنا بھی کارعبث ہے۔ واللہ اعلم

(٢٦٥) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنُكَدِرِ عَنْ حَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ آنَّ عَاثِشَةَ زَوَّحَتْ يَتِيُمَةً كَانَتُ عِنْدَهَا ۖ فَحَهَّزَهَا رَسُولُ اللَّهِ ظُلِّيْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ۔

تَرِّجَهَنَهُ أَاحْفرت جابرٌ ہے مردی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے اپنی طرف سے ایک بیٹیم بکی کا نکاح کروایا ' تو نبی ملیظ نے اے اپنے یاس سے جہیز عطاء فرمایا۔

خَيْلِ الله عندها " بيتهمة " تركيب مين موصوف واقع مورم به جس كى صفت "كانت عندها" ب "فجهزها" باب تفعيل ك فعل ماضى معروف كا ميغه واحد خركر غائب به بمعنى سامان تياركرنا مراد جبيز دينا ب-

مَجُمُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَ عند ابن ماجه ما يدل عليه: ١٩٠٠ واتبريزي في المشكوة: ١٥١٥.

مُنْفَلْ فُوْمِنُ : عام طور پر ہمارے اخبارات سائل و جرا کد اور معروف وغیر معروف شخصیات کے بیانات اور تقاریر میں یہ لفظ بری ہے دروی سے استعال کیا جاتا ہے کہ ہم معاشرے سے جہیز کی لعنت ختم کر دیں گئے معاشرہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے بہت کی بچیوں کو اپنے گھروں میں بی انظار کرنے پر مجبور کر رہا ہے بقین جانے! اس قتم کے الفاظ پڑھ اور سن کر مجھ پر تو ایک جمر جمری سی طاری ہو جاتی ہو اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ اگر جہیز لعنت ہے تو نبی میان اے اپنی بڑی صاحبز ادی حضرت زینہ کو ان کی شادی کے موقع پر سونے کا زیور کیوں دیا تھا؟ اگر جہیز لعنت ہے تو سیدہ فاطمہ فیجا کو جہیز کیوں دیا تھا؟ اگر جہیز لعنت ہے تو سیدہ فاطمہ فیجا کو جہیز کیوں دیا تھا؟ اگر جہیز لعنت ہے تو سیدہ فاطمہ فیجا کو جہیز کیوں دیا تھا؟ اگر جہیز لعنت ہے تو سیدہ فاطمہ فیجا کو جہیز کیوں دیا تھا؟ اگر جہیز لعنت ہے کیوں ماتا ہے؟

ذرا شنڈے ول سے سوچٹے! کیا کوئی باپ اپنی بٹی کو اپنے گھرے خالی ہاتھ رخصت کرنا پند کرے گا؟ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو خالی ہاتھ رخصت کرنا پند کرے گا؟ کیا کوئی بھائی اپنی بہن کو خالی ہاتھ رخصت کرتے ہوئے بیٹھ نہ جائے گا؟ یقیناً ان تمام سوالوں کا جواب نمی میں ہے اور ہونا بھی جاہے۔

ر ہا بعض لوگوں کا بیر عزم کہ ہم معاشرے سے جہیز کی لعنت کوختم کر دیں گے تو اس میں الفاظ کا چناؤ غیر مختاط طریقے سے کیا گیا ہے اگر اس کی بجائے یہ الفاظ ہوتے کہ ہم معاشرے سے جہیز میں حد سے زیادہ اسراف اور نمود و نمائش کی خاطر اپنی مالداری کا اظہار کرنے کی لعنت کوختم کر دیں ہے تو یہ بات نہ صرف یہ کہ محصح ہوتی بلکہ اسلامی تعلیمات کے بھی عین مطابق ہوتی اور معاشرے کے ماحول کو بھی سازگار بناتی۔

# بَابُ اسُتِيُمَارِ الْبِكْرِ وَاسْتِيُذَانِ الثَّيّبِ

(٢٦٦) أَبُوُ حَنِيُفَةً عَنُ شَيْبَانَ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ عِكْرِمَةً عَنُ آبِى فَمُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ظَلْمُنْ لَا تُنكَعُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَرِضَاهَا سُكُونُهَا وَلاَ تُنكَعُ الثَّيْبُ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَرَضَاهَا سُكُونُهَا وَلاَ تُنكَعَ الثَّيْبُ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَرَضَاهَا سُكُونُهَا وَلاَ تُنكَعَ الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَرَضَاهَا سُكُونُهَا وَلاَ تُنكَعَ الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَرَضَاهَا سُكُونُهَا وَلاَ تُنكَعُ الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأُمَرَ وَإِذَا سَكَتَتُ فَهُوَ إِذْنُهَا وَلاَ تُنكَعُ الثِيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَإِذَا سَكَتَتُ فَهُوَ إِذْنُهَا وَلاَ تُنكَعُ الثِيْبُ حَتَّى تُسْتَأُذَنَ وَفِي رِوَايَةٍ لاَ تُنكَعُ البِّكُرُ حَتَّى تُسْتَأُمَرَ وَإِذَا سَكَتَتُ فَهُوَ إِذْنُهَا وَلاَ تُنكَعُ الثِيْبُ حَتَّى تُسْتَأُذَنَ وَفِي رِوَايَةٍ لاَ تُنكَعُ البِكُرُ حَتَّى تُسْتَأُمَرَ وَإِذَا سَكَتَتُ فَهُوَ إِذْنُهَا وَلاَ تُنكَعُ الثِيْبُ حَتَّى تُسْتَأُذَنَ وَفِي رِوَايَةٍ لاَ تُنكَعُ البِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَإِذَا سَكَتَتُ فَهُوَ إِذْنُهَا وَلاَ تُنكَعُ الثِيْبُ حَتَّى تُسْتَأُذَنَ وَفِي رِوَايَةٍ لاَ تُنكَعُ البِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَإِذَا سَكَتَتُ فَهُوَ إِذْنُهَا وَلاَ تُنكَعُ الثِيْبُ حَتَّى

ترجُعُنَانُ : حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ الله عَنْ الل

# E 2611-17 BANGE (TTZ) BANGE (T

نکاح نہ کیا جائے اور اس کی خاموثی رضا مندی ہی ہے اور ثیبہ سے اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کیا جائے۔ فائدہ: اگلی روایت اس کی وضاحت ہے۔

(٢٦٧) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالُعَزِيْزِ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تُوفِيَ عَنُهَا زَوُجُهَا ثُمَّ جَاءَ عَمُّ وَلَدِهَا فَخَطَبَهَا فَأَبَى الْآبُ أَنُ يُزَوِّجَهَا وَزَوَّجَهَا مِنَ الْاَخْرِ فَأَتَتِ الْمَرُأَةُ النِّبِيَّ عَلَيْمً فَذَكَرَتُ وَلَدِهَا فَخَطَبَهَا فَأَبَى اللَّبُ أَنُ يُرَوِّجَهَا وَزَوَّجَهَا مِنَ الْاَخْرِ فَأَتَتِ الْمَرُأَةُ النِّبِيِّ وَلَجُتُهَا مِمَّنُ هُوَ خَيْرٌ وَلِكَ لَهُ فَبَعْتَ اللَّي آبِيهَا فَحَضَرَ فَقَالَ مَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ صَدَقَتْ وَلَكِنِي زَوَّجُتُهَا مِمَّنُ هُو خَيْرٌ مِنْ اللَّهُ فَفَرَقَ بَيْنَهُمَا وَزَوَّجَهَا عَمُّ وَلَدِهَا وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اسْمَاءَ خَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا وَنِي رَوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اسْمَاءَ خَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا وَنَى رُوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اسْمَاءَ خَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا وَنِي رُوايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اسْمَاءَ خَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا وَنَ الرَّجُلِ فَاتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمَا فَاشْتَكُتُ ذَلِكَ الِيهِ فَنَزَعَهَا مِنَ الرَّجُلِ فَاتَتِ النَّبِي عَلَيْهُمَ فَاشْتَكُتُ ذَلِكَ الِيهِ فَنَزَعَهَا مِنَ الرَّجُلِ فَاتَتِ النَّبِي عَبَّاسٍ أَنَّ اللَّهُ اللَّهِ فَنَزَعَهَا مِنَ الرَّجُلِ فَاتَتِ النَّبِي عَلَيْهُ فَاشْتَكُتُ ذَلِكَ الِيهِ فَنَزَعَهَا مِنَ الرَّجُلِ فَاتَتِ النَّبِي وَلَوْهُمُ فَاشْتَكُتُ ذَلِكَ اللّهِ فَنَزَعَهَا مِنَ الرَّجُلِ وَوْجَهَا عَمُّ وَلَدِهَا عَمُّ وَلَدِهُا عَمُ وَلَدِهُا عَمُ وَلَدِهُا عَمُ وَلَدِهُا عَمُ وَلَدِهُا عَمُ وَلَدِهُا عَمْ وَلَوْلُ فَالْمُلَا عَلَقَتْ وَلَاكُنُ فَالْمُعُلِقُوا مِنَ الرَّهُ فَلَهُ مُنْ الْمُؤْلُقُ فَاللَّهُ مُنْ وَقُولُهُ فَيْ وَلَلْهُ فَالْمُ وَالْمُ وَلَوْلُولُ وَلَا لِلْكَ اللَّهُ الْمُ وَلَهُ مَا عَمْ وَلَهُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلِقُ فَلَا عُلُولُ الْمُ وَلَمُ وَلَهُ مَا عَمْ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلُ وَلَهُ اللْمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا لَهُ وَلَلْمُ وَالْمُ وَلِلْهُ وَلَالِكُولُ وَلَمُ اللْمُؤْلُولُ وَلَمُ اللْمُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَمُ وَلَيْلُولُ وَلَالِكُولُ وَلَوْلُولُولُ وَلَالِكُولُ وَلَالَالِكُولُ وَلَالِمُ وَلَا لَاللْمُ وَلَالِهُ وَلَالِمُ مَا مُلِل

وَفِيُ رِوَايَةٍ أَنَّ امُرَأَةً تُوُفِّيَ عَنُهَا زَوُجُهَا فَخَطَبَهَا عَمَّ وَلَدِهَا فَزَوَّجَهَا آبُوُهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا مِنُ رَجُلٍ اخَرَ فَٱتَتِ النَّبِيِّ ثَلَّامُهُمُ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَدَعَا النَّبِيُّ ثَلَاثُهُمْ قَالَ أَزَوَّجُتَهَا بِغَيْرِ رَضَاهَا قَالَ زَوَّجُتُهَا النَّبِيُّ مَثَنَهُ هُوَ خَيُرٌ مِنْهُ فَفَرَّقَ النَّبِيُ ثَلَاثُهُمْ بَيُنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَزَوَّجَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا.

وَفِيُ.رِوَايَةٍ أَنَّ امُرَأَةً تُوُفِّيَ عَنُهَا زَوُجُهَا وَلَهَا مِنُهُ وَلَدٌ فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا إلى آبِيُهَا فَقَالَتُ زَوِّجُنِيهِ فَأَنِي وَزَوِّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِضِّي مِنُهَا فَأَتَتِ النَّبِيِّ "كَاثِيًّا فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَصَالَهُ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمُ زَوَّجُتُهَا مِن هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَزَوَّجَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا

تُرْخِعُنَكُا أَنَّ مَعْرَت ابَنَ عَبِالٌ سے مروی ہے کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا اس کے پچا زاد بھائی نے آ کر اسے نکاح کا پیغام دیا کین اس عورت کے باپ نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور اپنی بٹی کا نکاح دوسری جگہ کر دیا وہ عورت نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کر دیا 'نبی طینا نے اس کے والد کو بلایا جب وہ آ گیا تو فرمایا کہ یہ کیا کہہ ربی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بھی ہے اس کا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو اس کے کزن سے زیادہ بہتر ہے 'نبی طینا نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور اس کا نکاح اس کے کزن سے کرا دیا۔

اسلام پر زبان طعن دراز کرنے والے کہتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کو زبردتی ایک دوسرے کے لیے باندھ دیا جاتا ہے ان سے ان کی مرضی پوچھی تک نہیں جاتی اور محض اپنی مرضی ہی ان پر مسلط کرنا مردا تھی سمجھا جاتا ہے کیا ایسے لوگ اپنے اخترا تی اور خود ساختہ تو انین میں ایسی فیک دکھا سکتے ہیں جس سے عورت کی فطری شرم و حیاء کا پردہ بھی تار تار ہونے سے نی جائے ؟ یقیناً وہ الیسی فیک نہیں دکھا سکتے اور انہیں دو میں ہونے سے نی جائے ؟ یقیناً وہ الیسی فیک نہیں دکھا سکتے اور انہیں دو میں سے کسی ایک چیز سے ہاتھ دھونا پڑیں گئے چونکہ ان کے لیے نسوانی شرم و حیاء ایک ایسا نامانوس لفظ بن چکا ہے جو ان کی لفت اور ڈکشنری سے بھی خارج ہو چکا اس لیے وہ اس سے محروم ہو گئے کی وجہ ہے کہ ان کی خواتین '' ہے جیا'' ہو چکیں ۔

جبکہ اسلام دولت شرم و حیاء کی حفاظت بھی کرتا ہے اور عورت کے مستقبل کو بھی محفوظ کرتا ہے صرف زبانی کلامی حد تک نہیں 'بلکہ موقع پر والدین کے فیصلے کے خلاف لڑکی کی خواہش اور مرضی کو پورا کرتا ہے اور والدین کے کیے ہوئے نکاح کو فنخ اور کالعدم قرار دے کر از سرنوح نکاح کر دیتا ہے جیسا کہ زیر بحث حدیث میں ہے۔

#### بَابٌ لاَ يُجُمِّعُ بَيْنَ الْمَرُاةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا

( ٢٦٨ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَثَاثِيَّةً قَالَ لَا تُزَوَّجُ الْمَرُأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا.

#### عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا

تُرْجُعُنَّهُا : حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَامُ مَایا کسی عورت سے اس کی پھویھی یا خالہ کو اپنے نکاح میں رکھ کر نکاح نہ کیا جائے (دونوں کو جمع نہ کیا جائے)

فائده: الكل روايت كامضمون بهى يبى بـــ

(٢٦٩) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الشُّعُبِيِّ عَنْ جَابِرِ ابُنِ عَبُدِاللَّهِ وَآبِيَ هُرَيُرَةً قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَائِكُمْ لَا تُنكُّحُ

الْمَرُأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تُنَكَّحُ الْكُبُرٰى عَلَى الصُّغُرٰى وَلَا الصُّغُرٰى الْكُبُرٰى۔

تڑ خُونُکُا : حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی مایٹھ نے ارشاد فر مایا کسی عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ کو اپنے نکاح میں رکھ کر نکاح کیا جائے اور چھوٹی کی موجودگی میں بڑی سے نکاح نہ کیا جائے اور بڑی کی موجودگی میں چھوٹی ہے نکاح نہ کیا جائے۔

مَفْقِهُ وَمِي الله عديث مين دوسكم وي محت مين -

ا۔ایک فض ایک بی وقت میں پھوپھی اوراس کی جمینی کو اپنے نکاح میں جمع نہیں کرسکنا' ای طرح کسی کے لیے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ وہ خالہ اور اس کی بھانجی کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھے لینی اگر پھوپھی یا خالہ سے نکاح کیا ہے تو اس کی بھینی یا بھانجی سے نکاح کیا ہے تو اس کی بھینی یا بھانجی سے نکاح کیا ہے تو اس کی بھینی یا بھانجی سے نکاح کیا ہے تو ان کی پھوپھی یا خالہ سے نکاح نہ کرے الا یہ کہ انہیں طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جا کیں' طاہر ہے کہ یہاں نکاح کرنے والے کی پھوپھی' خالہ بھینی اور بھانجی مرادنہیں بلکہ ان عورتوں کی آپس میں رشتہ داری مراد ہے۔

۲۔ ایک فخص ایک علی وقت میں چھوٹی اور بڑی کو اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا' اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔

(الف) كبرى سے مراد رشتہ ميں بڑى ہے مثلاً مجوبھى اور خالہ اور صغرى سے مراد رشتہ ميں چھوٹى ہے مثلاً بھتنجى يا بھائجى اس صورت ميں يہ پہلے جملے كے ليے عطف تغيير واقع ہوگا اور مطلب بيہ ہوگا كه اگر كسى شخص كے نكاح ميں اليي عورت ہو جو رشتے ميں چھوٹى ہوتو اسى كے خاندان ميں كسى اليي عورت سے شادى كرنا جائز نہيں ہے جو رشتے ميں اس سے بڑى ہو يا اس كے برتكس۔

(ب) کبری سے مرادعمر میں بڑی ہے مثلاً بڑی بہن اور صغریٰ سے مرادعمر میں چھوٹی ہے مثلاً چھوٹی بہن اس صورت میں بیہ جملہ پہلے جملے سے مغایر ہوگا اور مطلب بیہ ہوگا کہ بڑی بہن کی موجودگی میں اس کی چھوٹی بہن سے نکاح نہ کیا جائے اور چھوٹی بہن کی موجودگی میں بڑی بہن سے نکاح نہ کیا جائے میرے نزدیک بید دومرامعنی زیادہ رائح ہے تاکہ دونوں جملوں سے دوالگ الگ تھم مستعمل ہوسکیں۔

اس مضمون کی احادیث کوسامنے رکھ کر فقہاء نے یہ اصول وضع کر لیا ہے کہ کسی شخص کے لیے بھی الی دوعورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا جائز نہیں ہے کہ ان دو ہیں ہے اگر کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے۔

اور اس ممانعت کی اصل وجہ میہ ہے کہ جب اتن قرابت کا رشتہ رکھنے والی دوعورتیں آپس میں سوکن بنیں گی تو سوکن کی فطرت سے مجبور ہوکر ان کے درمیان ہر وفت خانہ جنگی رہے گی جس سے ان کی بینی رشتہ داری تو خطرے میں پڑے گی ہی برانی رشتہ داری بھی ختم ہو جائے گی اور قربتیں دور یوں میں محبتیں نفرتوں میں اور تعلقات خانہ جنگیوں میں تبدیل ہو جائیں مصابرہ محواہ ہے اس کے جڑ بنیاد ہی کوختم کر دیا ممیا ہے۔ واللہ اعلم

بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرْمَةِ الْمُتَعَةِ

( ٢٧٠ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيُّ مَثَاثَاتُمْ نَهْى عَنِ الْمُتُعَةِ.

#### متعه کی حرمت کا بیان

تَرِّجُهُنَّهُ أَ: حضرت النسُّ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنْ الثَّمَ مُن متعہ ہے منع فرمایا ہے۔

( ٢٧١ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا أَيْكُمْ يَوُمَ خَيْبَرَ عَنِ الْمُتُعَةِ ـ

تَرْجُهُنُكُا أُ: حضرت ابن عمرٌ ب مروى ب كه جناب رسول الله مَنْ يَثِمُ نے غزوه نيبر كے دن متعه سے منع فرما ديا۔

(٢٧٢) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ مُحَارِبٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَلَقَتْمُ نَهِى عَنُ مُتُعَةِ النِّسَآءِ۔

تَرْجُكُمْ أَن معرت ابن عراب مروى ب كه جناب رسول الله سَرَافِيمُ في منعه سے منع فرمايا ہے۔

( ٣٧٣ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ رَجُلٍ مِنُ الِ سَبُرَةَ آنَّ النَّبِيِّ ۖ النَّبِيِّ النَّيْ وَفِيُ رَوَايَةٍ عَامَ الْفَتُح\_

تُرْجُکُنُکُا : آلُسِرہ کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی طینی نے عورتوں سے متعہ کرنے کی ممانعت فتح مکہ کے دن یا فتح سکہ کے سال فرمائی۔

( ٢٧٤ ) ۚ أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ يُونُسَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ رَبِيْعِ بُنِ سَبُرَةَ الْحُهَنِّي عَنُ آبِيُهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْتُهُمْ عَنُ مُتُعَةِ النِّسَآءِ يَوُمَ فَتُح مَكَّةٍ..

وَفِي رِوَايَةٍ نَهِي عَنِ الْمُتُعَةِ عَامَ الْحَجِّد

وَفِي رِوَايَةٍ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْتُكُمْ عَنَ مُتَعَةِ النِّسَآءِ يَوُمَ الْفَتُحِـ

( ٢٧٥ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ۖ اللَّهِ ۖ عَاٰمَ غَزُوَةِ خَيْبَرَ عَنُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ وَعَنُ مُتُعَةِ النِّسَآءِ \_

تُرْجُعُنَّاکاُ: حعزت ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ نبی علیٰہِ نے غزوہَ خیبر کے سال پالتو گدھوں کے گوشت اور عورتوں سے متعہ کرنے کوممنوع قرار دے دیا۔

مَجَنِّ الْحَالِينِينِ اللهِ فَانِي وِ قالت: احرجها مسلم: ٣٤٢٦ (١٤٠٦) وابوداؤد: ٢٠٧٣ ـ

مَجَرِ الله وخامس: احرحهما مسلم: ٢٤٢٧ (١٤٠٦)

ﷺ کَمُونِی کُونِی سادس: اخرجه البخاری: ۱۱۵۰ و مسلم: ۳۶۳۱ (۱۶۰۷) والترمذی: ۱۱۲۱ والنسانی: ۳۳۶۸ واین ماجه: ۱۹۶۱.

مُنْفُلُونُ فَرُائِ الله الله الله الله موضوع ہے جس کے اثبات و تردید پر ہر زمانے ہیں ستقل کتب و رسائل اور آرٹیکن کصے گئے ہیں اور ہر زمانے ہیں اس کی مخالفت و جمایت کا سلسلہ جاری رہا ہے بعض لوگ اسے عبادت ضدا تجھتے ہیں اور اکثریت اسے بعناوت کا نام دیتی ہے عبادت قرار دینے والے نظریۂ ضرورت سے استفادہ کرتے ہیں اور بعناوت قرار دینے والے اسے معاشرہ کا ناسور سجھتے ہیں جو پورے معاشرے کو گندگی اور غلاظت کا گڑھ بنا دیتا ہے جو پورے معاشرے کو جسمانی آزادی کی گندگی سے متعفن کر دیتا ہے اور جو کسی طور پر بھی اقوام مغرب کے طریقۂ زندگی سے متعفن کر دیتا ہے اور جو کسی طور پر بھی اقوام مغرب کے طریقۂ زندگی سے متعقف کر دیتا ہے اور جو کسی طور پر بھی اقوام مغرب کے طریقۂ زندگی سے متعقف نہیں ہوتا اس لیے کہ متعد بھی عارضی نکاح کو کہتے ہیں اور مغرب ہی مرد وعورت کے تعلقات اکثر عارضی تی ہوتے ہیں کہی وجہ ہے کہ جب ان کے یہاں کسی کی شادی کو غیریت سے دو سال گرزر جا کیں تو لوگ دریافت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ میاں ہوری کا دماغ تو صحیح ہے تین چارسال گزر جانے پر جیرائی کا اظہار کرتے ہیں اور آخر دم تک اس کی خدمت دل و جان سے ہیں جبکہ ہمارے یہاں عورت پوری زندگی اپنے شوہر پر نچھاور کر دیتی ہے اور آخر دم تک اس کی خدمت دل و جان سے میں جبکہ ہمارے یہاں عورت پوری زندگی اپنے شوہر پر نچھاور کر دیتی ہے اور آخر دم تک اس کی خدمت دل و جان سے کرتی رہتی ہے۔

ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو نکاح کے جوعظیم مقاصد شریعت اسلامیہ کے پیش نظر ہیں اور جن ہیں سے چند ایک کا ذکر چیچے بھی گزرا کیا متعہ کے ذریعے ان ہیں ہے کسی ایک مقصد کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں اور اس سے بھی زیادہ واضح اور خدالگتی بات ہے کہ اگر آپ متعہ کی پر زور حمایت و تائید کرنے والوں میں ہے کی شخص سے بہ کہیں کہ بھائی! متعہ کرنا بہت تو اب کا کام ہے میں آپ کی بہن یا بٹی کے ذریعے اس تو اب عظیم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ آپ سے لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا اس کے برتکس اگر آپ کسی سے بہیں کہ میں آپ کی بہن یا جی کہن اگر آپ کسی سے بیہیں کہ میں آپ کی بہن یا جی کی بہن یا جی کہن اور اس کے برتکس اگر آپ کسی سے بیہیں کہ میں آپ کی بہن یا جی کہن اگر آپ کسی سے بیہیں کہ میں آپ کی بہن یا جی بہن یا جی کہن یا جات کو ٹال

# المرادارات الله المنظم المنظم

دے گا' کیا بیاس بات کی ولیل نہیں ہے کہ خود متعد کرنے والوں کے ول میں چور ہوتا ہے؟

۲۔ شراح حدیث نے یہاں اس بحث کو بھی تفصیل ہے ذکر کیا ہے کہ متعد کی حرمت دو مرتبہ ہوئی ہے اور دو ہی مرتبہ اسے جائز قرار دیا گیا' نیز یہ کہ ابتداء حضرت عبداللہ بن عباس جواز قرار دیا گیا' نیز یہ کہ ابتداء حضرت عبداللہ بن عباس جواز متعد کے قائل تھے' بعد میں حضرت علیٰ کی فہمائش پر اپنی رائے سے رجوع کر لیا' میں اس موضوع کی روایات کا احاطہ تو نہیں کرنا چاہتا اور نہ اس موضوع کی جزئیات کو بیان کرنا چیش نظر ہے' اس لیے سب با تیں چھوڑ کر صرف دو تکتے عرض کرتا

(الف) کتب حدیث بین حرمت متعد کی روایات جن صحابہ کرائے سے نقل کی گئی ہیں ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام نامی بھی شامل ہے جوخود بھی اس کی حرمت کے قائل و ناقل ہیں اور حلت کا فتو کی دینے والوں کو رو کئے والے بھی ہیں 'لیکن عجیب بات ہے کہ علیٰ کا دم بھرنے والے ہی علیٰ گی بات مانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہم وقت یا علی کی مالا جینے والے ہی ان کی روایت اور رائے کو پس پشت وال دیتے ہیں اٹھتے ہیں ہے مولاعلیٰ سے اپنی مشکلات کو حل کروانے والے ہی ان کی ہوایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ یقینا ہم بھی سیدنا علی مرتفیٰ کے مانے اور چاہنے والے ہیں ان کے جم کی تقیل میں اس گندگی کو اپنے معاشرے سے دو رکھینک دیتے ہیں اور تو قع رکھتے ہیں کہ آئیس مانے اور چاہنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں ایسا ہی کریں سے کیونکہ 'مرداں چنیں کند''

(ب) جن روایات میں ابتداء متعد کے حلال ہونے کا ذکر آتا ہے یا مخصوص ایام میں اجازت کا ذکر ملتا ہے اس کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہے کہ اہل عرب کے معاشرے کے مطابق متعد کا رواج لوگوں میں پہلے ہے تھا اور ابتداء اس کی ممانعت یا اجازت سے متعلق کوئی صرح تھم نہیں آیا تھا' اس رواج کے مطابق لوگ خواتمین سے متعد کرتے رہے اور اپنی ضرورت کی تھیل اس طرح کرتے رہے بعد میں جب اس کی حرمت کا فیصلہ ہوا تو نبی علیا اس طرح کرتے رہے' بعد میں جب اس کی حرمت کا فیصلہ ہوا تو نبی علیا اس طرح کرتے رہے' بعد میں جب اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تا کہ ہرایک کواس تھم کا پہنہ چل جائے۔

یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے چیش آئی کہ اسلامی معاشرہ کی تفکیل جن افراد سے ہوئی تھی 'وہ معمولی لوگ نہ سے 'ان کا تعلق ایک ایک مقدس جماعت سے تھا جس سے بڑھ کر مقدس جماعت انبیاء کرام بڑی کے بعد کوئی اور نہ آ سکی نہی ملیق کی ہم نشینی و رفاقت کے بدلے انہیں جو''احسانی کیفیت' حاصل ہوتی تھی' اس کی موجودگی میں''متعہ' جیسی گندگی کو ان کی طرف منسوب کرنا مجھ حقیر کے لیے تو بچی بات ہے کہ بہت مشکل ہے اور مجھے تو اس کا بہترین حل بی معلوم ہوتا ہے جس کی ''تاریخ'' بھی تر دیدنہیں کرتی کہ ایک رواج کے طور پر یہ چیز اہل عرب میں تھی اور اس کی اجازت یا حرمت میں کوئی شہنہیں رہا۔

ربی یہ بات کہ حرمت متعد کا اعلان کب کیا حمیا؟ اور اس کے لیے کون سی جگد کا انتخاب کیا حمیا؟ تو روایات کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ چھ مختلف جگہوں میں سے کس ایک جگہ پر یہ اعلان کیا گیا۔

> ا۔غزوۂ خیبر کےموقع پر ۳۔عمرۃ القصناء کےموقع پر ۳۔ فتح مکہ کےموقع پر سم غزوہ اوطاس کے موقع یر ۲ جہ الوداع کے موقع پر ۲ جہ الوداع کے موقع پر

جن روایات سے غزوہ خیبر کے موقع پر حرمت متعہ کا اعلان ٹابت ہوتا ہے ٔ سنداْ وہ صحیح بھی ہیں اور عدداْ زیادہ بھی ہیں' جن روایات سے عمرة القصناء کے موقع پر اس اعلان کا ثبوت ملتا ہے' سندا ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں البعتہ یہ کہا جا سكتا ہے كہ چونكہ غزوة خيبر اور عمرة القصناء دونوں واقعات ايك عى سال ميں ہوئے تنے اس ليے بعض راويوں نے اسے غزوہ خیبر سے تعبیر کر دیا اور بعض نے عمرة القصناء سے جن روایات میں فتح کمہ کا ذکر آتا ہے وہ سندا سیح ہیں جن روایات میں غزوۂ اوطاس کا ذکر آتا ہے ان ہے غزوۂ اوطاس تحقیقی طور پر ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ان میں'' عام اوطاس'' کا لفظ آتا ہے اور ''عام اوطاس'' وہی سال ہے جس میں مکہ مکرمہ فتح ہوا' اس لیے ان روایات کو بھی ۸۰ھ پر ہی محمول کیا -82-6

جن روایات میں غزوہ تبوک کا ذکر آتا ہے ان سے بدا بت نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام میں ہے کس نے غزوہ تبوک کے موقع پر متعہ کیا ہواور جن روایات میں ججہ الوداع کا ذکر آتا ہے ان کا مرکزی راوی رہے بن سرہ ہے جس ہے اس موضوع کی مختلف روایات اس کے شاگردوں نے نقل کی ہیں جس سے اس کی کوئی روایت بھی قابل اعتاد نہیں رہتی اور درایة مجمی بیه بات سیج معلوم نبیس ہوتی کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابن عباس مجمی بھی جواز متعہ کا فتو کی نہ دیتے اس لیے کہ اس موقع پر وہ نبی طابیع کے ہمراہ ہے اب اگر نبی طابیع نے اس موقع پر اعلان کیا ہوتا تو یقیناً انہیں معلوم ہوتا۔

اس تغصیل ہے معلوم ہوا کہ غزوہ تبوک اور ججۃ الوداع والی روایات پر تو اعتاد نہیں کیا جا سکتا' غزوہ خیبر اور عمرۃ القصناء والى روايتوں ميں كوئى اختلاف نبيں۔ اسى طرح فتح كمه اور عام اوطاس ميں بھى كوئى فرق نبيس' محويا حرمت متعه كا اعلان عدد یا ۸ د میں ہوا ہے ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے بھی کسی ایک کوتر جے وینا ہوگی تا کہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے 'سواس سلسلے میں علماء کرام کی دورائیں ہیں۔

ا \_ البعض علاء كرام كى رائع بيه ب كم حرمت متعه كا اعلان عده من كيا عميا تها بعد مين اس كى اجميت مزيد والمتح كرنے ك لیے ۸ ھیں دوبارہ اعلان کیا گیا تا کہ اس کی حرمت انجھی طرح لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔

٣ ـ بعض علاء كرام كى رائے يد ب كديميلے عدد ميں حرمت متعد كا اعلان كيا عميا' كھر ٨ د ميں تين دن كے ليے اس كى حرمت ختم کر دی مئی اور اس کے بعد اسے ہمیش ہیش کے لیے حرام قرار دے دیا گیا' امام نوویؓ اور حافظ ابن حجر عسقلا فی کی رائے بھی یہی ہے لیکن اس کے لیے ان کا پیرایہ بیان ہماری نظر میں کھٹکتا ہے چنا نچہ حافظ نے امام نووی کا قول نقل کیا ہے۔

"الصواب ان تحريمها واباحتها وقعا مرتين" الخ (فتح: النكاح؛ باب: ٣٢)

یعنی اباحت متعہ بھی دو مرتبہ ہوئی اور تحریم متعہ بھی دو مرتبہ ہوئی جبکہ ہاری رائے یہ ہے کہ اباحت متعہ دو دفعہ ہونے کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ عصرے پہلے حرمت متعہ کا اعلان نہیں کیا گیا تھا ہے مطلب نہیں کہ عصرے پہلے اسے حلال قرار دیا چہ معنی دارد؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے خرمت شراب کہ آیت تحریم نازل ہونے سے پہلے اس کے حرام ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا تھا 'یہ مطلب نہیں کہ نزول آیت تحریم سے قبل اسے حلال قرار دیا گیا تھا 'اگر یہ چیزیں حلال ہوتیں تو نبی ملائیا یا اداوالعزم صحابہ میں سے کسی ایک کے حوالے سے تو تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے بیٹا ہی نہیں کیا جی بی نہیں کیا گیا ہی شعبہ کر کھا تھا۔

فاقدہ: منعہ کے حوالے سے گفتگو ذراتھوڑی کی لمبی ہوگئی کیکن ضرورت کی بناء پر اسے گوارا کرلیا گیا ہے اس کے باوجود اگر کوئی صاحب مزید تفصیلات معلوم کرنا چاہیں تو تو می ڈائجسٹ کا مارچ ۱۹۹۳ء کا شارہ ملاحظہ فرمائیں جس میں اس موضوع سے متعلق ایسے ایسے انکشافات کیے محمے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان ایک دم سنانے میں آ جاتا ہے اور ایسی تفصیلات مہیا کی گئ ہیں جن سے اس موضوع کی دوسری کتابیں خالی ہیں اور ایسے مشاہدات ہیں جنہیں کوئی بھی جھٹلانہیں سکتا۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَزُلِ

(٢٧٦) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ عَنُ عَلَقَمَةَ وَالْآسُودِ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ بُنَ مَسُعُودٍ سُيلَ عَنِ الْعَزُلِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظُلِّقُتُمْ قَالَ لَوُ أَنَّ شَيْئًا آخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهُ ٱسْتُودِ عَ صَخُرَةً لَخَرَجَ \_

#### عزل كابيان

ترخیکنگان حضرت عبداللہ بن مسعود سے کس نے "عزل" کے بارے سوال کیا تو فرمایا کہ جناب رسول اللہ علی ہے فرمایا کہ جناب رسول اللہ علی ہے اگر وہ چیز جس سے اللہ نے وعدہ لیا ہے کس پھر میں بھی بند کر کے رکہ وی جائے تب بھی وہ باہر آ کر رہے گی۔
خیکر کی ہے بالرخی بی اللہ عیداقہ" اس کی صفت سے ل کر "ان"
حف مشہ بالفعل کا اسم ہوگا "استو دع صنحوق" اس کی خبر ہوگی اور "لمنحوج" حرف شرط "لو" کا جواب ہوگا "استو دع" باب استفعال سے فعل ماضی مجھول کا صبخہ واحد ندکر غائب ہے "من امانت رکھوانا۔

مَجَمُونِكُ مُثَلِّمُ فَاخرِجه ابن حبان في آخر: ٤١٩٤ وابن ماجه: ٨٩ واحمد والبزار\_

# المرااع الله المحالي المحالي

نہ بن جائے' اس مقصد کی خاطر لوگوں نے اپنی اپنی طبیعت اور سہولت کے پیش نظر بہت سے طریقے اختیار کرر کھے ہیں' سمو کہ طریقے مختلف ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے۔

ایک طرح ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں خوبی کا ایک پہلو بھی دکھائی دیتا ہے اور وہ یہ کہ میاں بیوی اپی پہلی اولاد کی مناسب تعلیم و تربیت پر توجہ دینے کی خاطر باہمی مشاورت سے یہ کام کر رہے ہیں تو یقینا ان کی اس توجہ سے اولاد ان کی آئھوں کی شنڈک اور معاشرے کے لیے باعث عزت ہے گی ہے ور پے بچے ہو جانے کی صورت میں ہر ایک پر یکساں توجہ باتی نہیں رہتی' ظاہر ہے کہ اس مقعد کی خاطر ایسا کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی۔

لیکن جب ایک دوسرے پہلو ہے اس پرغور کیا جائے تو بیطریقہ قدرت خداوندی کے خلاف بغاوت محسوس ہوتا ہے کیونکہ ایسا کرنے والا گویا اس جان کے دنیا میں آنے میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتا ہے جے اللہ دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے فلا ہر ہے کہ اس صورت میں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا' اگر وہ پیدا کرنے پر آ جائے تو ایک بے جان پھر سے جاندار کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے کین انسان کے احساسات کا عمدہ اظہار نہ ہو سکے گا۔

ان دونوں پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے نبی طائیا نے ذاتی طور پر اس عمل کو تو اچھا نہیں سمجھا' لیکن تشریعی طور پر اس کی مکمل ممانعت بھی نہیں فرمائی تا کہ مجبورا ایسا کرنے والے کے لیے درواز ہ کھلا رہے اور قدرت خداوندی سے کھیلنے والے سے اپنی براء ت کا اظہار ہو جائے۔ واللہ اعلم

## بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرُمَةِ إِتِّيَانِ النِّسَآءِ فِي إِدُبَارِهِنَّ

(٢٧٧) حَمَّادٌ عَنُ آبِي حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي الْهَيُثَمِ عَنُ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنُ حَفُصَةَ زَوُجِ النَّبِيِّ ظَائِثُمُ اَلَّ امُرَأَةً اَتَتُهَا فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجِي يَأْتِينِي مُحْنِبَةٌ وَمُسْتَقْبِلَةً فَكَرِهْتُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ظَائِثُمُ فَقَالَ لَا بَأْسَ اِذَا كَانَ فِي صِمَام وَاحِدٍ۔

# عورتوں کے پاس پیچھے سے آنے کی حرمت کا بیان

ترکیخنگان ام المونین حضرت حصد سے مروی ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہنے گی کہ میرا شوہر میرے پاس پہلو کی طرف سے اور سامنے کی طرف سے آتا ہے لیکن مجھے یہ بات پہند نہیں ہے یہ بات نبی بایٹا تک بھی پہنچ مکی فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ ایک عی سوراخ میں ہو۔

فائده: اللي روايات مين زياده واضح الفاظ بير.

( ٢٧٨ ) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ حُمَيُدٍ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ مَثَلَّةً أَمَّالُ اِتُيَانُ النِّسَاءِ نَحُوَ الْمَحَاشِ حَرَامٌ\_

# الأريدارالم الله المحالية المح

تَرِّجُهُ لَكُ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ الله آنا حرام ہے۔

( ٢٧٩ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ مَعُنٍ قَالَ وَجَدُتُ بِخَطِّ آبِيُ آعُرِفُهُ عَنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ نُهِيَنَا آنُ نَاتِيَ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ۔

تَرَجُهُنَّهُ أَ: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے میں کہ میں عورتوں کے پاس پچھلے سوراخ سے آنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ( ۶۸۰ ) حَمَّادٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنُ اَبِى الْقَعُقَاعِ الْمُعشَنِّي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ آنَّهُ قَالَ حَرَامٌ اَنْ تُؤْتَى النِّسَاءَ فِي الْمَحَاشِ۔
النِّسَاءَ فِي الْمَحَاشِ۔

ترکیخیکان : حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ عورتوں کے پاس پچھلے سوراخ سے آنا حرام ہے۔

خَفْلِنَ عَبُالرَّبُ : "مجنبة" جانب سے لکلا بہمعنی پہلو "فکوهته" باب سمع سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد متعلم بہمعنی ناپند مجمنا "صمام" بمعنی سوراخ "محاش" محشة کی جمع بہمعنی ویر۔

بَحَجُرُكُ بَكُلُكُ اللَّهِ الحرحة مسلم: ٣٥٣٧ (١٤٣٥) وابوداؤد مثلة: ٢١٦٤ والترمذي: ٢٩٧٩ وابن ماجه: ١٩٢٥

مَجُنَّ لِيَجُمُكُ مِنْ فَعَلَمُ وَاللَّهُ وَرَابِع: احرج الترمذي ما يؤيدها: ١١٦٤ واحمد: ٨٦/١.

مُفَفِّهُ وَمَنَ اللهُ اورائر کی جب نکاح کے بندھن میں بند کرایک دوسرے کواپنے لیے قبول کر لیتے ہیں تو ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا جائز ہو جاتا ہے اور شریعت ان دونوں کے اجسام کوایک دوسرے کے لیے کمل طور پر طلال قرار دیتی ہے اس سلسلے میں شریعت نے جو تعبیر اختیار کی ہے میاں بیوی کے باجمی تعلق اور رشتہ کو ثابت کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت تعبیر ہو ہی نہیں سکتی کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہیں اور لباس اور جسم کا تعلق فلا ہرے نیز لباس کا مقصد بھی واضح ہے۔

ای طرح ایک مقام پر فر مایا گیا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں اس لیے ان بیل جس طرح چاہو آسکتے ہو' ظاہر ہے کہ کھیت بیل موگا' بصورت دیگر فیج ضائع بھی بہوگا اور کہ کھیت بیل موگا' بصورت دیگر فیج ضائع بھی بہوگا اور کسان کا بھی نقصان ہوگا' اس طرح اگر شو ہر حرث کے مقام پر خم ریزی کرے گا تو اس کا فائدہ دونوں کو ہوگا' فیہ شد کے مقام پر خم ریزی کرے گا تو اس کا فائدہ دونوں کو ہوگا' فیہ شد کے مقام پر خم ریزی کرنے کی صورت ہیں تخم بھی ضائع ہوگا اور نقصان بھی اٹھائے گا' البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حرث کے مقام پر خم ریزی کرنے کی صورت میں تجھے' دائیں بائیں' اٹھے بیٹھے کی کوئی قید نہیں۔ داللہ اعلم

# والمرات المحالي المحالية المحا

# بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

( ٢٨١) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادِ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ آنَّ النَّبِيَّ مَثَاثِثُهُمْ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ـ

## بچەصاحب فراش كا ہوتا ہے

ترکیخنگان حضرت عمر فاروق و النظامے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظام نے ارشاد فرمایا بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور بدکار کے لیے بقر ہوتے ہیں۔

حَمَّلِنَ عَبِّلِكُمْ عَبِّلِكُمْ مَعْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

کُمُنْهُ الْحُوْجُرُ : بیصدیث ایک طویل قصد کا آخری جزو ہے جوصیحین میں منقول ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک بھائی تھا جس کا تام عتبہ بن ابی وقاص تھا' اس نے مرتے وقت اپنے بھائی کو بیہ وصیت کی کہ زمعہ کی جو باندی ہے اس سے پیدا ہونے والا بچہ میرا ہے (محویا اس نے بدکاری کا اعتراف کیا) اس لیے اس کی ذمہ داری تم قبول کر لینا۔

فتح کمہ کے موقع پر جب حضرت سعد بن ابی وقاص کمہ کرمہ سے تو انہوں نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ یہ ہے میرا بھتیجا ہے اور میرے بھائی نے اس سلسلے میں جھ سے وعدہ لیا تھا' ادھر سے عبد بن زمعہ کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے میرے باپ کی بائدی کے یہاں پیدا ہوا ہے جب بیہ جھڑا بڑھا تو دونوں نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ونوں سنے اپنا اپنا مدی اور ولیل بیان کی' نبی علیہ نے ساری تفصیل سننے کے بعد عبد بن زمعہ کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بچہ بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پھر ہوتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ بدکاری کرنے کے بعد جب اس کا ثبوت مل جائے اور وہ شادی شدہ بھی ہوتو اسلام میں اس کی سزا رجم ہے لیعنی پھر مار مارکراہے ختم کر دینا تا کہ دوسروں کوعبرت ہو۔

بعض علاء نے اس کا بیمعنی بھی بیان فرمایا ہے کہ بچہ تو بستر والے کا ہوگا اور بدکار محروم رہے گا' کو یا انہوں نے ''حجر'' کا ترجمہ محرومی سے کیا ہے' بظاہر اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایبا عام مفہوم ہے جو بہرحال بدکار پرصادق آتا بی ہے اور کسی طور بھی وہ محرومیوں کے جنگل سے چنگل چھڑانے پر قادر نہیں ہو پاتا۔ اعاذ تا اللہ من جمیع السیات والمعاصی۔

# والمراع اللم ين المحمد المحمد



#### بَابُ مَا جَاءَ فِيُ وَطَءِ الْحَبَالِي

( ۲۸۲ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ ۚ اللّٰهِ اللّٰهِ بُطُونِهنِّ۔

## امید کی عورتوں سے ہم بستری کی ممانعت کا بیان

تُرْجُكُنَّا : حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِيَّة بنے حاملہ عورتوں سے بے تجاب ہونے کومنع فرمایا ہے تاکہ آئکہ وضع حمل ہو جائے۔

حَنَّالِیُّ عَکِبُالْرَضِیُّ : "توطا" باب سمع سے نعل مضارع مجہول کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی مباشرت کرنا "الحبالی" حلی کی جمع ہے بمعنی حاملہ عورت "بصعن" باب فتح سے نعل مضارع معروف کا صیغہ جمع مؤنث غائب ہے بمعنی رکھنا۔ شَجَہِ بِیَجَمُلُکُنْ اَحرِ جعہ ابو داؤد: ۲۱۰۷، واحدد: ۲۸/۲۔

کُفُفِفُونِ بَنِ عالم عورتوں سے مرادیباں اپنی منکوحہ بیوی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو باندی کے طور پر کسی شخص کی ملکیت میں آ جا کیں یا کوئی شخص انہیں خرید کر اپنی ملکیت میں شامل کر لے اور اس کا قرینہ وہ روایات ہیں جن میں اس تھم کا پس منظر ' غزوہ اوطاس' سے حاصل ہونے والی باندیوں کو قرار دیا گیا ہے اور دوسرا قرینہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے جس سے یہ مقصد بھی حاصل ہوتا ہے اور اس تھم کی اصل تھکت پر بھی روشی پڑتی ہے' اس روایت کے متعلقہ الفاظ یہ ہیں

"لا يحل لا مرئ يومن بالله واليوم الآخر ان يسقى ماء ه زرع غيره يعنى اتبان الحبالى"

ظاہر ہے كه غيركى هيت اس كى اپنى منكوحه تونہيں ہوسكتى اس ليے يہ بات تو طے ہوگئى كه اس حديث كا مصداق غير منكوحه بائدى ہے ربى يہ بات كه اس حكم كى حكمت كيا ہے تو وہ بھى فدكوره بالا حديث سے ظاہر ہے كيونكه اس ميں اس باندى كور جو اس كى ملكيت ميں بج وشراء كے ذريعے ياتقتيم غنيمت كے ذريعے آ چكى ہے "غيركى دوكھيتى" قرار ديا كيا ہوتو اس كى نصل كئنے سے بہلے دوباره نيج نہيں بويا جاتا ہے اور يہ واضح ہے كہ اگر زمين ميں ايك مرتبہ نيج يو ديا كيا ہوتو اس كى نصل كئنے سے بہلے دوباره نيج نہيں بويا جاتا

بصورت ویکر پیداوار خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بالکل ای طرح ایک حاملہ عورت سے مباشرت کرنا کو یا دنیا میں وجود کی دولت لے کر آنے والے بچ کے نسب کو مشتبہ اور خراب کرنا ہے اور دوسرے کے کھیت میں'' باوجود یکہ نج ہویا جا چکا'' دوبارہ نج ڈالنے کے مترادف ہے اس لیے مالک کو وضع حمل تک اپنی مملوکہ کے قریب جانے سے گریز کرنا ضروری قرار دیا گیا۔

یہ می تو اس صورت میں ہے جبکہ مملوکہ بائدی حاملہ ہو اگر الی صورت نہ ہوتو اس پر"ایام" کا ایک پورا دورگزرنا منروری ہے تاکہ اگر وہ بھی کسی نے وجود کا ذریعہ بنے والی ہوتو معلوم ہو جائے۔ واللہ اعلم



بَابٌ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ

( ٣٨٣ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ شُرَيْحٍ عَنُ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ قَلِيُلُهُ وَكَثِيْرُهُ\_

## دودھ کے رشتہ سے وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جونسب کے رشتہ سے

ترکیخنگانا : حفرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مناتی کی ارشاد فرمایا رضاعت سے بھی وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جونسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں خواہ اس کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ۔

( ٢٨٤) آبُو حَنِيْفَة عَنِ الْحَكَمِ عَنُ عِرَاكِ بَنِ مَالِكِ عَنُ عُرُوة بَنِ الزَّبَيْرِ عَنُ عَائِشَة قَالَتُ جَآءَ اَفُلَحُ ابُنُ ابِي الْقُعَيْسِ لِيَسْتَأْذِنَ عَلَى عَائِشَة فَاحُتَجَبَتُ مِنَهُ فَقَالَ تَحْتَجِيْنَ مِنْيَى وَآنَا عَمُّكِ فَقَالَتُ فَكَيْفَ ابِي الْقُعَيْسِ لِيَسْتَأْذِنَ عَلَى عَائِشَة فَاحُتَجَبَتُ مِنَهُ فَقَالَ تَحْتَجِيْنَ مِنْيَى وَآنَا عَمُّكِ فَقَالَ وَهُولُ اللهِ لَا لَهُ عَلَيْ وَآنَا عَمُّكِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَكَ لَا لَهُ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ عَلَيْقُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تر خُنگُانُ : حضرت عائشہ صدیقہ قرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللّٰع بن ابی تعیس آئے میں نے ان سے پردہ کیا تو وہ کہنے گئے کہ تم مجھ سے پردہ کر رہی ہو حالانکہ ہیں تو تمہارا چھا ہوں 'پوچھا وہ کیسے؟ تو کہا میری بھالی نے تمہیں دودھ پلایا ہے جومیرے بھائی کی وجہ سے اس کی چھاتیوں میں آیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ سے یہ واقعہ ذکر کیا تو فرمایا تمہارے

حَكَمْ لِنَكُمْ الرَّبِ الله المعال على المعال على المعال على المعال على معروف كا صيغه واحد مؤنث غائب ہے بمعنى پردوكرنا "الرضعتك" باب افعال سے تعل ماضى معروف كا صيغه واحد مؤنث غائب ہے بمعنى دودھ پلانا۔

مَجَنِّكُ مَثَكُنَاتُ الله الحرجه البخارى: ٢٦٤٦ ومسلم: ٣٥٦٩ (١٤٤٤) وابوداؤد: ٢٠٥٥ والترمذى: ١١٤٧ والنسائى: ٣٣٠٤ وابن اجمه: ١٩٣٧\_

َ حَجَنَاتُكُ خَلَامِنِ ثَانِي: اخرجه البخارى، ٥٣٣٩ ومسلم: ٣٥٧١ (١٤٤٥) وابوداؤد: ٢٠٥٧ والترمذى: ١١٤٨ والنساني: ٣٣٠٣ وابن ماجه: ١٩٤٩\_

مُنْفَلُونُونِ : شہری ماحول میں تو اس چیز کا روائ ختم ہو چکا ہے تاہم ماضی میں شرفاء اپ بچوں کو دیہات کے صاف سقرے اور گردوغبارے پاک ماحول میں دودھ پینے کے لیے بھیج دیتے تھے اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی تھی کہ بنچ کی زبان شستہ اور فسیح ہونے میں مدو ملے کیونکہ اس زمانے میں دیبات کی زبان دوسری زبانوں کے اختلاط سے محفوظ اور مستند بھی جاتی تھی ، دور جدید میں اس کا قدیم طریقہ تو متروک ہو چکا البتہ بعض جگہوں اور خاندانوں میں اب بھی یہ روائ ہے کہ مورتیں اپ شرخوار بچوں کوکسی ہمسائے اور پڑوی کے یہاں چھوڑ جاتی ہیں اور وہ بنچ کو روتا ہوا دکھ کر بعض اوقات اپنی چھاتی اس کے منہ میں دے دیتی ہیں اس طرح بچہ ان کے دودھ سے بھی سیراب ہو جاتا ہے عام طور پر اے اپنی چھاتی اس کے منہ میں دے دیتی ہیں اس طرح بچہ ان کے دودھ سے بھی سیراب ہو جاتا ہے عام طور پر اے در ضاعت ' نہیں سجھا جاتا اور اس سلسلے میں کوئی خاص احتیا ہی نہیں کی جاتی حالانکہ اس پر بھی رضاعت کے تمام احکام الگو ہوتے ہیں اور نبی میں تی نہوں مورتوں میں بھی وہ تا ہوں بھی کی وہ ان کے دائر سے بچا اور بھیتی کا نکاح حرام ہے لہذا رضائی بچا اور بھیتی کا نکاح حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح مجم آپس میں حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح مجم آپس میں حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح بھی آپس میں حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح بھی آپس میں حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح مجم آپس میں حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح مجم آپس میں حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح مجم آپس میں حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح مجم آپس میں حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح حرام ہے ای طرح رضائی بہن بھائی کا نکاح بھی آپس میں حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح میں آپس میں حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح حرام ہوگا، حقیق بہن بھائی کا نکاح میں میں اس میں کام

البت آئی بات ضرور ہے کہ ان تمام رضائی رشتوں اور حرمتوں کا تعلق صرف دودھ پینے والے بیچ کے ساتھ ہو گا' اس بیچ کے دوسرے بہن بھائیوں پر ان رشتوں اور محرمات کے احکام لاگونہیں ہوں کے مثلاً اگر زید نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے تو زید کے بہن بھائی فاطمہ کی رضائی اولا دنہیں ہوں گے اور اس اعتبار سے ان کی خاندانی قرابتوں میں کوئی رکادٹ نہیں ہوگی' ہاں! اگر زید فاطمہ کے خاندان سے اپنی نئی قرابت پیدا کرنا جا ہے تو اس کے لیے رشتوں کے تقدی کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ واللہ اعلم

# المراع اللم ين المحمد المعالم المعالم



## بَابُ الْهَزُلِ فِي الطَّلاَقِ

( ٢٨٥) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثَةً عَلَى تَلْنَةٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ وَهَزُلُهُنَّ جِدُّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجُعَةُ \_

#### نداق میں طلاق دینا<sup>آ</sup>

تُرْجُكُنُكُا : حضرت ابوہریرہ ہے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ مٹالٹا کے ارشاد فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کی سجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور غداق بھی سنجیدگی ہے۔ (۱) طلاق (۲) نکاح (۳) رجوع کرنا۔

خَتُلِنَ المَعْ الرَّبِ : "جد" جيم ك كسوه اور دال كي تشديد كے ساتھ بمعنى سنجيدگى "هزل" بيبوده كوكى نداق\_

مَجْجُنُكُ كُلُكُنْكُ أَلَامُكُ أَاخرِجه ابوداؤد: ٢١٩٤ والترمذي: ١١٨٤ وابن ماجه: ٢٠٣٩\_

زیر بحث حدیث سے نکاح اور طلاق کے درمیان ایک اور مناسبت اور ربط کی وضاحت بھی ہوتی ہے اور یہ کہ جس طرح سنجیدگی کی حالت میں نکاح کرنے سے نکاح ہوجاتا ہے طلاق بھی ہوجاتی ہے نیز جس طرح نداق ہی نداق میں جولڑکا اورلڑکی ایک دوسرے کے لیے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرلیں تو نکاح ہوجاتا ہے ای طرح ہنی مون منانے کے لیے گئے ہوئے میاں بیوی میں اس وقت جدائی بھی ہوجاتی ہے جب میاں صاحب تر تگ میں آکر ایک بیوی کوہمی فداتی میں طلاق وے دیں اس لیے ان دونوں کو کیے بعد دیگرے ذکر کیا گیا۔

یمی تکم اس صورت میں بھی ہے جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو صریح الفاظ میں ایک یا دو مرتبہ طلاق دی ہواور مت کر رہے ہے جب کسی شخص میں ہیں جوع کر لیا ہوتو اس رجوع کو شرعاً صحیح تسلیم کر لیا جائے گا اور اس شخص

ربط اور زیر بحث حدیث کی قدرے وضاحت کے بعد میں تصویر کا وہ رخ دکھانا بھی ضروری سجھتا ہوں جو ہارے معاشرے میں اس قدر رائج ہو چکا ہے کہ ہر دوسرے گھر میں ہر دوسرا فرد اس کا شکار نظر آتا ہے نی وی ڈراموں اور فلموں میں ایک فخص بنی خات میں ایک عورت کو اپنی منکوحہ بنا لیتا ہے بنی خات اس لیے کہ وہ تو محض اداکاری ہوتی ہے حقیقت سے اس کا کیا تعلق؟ لیکن اس ڈراہے اور فلم کی شوٹنگ ختم ہونے کے بعد ان کے ذہمن کے کسی کونے میں سے خیال بھی نہیں ہوتا کہ ان کا ایک دوسرے سے کیا رشتہ بن چکا ہے؟ پھر وہی شخص دوسرے ڈراہے اور فلم میں بول ہی دوسری عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور وہ عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے ہے سلسلہ بول ہی چکا رہتا ہے اور وہ عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے ہے سلسلہ بول ہی چکا رہتا ہے اور نبی نہیں گار کی ہوشریا واقعات سا سے آ ہے ہیں ماری نوجوان اور نبی سے کہ دیکھی اور اس کی ریبرسل کرتی ہے نیجی اظلاتی بگاڑ کے ہوشریا واقعات سا سے آ ہے ہیں ۔۔۔

ای طرح ہمارے معاشرے کو طلاق کے جس گھن نے چاہ کر کھو کھلا کر دیا ہے نوے فیصد افرادا پی زندگی جاہ و برباد کرنے کے بعد بیسوچ اور کہہ کر گناہ کی زندگی گزارتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو غصہ میں طلاق دی ہے وہ بیبی سوچتے کہ وہ کون بیوتوف ہوگا جو اپن بیوی کی کسی اداء پرخوش ہوکر اسے پیار سے طلاق دے دے؟ پھراس پرمتزاد بید خام خیالی ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم کسی کو اس واقعے کی خرنہیں ہونے دیں گے تاکہ ہمارا گھر نی جائے اورسونے پرسہا کہ وہ فاوی ہوتے ہیں جو اس قتم کے خیالات کو تقویت دیتے ہیں خدا کے لیے شریعت اور احکام شریعت کا غداق نداڑا کیں اور فورا علیحدگی افتایار کرلیں۔

کرتے رہے ہیں تو اس سے تو ہر کریں اور فورا علیحدگی افتایار کرلیں۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِدَّةِ

(٢٨٦) أَبُو حَنِيُغَةً عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ مَثَاثَةً مَ قَالَ لِسَوُدَةً حِينَ طَلَّقَهَا اِعُتَدِّئ..

#### عدت كا بيان

توکیخنگانا : حضرت جابڑے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مٹافیا کے حضرت سود گاکو جب طلاق دی تو ان ہے فر مایا کہ عدت گزارو۔

( ٢٨٧) آَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ جِمَّادٍ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ فَأَلَّيَٰ ۚ قَالَ لِسَوُدَةَ حِيْنَ طَلِّقَهَا اِعْتَدِّئُ...

تَرْجَعَكُمُ : ال كاترجمه بعينه كرشة حديث والا ب\_.

# المرازات المارية المرازات المرزات المرازات المرزات المرزات المرزات المرازات المرازات المرازات المرازات المرازات المرازا

حَنَّاتِنَ عَلَبُّالُوْتُ :"طلقها بابتفعیل سے فعل ماضی معروف کا میغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی طلاق وینا "اعتدی" باب اکتعال سے فعل امرمعروف کا میغہ واحدموَّ نث حاضر ہے بمعنی عدت گزارنا۔

مَجُ إِنْ يَكُمُ مُنْكُ أَنْ احرجهما البيهقي: ٣٤٣/٧.

اس جیراتی کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر تو بعض علاء کی بیر توجید سامنے آئی کہ نبی طینی کے حوالے سے اس روایت میں ''طلعما'' کا جولفظ آیا ہے اس سے اراد و طلاق مراد ہے گفس طلاق مراد نہیں اور عدت گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں تنہیں طلاق دے دوں تو اس کی عدت ضرور گزارنا۔

لین اس سطی جواب پرشرح صدر نہ ہوا اور ذہن میں خیال آیا کہ شاید سندا ہے روایت میجے نہ ہوا ہمی سند حدیث پر بحث کا خیال ذہن میں محموم ہی رہا تھا کہ بعض الی روایات سائے آئیں جن سے زیر بحث حدیث کی تائید ہوگئ اور عام کتب سیرت و حدیث میں ذکر کردہ اجمال کی تفصیل معلوم ہوگئ چنا نچے بہتی اور طبقات ابن سعد میں معزت عروہ سے مرسل مروی ہے (ظن غالب بلکہ اغلب بہی ہے کہ انہوں نے آگر چہ معزت عائش کے نام کی تقریح نہیں گئ تاہم مراد وی جن بیل کہ حضور نائی کے انہوں نے آگر چہ معزت عائش کے نام کی تقریح نہیں گئ تاہم مراد وی جن بیل کہ حضور نائی کے انہوں نے آئر چہ میں بیل انہوں نے نبی علی نماز کے لیے روانہ ہوئ تو یہ نبی علی کے داستے میں بیٹی کئی بول کہ میں عمر کے اس حصے میں بیٹی بھی موں کہ طبعی طور پر مردوں کی خواہش نہیں رہی لیکن میری بی تمنا ہے کہ قیامت کے دن آپ کی از وائ میں میرو نام بھی شامل ہوا اس لیے آپ جمع سے رجوع کر لیج میں اپنا دن اپنی خوثی سے عائشہ کو دیتی ہوں اس پر نبی میں میرو نام بھی شامل ہوا اس لیے آپ جمع سے رجوع کر لیج میں اپنا دن اپنی خوثی سے عائشہ کو دیتی ہوں اس بر نبی طین اس بر نبی میں شامل ہوا اس لیے آپ جمع سے رجوع کر لیج میں میاں شب باثی فرمانے گے۔

روایۃ بھی یہ حدیث کمی قتم کے اعتراض ہے کل بحث نہیں بنتی اور درایۃ بھی اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا بلکہ یہ تفصیل اقرب الی الفہم بھی محسوس ہوتی ہے اس لیے عام کتب میں ذکر کی گئی روایات کو اجمال اور اس روایت کو ان کی تفصیل قرار دے کر تعارض ہے بھی اجتناب ہو جائے گا اور مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ واللہ اعلم۔

#### بَابُ مَنُ طَلَّقَ امُرَأْتُهُ وَهِيَ حَاثِضٌ

( ٢٨٨ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّةً طَلَقَ امْرَأْتَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَعِيْبَ

## المرادام اللم ين المحالي المحالية المحالية

ذْلِكَ عَلَيُهِ فَرَاحَعَهَا فَلَمَّا طَهُرَتُ مِنُ حَيُضِهَا طَلَّقَهَا وَاحْتُسِبَ بِالتَّطَلِيُقَةِ الَّتِي كَانَ اَوُقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ حَاثِضٌ\_

#### حیض کی حالت میں بیوی کوطلاق دینا

تُرْجُهُ نَكُنُهُ : حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو نایا کی کی حالت میں طلاق دی تو اس پرعیب زنی ہوئی 'اس پر انہوں نے رجوع کر لیا اور جب وہ نایا کی سے پاک ہوگئی تو اسے دوبارہ طلاق وے دی اس موقع پر وہ طلاق شار کی گئی جوانہوں نے اپنی بیوی کو نایا کی کی حالت میں دی تھی۔

فائده: اللي روايت من اس عمل ير تنبيه كي عن إ -

( ٢٨٩ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي إِسُحْقَ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَةً مَا بَالُ قَوْمٍ يَلُعَبُوُنَ بحُدُودِ اللَّهِ يَقُولُونَ قَدُ طَلَّقُتُكِ قَدُ رَاجَعُتُكِ.

ترخیک الله عمرت ابوموی اشعری سے مردی ہے کہ جناب رسول الله علی ارشاد فر مایا لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ الله ک مقررہ کردہ صدود سے کھیلتے ہیں کہ میں نے بھیے طلاق دی کھی کہتے ہیں کہ میں نے تھے سے رجوع کرلیا۔ خَدُلِنَ اَسِّکَ اَلْوَاتُ اَ اَعْدِیب اِب مغرب سے فعل ماضی مجبول کا صیفہ واحد فد کر غائب ہے بمعنی عیب لگانا "طہوت" باب کرم سے فعل ماضی معروف کا میند واحد مؤنث غائب ہے بمعنی پاک ہونا "احتسب" باب افتعال سے فعل ماضی مجبول کا صیفہ واحد فذکر غائب ہے بمعنی کھیلا۔ میغہ واحد فذکر غائب ہے بمعنی شار کرنا "بلعبون" باب سمع سے فعل مضارع معروف کا میند جمع فرکر غائب ہے بمعنی کھیلا۔ جمارتی بین اول: احرجہ مسلم: ۱۲۵۸ (۱۶۷۱) وابو داؤد: ۲۱۸۱ والنرمذی: ۱۱۷۱ وابن ماجہ: ۲۰۲۳ والنسانی: ۲۰۲۳

مَجُمُونِيَ بَحُكُنَاتُكُ قَانِي: اخرجه ابن ماجه: ٢٠١٧.

کم فیل فی آئے۔ نقہاء کرام کے لیے اس صدیث میں دلچیں کا مرکز ہے بات ہے کہ آیا عورت کو اس کے ایام ناپا کی میں طلاق وقع ہوگی یانہیں؟ سواس پرتمام ائم متنق ہیں کہ اس کیفیت میں دیا می طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ سواس پرتمام ائم متنق ہیں کہ اس کیفیت میں بیوی کو طلاق دے کر فارغ کرنا گناہ ہے اور می نہیں ہے خلاف سنت ہے رہی بات وقوع طلاق کی سوطلاق واقع ہو جائے گی خواہ اس کی تعداد ایک ہو یا دویا تمن جبکہ بعض فقہاء کرام اس کیفیت میں دی گئی طلاق کا وقوع تشکیم نہیں کرتے اول الذکر حضرات کی دیا نے دعوی کو مدل کرتے ہیں۔ الذکر حضرات کی دلیل زیر بحث صدیث ہے اور ٹانی الذکر حضرات دیگر احادیث سے این دعوی کو مدل کرتے ہیں۔

لیکن ہمارے نیے اس حدیث میں ولچیس کا رازیہ ہے کہ طلاق ''جو اللہ کو طلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپند ہے'' جیسی چیز میں بھی احکامات کی حدمقرر کی گئی ہے' انسانوں کو کھمل آزادی دینے کی بجائے ان کے لیے حدود کا تعین کیا حمیا ہے اور انہیں ان حدود کا پابند بنایا حمیا ہے' جب ایس باریک بنی کے ساتھ طلاق کے احکام وضع کیے مجے ہیں تو

کیا زندگی کا کوئی دوسرا شعبہ اصلاحات سے محروم رہ کمیا ہوگا؟ کیا زندگی کے دوسرے شعبوں میں کوئی احکام نہیں دیے گئے ہوں ہے؟ اور کیا زندگی کے دوسرے شعبوں میں حد بندی نہیں کی گئی ہوگی؟

پھر یہ بات بھی قابل خور ہے کہ ہمارے معاشرے میں واقعۃ بات بے بات پر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے معمولی معمولی معمولی باتوں پر طلاق وینا لوگوں کا معمول بن چکا ہے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ دنیا کی کوئی عورت اپنی عزت کی بحالی کے ساتھ اپنے سسرال میں نہیں روسکتی عوام میں بیشعور پیدا ہونے لگا ہے کہ طلاق کوئی محناہ نہیں ہماراحق مردا تھی ہے اور اس حق مردا تھی کو ادا کرنا ہر شادی شدہ فخص اپنے لیے ضروری سجمتا ہے غالبًا حضرت ابوموی اشعری کی زیر بحث حدیث کا یکی مطلب ہے۔ واللہ اعلم

#### بَابٌ لا يَحُوزُ طَلاَقُ الْمَعُتُوهِ

( ٢٩٠ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَالَةً لَا يَحُوزُ لِلُمَعْتُوهِ طَلَاقً وَلَا بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ۔

#### مجنون کی طلاق نہیں ہوتی

تُرْجُكُنُكُا : حعرت جایز سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافظ نے ارشاد فرمایا مغلوب العقل کی طلاق اور بھے وشراء کچھ جائز نہیں ہے۔

حَمْلِينَ عَبْ الرَّبْتُ : "لا يجوز اى لا ينفذ" "المعتوه" بمعنى مغلوب العقل مجنول\_

مَجَمُ إِنْ اللهِ عَلَيْنَا فَي الطلاقُ باب: ١٠ واما ما يؤيده فكثير حدا كما سياتي انشاء الله\_

کم فرائی است کی وضاحت کرنا اس لیے ضروری محسوں ہوا کہ مغلوب العقل ہو یا غیر مغلوب العقل کی طلاق اور بیج وشراء نافذ نہیں ہوگی اس بات کی وضاحت کرنا اس لیے ضروری محسوں ہوا کہ مغلوب العقل ہو یا غیر مغلوب العقل کسی بھی انسان کی زبان پر پہرونہیں نگایا جا سکتا اور اسے اپنی مرضی کے الفاظ اوا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کی جب اس کی عقل بی اس کا ساتھ نہ دیتی ہو اسے معلوم بی نہ ہو کہ وہ کیا کہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ اسے اجمعے برئ سیح غلط اور دوست وشن کی بات کا پہلان بھول جائے تو اس کی بات کا اعتبار عام سے عام آ دی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا شریعت اس کی کسی بات کا کہ اعتبار کا کے طلاق یا کسی بھی معاطے کو نافذ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔

ہاں! اگر کوئی مخص ایسا ہو جو کسی وفت مغلوب العقل ہو جاتا ہواور کسی وفت اسے افاقہ ہو جاتا ہواور اس کی عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہواور وہ افاقہ کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا کسی تنم کا معاملہ کر لے تو وہ نافذ ہو جائے گا کیونکہ اس کے نفاذ میں جو رکاوٹ تھی وہ زائل ہوگئی۔

یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس صدیث کی کتاب الطلاق سے مناسبت لفظ طلاق کی وجہ سے ہے کہ اس کا تھم طلاق کے وضاحت بھی خاص نہیں بلکہ ہر معالے کا تھم یہی ہے کہ مغلوب العقل کے کسی نیصلے اور کسی اقدام کی توثیق نہیں کی جا سکتی۔ واللہ اعلم۔

#### بَابُ مَنُ خَيَّرَ أَزُوَاجَهُ

( ٢٦١ ) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ طَلَّاقِيمُ فَانْحَتَرُنَاهُ فَلَمْ يَعُدُّ ذَلِكَ طَلَاقًا۔

# اگر کوئی شخص اپنی بیویوں کو اختیار دے دے تو کیا تھم ہے؟

تَرْجُعُكُمْ أَنْ حَضرت عَا نَشْهِ صَدِيقَةٌ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَلَقُلْ نے جمیں اختیار دیا' ہم نے آپ کو اختیار کرنیا اور آپ طینھ نے اسے طلاق شارنہیں کیا۔

مُنْفِلْكُونِ الله عنور نبی مرم سرور دو عالم خارات مل ازواج مطهرات بھی اپنے محبوب شوہر و پیغبر کے سانے میں ڈھل کر سخاوت اور حوصلہ مندی سے خرج کرنے میں ہمیشہ دوسرول سے آگے رہتیں نبی علیا کامعمول مبارک تھا کہ پورے سال کا نفقہ سال کے شروع میں تمام ازواج مطہرات کو دے دیتے کین وہ اپنی حوصلہ مندطبیعت ہے اس نفقہ سے غرباء اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنا شروع کر دیتیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ چند ہی دنوں میں وہ ختم ہو جاتا اور خود فاتے کرنے کی نوبت آجاتی۔

جب مختلف غزوات اور سرایا سے مال ننیمت کا حصول شروع ہوا اور لوگوں میں اسے تقلیم کیا گیا تو ایک گونہ خوشحالی پیدا ہوگئی اور لوگ اپی ضروریات کا خودتکفل کرنے گئے انہی معروضی حالات میں ازواج مطہرات نے مل جل کر باہمی مشاورت سے نبی طائبا کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ اس آ سودگی کا پچھ حصد آگر ہمیں بھی مل جائے اور ہمارے سالانہ خرج میں اضافہ ہو جائے تو ہم بھی اس مال ننیمت سے مستنفید ہو جا کیں اور غرباء و مساکین کی ضروریات زیادہ کھلے انداز میں بوری کر سکیں۔

م کے کہ یہ مطالبہ ناجائز نہ تھا اور معاذ الله مناه بھی نہ تھا بلکہ ایک طرح سے اینے نیک جذبات کا اظہار تھا لیکن

## المرازات الله المحالي المحالي

بظاہر چونکہ اس میں دنیا طلبی کا احساس پایا جاتا تھا اس لیے سرکار دو عالم مُؤَیِّظ کی طبع مبارک پر بیدمطالبہ نا کوارگزرا اور آپ مُؤَیِّظ نے فرمایا کہ میرے محر میں دنیا کا کیا کام؟ اور آپ مُؤَیِّظ نے قسم کھا لی کہ میں تمبارے پاس ایک مہیئے تک نہ آؤں گا جے فقبی اصلاح میں ''ایلاء'' کہا جاتا ہے۔

ایک مہینہ گزرنے کے بعد نی طینا سب سے پہلے اپنی چیتی ہوی حضرت عائشہ صدیقة کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ عائش! بیس تمہارے سامنے ایک معاملہ رکھ رہا ہوں ، جلد بازی بیس جواب نہ دینا ، اپ والدین سے مشورہ کر لینا ، پھر آپ بنا ہا ہے ۔ ایک بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ ہا تو دینا کو دو بیس سے ایک بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو دنیا کو اختیار کرلیں اس صورت بیس نی طینا انہیں طلاق دے کر بھلے طریقے سے فارغ کر دیں گئی یا پھر اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب کرلیں اس صورت بیس انہیں موجودہ طرز زندگی پر بی رہنا ہوگا ، حضرت عائش نے یہ آیت اور اس کے رسول کا انتخاب کرلیں اس صورت بیس انہیں موجودہ طرز زندگی پر بی رہنا ہوگا ، حضرت عائش نے یہ آیت می کرع ش کیا گئی اللہ اس معالے بیں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی ؟ جھے اللہ اور رسول درکار جیں ، بھے دنیا نہیں جواب دیا۔

ازواج مطہرات کو جو دو میں سے کسی ایک شق کے انتخاب کا اختیار دیا میا تھا' اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بھی ای طرح اختیار دیا میا تھا' اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بھی ای طرح اختیار دے ویتا ہے اور وہ اس کے پاس رہنے کو ترجے دیتی ہے تو محض اس اختیار کے سونپ دینے سے طلاق واقع نہیں ہو جاتی جیسے ازواج مطہرات کے حق میں اسے طلاق شارنہیں کیا ممیا۔ واللہ اعلم

## بَابُ خِيَارِ ٱلْاَمَةِ تُعُتَقُ وَزَوُجُهَا حُرٌّ

( ٢٩٢) آَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَائِشَةَ آنَّهَا اَعُتَقَتُ بَرِيُرَةً وَلَهَا زَوُجٌ مَوُلَى . لِالِ آبِيُ اَحْمَدَ فَخَيِّرَهَا رَسُولُ اللهِ ۖ ثَائِثُهُمْ فَاخْتَارَتُ نَفُسَهَا فَفَرُّقَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ زَوُجُهَا حُرَّاد

#### منکوحہ باندی کوآ زاد ہونے کے بعد اختیار کا بیان جبکہ اس کا شوہر آ زاد ہو

تُرِّخُهُ کُکُناُ : حعزت عائش ہے مردی ہے کہ بریرہ آزاد ہوگئ اس کا شوہر آل ابی احمد کا آزاد کردہ غلام تھا'نی طیش نے بریرہ کو اختیار دے دیا اور اس نے اپنے آپ کو اختیار کرلیا' چنانچہ نبی طیش نے ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی' اور اس کا شوہر آزاد تھا۔

جَجُرُ اللَّهُ المَّكُونَ فَيَ النورجة النسائي: ٣٤٧٩ واما نفس الحديث فقد اخرجه حميع اصحاب الصحاح. مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَالِطة حيات كى روشى مين مرد وعورت كے ليے جوآ كين اور قوانين وضع كيے مجتے ہيں وہ تمام اس كى

# المرااع المعلم المنظم المنظم

ریلیف کے لیے ہیں ای طرح غلاموں اور باندیوں کے لیے بھی ایسے آئینی قوانین وضع کیے گئے ہیں جنہیں اختیار کرکے وہ اینے آپ کومعاشرے کے آزاد افراد ہیں شامل کر سکتے ہیں۔

انبی میں سے ایک طریقہ غلاموں کے لیے ''کابت'' کا ہے جس پر قدر نے تفصیلی گفتگو انشاء اللہ اپ مقام پر آ جائے گی اور بائد بول کے لیے '' خیار عتن' کی صورت ہے 'جس کا مطلب سے ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بائدی کا نکاح کسی ایسے آ دمی سے کر دیا جے وہ پندنہیں کرتی 'لیکن اپ آ قاکی ملک میں ہونے کی وجہ سے انکار نہیں کرسکتی اور اگر انکار کرتی ہمی ہے تو اس کی شنوائی نہیں ہوتی 'مجبورا اسے ای شخص کے ساتھ گزارہ کرنا پڑتا ہے' پھر کسی وقت میں اس کے آ قاپر رحمد لی کا جذبہ غالب آتا ہے اور وہ اپنی بائدی کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔

ال موقع پرشریعت ال باندی کو بیدافتیار دین ہے کہ جیسے ہی اسے اپنے آقا کی جانب سے غلامی ہے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیے اور بیداعلان کر دے کہ بیل اپنے شوہر کے بروانہ حاصل کر لیے اور بیداعلان کر دے کہ بیل اپنے شوہر کے ساتھ نہیں روسکتی اگر وہ ایسا کرتی ہے تو شریعت کا کوئی قانون اس کی راہ بیل رکاوٹ نیس بنآ اور نہ ہی اسے سابقہ شوہر کے ساتھ نزارہ کرنے پرمجبور کرتا ہے اسے 'خیارعتی'' کہا جاتا ہے جو ہر آزاد ہونے والی باندی کو حاصل ہوتا ہے۔

زیر بحث حدیث میں یکی واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس اصول کی وضاحت حضرت بریرہ اور حضرت مغیث کے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب حضرت بریرہ نے اپنا اختیار استعال کرلیا اور اپنے شوہر سے جدائی اختیار کرلی تو پھر نہیں اپنے فیصلے پرمجبور نہیں کیا۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقَ ٱلاَمَةِ

(٣٩٣) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطِيَّةَ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ظَلَّقُمْ طَلَاقُ الْاَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيُضَتَانِ۔

#### باندی کی طلاق

تر کی کی این عرف این عرف ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ نے ارشاد فرمایا باندی کی طلاق دو مرتبہ ہے اور اس کی عدت دوجیض ہیں۔

مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عدد كا اجتباء احتاف نے يه اصول مستبط كيا ہے كه طلاق كے عدد كا اجتبار عورت كى حيثيت كيا جائے كا اختيار ہوگا اور عورت تين طلاقوں سے كيا جائے كا اختيار ہوگا اور عورت تين طلاقوں سے مخلطہ ہوگى اور اگر عورت بائدى ہے تو مرد كے پاس اسے دو طلاقيں دينے كا اختيار ہوگا اور وہ صرف دو طلاقوں سے بى مخلطہ ہوگى اور اگر عورت بائدى ہے تو مرد كے پاس اسے دو طلاقيں دينے كا اختيار ہوگا اور وہ صرف دو طلاقوں سے بى

# بر سنداراتم الله المحمد المحمد

مغلظہ ہو جائے گی ای طرح اگر عورت آزاد ہے تو اس کی عدت طلاق تین مرتبدایام کا دورگزرنا ہے اور اگر باندی ہے تو ایام کے دو دورگزرنے پراس کی عدت کمل ہو جائے گی۔

جبکہ بعض فقہاء کرام جیسے امام شافعیؓ وغیرہ طلاق کے عدد کا اعتبار مرد کی حیثیت سے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آ زاد مرد کو تین طلاقوں کا اختیار حاصل ہے خواہ اس کی بیوی آ زاد ہو یامملوک اور غلام کو دو طلاقوں کا حق حاصل ہے خواہ اس کی بیوی آ زاد ہو یامملوک۔

لیکن ہم اس بحث میں پڑے بغیر صرف اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے کہ اسلام میں آزاد اور غلام کے درمیان اس موقع پر مساوات کاخیال کیوں نہیں رکھا گیا' آزاد عورت کی طلاقوں کا عدد تین اور باندی کے لیے دو کا عدد مقرر کرکے ان کے درمیان فرق کیوں کیا گیا؟ سواس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم''مساوات' کا مطلب ہر چیز میں برابری سجھتے ہیں تو یہ غلط ہے' اسلام اس کا قائل نہیں ہے اور اگر مساوات کا مطلب'' ہرمستی کو اس کا حق مل جانا'' سجھتے ہیں تو یہ غلط ہے' اسلام اس کا قائل نہیں ہے اور اگر مساوات کا مطلب'' ہرمستی کو اس کا حق مل جانا'' سجھتے ہیں تو یہ غلط ہے' اسلام اس کا حق مل جانا' سبحھتے ہیں تو یہ غلط ہے' اور اس منہوم کو سبحھنے کے بعد یہ اعتراض از خودختم ہو جاتا ہے۔

تنصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ اسلام کی ابدی اور عالمگیر دعوت ہے ہے کہ پیغیبر اسلام مظافی نے جس جس چیز کا جو جوت مقرر فرما دیا ہے اسے اس کا حق پورا پورا دے دینا مساوات کہلاتا ہے مثلاً غلام کا حق ہے کہ آقا اس کے کھانے پینے ' پینئے' سونے اور دیگر ضروریات کا انظام کرے' اسے طاقت سے زیادہ کام کرنے پر مجبور نہ کرے وغیرہ' ان حقوق کی ادائیگی تو مساوات کہلائے گئ کیکن اگر آقا اسے پر تکلف کھانے نہیں کھلاتا یا جیسا لباس خود پہنتا ہے اسے ویسانہیں پہناتا تو یہ مساوات کے منافی نہیں ہوگا۔

ای طرح زیر بحث مسئلہ میں بھی اولا تو مساوات کا ضروری ہوتا ہی بعید از فہم ہے اور اگر مساوات ضروری ہی ہو تو باندی کے حالات کے مناسبت یہ ہے کہ اس کے لیے طلاق اور عدت کا عدد'' دو'' مقرر کیا جائے کیونکہ اسے کسی بھی وقت بیچا اور خریدا جا سکتا ہے اور خریدار کے لیے زیادہ لمبا انتظار کرنا ممکن نہیں ہوتا اس لیے اس میں کی کر دی گئی اور آزاد مورت کے لیے چونکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے اس کی طلاق اور عدت بوری رکمی گئی۔ واللہ اعلم۔

## بَابُ النَّفَقَةِ وَالسُّكُنِي لِلْمَبُتُولَةِ

( ٢٩٤) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيَمَ عَنِ الْآسُودِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ لَا نَدَعُ كِبَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا مَلَّقَةً عَنُ حَمَّادٍ إِمُرَأَةٍ لَا نَدُرِى صَدَقَتُ آمُ كَذَبَتُ ٱلْمُطَلَّقَةُ ثَلثًا لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ \_

# طلاق بائنددی ہوئی عورت کے لیے مکان اور نفقہ کا جوت

تَرْجُكُنُا أُ: اسود كہتے ہیں كه حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہم اپنے رب كى كتاب اور اپنے تيفير مُلْقِيْل كى سنت كومرف ايك

عورت کے کہنے پرنہیں چھوڑ سکتے' پیتنہیں وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ اس لیے جسعورت کو تنین طلاقیں دی گئی ہوں' اسے رہائش اور نفقہ دونوں ملیں سے۔

حَثَمَا لِنَكَ مَعَلَمُ اللّهِ الله عن عنه باب فتح سے نعل مضارع منفی معروف کا صیغہ جمع منتکلم ہے بمعنی حجوز تا "کذب" باب منرب سے نعل ماضی معروف کا میغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی حجوث بولنا۔

مَجُمُرُكُنِي خَمُكُنْكُ فَاحْرِجه مسلم: ٢٧١٠ (١٤٨٠) وابوداؤد: ٢٢٩١ والترمذي: ١١٨٠ والنسائي: ٣٥٧٩\_

کُمُفُونُ کُونِ این حدیث مبارکہ کے تحت علماء کرام نے بید مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر کمی مخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے ویں تو ایام عدت وہ شوہر کے کمر گزارے کی یا جہال اس کی مرمنی ہو؟ اگر شوہر کے گھر گزارے تو شوہراہے رہائش اور خرج دینے کا ذمہ دار ہوگا یانہیں؟ اس نوعیت کا ایک مسئلہ سیدنا فاروق اعظم سے دور خلافت میں چیش آیا۔

اس موقع پرایک فاتون محابیہ حضرت فاطمہ بنت قیل نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ ججھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دی تھیں کی مطاقہ الله کے نفقہ اور سکنی کی مطاقہ الله کے نفقہ اور سکنی کی شہادت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فر مایا کہ یا شوہر پرکوئی ذمہ داری نہیں۔لیکن حضرت عمر فاروق نے ان اکیلی کی شہادت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فر مایا کہ یا تو اس پر دو گواہ پیش کر و جنہوں نے نبی طایع ہے اس نوعیت کا کوئی تھم سنا ہو ورنہ ہم ایک عورت کی فاطر کتاب الله اور سنت مصطفیٰ خاتی ہے کہ دو مرے ذخیرے کو ترک نہیں کر سکتے 'ہیں کیا بیتہ کہ دو فاتون سمج طرح اس بات کو یاد رکھ سک با نہیں؟ اور یہ کہ واقعہ بی کوئی صدافت بھی ہے یا نہیں؟ چونکہ کتاب وسنت کے اشارات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایک عورت کو سکنی اور نفقہ دونوں ملیں کے لہٰذا فاروق اعظم نے ای کے مطابق فیصلہ کر دیا اور یہ پوری امت کے لیے لاکھ مل بن ما۔

کیکن راقم الحروف کو اس ساری تفصیل میں یہ بات بات کھنگتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قبیل نے سیدنا فاروق اعظم کو جو واقعہ بتایا وہ کسی اور کانہیں خود ان کی آپ بیتی تھی اور کم از کم انسان بالخصوص عورت اپنے ساتھ پیش آنے والے ایسے ہم واقعات کو فراموش نہیں کرسکتی اس لیے صرف اس بنیاد پر ان کی حدیث کورد کر دینا کہ معلوم نہیں وہ اسے صبح طرح یادر کھ بی یانہیں بعید از انصاف معلوم ہوتا ہے۔

ای طرح میر کہنا کہ پنتین وہ سے بول رہی ہے یا جموث ایک صحابیہ عورت پر عدم اعتاد کی علامت ہے جو کسی طرح میں میر کہنا کہ موالی مرد یا عورت کے متعلق تاریخ بو المیرت کی کسی کتاب میں سے نبی عالیہ کی طرف کسی جموثی بات کی نسبت کرنے کا ایک واقعہ بھی جوت کے طور پر پیش نیس کیا جا سکتا اور یوں بھی ہم کسی صحابی مرد وعورت کے متعلق یہ کمان بھی نہیں کر سکتے 'اس لیے ان کی اس حدیث کورد کرنے کی یہ وجہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔

اس کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت فاطمہ بنت قیس کی شہاوت کو صرف اس بنا

پر رونہیں کیا تھا بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے اس دعویٰ ہیں دو گواہوں کو چیش نہیں کر سکی تھیں۔ معالمہ چوتکہ اجھا عی نوعیت کا تھا اس لیے اصول شہادت کے مطابق دو گواہوں کا ہونا ضروری تھا' چونکہ وہ دو گواہوں کو چیش نہ کر سکیں اس لیے سیدنا فاروق اعظم نے ان کی بات مانے ہے انکار کر دیا' اس کی تائید سنن ابی داؤد کی اس روایت ہے ہوتی ہے جس کا خلاصہ میں اوپر ذکر کر چکا اور ای میں بہی ہے کہ اس پر دو گواہ چیش کرؤ ظاہر ہے کہ اس صورت میں کوئی اعتراض باتی نہیں رہتا۔

# بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفِّي عَنُهَا زَوُجُهَا

(٢٩٥) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْآسُوذِ أَنَّ سُبَيُعَةً بِنُتَ الْحَارِثِ الْآسُلَمِيَّةِ مَاتَ عَنُهَا زَوُجُهَا وَهِىَ حَامِلٌ فَمَكَثَ خَمُسًا وَعِشْرِيُنَ لَيُلَةً ثُمَّ وَضَعَتُ فَمَرِّبِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بُنُ بَعُكُكَ فَقَالَ تَشَوِّفُتِ تُرِيُدِيُنَ الْبَاءَةَ كَلَا وَاللهِ إِنَّهُ لَآبُعَدُ الْآجَلَيْنِ فَاتَتِ النَّبِيِّ ثَلَاثُهُمُ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَشَوِّفُتِ تُرِيُدِيُنَ الْبَاءَةَ كَلَا وَاللهِ إِنَّهُ لَآبُعَدُ الْآجَلَيْنِ فَاتَتِ النَّبِيِّ ثَلَاثُهُمُ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَشَوِّفُتِ تُرِيدِينَ الْبَاءَةَ كَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ كَذَبَ النَّبِيِّ ثَلَيْقِهُمْ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ كَذَبَ إِذَا حَضَرَ فَاذِينِينِيُ.

#### اس عورت کی عدت کا بیان جس کا خاوند مر گیا ہو

تُرْجُنُكُنُ أسود كہتے ہیں كہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ كے شوہر كا انقال ہو گیا جبكہ وہ حالمہ تھیں ابھی پہیں دن بی گزرنے پائے شخے كہ ان كے يہاں بچہ بيدا ہو گیا اتفاقا وہاں سے ابوالسنائل بن بعلک كا گزر ہوا تو وہ كہنے گئے كہتم زیب و زینت افتیار كر كے دوبارہ نكاح كرنا چاہتی ہو؟ ایبا ہر گزنہیں ہوسكتا كيونكہ تمہاری عدت ' ابعد الاجلین' ہے وہ نبی طینی كی خدمت ہیں حاضر ہوئیں ادر سارا واقعہ عرض كیا' نبی طینی نے فرمایا ان سے فلطی ہوئی 'جب وہ آئیں تو مجھے بتانا۔

فائده: اللي روايت كامضمون بعي يي ب-

( ٢٩٦) آَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبُرَاهِيَمَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ مَنُ شَاءَ بَاهَلُتُهُ آَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ الْقُصُرِى نَزَلَتُ بَعُدَ الطُّولِي\_

وَفِيُ رِوَايَةٍ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ عَنِ النّبِيِّ ظَلَّالُمُ قَالَ نَسَخَتُ سُورَةُ النِّسَآءِ الْقُصُرَى كُلَّ عِدَدٍ أُولَاتُ الْآحُمَالِ آجَلُهُنَّ آنُ يُضَعُنَ حَمُلَهُنَّ.

تُرْجُنُكُنَا عَلَقَه كَتِ بِي كَرَ حَفرت عَبدالله بن مسعودٌ فرائے سے جوفق چاہ بیں اس سے اس بات پر مبللہ كرنے ك ليے تيار ہوں كہ سورة طلاق سورة بقرہ كے بعد نازل ہوئى ہے اور ايك روايت بيں مرفوعاً منقول ہے كہ سورة طلاق نے عدت كے تمام احكام كومنسوخ كر ديا ہے اب قاعدہ يہ ہے كہ حالمہ عورت كى عدت وضع حمل ہے۔ خَدُالِنَ اَعْلَاقَتُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

# المرارات الله المنظم ال

"تشوفت" باب تفعل سے نعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے 'بمعنی زیب و زینت اختیار کرنا' "الباء ة"

بمعنی نکاح' مباشرت "فاذنینی" باب سمع سے فعل امر معروف کا صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے بمعنی اجازت وینا' مراد اطلاع
کرنا ہے "باہلته" باب مفاعلہ سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد متکلم ہے بمعنی مبابلہ کرنا "عدت کی جمع ہے۔

بہ بہتری بیک کرنا ہے "باہلته اول: احرجه البحاری، ۲۱۸۵ و مسلم: ۲۷۲۲ (۱۶۸۶) وابو داؤد: ۲۳۲۰، والنرمذی: ۱۱۹۳ والنسانی: ۲۳۲۸ وابن ماجه: ۲۰۲۷، واحد ۲۷۳، واحد ۲۷۳،

مُفَعُهُ وَمِنْ يَهِال دو باتيس محمنا ضروري بي ..

ا۔ حضرت سبیعہ بنت حارث کے شوہر ایک غزوہ میں شہید ہو گئے تھے جس پر یہ بیوہ ہوگئ تھیں انہوں نے عدت گزارنا شروع کر دی فاہر ہے کہ عدت وفات چار مہینے دی دن ہے لین چونکہ یہ امید سے تھیں اس لیے وضع حمل کا بھی انظار تھا پندرہ بچیں یا چالیس دن کے بعد ان کے بہاں بچہ بیدا ہو گیا اس کے چند ہی دن بعد ان کے لیے دو رشتے آئے ایک رشتہ جوان کا تھا اور دوسرا بوڑھے کا انہوں نے جوان سے شادی کرنے کو ترج دئ اس پر بوڑھے نے کہا کہ تم ابھی شادی کر بین بیس سکتی جب چار مہینے دی دن گر ر جا کیں جب بی تمہارے لیے ایسا کرنا جائز ہو سکے گا حضرت سبیعہ یہ من کر نبی ملینا کی خدمت میں حاضر ہو کی اور ساری بات بیان کی نبی ملینا نے فرمایا تم نکاح کرسکتی ہو۔

۱۔ اگر ایک عورت امید سے ہواور اس کی امید پوری ہونے سے قبل شوہر انقال کر جائے تو قرآن کریم میں اس کا حکم دو مختلف جگہوں پر آیا ہے سورہ بقرہ ''جے سورہ نساہ طولی بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں خواتین کے احکام تفصیل سے بیان کی گئے ہیں'' میں مطلقاً بیفر مایا حمیا ہے کہ جس عورت کے شوہر کا انقال ہو جائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے' اس میں حالمہ اور غیر حالمہ کی کوئی قیدنہیں' ہرعورت کا بہی حکم ہے جبکہ سورہ طلاق'' جے سورہ نساہ قصری کہا جاتا ہے'' میں حالمہ عورتوں کی عدت' وضع حمل'' قرار دی گئی ہے اور اس میں مطلقہ یا بیوہ کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی۔

ظاہر ہے کہ ان دونوں ہیں سے کس ایک ہی تھم پڑھل کیا جا سکتا ہے ہیک وقت دونوں آ جول پڑھل کرنامکن نہیں ہے اس لیے بعض حضرات نے ان ہی تطبیق کا راستہ تلاش کرتے ہوئے فرمایا کہ مورت وہ عدت گزارے گی جس کا وقفہ زیادہ ہو مثلاً اگر وضع حمل پہلے ہو جائے تو وہ چار مہینے دی دن کی عدت گزارے گی اور اگر چار مہینے دی دن گزرنے کے بعد وضع حمل ہوا تو اس کی عدت وضع حمل قرار پائے گی ای کو پہلی حدیث ہیں''ابعد الاجلین'' کے لفظ ہے تعبیر کیا گیا ہے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت ابن عباس کی بھی رائے تھی اور زیر بحث حدیث کی روشنی ہیں حضرت ابوالسنائل بین بھی جی مرتضیٰ ہی دو تھے۔

اوربعض حفزات فرماتے ہیں کہ اگرعورت حاملہ ہو اور اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت وفات نہیں گز ارے

# المستدام الله المستحدد المستوات المستوا

گ بلکہ اس کی عدت 'وضع حمل' ہوگی' چنانچہ اگر خادند کے انقال کے صرف ایک تھنے بعد ہی اس کے یہاں بچہ کی پیدائش مثلاً آٹھ مہنے تک نہ ہوگی' تو وہ اس وقت تک عدت بیدائش مثلاً آٹھ مہنے تک نہ ہوگی' تو وہ اس وقت تک عدت بی میں رہے گی جب تک اس کے یہاں بچہ پیدا نہ ہو جائے' گویا ان حضرات کی رائے کے مطابق سورہ بقرہ گی آیت پر عمل نہیں کیا جائے گا اور اس پر وہ ولیل یہ دیتے پر عمل نہیں کیا جائے گا اور اس پر وہ ولیل یہ دیتے پی کہ سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ طلاق بعد میں' ظاہر ہے کہ بعد والے تھم کو'' نائے'' ہونے کی بناء پر ترجیح ہوگی اور یہلے والے تھم کومنسوخ ہونے کی بناء پر ترجیح ہوگی اور یہلے والے تھم کومنسوخ ہونے کی بناء پر ترجیح ہوگی اور یہلے والے تھم کو منسوخ ہونے کی بناء پر ترجیح

اکثر اتمہ کی رائے بی ہے جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام نامی سب سے زیادہ نمایاں ہے اور وہ علی الاعلان بیہ بات کہتے تھے کہ سورہ طلاق کا نزول مؤخر ہے اور سورہ بقرہ کا نزول مقدم ہے اگر کوئی میری اس بات کونییں مانتا تو میں اس سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں اور'' درایۂ'' بھی بی بات زیادہ سے معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ عمقریب بید روایت گزر بھی ہے کہ استبراء رقم سے پہلے کس حاملہ سے مباشرت نہ کی جائے تاکہ کس دوسرے کی تھیتی کو سیراب کرنا لازم نہ آئے اور بیہ ہونییں سکتا کہ ایک آ دمی کسی حورت سے نکاح کرے اور اس کے قریب نہ جائے خاص طور پر ابتدائی راتوں میں اس لیے حفاظت نسب کی خاطر اس کی عدت ہی کو وضع حمل قرار دے دیا تاکہ کسی تم کا کوئی شہ ہی نہ رہے۔ واللہ اعلم

بَابُ الْمَرُاةِ الْمُتَوَفِّى عَنُهَا زَوْجُهَا وَلَمُ يَفُرُضُ لَهَا صَدَاقًا وَلَمُ يَدُخُلُ بِهَا
(۲۹۷) أَبُو حَنِيْفَة عَنُ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ فِى الْمَرُأَةِ تُوفِي عَنُهَا وَوَهُ اللّهِ عَنْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَصَى فِي الْمَيْرَاتُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَالَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَانٍ الْاَشْحَعِيُّ آشُهَدُ آنَّ رَسُولَ اللّهِ ظَلَيْمٌ فَضَى فِي بِرُوعٍ بِنُتِ وَاشِقٍ مِثُلَ مَا فَضَيْدَ.

قَطَنَهُ مَا يَكُومُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُمْ فَضَى فِي بِرُوعٍ بِنُتِ وَاشِقٍ مِثُلَ مَا فَضَيْدَ.

جس عورت کا شوہر مرگیا ہولیکن نہ اس کا مہر مقرر کیا ہو اور نہ اس کے ساتھ ہمبستری کی ہو ترخیکہ ان عاقمہ کہتے ہیں کہ اس عورت کے متعلق جس کا خاد ندفوت ہو گیا ہو اس نے اس کا مہر بھی مقرر نہ کیا ہواور اس کے پاس بھی نہ گیا ہو اور اس کے پاس بھی نہ گیا ہو اور اس پر عدت بھی پاس بھی نہ گیا ہو معزت عبداللہ بن مسعود نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے مہرشل طے گا میراث بھی طے گی اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی ان کا یہ فیصلہ من کر معزمت معقل بن سنان انجعی نے فرمایا کہ بی اس بات کا بینی شاہر ہوں کہ نی علیا ہے بروع بنت واشق کے بارے بھی بی فیصلہ فرمایا تھا جو آ ب نے کیا۔

كَكُلِكُ المُعَالِثُ المُعَيْنَ الله يفوض " باب نصر سے نفی حجد بلم معروف كا صيغه واحد مذكر غائب ب بمعنى مقرر كرنا "صداقا"

﴿ ﴿ اللهِ الله ١٢٧٣، واحمد:١٨٦٥-

کُمُفَلِهُ وَمُرِبِّ : حضرت عبدالله بن مسعودٌ کو مفقیه الامت ' کا خطاب بول عی تو نبیس مل میا تھا' اس بیس نی ایدا کی دعاؤل اور آپ کی رفاقت و ہم نشینی کاعمل وظل واضح تھا اور بچھ آپ کی ذہانت و فقاہت اور منشا قرآن و سنت کو بچھنے کی خداد مملاحیت و قابلیت بھی جس کے نتیج بیس آپ کے اکثر نیلے جماعت سحابہ بیس بھی متنداور مضبوط خیال کیے جاتے تھے۔

ای فیصلے کو دیکھ لیجے کہ پچھ لوگ حضرت ابن مسعود کی ضدمت میں حاضر ہوئے اور بید مسئلہ پو چھا کہ ہم نے اپنی ایک پنی کی شادی کی اہمی رضتی نہیں ہوئی تنی اور میاں بیوی کو اکتفے ہونے کا موقع بھی نہیں ملا تھا کہ اس کے شوہر کا انقال ہو گیا' آیا یہ مورت عدت گزارے گی یا نہیں؟ نیز اے مہر سلے گا یا نہیں جبکہ شوہر نے مہر کی کوئی مقدار بھی مقرر نبیں کی تھی؟ نیز یہ کہ اے اپنے شوہر کی ورافت میں سے حصہ للے گا یا نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ سوال سن کر شش و بی میں پڑھے اور فرمانے گئے کہ نبی مائیا کے وصال سے لے کرآج تک ایبا مشکل مسئلہ میرے سامنے بھی نہیں آیا' اس لیے میں سوج کر جواب دوں گا۔

اس کے بعد وہ لوگ تقریباً ایک مہینے تک حضرت این مسعود کے پاس چکر لگاتے رہے لیکن ان کا کسی جواب پر شرح صدر نہ ہوتا تھا' بالآخر انہوں نے ایک دن فرما دیا کہ کسی اور صحافی ہے جا کر بید سئلہ دریافت کرلؤ میری سمجھ میں تو پہلیں آ رہا' ان لوگوں نے کہا کہ ہم کس ہے جا کر پوچیں؟ ہم تو یہاں آ پ کے علاوہ کسی کونہیں جانے' اس پر انہوں نے فرمایا اچھا! میں اپنی رائے ہے فیصلہ کیے دیتا ہوں' اگر یہ فیصلہ کے ہوتو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے ہو گا اور اگر میجھ نہ ہوتو ہوتو سے مورث (اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہو کیا اور اگر میکی نہ ہوتو یہ میری جانب منسوب ہوگا' میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس عورت کو مہرشل (اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہو سکتا ہو) سے گا اور اگر ہوگا اور خاوند کی وراشت میں ہمی وہ حصہ دار ہوگی اور اس جیسی گزارتا ہوگی۔

ان کا یہ فیصلہ سن کر حاضرین جی سے ایک محانی حضرت معقل بن سنان انجعی اور بعض روایات کے مطابق دو محابہ حضرت جراح انجی اور ابوسنان انجعی نے کھڑے ہو کر ان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قبیلے کی ایک خاتون بروع بنت واشق نگافا کے ساتھ بھی بی واقعہ پیش آیا تھا اور ان کا خاوند بلال بن مرو انجعی فوت ہوگیا تھا تو نی طابیہ نے بید بی فیصلہ کیا تھا جو آپ نے کیا ہے اس پر حضرت ابن مسعود کو اتی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے انہیں اتنا خوش بھی نہیں دیکھا گیا تھا کہ نکہ ان کا اجتہاد سے اس بر حضرت ابن مسعود کو اتی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے انہیں اتنا خوش بھی نہیں دیکھا گیا تھا کہ ونکہ ان کا اجتہاد سے واقع اور نی طابی کی موافقت انہیں نصیب ہوگئی تھی۔

#### بَابٌ كَيُفَ يَكُونُ الْفَيءُ فِي الْإِيلَاءِ

( ٢٩٨) حَمَّادٌ عَنُ آبِي حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ قَالَ فِي الْمُولِي فَيَنُهُ الْحِمَاعُ إِلَّا آنُ

# المرام اللم المنت المحال المح

#### ایلاء سے رجوع کس طرح ہوگا؟

تُرْجُنُكُا أَنَا عَلَمَه اللَّحْصُ كے بارے میں كہتے ہیں جس نے اپنی بیوی سے ابلاء كرليا ہوكداس كا رجوع مباشرت كرنا ہے أ بال! اگر كوئى عذر ہوتو اس كا رجوع زبان سے بھی ہو جائے گا۔

حَكُلِنَ كَالِمَ الله على " العولى " باب افعال سے اسم فاعل كا صيغه واحد ذكر بي بمعنى ايلاء كرنا "فنى " بمعنى رجوع ـ تنويج: هو قول تابعى تدل عليه الآثار ـ

کم فیف کو گرائی ہے۔ '' ایلا و' کے حوالے سے گزشتہ صفحات میں اختصار کے ساتھ ضمنا چند باتیں گزر چک ہیں یہاں صرف آئی بات مرض کرنا مقعود ہے کہ اگر کوئی آ دی طبعی طور پر یا کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا تو شریعت اسے اس پر مجبور نہیں کرتی بشر طیکہ عورت مطالبہ نہ کرے خواہ پورا سال ہی کیوں نہ گزر جائے لیکن اگر کوئی شخص شم کھالے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور اپنی شم کو پورا کرتے ہوئے وہ واقعی اس کے قریب نہ جائے تو صرف چار مہینے کے بعد ہی اس کی تیوی اس کے قریب نہ جائے تو صرف چار مہینے کے بعد ہی اس کی بیوی اس کے قاح سے خود بخود خارج ہو جائے گئ بطاہر یہ ایک معمولی سافرق ہے لیکن دونوں کے نتائج میں زمین آسان کا فرق ہے لیکن دونوں کے نتائج میں زمین آسان کا فرق ہے۔

اس دوسری صورت کو'' ایلاء'' کہتے ہیں' اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فض غصہ ہیں آ کر ایبا قدم اٹھا لیتا ہے تو کیا اس کا انجام میاں ہوی کی جدائی بی ہوگا یا اس کا کوئی حل بھی شریعت نے دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا یا اس کا کوئی حل بھی شریعت نے دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا یا اس کا مشریعت میں اس مسئلہ کاحل بھی موجود ہے اور وہ یہ کہ وہ اپنی ہوی کے پاس چلا جائے اور حقوق زوجیت اوا کر دے ہما تھا کہ وہ کی علامت ہوگی کہ اس نے اپنی ہوی سے رجوع کر لیا ہے اور اپنی اس متم کوتو زدیا ہے جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی ہوی کے پاس نیس جائے گا۔

البت فتم توڑنے پراسے کفارہ کین اوا کرنا ہوگا، کو کہ بعض فقہا ہکرام کی رائے میں یہ بھی واجب نہیں ہی مسرف رجوع کر این ہوگا ہوگا، کو کہ بعض فقہا ہکرام کی رائے میں یہ بھی واجب نہیں ہی مسرف رجوع کا طریقہ وی ہے جو ابھی گزرا کین اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کو بیطریقہ افسیار کرنے میں کوئی مجوری یا رکاوٹ ہوتو شوہر کا زبان سے رجوع کر لینا کافی ہوگا اور اس کا صرف بیہ کہنا بھی کہ "میں نے اپنی بیوی سے رجوع کرلیا" رجوع بی شار ہوگا۔

# بَابٌ هَلُ تَخْتَلِعُ الْمَرُأَةُ بِشَيءٍ مِنَ زَوُجِهَا

( ٢٩٩) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آيُّوُبَ السَّخُتِيَانِيِّ آنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بُنِ قَيْسٍ آتَتُ اِلَى رَسُولِ اللِّهِ كَافَيْلُ فَقَالَتُ لَا آنَا وَلَا ثَابِتُ فَقَالَ آتَخُتَلِعِيْنَ مِنْهُ بِحَدِيْقَتِهِ فَقَالَتُ نَعَمُ وَازِيْدُ قَالَ آمَّا الزِّيَادَةُ فَلاَ \_

# کھ سندان اعلم میلئوں کے محمد کا سال اور سے ملع کے محمد کا باطلاق کے کا عام المطلاق کے محمد کا باطلاق کے کا عام کیا عورت کسی چیز کے عوض اپنے شو ہر سے خلع لے سکتی ہے؟

و ترخیک الاب ختیانی کہتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی نبی بالیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگیں کہ میں اور کا بیت کہ میں اور کا بیت اس کا باغ واپس وے کرخلع لے بیتی ہو؟ انہوں نے کہا جی! میں اس اور ثابت اسٹے نہیں رہ سکتے 'نبی طابی نے کہا جی! میں اس سے زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں فرمایا زائد کی کوئی ضرورت نہیں۔

خَتُلِنَ عَنَاكُ الله ولا ثابت "اى لا اجتمع مع ثابت" "الختلعين" باب التعال يفعل مفرارع معروف كا صيغه واحد موقف كا ميغه واحد موقف كا ميغه واحد متكلم به بمعنى اضافه كرنا واحد مؤنث غائب ب بمعنى اضافه كرنا وازيد " باب ضرب سے فعل مضارع معروف كا صيغه واحد متكلم به بمعنى اضافه كرنا محبّ المحد كا ميغه واحد متكلم به بمعنى اضافه كرنا واجد مؤنث غائب به بمعنى اضافه كرنا والدم و الموداؤد: محبّ المحد المعارى: ٢٢٧٥ و النسائى: ٣٥٢٧ و ابن ماحه: ٢٨٧٨ و الترمذي: ١١٨٥ م و ابوداؤد: ٢٢٢٨ م

مُعْفِقُونِهُ : دیگر کتب صدیث کو سائے رکھ کر اس واقعے کی تفصیل بید معلوم ہوتی ہے کہ دعفرت فاہت بن قیس بن شاس انساری کی بوی ایک مرتبہ نبی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں بعض روایات میں ان کا نام جبیبہ بنت ہمل آتا ہے اور بعض روایات میں جیلہ بنت ابی بن سلول آتا ہے نیزاس کے علاوہ شراح حدیث نے کچھ اور اقوال ہمی نقل کیے ہیں بہرحال! فابت نبی بوی کو کسی بات پر مارا پیا جس ہے ان کی ایک ہڈی ٹوٹ گئ وہ نماز فجر سے پہلے نبی علیه کی گرر گاہ کے قریب بین سلول آتا ہے گزرے تو محسوس ہوا کہ وہاں کوئی ہے؟ پوچھا کون ہو؟ مرض کیا جبیبہ بنت سمل! فریب بین میں اور فابت کی وینداری اور اخلاق پرکوئی اعتراض نبیس کرتی لیکن اب میں اور فابت کی وینداری اور اخلاق پرکوئی اعتراض نبیس کرتی لیکن اب میں اور فابت استے شیمینیں رہ سکتے اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔

اس کا مطلب بیر تفاکہ شوہر طلاق دینے کی خواہش نہیں رکھتے تھے ہوی جدائیگی جاہتی تھیں 'طاہر ہے کہ طلاق دینا شوہر کاحق اور اس کی مرضی پر موقوف ہے اسے حاصل کرنے کے لیے قانونی جارہ جوئی کرنے کا عورت کو اختیار دیا ممیا ہے کہ وہ مجمد دے دلا کر اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر لئے اسے ' فطع'' کہا جاتا ہے اور شرعاً ہر منکوحہ کو بیرحق حاصل موتا ہے۔

نی طابع نے ای اصول کے چیش نظریہ آئین فیصلہ فر مایا کہ ثابت اپنا وہ باغ ''جو انہوں نے حق مہر کے طور پر اپنی بعدی کو دیا تھا'' واپس لے کراچی بیوی کو آزاد کر دیں تا کہ وہ اپنی مرضی اور آزادی سے زندگی گزار سکیس۔

ای انتمال کو سامنے رکھ کر اب آپ خود فیصلہ کر لیجے کہ عقل کے جو دشمن یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے طلاق کا حق مرد کو دے کرعورت کو ہر خالم اور شرابی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار نے پر مجبور کر کے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہ عورت کے ساتھ ناانسانی ہے عقل کے ان وشمنوں سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر طلاق دینے کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا ہے تو کیا عورت سے طلاق لینے کا اختیار مجمی چین لیا ہے؟ کیا شریعت نے قانون طلاق کے اس محتیار مجمی جین لیا ہے؟ کیا شریعت نے قانون طلاق کے اس محتیار شریعت نے مرد کو دیا ہے تو کیا عورت سے طلاق لینے کا اختیار مجمی جین لیا ہے؟ کیا شریعت نے قانون طلاق کے اس محتیار شریعت نے مرد کو دیا ہے تو کیا عورت سے طلاق کے اس محتیار مجمی جین لیا ہے؟ کیا شریعت نے قانون طلاق کے اس محتیار شریعت نے مرد کو دیا ہے تو کیا عورت سے طلاق کے اس محتیار مجمی تھیں لیا ہے؟ کیا شریعت نے تانون طلاق کے اس محتیار شریعت نے مرد کو دیا ہے تو کیا عورت سے طلاق کیا دیا تھیار مجمی تھیں لیا ہے؟ کیا شریعت نے تانون طلاق کے اس محتیار شریعت نے مرد کو دیا ہے تو کیا عورت سے طلاق کینے کا اختیار مجمی تو میں لیا ہے؟ کیا شریعت نے تانون طلاق کے اس محتیار شریعت نے مرد کو دیا ہے تو کیا عورت سے طلاق کے کا اختیار مجمی تو مورت کے تانون طلاق کے لیا محتیار شریعت نے مرد کو دیا ہے تو کیا عورت سے طلاق کے کا اختیار مجمی تو کیا تو تانون طلاق کے کا اختیار محتیار شریعت نے میں کیا تھی کیا تھی کے تانون طلاق کے کا اختیار محتیار مورد کیا تو تانون طلاق کے کیا شریعت کے تانون طلاق کے کیا شریعت کے تانون طلاق کے کا اختیار محتیار کیا تھیں کیا تو تانون طلاق کے کیا شریعت کے تانون طلاق کے کیا تانون طلاق کے کا تانون طلاق کے کیا تانون طلاق کے کا تانون طلاق کے کیا تانون طلاق کے کا تانون کیا تانون کیا تانون طلاق کے کا تانون کی کیا تانون کیا تانون کی کیا تانون کی کیا تانون ک

## المارالم الله المحالية المحالي

ساتھ ساتھ قانون خلع کی صورت میں عورت کی دا دری نہیں کی ہے؟ کیا اب بھی بہت ی عورتیں قانونی اور آ کمنی طور پر خلع حاصل کرکے اپنے شوہروں ہے آ زاورو جاتی ہیں یانہیں؟

پیربعض لوگ بیسطی سا سوال کرتے ہیں کہ جی ظلع کی صورت میں عورت کو پچھ نہ پچھ مال و دولت وینا پڑتا ہے اگر عورت فریب ہوتو وہ کیا کرے؟ تو سب سے پہلی بات بیہ ہے کہ پچھ بیانے کے لیے پچھ کھونا تو پڑتا ہے اور دوسری بات بیہ ہے کہ شریعت نے اخلاقی طور پر مرد کے لیے پچھ لینے کو مردا گل کے خلاف سمجھا ہے اور اسے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اپنی بیوی کا راستہ یوں ہی چھوڑ دے اگر اس عورت نے بلا وجہ خلع لیا ہوگا تو وہ اللہ کی ناراضکی کے سائے تنے رہے کہ اپنی بیوی کا راستہ یوں ہی چھوڑ دے اگر اس عورت نے بلا وجہ خلع لیا ہوگا تو وہ اللہ کی ناراضکی کے سائے تنے رہے گی۔



(٣٠٠) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا بَاتَ اَحَدُكُمُ مَغُمُومًا مَهُمُومًا مِنُ سَبَبِ الْعِيَالِ كَانَ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنُ ٱلْفِ ضَرُبَةٍ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنُ ٱلْفِ ضَرُبَةٍ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَنْ اللهِ ــ

تُرْجُعُكُمْاً: حعزت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ سُلُقِیْم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مخص اپنے اہل وعیال کے لیے رزق حلال کی فکر میں پریشان ہو کرسوتا ہے تو وہ اللہ کے نزد یک تکوار کی ان ہزار ضربوں سے زیادہ اِنسل ہوتا ہے جوراہ خدا میں کسی کوئلتی ہیں۔

فاقده: اللي روايت كالمضمون بعي يبي بـ

(٣٠١) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ سَعُدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا أَثَكَ لَنُ تُنَفِقَ نَفَقَةً تُرِيُدُ بِهَا وَجُهَ اللّٰهِ اِلَّا أُجِرُتَ عَلَيُهَا حَتَّى اللُّقُمَةَ تَرُفَعُهَا اِلَى فِي إِمُرَأَتِكَ..

تُوَجُعُكُمْ أَ: حضرت سعد بن الى وقاصٌّ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مَثَاثِوُمُ نے ارشاد فرمایا تم جو چیز بھی رضا اللی کے لیے خرج كرو مے اس پرتمہیں ثواب ضرور ملے گاحتی كه اس لقے پر بھی جوتم اپنی ہوى كے منہ میں ڈالو مے۔ سنداہ بر سيمائز م

ب "فی "حرف جارنہیں بلکہ "فم" کی بدلی ہوئی صورت ہے بمعنی مند۔

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ أما الاول فقد اخرجه الحارثي: ٢٣ ٪ واما الثاني فقد اخرجه البخاري: ٦ ٥ ، ومسلم في ضمن حديث طويل: ٢٠٩ (٢٠٨ ) وابوداؤد: ٢٨٦٤ والترمذي: ١٩٦٥\_

مُنْفَلِكُونِهِ أَن ونیا میں ہرانسان اپنی اور اپنے الل فانہ کی ضروریات کی بخیل کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے مومخت و مزدوری کی ہزاروں شکلوں میں سے وہ اپنے مناسب کسی بھی شکل کو اختیار کر لئے تاہم یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر شخص اس دوڑ میں شریک ہے اور بعض لوگ دوسروں سے اس دوڑ میں آ ہے نگلنے کے لیے طلال وحرام اور جائز و تا جائز کی تمیز بھی مٹا ڈالتے ہیں اور بعض لوگ صرف اپنے بطن اور فرج کی خاطر اپنے جسم و جان کو تھکا ڈالتے ہیں۔

ای بھیر میں پھوالیے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جواس محنت و مزدوری کوصرف ایک ذریعہ معاش بی نہیں سجھتے بلکہ اپنے الل خانہ کے حقوق کی ادائیگی کو ایک عظیم عبادت بھی سجھتے ہیں اور اس سلسلے میں ہر مشقت پر اپنے پروردگار سے اجروثواب کے امیدوار بھی ہوتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ واقعۃ نیاجروثواب کا کام بھی ہے۔

کیونکہ شریعت بھی بینیں جا ہتی کہ انسان آٹھ آٹھ دی دی اور بارہ بارہ بارہ بارہ ہوں کی ایک فیم اپنے دائیں بائیں اکھی کرلے اور ان کی ضرور یات کی تحکیل کی بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹہ جائے اور اپنے آپ کو بیآسلی دیتا رہے کہ اللہ ان سب کو اور جھے خود بی رزق پہنچائے گا' اور ان تمام آیات و روایات کو فراموش کر دے جن بیں اپنے اہل خانہ کے لیے کمانے اور تجارت کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں' ان اہل خانہ میں اس کی اولا دبھی شامل ہے اور بیوی بھی شامل ہے بلکہ بیوی کے ساتھ صن سلوک میں تو ایک درجہ بردھ کر بیر فر مایا گیا ہے کہ اگرتم بیارے اپنی بیوی کے منہ میں لقہ تو اگر ڈالو کے تو اس پر بھی پروردگار تہیں صدقہ کا تو اب عطاء فر مائے گا۔



# بَابٌ هَلُ يَجُوزَ أَنُ يُبَاعَ الْمُدَبُّرُ

(٣٠٢) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ حَابِرِ ابُنِ عَبُدِاللّٰهِ أَنَّ عَبُدًا كَانَ لِإِبْرَاهِيْمَ بُنِ نُعَيْمِ النَّحَامِ فَدَبَّرَةً ثُمَّ احْتَاجَ الِّى ثَمَنِهِ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ظُلْقُتُمْ بِثَمَانِ مِاثَةِ دِرُهَمٍ۔ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ النَّبِيِّ ظُلْقُتُمْ بَاعَ الْمُدَبَّرِ۔

# ور سندان اللم منظر منظر منظر منظر المنظر منظر المنظر منظر المنظر المنظر

حُکُلِی اَ اَلَیْ اَلْمُرْتُ : "فدوره" باب تفعیل سے فعل ماضی معروف کا میغه واحد مذکر غائب ہے بمعنی مدبر بنانا معنی غلام سے مید دینا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہوگا۔

﴾ ﴿ يَكُونُكُونَا فَعَالَ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ (٩٩٧) وابوداؤد: ٣٩٥٧) والترمذي: ١٢١٩ والنسائي: ٤٦٥٦ وابن ماجه: ٢٥١٣ ـ

مَنْفَلْكُونَهُ أَنْ ذَمَاتَ قَدِيم مِن عورتوں اور مردوں كو جوغلام اور باندياں بنا لينے كا روائ تھا اسلام نے اسے كم اور ختم كرنے كے ليے بہت عدہ اصول وضع كيے ہيں جن ميں سے ايك ضابط بيہ بھی ہے كہ اگر كوئی فخض اپنے كى غلام كى كاركردگى يا امانت و ديانت سے خوش ہوكر بيك دے كہ ميرے مرنے كے بعدتم آزاد ہو كے اور ميراكوئى وارث تمہيں اپنى غلامى ميں ندركھ سكے كا اس كا فائدہ بيہ ہوتا تھا كرآ قا كے مرنے كے بعد غلام آزاد ہو جاتا تھا اور اپنے وطن لوث جانے كا مجاز ہوتا تھا فقتى اصطلاح ميں اس عمل كود تدبير اور اس غلام كود مدبر كے بعد غلام آراد ہو جاتا تھا اور اپنے وطن لوث جانے كا مجاز ہوتا تھا فقتى اصطلاح ميں اس عمل كود تدبير اور اس غلام كود مدبر كہتے ہيں۔

ظاہر ہے کہ جب مالک نے اسے ایک مرتبہ آزادی کی امید دلا دی اور اس کے دل میں بھی حریت کی شمع روشن ہوگئ تو اب اے متنقل طور پر اس کے مرتبے دم تک غلامی میں رکھنا اس کے ساتھ ناانصائی ہوگئ اس لیے اگرکوئی شخص اپنے غلام سے یہ وعدہ کرنے کے بعد اسے بیچنے کا ارادہ کرتا ہے تو گویا وہ وعدہ خلائی اور دھوکہ کا مرتکب ہوتا ہے اور آزادی کی اس امید کو پامال کرنے والا قرار پاتا ہے جو اس نے اپنے غلام کے ذہن میں پیدا کر دی تھی جوشر بیت کی صورت گوارانیس کرتی اس لیے شریعت نے ایسے غلام کو بیچنے سے منع کر دیا ہے۔

ربی یہ بات کہ زیر بحث حدیث میں تو ''مربر'' کو یکنے کا صراحة ذکر موجود ہے اور آپ کہدرہے ہیں کہ اسے بیخا منع ہے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جوش میں آ کر پھھ ایسے فیصلے بھی کر بیٹھتا ہے جو ہوش آ نے پر پچھتادے کا سبب بنتے ہیں چنانچہ کتب تاریخ وسیر میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک فخص نے جوش میں آ کر اپنے غلام کو مد بر بنا ڈالا' بعد میں غربت نے ایسا آ محیرا کہ اپنی ضروریات کی تکیل مشکل ہوگئ اب ایک طرف اپنی ضروریات پوری نہیں ہور ہیں اور دوسری طرف غلام کو بھی نہیں نیچ سکتے کہ اس سے بچھ رقم مل جائے اور پچھ گزارہ ہو جائے۔

زیر بحث حدیث کا تعلق ای مجبوری کی کیفیت کے ساتھ ہے طاہر ہے کہ اس صورت میں اپنے غلام کو بیچے بغیر کو کی کی بغیر کوئی جارہ کارنہیں تھا' اس لیے نبی مایٹا نے اس کی قبمت لگا کراہے فروخت کر دیا تا کہ مجبوری کی صورت میں نبی مایٹا کا

يمل وليل بن جائ اورعام حالات من "لا يباع المدبر ولا يوهب" يمل كيا جائد

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلَاءِ لِمَنُ اَعُتَقَ

( ٣٠٣ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيَمَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّهَا اَرَادَتُ اَنُ تَشُتَرِى بَرِيْرَةَ لِتُعْتِقَهَا فَقَالَتُ مَوَالِيُهَا لَا نَبِيعُهَا إِلَّا اَنْ تَشُتَرِطَ الُولَاءَ لَنَا فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ الْأَثْثِلُم فَقَالَ الُولَاءُ لِمَنُ اَعْتَقَ\_

#### ولاء کامستحق وہ ہے جس نے اسے آزاد کیا ہو

تڑ خیک کا ارادہ کیا کشتہ قرماتی ہیں کہ انہوں نے بریرہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنے کا ارادہ کیا کین بریرہ کے آتا کہنے کے کہ ہم اسے صرف اس صورت میں بچیں مے کہ آپ ولاء ہمیں دیں گی مضرت عائش نے بیہ بات نبی میڈیا سے ذکر کی تو فرمایا کہ ولاء ای کوملتی ہے جس نے غلام کو آزاد کیا ہو۔

فاقده: الكى روايت كامضمون اسى اصول كى طرف اشاره كرتا ہے۔

( 2.5 ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَا أَلَيْمُ أَنَّهُ نَهٰى عَنُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ \_ تَوْجُمُنُكُنُ : مَعْرَت ابن عَرِّ عمروى ہے كہ جناب رسول اللہ مَا أَلِيْمَ نَهْ وَلاء كو بِيحِ اور بهدكر نے ہمنع قرمایا ہے۔ جَمَّا اللہ عَلَيْمَ نَهُ وَلاء كو بِيحِ اور بهدكر نے ہمنع قرمایا ہے۔ جَمَّا الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ عَمْمَ عَنِيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمِ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الل

مُعْفِلُونِ فَنَ " ولاء " كالفظ عام طور پر كتاب العتق ميں استعال ہوتا ہے جس كا عام فہم اور آسان ترجمہ "مملوک ك ورافت" ہے بینی جس طرح آزاد آدی كے تركہ كو" ورافت" كہا جاتا ہے اى طرح مملوک كے تركہ كو" ولاء "كہا جاتا ہے فيز جس طرح آزاد آدی كا تركہ اس كے ورثاء ميں تقتيم ہوتا ہے اى طرح مملوک كا تركہ اس كے آقا كو ملے گا" تاہم اس ميں اتنى بات ضرورى ہے كہملوک كى ولاء كا حقدار وہ آقا ہوگا جس كے پاس وہ سب سے آخر ميں آيا ہوا اور وہاں آكر اسے غلامى سے آزادى مل كئى ہو يا دنيا ہى سے آزادى مل كئى ہو۔

ای طرح ایک اصول به بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو فروخت کرتے وقت مشتری ہے بہ شرط لگا لے کہ میں بین غلام آپ کے ہاتھ فروخت تو کر رہا ہوں لیکن آپ ایسا کریں کہ اس کی'' ولاء'' مجھے بچے ویں اور یہ طے کرلیں کہ یہ بین مرے گا اس کی ساری ولاء مجھے مطے گی' یا کوئی شخص اپنے غلام کی'' ولاء'' کسی کو مبدکر وے اور کہے کہ میں بید جب بھی مرے گا اس کی ساری ولاء مجھے مطے گی' یا کوئی شخص اپنے غلام کی'' ولاء'' کسی کو مبدکر وے اور کہے کہ میں

# المارا اللم المنت المحمد المارا المحمد المحم

اسے آزاد کررہا ہوں 'حق ولا وتو میرا ہے لیکن میں وہ حق آپ کو دیتا ہوں' اب بیا غلام جب فوت ہو گا تو اس کی ساری ''ولا ءُ' آپ کومل جائے گی' نبی طینیہ نے ان دونوں صورتوں سے منع فرمایا ہے اور اسے آزاد کنندہ کا بی حق قرار دیا سر

اصل میں غلامی کی زندگی ہے رہائی اور نجات پانے والے اکثر غلام اور باندیاں اپنے علاقے کو واپس جانے کی بجائے وہیں محنت مزدوری کرکے اپنی گزر اوقات کرتے رہتے تھے اس دوران بعض غلام اور باندیاں اپنی محنت سے بہت سا مال و دولت اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے لیکن چونکہ ان کا کوئی نسبی رشتہ دار دہاں ہوتا نہیں تھا اس لیے ان کے ترکہ پر بہت جھکڑے ہوتے تھے نبی طیا نے ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھ کریے فیصلہ فرما دیا کہ ایسے غلاموں لیے اور باندیوں کا سارا ترکہ ان لوگوں کو سطے گا جنوں نے اے آزاد کیا ہوتا کہ انہیں بھی اے آزاد کرنے کا پچھ چھل مل جائے اور ان کا شرع حق مجمی شلیم کرلیا جائے۔ واللہ اعلم



( ٣٠٥) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَاصِحِ بُنِ عَبُدِاللّٰهِ وَيُقَالُ ابْنُ عَجُلَانَ يَحْيَى بُنُ يَعُلَى وَاسُخَقُ بُنُ السَّلُولِيُ وَآبُو عَبُدِاللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ نُفَيُلٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنُ آبِى سَلْمَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ عَبُدِاللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بَنِ نُفَيُلٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنُ آبِى سَلْمَةَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَاللّٰهِ عَنُولُ اللّٰهِ مُحَمَّدُ لِيَسَ مِمَّا يُعْصَى اللّٰهُ تَعَالَى بِهِ شَىءٌ هُوَ اَعْمَلُ عِقَابًا مِنَ الْبَغِي وَمَا مِنْ شَيْءٍ وَمُعَالِى بِهِ أَسُرَعَ ثَوَابًا مِن الصِّلَةِ وَالْيَمِينُ الْفَاحِرَةُ تَذَعُ الدِّيَارَ بَلَافِعَ۔ أَطِيعَ اللّٰهُ تَعَالَى بِهِ آسُرَعَ ثَوَابًا مِن الصِّلَةِ وَالْيَمِينُ الْفَاحِرَةُ تَذَعُ الدِّيَارَ بَلَافِعَ۔

وَفِيُ رِوَايَةٍ لَيْسَ شَيْءٌ أَعُجَلَ ثَوَابًا مِنُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعُجَلَ عُقُوبَةٌ مِنَ الْبَغَي وَقَطِيْعَةِ الرَّحِم وَالْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ تَذَعُ الدِّيَارُ بَلَاقِعَ۔

وَفِيُ رِوَايَةٍ مَا مِنُ عَمَلِ أُطِيعَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيهِ بِأَعْجَلَ ثَوَابًا مِنُ صِلَةِ الرَّحِمِ وَمَا مَنُ عَمَلٍ عُصِيَ اللّٰهُ تَعَالَى بِهِ بِأَعْجَلَ عُقُوْبَةً مِنَ الْبَغْي وَالْيَمِينُ الْفَاحِرَةُ تَذَعُ الدِّيَارِ بَلَا قِعَـ

وَفِيُ رِوَايَةٍ مَا مِنُ عُقُوبَةٍ مِمَّا يُعُصَى اللَّهُ تَعَالَى فِيُهِ بِأَعْجَلَ مِنَ الْبَغْيِ

تر خُون کا جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جاب رسول اللہ ملاقظ نے ارشاد فرمایا جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عافر مانی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عافر مانی کی جاتی ہے ان میں بغاوت سے برھ کرکسی چیز پر جلدی عذاب نہیں آتا' اور جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی

خَتْلِنَ عَبَالْرَبِّ :"ليس" فعل ناقص "شيء" اس كا اسم اور "اعجل" اس كى خبر ہے "يعصى" باب ضرب سے فعل مضارع مجبول كا صيغه واحد مذكر غائب ہے بمعنى نافر مانى كرنا"الديار" الممالك "بلافع" وريان ـ

مَجُهُمُ لِللَّهُ فَالْحَرْجَهُ ابن الحوزي في البر والصلة: ١٦٧ والحارثي: ٨٧٥\_

کُفُفُلُوُ وَنَهُ اسلام قبول کرنے کے بعد خدانخواستہ اس سے انجراف کی راہ افتیار کرنے والا اور اسلام کوچھوڑ کرکمی دوسرے دین و فدہب سے وابستہ ہو جانے والا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی ملک میں رہتے ہوئے اس کے توانین کو مانے اور ان پرعمل کرنے سے انکار کر دے ظاہر ہے کہ ایسا شخص باغی ہوتا ہے اور کسی بھی مہذب معاشرے میں باغی کا وجود برواشت نہیں کیا جاتا اس لیے اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والا (مرتہ) بھی اس قابل نہیں کہ اس کے وجود کی گذر کی اور تعفن کو برواشت کیا جاتے اس لیے اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والا (مرتہ) بھی اس قابل نہیں کہ اس کے وجود کی گذر کی اور تعفن کو برواشت کیا جائے اس لیے فرمایا حمیا "من بدل دیند فاقتلوہ"

اور اطاعت کی زندگی گزار نے والے کی طاعات میں سب سے زیادہ قابل قدر نیکی "ملدری" ہے جس کا فی زمانہ مطلب بیسمجھا جاتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھائی کرے ہم بھی اس کے ساتھ اچھائی کریں حالانکہ بیصلہ رحی نہیں وار اس کے ساتھ اچھائی کریں حالانکہ بیصلہ رحی نہیں کی تو اور اس سے اپنے قریبی رشتہ داروں کی بیتو اور اس سے اپنے قریبی رشتہ داروں کی ضرور بات ہوری کرنا مقعود ہو۔

رئی ہے بات کہ زیر بحث صدیث کا ترجمہ الباب سے کیا ربط ہے؟ تو یاد رہے کہ اس صدیث کے آخری جملے کا تعلق ترجمۃ الباب سے ہے۔ ہموٹی شم شہروں کو ویران کر دیتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب کی مختص کو جبوٹی شم شہروں کو ویران کر دیتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جب کی مختص کو جبوٹی قتم کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے تو ایک دو مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد لوگ اس کی قتم کا اعتبار کرنا چیوڑ دیتے ہیں 'لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور اس مختص کی کسی چھوٹے بڑے کی نگاہ میں کوئی عربت بین دہتی میں جبوٹی قتم کھانے والے کی زندگی آ ہستہ آ ہتہ ویران ہو جاتی ہے۔

یمی بیاری جب کسی خاص طبق کسی خاص گروہ و قوم علاقے یا شہر میں پائی جاتی ہے تو وہ پورا معاشرہ بی نا قابل اعتبار ہو جاتا ہے چنانچہ یمی وجہ ہے کہ پاکستان میں رہنے کے باوجود ہمیں پاکستانی مصنوعات پر اطمینان نہیں ہوتا اور ہمارے ملک پر چائے جاپان اور تا نیوان کے لیبل جھائے ہوئے ہیں ہمارے گھر کی سوئی سے لے کر بیڈروم کے گدے تک ہر چیز امپورٹڈ ہوتی ہے اور پاکستانی مصنوعات کے "معیاری پن" سے ہم نالاں ہو چکے ہیں تتیجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی معیشت کے دہانے بربینی چکا ہے۔

# الإسلامات الله المحالية المحال

#### بَابٌ إِذَا نَذَرَ فِي الطَّاعَةِ أَوِ الْمَعُصِيةِ

(٣.٦) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ مََّاثَيْمُ مَنُ نَذَرَ اَنُ يُطِيُعَ اللَّهَ فَلَيُطِعُهُ وَمَنُ نَذَرَ اَنُ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهُ وَلَا نَذَرَ فِى غَضَبٍ.

# جو مخص اطاعت یا نافر مانی کی منت مانے تو کیاتھم ہے؟

تُرِّخُكُمُّا : حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے كہ جناب رسول الله ملاقظ نے ارشاد فرمایا جس مخص نے اطاعت اللی كی منت مانی ہوا سے جاہیے كہ وہ الله كی اطاعت كرے اور جس نے نافر مانی كی منت مانی ہوا سے نافر مانی نہيں كرنی جاہيے اور شدت غضب میں نذرنہیں ہوتی۔

#### فاقده: اللي روايت كامضمون بعي يى بـــ

(٣.٧) آبُو حَنِيُفَة عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الزُّبَيْرِ الْحَنُظَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ قَالَ وَسُولُ
 اللهِ ظَافِظُ لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ تَعَالَى وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

تَرْجُكُنْكُانُ : حضرت عمران بن حصین سے مروی ہے کہ جناب رسول الله سُلَقِظ نے ارشاد فرمایا الله تعالی کی نافرمانی میں کوئی منت نہیں ہوتی 'اوراس کا کفارہ وہی ہے جوشم کا کفارہ ہے۔

حَكُمْ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ ال ای مثل کفارة يمين ـ

مَجَّبُ عَكُنَاتُ الله المعادى: ٢٩٦٦ وابوداؤد: ٣٢٨٩ والترمذي: ٢٦٥١ وابن ماحه: ٢١٢٦ والنسالي: ٣٨٣٧ وابن حبان: ٤٣٨٧ والطحاوي: ٢٧٢٢ واحمد: ٢٤٥٧٦

مَجَّنِكُونَ عَلَى الله الله على المعربية المعربية المعربية (١٦٤١) و ١٦٤٥ (١٦٤٥) وابوداؤد: ٣٢٩٠ وابن ماجه: ٢١٢٥ والنسائي: ٣٨٦٥ وابن حبان: ٤٣٩١\_

مَنْ الْمُؤَلِّ وَهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

منت کا معاملہ بھی کچھ ایبا بی محسوس ہوتا ہے جس میں بندہ اپنا کام کردانے کے لیے اللہ میال سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں استے نوافل یا روز ہے رکھوں گا' اس وجہ سے بعض روایات میں منت مانے کی ممانعت آئی ہے اور اس کی

ایک وجہ بیہ بھی ہوسکتی ہے کہ اس سے انسان کے بخل و سنجوی کا اظہار ہوتا ہے کہ اے اللہ! اگر میرا بیہ کام ہو گیا تو اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا' سمویا کام نہ ہونے کی صورت میں وہ مال اپنی جیب میں ہی رہنے دوں گا' حالانکہ اچھے آ دمی کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اینے اللہ سے بندگی اور مخلوق سے خدمت کا ناطہ جوڑے رکھے۔

تاہم اگر کسی مخص نے منت مان ہی لی ہوتو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنا کوئی کام ہو جانے پر جس چیز کی منت مانی ہے اس میں اطاعت الہی کا پہلو پایا جاتا ہے یا معصیت کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے اگر پہلی صورت ہوتو اس منت کو پورا کرنا واجب ہے جیسے نماز روز ہے اور جج کی منت ماننا کسی میٹیم اور بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کی منت ماننا وغیرہ اور اگر دوسری صورت ہوتو اس منت کو پورا کرنا حرام ہے جیسے کسی سینما کو بنانے کی منت ماننا شراب و شباب کی منت ماننا وغیرہ طاہر ہے کہ ایس منت کو پورانہیں کیا جائے گا۔

چونکہ منت بھی قتم بی کے تھم میں ہوتی ہے اور اس مناسبت سے اس حدیث کو یہاں ذکر بھی کیا گیا ہے اس لیے منت بھی قتم بی کے تھم میں ہوتی ہے اور اس مناسبت سے اس حدیث کو یہاں ذکر بھی کیا گیا ہے اور قتم تو ڑنے پر کفارہ کیمین واجب ہوتا ہے لہذا اس صورت میں بھی کفارہ کیمین واجب ہوگا۔ واللہ اعلم

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكُمِ اللَّغُو مِنَ الْآيُمَان

(٣٠٨) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ سَمِعُتُ فِي قَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لاَ يُوَّاخِدُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي آيَمَانِكُمُ هُوَ قَوُلُ الرَّجُلِ لاَ وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ۔

#### يمين لغو كأحكم

تُرِّجُعُنَّهُ أَنْ مَصْرَتَ عَالَثَةٌ قُرِمَاتَى بِينَ كَهِ مِنْ فَيْ اللهِ عَلَيْهِ كُو ارشاد بارى تعالى "لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم" كا مطلب بيان كرتے ہوئے سنا ہے كداس سے مرادكى آ دمى كا بيكهنا ہے "لا والله" يا "بلى والله!"

(٣٠٩) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُوَدِ عَنُ عَائِشَةَ فِى قَوُلِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغُو فِى آيَمَانِكُمُ قَالَتُ هُوَ قَوُلُ الرَّجُلِ لَا وَاللّهِ وَبَلَى وَاللّهِ مِمَّا يَصِلُ بِهِ كَلَامَةً مِمَّا لَا يَعُقِدُ عَلَيْهِ قَلْنِهُ خَدِيْثًا.

تر بخسک اس کا ترجمہ بھی یمی ہے البتہ آخر میں یہ اضافہ ہے کہ اس سے کلام کو ملانا مقصود ہوتا ہے ول اس پر جمتانہیں ہے۔

خَتُلِنَ عَلَيْ الرَّبِ :"بصل" باب منرب سے فعل مضارع معروف کا میغه واحد ندکر غائب ہے بمعنی جوڑنا "لا یعقد" باب ضرب سے فعل مضارع منفی معروف کا ندکورہ صیغہ ہے بمعنی گروہ لگانا۔

# ور المارانام المنظم ال

مَجَنَّاتِيَجُ يَحُلُكُنْكُ \* اخرجهما البخاري: ٣١٦٤ وابن حبان: ٣٣٣٣ وابوداؤد: ٢٢٥٤\_

مُنْفَلِمُ وَمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اور یہ تیسری قسم تو عوام میں بی نہیں خواص میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے چنانچہ بہت ہے لوگوں کو بات بے بات اور خواہ مخواہ بی میں قسمیں کھاتے ویکھا جاتا ہے' ظاہر ہے کہ اگر اس پر بھی تواب اور عذاب کا فیصلہ ہونے گئے تو بہت مشکل پیش آ جائے گی اس لیے کہ بہت سے لوگوں کی زبان پر قسم' گائی کی طرح چئی ہوئی ہوتی ہے یعنی جس طرح بعض بعض لوگ گائی سے اپنا پیچھانہیں چیزا پاتے اور بات بعد میں شروع کرتے ہیں' گائی پہلے دیتے ہیں اس طرح بعض لوگ بات ہے بات قسم کھانے سے احتیاط نہیں کر سکتے اور ہرموقع پر قسم کھانا اپنا فرض منصبی سیجھتے ہیں اس لیے اس میں کوئی کفارہ نہیں رکھا گیا۔

ماضی کی جھوٹی قتم پر انسان کو دروغ محواور عمنا ہگار سمجھا جاتا ہے اور مستقبل کی قتم کو پورا نہ کرنے پر اسے جر مانہ کیا جاتا ہے جسے'' کفارۂ نمین'' کہتے ہیں اور جس کی تفصیل ساتویں پارے کے بالکل آغاز میں ہے بینی دس مسکینوں کو درمیانے درجے کا کھاٹا کھلاٹا' یا انہیں کپڑے پہناٹا' یا ایک غلام کوآ زاد کرٹا' یا تین روزے رکھنا۔ واللہ اعلم

#### بَابُ الْإِسُتِثْنَاءِ فِي الْيَمِيُنِ

(٣١٠) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيَهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاسْتَثُنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ۔

#### فتم میں استناء کا لفظ لانے کا بیان

تُرْجِعُكُمْ أَ: حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَافِیْظ نے ارشاد فرمایا جب کسی چیز پر کوئی فخص متم کھائے اور اس میں استثناء کر دیے تو اس استثناء کا اسے فائدہ ہوگا۔

(٣١١) حَمَّادٌ عَنْ آبِيُهِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِالرَّحَمْنِ عَنُ آبِيُهِ عَنِ ابُنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيُنٍ وَقَالَ اِنْشَاءَ اللَّهُ فَقَدُ اِسْتَتُنْمِي۔

ترکیخنگان اس روایت کا ترجمہ بھی یہی ہے۔

حَمُّلِيُّ عِبِهُ الرَّبِّ :"حلف" باب ضرب سے فعل ماضی معروف کا میغہ واحد ندکر غائب ہے جمعی فتم کھانا "واستثنی"

# المرازات الله المراز ال

باب استفعال سے فعل ماضی معروف کا مذکورہ صیغہ ہے جمعنی استثناء کرنا مراد''انشاء اللہ'' کہنا ہے جیسا کہ اگلی روایت بیس تقریح ہے۔

جَجَبُكُ كُلُكُنْ أَنْ العرجهما ابن ماجه: ٢١٠٤ والترمذي: ١٥٣٢ وابوداؤد: ٣٢٦١ والنسائي: ٣٨٥٩ وابن حبان: ٤٣٣٩\_

اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی مخف نے اپنی بیوی سے کہا کہ' میں تہہیں طلاق دیتا ہوں' تو ظاہر ہے کہ اسے طلاق ہو جائے گی اور اگر وہ یہ کیے کہ' میں تہہیں طلاق دیتا ہوں انشاء اللہ'' تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج نہیں ہوگی اور دلیل اس کی وہی ہے جو ابھی ذکر ہوئی کہ اس جملے میں طلاق کو اللہ کی مشیت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اور اللہ کی مشیت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اور اللہ کی مشیت کا کسی کو علم نہیں لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہی تھم تمام معاملات کا ہے۔



## بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرُمَةِ الْخَمْرِ

( ٣١٣ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّامٍ عَنِ النَّبِيِّ ظُلْقُتُمُ قَالَ اِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمُ الْخَمُرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزُمَا رَوْالْكُوْبَةَ ـ

#### شراب کی حرمت کا بیان

تَرْجُكُمُّكُا : حعزت عبدالله بن مسعودٌ سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ الله عَنْ ارشاد فرمایا الله تنهارے لیے شراب جوا' آلات لہو ولعب اور شطرنج کو ناپسند کرتا ہے۔

مَجُهُمُ اللَّهُ أَنْ أَنْ الْحَرْجَةُ الْوِدَاؤُدُ: ٣٦٨٥ وَاحْمَدُ: ١٨٥/٢\_

## المرام اللم الله المحالية المح

کُمُفِهُ وَجُرِّ : جَرَائِم کی روک تھام کے لیے دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں پچھ آئینی اصول وضع کیے جاتے ہیں' پچھ سزائیں مقرر کی جاتی ہیں' اور معاشرے کی حفاظت کی خاطر مجرموں پر ان سزاؤں کو نافذ کیا جاتا ہے' بعض معاشروں میں انتہائی غیرانسانی اور بہیاند سزاؤں کے ذریعے انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے اور بعض معاشروں میں قانون اور سزا کا تصور موجود ہونے کے باوجود مجرم سرعام دندتاتے مجرتے ہیں۔

اسلام نے اپنے ضابطہ حیات میں جن اصولوں ہے بحث کی ہے ان میں شرقی سراؤں کا باب نہایت اہمیت کا حال ہے اور ان پر تفصیلی مختلو کرنے کا خیال ہوں بھی مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ صرف مغرب بی نہیں ہارے تام نہاو متحد دین بھی شریعت کی مقرد کردہ سراؤں پر ہمیشطیع آزمائی فرماتے رہتے ہیں کسی کو ہاتھ کا ٹنا خلاف انسانیت محسوں ہوتا ہے کو کہ وہ خود دوسروں کے محلے کا ٹنا اپنے لیے باعث سعادت بھتا ہو کسی کوشراب نوشی کی سرا پر اعتراض ہے کو کہ وہ خود اس حال میں ڈرائو گل کا ٹنا اپنے لیے باعث سعادت بھتا ہو کسی کوشراب نوشی کی سرا پر اعتراض ہے اور کہ وہ خود اس حال میں ڈرائو گل کرنے والوں کو پکڑ کرجیل میں بند کر دیتا ہو کسی کوکڑوں اور رہم پر اعتراض ہو اور اس کے لیے ''حقوق وہ اسے وحشیانہ اور غیر انسانی سمجھ کر گوانتا موب کے ذات آ میز تشدد سے نظریں چرا لیتا ہے اور اس کے لیے ''حقوق نسواں بل'' جیسے فی اور گندے آ کین پاس کرتا ہے اور پوری قوم کوگندگی' فاشی' عریانی' مغربیت اور لا فہ بھیت کے ایک متعفن جو ہڑ ہیں دھکیلنا چاہتا ہے اور اس پر صدائے احتجاج بلند کرنے والوں کی''مجد گو' خون سے ''لال'' کر دیتا ہے اور عوام کو حدود اللہ اور مدود آر ڈینس کی مجول مجلیوں میں دھکا دے کرخود مزے کی زندگی گزارتا چاہتا ہے۔

بدشتی سے شریعت اسلامیہ کی ان مقرر کردہ سزاؤں ہیں ترمیم کرنے اور کردانے والے اور غیر تافع علم سے ان کی تائید کرنے والے یہودی اور عیسائی نہیں کلمہ گومسلمان ہیں ان حدود کو ہدف تنقید بنانے والوں ہیں اپنے آپ کو "سید زادہ" کہلوانے والے بھی ہیں رابع صدی سے علم کی مند پر شمکن رہنے کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں اور نام نہاد آ کئی ماہرین بھی۔ اگر یہ لوگ حدود اسلامیہ کی حفاظت کرنے والے مجاہد ہوتے تو ہمارے سرکا تاج ہوتے بصورت دیکر ہم انہیں اپنے پاؤں کی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اس لیے کہ شعائر دین کا تعلم کھلا ندات اڑانے والا اور ان میں اقتدار وافتیار کے نشے سے مفلوب ہو کر ترمیم کرنے والا مجمی عزت واحترام کے قابل نہیں ہوسکتا۔

ری زیر بحث مدیث تو اس میں جتنی چیزوں کو اللہ کے نزدیک انسانیت کے لیے ناپندیدہ قرار دیا حمیا ہے 'سب کی سب شیطان کو راضی کرنے والی اور رحمان کو تاراض کرنے والی چیزیں جین شراب آ دی کا خانہ فراب کرتی ہے 'جوا انسان کو اپنی بیوی اور بیٹی تک داؤ پر لگا دینے کی ترکیبیں بچھا تا ہے 'آلات لہو ولعب میں ست ہوکر انسان انسانیت کے دائرے سے بی خارج ہوجاتا ہے اور شطرنج کھیلنے والا خزیر کے خون میں اپنے ہاتھ ڈبونے والے کی ماند ہوتا ہے اور بھی اس میں سوائے وقی لذت اور ضیاع وقت کے اچھائی کا کوئی پہلو بھی موجود نہیں اس لیے اس کا ناپندیدہ ہوتا واضح ہے کیونکہ ''کل ما بلھی عن ذکو اللہ فھو لغو' واجب التولائ'۔

# الله المرام المنظم المن

## بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الشُّرُب

(٣١٣) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ يَحَيِى عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ آتَاهُ رَجُلٌ بِإِبْنِ آخِ لَهُ نَشُوَانَ قَدُ ذَهَبَ عَقُلُهُ فَامَرَ بِهِ فَحُبِسَ حَتَّى إِذَا صَحَا وَآفَاقَ عَنِ السَّكُرِ دَعَا بِالسَّوْطِ فَقَطَعَ ثَمَرَتَهُ ثُمَّ رَقَّهُ وَدَعَا جَلَّادُا فَقَالَ إِخْلِدُهُ عَلَى جَلْدِهِ وَارْفَعُ يَدَكَ فِي جَلَدِكَ وَلَا تَبُدَأُ ضَبُعَيُكَ.

قَالَ وَٱنْشَأَ عَبُدُاللّٰهِ يَعُدُّ حَتَّى ٱكُمَلَ ثَمَانِيُنَ جَلُدَةً خَلَى سَبِيْلَةً فَقَالَ الشَّيُخُ يَا آبَا عَبُدِالرَّحُمْنِ وَاللّٰهِ إِنَّهُ لَابُنُ آخِيُ وَمَا لِيُ وَلَدٌ غَيْرُهُ فَقَالَ شَرُّ الْعَمِّ وَالِي الْيَتِيُمِ ٱنْتَ كُنْتَ وَاللّٰهِ مَا آحُسَنُتَ آدَبَهُ صَغِيْرًا وَلَا سَتَرُقَهُ كَبِيُرًا.

قَالَ ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّنُنَا فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ حَدِّ أُقِيْمَ فِي الْإِسُلَامِ لِسَارِقِ أَتِيَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ثَلَيْمًا فَلَمَّا أَنُطُلِقَ بِهِ نُظِرَ إِلَى وَجُهِ النَّبِيِّ ثَلَّيْمًا صَائِمًا سُفَّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الرَّمَادُ فَقَالَ بِيَعْضُ جُلَسَائِهِ يَارَسُولَ اللَّهِ لَكَانَّ هَذَا قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْكَ فَقَالَ وَمَا يَمُنَعُنِي اَنُ وَاللَّهِ الرَّمَادُ فَقَالَ بِيَعْضُ جُلَسَائِهِ يَارَسُولَ اللَّهِ لَكَانَّ هَذَا قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْكَ فَقَالَ وَمَا يَمُنَعُنِي اَنُ يَشْتَدُّ عَلَى اَن تَكُونُوا اَعُوانَ الشَّيَاطِينِ عَلَى اَحِيكُمْ قَالُوا فَلُو لَا خَلَيْتَ سَبِبُلَةً قَالَ اَهَا كَانَ هَذَا لَا يَعْفُوا فَلَو لَا خَلِيثَ سَبِبُلَةً قَالَ أَمَّ اللَّهُ لَكَانً هَلَو اللهِ الرَّمَاءُ وَمَا يَمُنَعُنِي عَلَى اَحِيكُمْ قَالُوا فَلُولُ لَا خَلِيثَ سَبِبُلَةً قَالَ الْمَامَ إِذَا انْتَهٰى إِلَيْهِ حَدِّ فَلَيْسَ يَنْبَغِى لَهُ اَن يُعَظِلَهُ قَالَ ثُمَّ تَلَاوَلَيْعَفُوا وَلَيْصَفَحُوا.

وَفِيُ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنِ آخٍ لَهُ سَكُرَانَ فَقَالَ تَرُتِرُوهُ وَمَزُمِزُوهُ وَاسْتَنُكِهُوهُ فَوَجَدُوا مِنْهُ رِيْحَ شَرَابٍ فَامَرَ بِحَبْسِهِ فَلَمَّا صَحَا دَعَابِهِ وَدَعَا بِسَوُطٍ فَامَرَ بِهِ فَقُطِعَتُ تَمُرَثُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيُثَ.

وَفِى رِوَايَةٍ عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ حَدٍّ أَقِيْمَ فِي الْإِسُلَامِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ طَلْقَامُ أَيْ اللهِ عَلَيْمُ أَيْ اللهِ عَلَيْمُ أَيْ اللهِ عَلَيْمُ أَيْ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# شراب نوشی کی سزا

تَرْجُنَكُا أَنْ يَكِيلُ كَبْتِ مِين كه حضرت ابن مسعودٌ ك بإس ايك آ دمى اين ايك بجيتيج كو لي كر آيا جو نشتے كى حالت ميں تھا اور

## المرام المرابع المرام ا

ال کی عقل ماؤف ہو چکی تھی معفرت ابن مسعود کے تھم پر اسے تید کر دیا گیا ، جب اسے نشے کی حالت سے افاقہ ہوا تو معفرت ابن مسعود نے کوڑا منگوایا ، اس کا بھل کاٹ کر اسے نرم کیا اور جلاد کو بلا کر فرمایا اس کے جسم پر کوڑے لگاؤ ، کوڑا مارنے کے باتھ تو بلند کرنا لیکن اپنے پہلوؤں کو ظاہر نہ کرنا ' یہ کہہ کر وہ کوڑے گننا شروع ہو مجے جب اس نے اس کوڑے بورے کر لیے تو انہوں نے اس مخص کورہا کر دیا۔

اس نوجوان کا چھا کہنے تگا اے ابوعبدالرمن! بخدا یہ بھرا بھتیجا ہے اور اس کے علاوہ براکوئی بچنیں ہے فرمایا پھرتو تو بہت برا بچھا اور اس بیٹیم کا بہت برا سر پرست ہے بخدا تو نے بچپن میں سے ابتھ آ داب نہیں سکھائے اور برا ہونے کے بعد اس کے عیوب پر پردہ نہیں ڈالا پھروہ ہمیں صدیث سانے لگے کہ اسلام میں سب ہے پہلی صد جو جاری کی گئی وہ ایک چور کی تھی جے نبی مایش کی ضدمت اقدس میں لایا گیا جب اس کے خلاف گوائی قائم ہوگئی تو نبی مایش نے فرمایا کہ اسے لے جا کی محمد کی تفریق کو نبی مایش کے دوئے انور پر پڑئ بخدا ایسامسوس ہوتا تھا کہ کراس کا ہاتھ کا ک دوئے انور پر پڑئ بخدا ایسامسوس ہوتا تھا کہ کویا نبی مایش کے دوئے انور پر راکھ بھیر دی گئی ہوئید دکھر ایک محالی نے عرض کیا یارسول اللہ! محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ پر گراں گزردی ہے؟ فرمایا گراں کیوں نہیں گزرے گی؟ کہتم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار تابت ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بھر آپ نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ فرمایا کیا میرے پاس لانے سے پہلے اسے نہیں چھوڑ ا

صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر آپ نے اسے چھوڑ کیوں نہ دیا؟ فرمایا کیا میرے پاس لانے سے پہلے اسے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا' کیونکہ امام کے پاس جبیں ہوتا' پھر نبی مینا اسکتا تھا' کیونکہ امام کے پاس جب صد کا کوئی معاملہ پہنچ جائے تو اس کے لیے اسے معطل کرنا مناسب نہیں ہوتا' پھر نبی مینا اور درگزر کرنا جا ہے۔'' نے بیہ تیت تلاوت فرمائی کہ' انہیں معاف کرنا اور درگزر کرنا جا ہے۔''

﴾ ﴿ الله الله الله الله الله الله على المحامع الصغير وعبدالرزاق والطبراني والحارثي: ٧٢٤، واحمد مختصرا: ٣٩٧٧، والحميدي: ٧٩، وابويعلي: ٥١٥٥\_

مُنَّفِهُ وَهُو اللهِ اللهِ عَدِيثَ كَ تَحْت محدثين نے بہت سے مسائل کو پر کھ کران كے ليے اصول وضع كيے ہيں ليكن يہاں ہم صرف دو باتوں كا ذكر كرنا ضروري سجھتے ہيں۔

ا۔ کوڑے مارنا عام طور پر بولیس کے اس وحشیانہ تشدد کے مترادف سمجھا جاتا ہے جس کا مظاہرہ آئے روز ہوتا رہتا ہے اور سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شریعت کے مطابق کوڑے مارنے کی سزا پورے ملک میں جاری ہوگئی تو مجرموں کی چڑیاں ادھڑ جائیں گی نیز یہ کہ کوڑوں سے مراد لوہے کے وہ ڈنڈے ہیں جن پرلکڑی چڑھا دی گئی ہوان لوگوں کی غلط نبی دور

کرنے کے لیے میں عرض کرتا چلول کہ اوالا تو ہرکس و ناکس کو کوڑے مارنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ای کے کر پر برسیں کے جس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہو پھر یہ کوڑے لوہ کے نہیں چڑے کے ہوں گے جو اتنی زور سے مارنے کی اجازت کی صورت نہیں کہ انسان بلبلا اشخ اس کی صورت یہ ہے کہ کوڑے مارنے والا اپنے ہاتھ کو صرف سر تک بلند کرسکتا ہے سرے بیچے لے جا کر اپنی پوری قوت صرف کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے اور اس سے پہلے جبوت جرم کا جو کڑا نظام شریعت نے قائم کیا ہے اکثر اوقات تو سراکی نوبت ہی نہیں آتی اور اگر نوبت آ بھی جائے تو پورے معاشرے کو محفوظ کرنے کے لیے ایک آ دھ آ دمی کو مزادینا کوئی ناانعمانی نہیں۔

۲۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کوکسی گناہ میں جٹلا دیکھیے تو اس پر بیضروری نہیں ہے کہ وہ فورا گورز حاکم یا قاضی کو جا کراس سے مطلع کرے بلکہ اس کے لیے بہتر ہے کہ پردہ پوشی کرے اور کسی کے سامنے بھی اس واقعہ کا ذکر نہ کرے اور موقع ملنے پراس شخص کو تنہائی میں بیار محبت ہے سمجھائے اس گناہ کی برائی اس کے ذہمن نشین کرائے اس پردہ پوشی میں اللہ کے بہاں بوے اجر کا وعدہ کیا حمیا ہے چنا نچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیوب اور گناہوں کی بردہ پوشی فرمائے گا۔

#### بَابٌ فِيُمَا يُقَطَعُ فِيُهِ الْيَدُ

( ٣١٤ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ كَانَ يُقُطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ مَلَاثَةً أَمْ فِى عَشُرَةِ دَرَاهِمَ وَفِى رِوَايَةٍ إِنَّمَا كَانَ الْقَطُعُ فِى عَشْرَةِ دَرَاهِمَ \_

#### مس قدر مال چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟

تَرِّحُهُ لَكُنْهُ : حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے مروی ہے کہ عهد نبوت میں دس دراہم کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ حَکُمْ لِنَیْ اَسِّحَبُنَا لَاسِّتُ : "بقطع" باب فتح سے نعل مضارع مجہول کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی کا ثنا ' دوسری روایات میں پہلفظ واحد مؤنث غائب کا میغہ منبط کیا گیا ہے اور وہی زیادہ اقرب ہے۔

مُنْفِلُونِ الله عدیث مبارکہ کی وضاحت سے قبل یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح ہر زمانے میں خرید و فروخت کے لیے مختلف کرنسیوں اور سکوں کا رواج رہا ہے ای طرح اس زمانے میں بھی دو بوے سکے رائج تھے ایک تتم کے سکے جاندی کے اور دوسری تتم کے سکے سونے کے ہوتے تھے چاندی کے ہوتے تھے جنہیں درہم کہا جاتا تھا جیسا کہ اب بھی کویت میں ہے اور دوسری تتم کے سکے سونے کے ہوتے تھے جنہیں دینارکہا جاتا تھا۔

پرسونے اور جائدی کی قیت میں اب کی طرح جب بھی ایک اور دس کا فرق ہوتا تھا' یہی وجہ ہے کہ اگر کسی

آ دمی کے پاس ایک ویٹار ہوتا تو سمجما جاتا تھا کہ اس کے پاس دس درہم ہیں، کویا ایک ویٹارکو دس دراہم کے برابر سمجھتا ایک علاقائی اصول تھا جیسے ہمارے یہاں پانچ ہزار کا نوٹ دے کر ہزار ہزار کے پانچ نوٹ لیٹا علاقائی اصول ہے۔

بہر بعت نے چوری کی سزا'' جسے صد سرقہ بھی کہا جاتا ہے'' ہاتھ کا ٹنا مقرر کی ہے اور بیہ طے کیا ہے کہ شہادتوں اور مواہیوں سے اگر کسی مخص کے متعلق چوری کا الزام ثابت ہو جائے تو محوں تک اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تا کہ آئندہ وہ خود بھی چوری کرنے سے باز آجائے اور دوسروں کو بھی عبرت ہو جائے۔

ظاہر ہے کہ اس موقع پر ہرآ دمی کے ذہن میں بیسوال آسکتا ہے کہ چوری کی کم از کم مقدار کیا ہے جس پر اس مزاکو نافذ کیا جائے اور اس مخص پر ''سارق'' ہونے کا تھم لگایا جائے؟ تو مختلف احادیث کی روشیٰ میں فقہاء کرام کی مختلف آ راء اس سلسلے میں موجود ہیں' بعض فقہاء کرام کی رائے بیہ ہے کہ اگر ایک چوتھائی دینار کی قیمت کے برابر کوئی چیز چوائی جائے تو اس پر بیسزا نافذ ہوگی جبکہ احناف اور دیگر فقہاء کرام دس درہم بعنی کھل ایک دینار کی کوئی چیز چائی جائے تو اس پر بیسرا نافذ ہوگی جبکہ احناف اور دوسرے میں سہولت ہے۔

بَابٌ الْحُدُودُ تَنُدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ

( ٣١٥ ) أَبُو ُ حَنِيفَةَ عَنُ مِقْسَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ طَلَّقَتُمُ إِدْرَءُ والحُدُودَ بِالشَّبُهَاتِ. فَالْ رَسُولُ اللهِ طَلَّقَتُمُ إِدْرَءُ والحُدُودَ بِالشَّبُهَاتِ. فَي وجِه ست حدود ساقط موجاتى بين

تُرْجُنُكُنُا : حضرت ابن عباسٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیْ نے ارشاد فرمایا هبهہ کی وجہ سے حد ساقط کر دیا کرو۔ حَثَارِیَ اَنْجُنُنَا کُرِیْتُ : "اهدوء وا" باب فتح سے فعل امر معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے بمعنی دور کرنا ساقط کرنا۔ جَجَبُونِی جَثَالُائِیْتُ :احرج ابن ماجه مثله: ٥٤٥٤ والترمذي: ٢٤٢٤ والسيوطي في الصغير: ٢/١ ١ ۔

مُنْفِلُونُ بَنِي وَجِد ہے کہ اگر کسی مقدمے میں کسی خص کو طرح میں ہیں میں میا مونا وضع کیا گیا ہے کہ شک کا فائدہ طرح اور مجرم کو ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ اگر کسی مقدمے میں کسی شخص کو طرح ما مزد کیا عمیا ہوا اور اس کے لیے پچھ شواہد اور ثبوت بھی ملے سے ہوں کئین بعض چیزوں اور شواہد کی وجہ ہے مقدمہ کا تعلق اس شخص سے مشتبہ ہو جاتا ہوتو اس اشتباہ کا فائدہ طرح کو ہوگا اور اسے اس مقدمہ سے بری ہونے کا موقع مل جائے گا۔

اور موجودہ دور میں مقد مات کو شکوک و شبہات سے لبریز کر کے اپنے مؤکل کی حمایت کرنا وکلاء کی آئینی مہارت کا منہ بولٹا ثبوت بن گیا ہے ان کا مقصد کیس کو کمزور کرنا ہوتا ہے اگر ان کا بیر سربہ کامیاب ہو جائے تو ان کا مؤکل متوقع بڑی سزائل جاتی ہے اور چھوٹے موٹے جرمانے پر اس کی سزاٹل جاتی ہے۔

میں بطور فن تو شاید اس چیز کی تائید و حمایت نه کرسکول لیکن اگر واقعاتی اور اتفاقی طور برکسی مقدے میں الیم

چیزیں پائی جاتی ہوں جو طزم کے لیے شک کا فائدہ دی سکتی ہوں تو مجرم کو متعلقہ سزا معاف کر دینا ہی مناسب اور صدیث نبوی کا فنٹا ہے تاہم اس کا بیہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اے سرزنش اور شبیہ کرنے کا اختیار بھی بچے سے چھین لیا جائے بلکہ اپنی صوابدید کے مطابق بچے اے جرمانہ یا کوئی اور سزا دے سکتا ہے کویا اس حدیث کا تعلق متعلقہ سزا ہے ہے مثلاً چوری کی سزا ہاتھ کا شے کو قرار دیا گیا ہے اب اگر کسی شخص پر بیا ازام لگایا گیا لیکن بعض پہلوؤں سے بیشہ پیدا ہو گیا کہ یہ شخص چوری میں ملوث نہیں ہوسکتا' اس صورت میں جج اس کا ہاتھ نہیں کا نے گا البتہ اسے سرزنش اور تنبیہ کرنا یا کوئی دوسری ہلی پھلکی سزا دینا' جج کی صوابدید پر موقوف ہوگا۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُمِ

(٣١٦) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنَ عَلَقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنُ ابْنِهِ اللَّهِ مَا يَنِهُ اللَّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ السّحَدِّ فَمَالُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اتَاهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اتَاهُ الثَّالِيَةَ فَقَالَ لِلّا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَدِّ فَسَأَلَهُ عَنْهُ اَصَحَابَهُ هَلُ تُنكِرُونَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ إِنَّ الْاحِرَ قَدُ زَنِي فَاقِمُ عَلَيْهِ الْحَدِّ فَسَأَلَهُ عَنْهُ اصَحَابَهُ هَلُ تُنكِرُونَ مِنْ عَقْلِهِ قَالُوا لَا قَالَ انْطَلِقُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ فَانُطلِقَ بِهِ فَرُحِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا ابَطَأَ عَلَيْهِ الْقَتُلُ النّبِي مَنْ عَقْلِهِ قَالُوا لَا قَالَ انْطلِقُوا بِهِ فَارَحْمُوهُ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللل

وَفِي وَايَةٍ قَالَ آئِي مَا عِزُ بُنُ مَالِكٍ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَاقَرَّ بِالزِّنَا فَرَدَّهُ ثُمَّ عَادَ فَاقَرَّ بِالزِّنَا الرَّابِعَةَ فَسَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُمْ هَلُ تُنْكِرُونَ مِنُ عَقَلِهِ شَيْفًا قَالُوا لاَ قَالَ فَامَرَ بِهِ آلَ يُرْجَمَ عَادَ فَافَرَ بِالزِّنَا الرَّابِعَةَ فَسَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْمَوْتُ فَانُطَلَقَ يَسُعى إلى مَوْضِعِ كَثِيْرِ الْحِجَارَةِ فَي مَوْضِعِ قَلِيلِ الْحِجَارَةِ قَالَ فَابُطأَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ فَانُطَلَقَ يَسُعى إلى مَوْضِعِ كَثِيْرِ الْحِجَارَةِ وَالْمَوْتُ فَانُطَلَقَ يَسُعى إلى مَوْضِعِ كَثِيْرِ الْحِجَارَةِ وَالْمَائِعَةُ مُنْ النَّامُ وَمَعُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ ثُمَّ ذَكَرُوا شَانَة لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَوْ لاَ خَلَيْتُهُ سَبِيلَة قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَاسْتَأَذَنَ قُومُهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلامُ لَوْ لاَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَقُدُ تَابَ وَقَالَ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ لَقَدُ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا فِقَامٌ مِنَ النَّاسِ قُبْلَ مِنْهُمْ .

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَ النَّبِيُّ مُثَاثِنَا بِمَا عِزِبُنِ مَالِكِ اَنُ يُرْجَمَ قَامَ فِي مَوُضِعِ قَلِيُلِ الْحِجَارَةِ فَابُطَأً عَلَيْهِ الْقَتُلُ فَذَهَبَ بِهِ مَكَانًا كَثِيْرَ الْحِجَارَةِ وَٱتْبَعَهُ النَّاسُ حَتَّى رَجَمُوهُ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيَّ مَثَاثِيَا مُ قَالَ

#### الله خَلَيْتُمْ سَبِيلَةً . الله خَلَيْتُمْ سَبِيلَةً .

وَفِى رِوَايَةٍ لَمَّا هَلَكَ مَا عِزُ بُنُ مَالِكٍ بِالرَّحُمِ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِيُهِ فَقَالَ قَائِلٌ مَاعِزٌ آهُلَكَ نَفُسَهُ وَقَالِ قَائِلٌ تَابَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ثَلَّيْمُ قَالَ لَقَدُ تَابَ تَوْبَةً لَوُ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبِلَ مِنْهُ أَوْ تَابَهَا فِفَامٌ مِنَ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمُ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ خَاءَ مَاعِزٌ بَنُ مَالِكٍ إِلَى رَسُولِ اللّهِ مُلْقَظُمُ وَهُوَ حَالِسٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّهِ مُلْقَظُمُ الّيَّيُ وَنَهُ النّبِيُ عَلَمُ اللّهِ مُلْقَظُمُ وَلَكَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ دَلِكَ يَرُدُهُ النّبِيُ مُلَقظُمُ وَيُعرِضُ عَنْهُ فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ ٱلْكَرُنُمُ مِنُ عَقُلِ هَذَا شَيْئًا قَالُوا مَا نَعُلَمُ إِلّا عَاقِلاً وَمَا نَعْلَمُ إِلّا عَالَيْ وَمَا نَعْلَمُ اللّهِ عَنْهُ فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ ٱلْكَرُنُمُ مِنُ عَقُلِ هَذَا شَيْئًا قَالُوا مَا نَعُلَمُ إِلّا عَاقِلاً وَمَا نَعْلَمُ إِلّا عَاقِلاً وَمَا نَعْلَمُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَلَيْهُ الْحِجَارَةُ عَيْرًا قَالَ فَادْهَبُوا بِهِ فَارُجُمُوهُ قَالَ فَذَهَبُوا بِهِ فِي مَكَان قَلِيُلِ الْحِجَارَةِ فَلَمَّا اصَابَتُهُ الْحِجَارَةُ حَيْرًا قَالَ فَخَرَجَ يَشُتَدُّ حَتَّى سَكَتَ قَالَ خَرْعَ فَانُوا يَارَسُولَ اللّهِ مَنْ النّهِ مُ الْمَرِهُ فَقَالَتُ طَائِفَةٌ هَلَكَ مَاعِزٌ وَاهُلَكَ نَفُسَهُ وَقَالَتُ طَائِفَةٌ عَلَكَ مَاعِزٌ وَاهُلَكَ نَفُسَهُ وَقَالَتُ طَائِفَةٌ مَلَكَ مَاعِزُ وَاهُلُكَ مَاعِزٌ عَلَى اللّهِ فَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ اللّهِ فَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهِ فَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهِ فَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

# شادی شده زانی کورجم کرنا

ترخیکن نظرت بریدہ سے مروی ہے کہ ماعز بن مالک نی میلید کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بھایائی سے میچھے رہ جانے والے سے بدکاری کا گناہ سرزد ہو گیا ہے اس لیے اس پر حد جاری کر دیجیے نی میدا نے انہیں لونا ویا جار مرتبہ ای طرح ہوا چوتھی مرتبہ نی میلید نے سحابہ کرام سے بوچھا کہتم اس کی عقل میں بچھ کی محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیانہیں! فرمایا پھراسے لے جا کر رجم کر دو۔

چنانچہ انہیں لے جایا گیا اور لوگوں نے انہیں پھر مارنا شروع کیے لیکن جب اس طرح ان کی روح نکلنے میں تاخیر ہونے کی تو وہ ایس جگہ بھاگ گئے جہاں پھر بہت زیادہ تھے اور وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں نے آ کر انہیں استے پھر مارے کہ وہ شہید ہو گئے 'نبی ملینا تک می خبر پیجی تو فرمایا کہتم نے اس کا راستہ کیوں نہ چھوڑ دیا؟

اس پرلوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے کسی نے کہا کہ ماعز نے اپنے آپ کوخود ہلاک کرلیا اور کسی نے کہا کہ مجھے امید ہے یہ اس کی توبہ بی ہوگی جب نبی میں اس کے لیے اس کی توبہ بی ہوگی جب نبی میں اس کے لیے اس کے اس اس کے توبہ بی ہوگی جب کہ اگر

لوگوں کی بہت بڑی جماعتیں ایسی تو بہ کرلیں تو وہ ان کی طرف ہے بھی قبول ہو جائے' لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں ماعز پر رشک آیا۔

چنانچہ لوگوں نے آکر پوچھا کہ ان کی نعش کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرمایا جو عام مردوں کے ساتھ کرتے ہو وہی اس کے ساتھ بھی کرو۔ بعنی کفن بھی دو نماز جنازہ بھی پڑھو اور دنن بھی کرو چنانچہ لوگوں نے انہیں لے جا کر ان کی نماز جنازہ رہھی۔

خُکُلِنَی اَنْ الآخو" خ کے کسرہ ساتھ" متاخ" کے معنی میں ہے اور مراد نیکی کے کاموں میں چیچے رہ جانے والا ہے "فار جموہ" باب نفر سے فعل امر معروف کا صیغہ جمع فدکر حاضر ہے بمعنی سنگار کرنا "خلیتم" باب تفعیل سے نعل ماضی معروف کا فیا۔ "فنام" فئة کی جمع غیر قیای ہے بمعنی جماعت۔

مُنْفِهُ وَمُنْهِ : اس حدیث سے نقہاء ومحدثین نے بہت سے مسائل کا استنباط کیا ہے اور ان پرتفصیلی کلام کیا ہے تاہم یہاں چند باتوں پراکتفاء کیا جائے گا۔

ا۔ کنوارے مرد وعورت کے لیے بدکاری کی سزا سوکوڑے مقرر کی گئی ہے اور شادی شدہ کے لیے رجم۔

۲۔ ابتداء اسلام میں جبکہ ان سزاؤں کا نفاذ شروع ہوا تو معاشرے ہے ان گناہوں کی گندگی خود بخود دور ہونے گئی حتی کہ شہادتوں اور گواہیوں کے ذریعے اس میں کے الزامات کا سلسلہ تقریباً بند ہو گیا' اور خود اپنے اقرار و اعتراف کے ذریعے بھی جن لوگوں نے اپنی طرف اس گناہ کی نسبت کی' ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے' ان ہی میں سے ایک واقعہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی کا بھی ہے' حضرت فالمدین کا واقعہ بھی انہی میں سے ہے' لیکن جوں جوں عہد نبوت سے بعد ہوتا گیا اور ان سراؤں کا نفاذ پس پشت ڈالا جاتا رہا توں تول معاشرے میں ہے راہ روی کے واقعات روز افزوں ہونے گئے۔

۔ ان سزاؤں میں بھی اس قدر ہمدردی کا پہلو برقرار رکھا گیا ہے کہ اگر کسی مخفس پر حد رہم جاری کی جا رہی ہو اور وہ پھرول کی بوچھاڑ سے ننگ آ کر وہاں سے بھاگ جائے تو شریعت اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ اس کا پیچھا چھوڑ دیا جائے ہمدردی کے اس نوع کے بہت سے پہلو اور بھی گنوائے جاسکے ہیں جن سے دوسرے آئین اور قانون کی کتابیں خالی جو رہ

سم۔ ثبوت زنا کے لیے چار عینی شاہرین کا ہونا ضروری ہے اقرار جرم کی صورت میں ایک مرتبہ کا اقرار ایک کواہ کے مترادف قرار دے کراس سے چار مرتبہ اعتراف کروایا جائے گا' اگر وہ چاروں مرتبہ اعتراف کر لے تو اس پر مزا جاری کر دی جائے

# چھر سنداہ ماطلم بیٹین کی جا کے گھر کو (۳۸۵ کی کھر کو گھر کہ آب الحدود کے کاب الحدود کی بھورت دیگراس کا پیچھانہیں کیا جائے گا۔

۵۔ بعق لوگ کہتے ہیں کہ بیکسا عجیب آ دمی تھا کہ اپنے آپ کوخود مروا دیا بالخصوص جبکہ نبی طینی نے اسے بار بار واپس کیا؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں! وہ عجیب ہی تھا جب ہی اس کے باغیرت خمیر نے قبر کے پیٹ میں گناہ کا بوجھ لے کر اتر نا گوارا نہ کیا' قوموں کی زندگی ایسے ہی جواں حوصلہ افراد کی رہین منت ہوا کرتی ہے جواپنے کسی عمل سے اپنے پینیبر کا سر روزمحشر شرمندگی سے جھکنے سے بچالیں۔

#### بَابٌ هَلُ يُقُتُلُ الْمُسُلِمُ بِالذِّمِّي قِصَاصًا

(٣١٧) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ رَبِيُعَةَ عَنِ ابُنِ الْبَيُلَمَانِيِّ قَالَ فَتَلَ النَّبِيُّ مَلَّاتِیًّا مُسُلِمًا بِمُعَاهِدٍ فَقَالَ آنَا اَحَقُّ مَنُ اَوُفْی بذِمَّتِهِ۔

## كيامسلمان كوذمى كے بدلے قصاصاً قتل كيا جائے گا يانہيں؟

تُرِّخِمُنَّهُ أَن بيلمانی كہتے ہیں كہ جناب رسول الله سُلُقام نے ایك معامد كے بدلے میں مسلمان كوفل كرنے كا تھم ديا اور فرمايا اپنى ذمددارى بورى كرنے كاسب سے زيادہ حق وار میں ہوں۔

حَصَّلِنَ عَبِّالَرُّبُ :"بمعاهد" بمعنى "الذى عاهد" "اوفى" باب افعال سيفعل ماضى معروف كا صيغه واحد فدكر غائب بي بمعنى بورا كرنار

ﷺ کی اور دوسری صورت میں اے "مسامن" کے تابع میں اگر کوئی گافر ماتا ہے تو اس کی دوصورتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ اس ملک کا مشتلی ہولڈر ہوگا اور اسلامی سلطنت و ریاست میں اگر کوئی کافر ماتا ہے تو اس کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں یا تو وہ اس ملک کا نیستنٹی ہولڈر ہوگا اور اسلامی سلطنت کے تابع رہ کرا پی زندگی گزارتا ہوگا کیا ویزے پر آیا ہوگا کی صورت میں اسے ذمی کہتے ہیں۔

ذمیوں کے احکام جدا ہیں اور مستامن بینی ویزے پر آئے ہوئے لوگوں کے احکام جدا ہیں' ان ہی ہیں ہے ایک ِ تھم بیبھی ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی ذمی کوئل کر دیا خواہ وہ کافر ہو یا یمبودی یا عیسائی' تو قانون قصاص کا تقاضا ہے' ہے کہ اس ذمی کا بدلہ مسلمان سے لیتے ہوئے اسے بھی قتل کیا جائے الا یہ کہ مقتول کے ورثاء دیت یا معافی پر راضی ہو جائیں۔

زیر بحث حدیث کے مطابق تو اس مسئلہ کا بہی تھم ہے لیکن صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث کے مطابق کسی بھی فگافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قبل نہیں کیا جا سکتا' جس سے ان دونوں با توں میں فکراؤ پیدا ہو جاتا ہے' احناف اس فکراؤ کو ختم کرنے کے لیے قیاس کے ذریعے اس حدیث کو ترجیح دیتے ہیں جو ابھی ذکر کی گئی اور دیگر فقہاء کرام صحیح بخاری وغیرہ اقرب الی الفہم بات ہے کہ بخاری وغیرہ کی محولہ بالا حدیث میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ ضابطہ اور اصول یہی ہے کہ سملمان کو کسی کافر کے بدلے قبل نہیں کیا جا سکتا کیکن اگر کوئی کافر ذمی ہو یا مثلا اس کا بدلہ نہ لینے سے ریاسی بغاوت یا خون خرابے کا اندیشہ ہوتو اس وسیع تر فساد سے بچنے کے لیے جزوی طور پر اس حدیث پرعمل کر لیا جائے جو یہاں ذکر ہوئی۔ واللہ اعلم۔



#### بَابٌ حُرُمَةُ نِسَآءِ المُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ

(٣١٨) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَثَاثَةً جَعَلَ اللّهُ تَعَالَى حُرُمَةَ نِسَآءِ النّهُ حَنِيفَةَ عَنُ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرُمَةِ أُمَّهَاتِهِمُ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخُولَ آحَدًا مِنَ الْمُجَاهِدِيُنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ يَحُولَ آحَدًا مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي آهُلِهِ إِلّا قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ إِقْتَصَّ فَمَا ظَنْكُمُ لَهُ مَا ظَنْكُمُ لَهُ مَا ظَنْكُمُ لَهُ مَا ظَنْكُمُ لَهُ مَا ظَنْكُمُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ إِقْتَصَّ فَمَا ظَنْكُمُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ لَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ إِقْتَصَّ فَمَا ظَنْكُمُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْقَاعِهُ إِلّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَ

#### مجاہدین کی عورتوں کا تقدس

تڑج کُٹُکُ : حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مٹائی آئے نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی عورتوں کی حرمت جہاد کے انتظار میں جیٹے والوں میں سے جوشخص جہاد کے انتظار میں جیٹے والوں میں سے جوشخص مجہاد کے انتظار میں جیٹے والوں میں سے جوشخص مجھی کسی مجاہد کے اہل خانہ میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ اس کا قصاص دو پس تمہارا کیا خیال ہے؟

خُكُلِنَى عَبِهُ الرَّبِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى مَعَارَعَ معروف كا صيغه واحد ندكر غائب ہے بمعنی خیانت كرنا' "اقتص" باب افتعال سے فعل امرمعروف كا صيغه واحد ندكر حاضر ہے بمعنی قصاص لینا۔

مَجَنِّ کَالَیْکَ اَعرِجه ابوداؤد: ٢٤٩٦ والنسانی: ١٣٩١ ومسلم: ١٩٩٨ (١٨٩٧) واحمد: ٢٣٣٦ وابن حبان: ٢٣٠٤

مَنْفَقَهُ وَمِنْ : الله تعالى نے انسانيت كى مدايت كے ليے جس دين كا انتخاب كيا ہے اسے" عالمكيز" بھى قرار ديا ہے اور اس

# المرابات الله المحالية المحال

کے پیروکاروں پراس کی دعوت دنیا کے ہرکونے تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی عائد کی ہے اس سلسلے میں منشاء الہی یہ ہے کہ
پوری دنیا کلمہ تو حید پڑھ کر اسلام کے سایئر رحمت سلے آجائے اگر کوئی قوم ملک یا شخص ایبا نہ کرنا چاہے تو اسے دین اسلام
میں اخل ہونے پر مجبور نہ کیا جائے البتہ اسے اسلام کا باجگذار بن کر رہنا ہوگا اور وہ خراج دے کرمسلمانوں کی ماتحتی میں اپنا
کارو بار حکومت چلاتے رہیں جس کے عوض مسلمان ان کی جان مال اور عزت و آبروکی حفاظت کریں گئے اگر وہ یہ صورت
اختیار کرنے سے بھی انکار کر دیں اور اسے اپنی تو ہیں سمجھیں تو پھر ان کے اور مسلمانوں کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔

اس دوران اگر کوئی مسلمان اپنی جان کا نذرانه بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ "شہید" قرار پاتا ہے اور اسے رضاء النی اور انعامات جنت کامستی تضمرایا جاتا ہے اور اگر کوئی کافر اپنی جان ہے ہاتھ دھو بیٹھے تو وہ سیدھا جہنم میں پنچا ہے گویا فتح کی صورت میں مسلمان اس ملک میں اللہ کا پرچم بلند کر دیتے ہیں اور وہ ملک اسلامی محروسہ علاقوں میں شار ہونے لگتا ہے اور دوسری صورت میں مسلمان انعامات جنت سے سرفراز ہوتا ہے اور دفتری اعتبار سے بھی اسے مختلف اعزازات سے نوازا جاتا ہے مثلاً بیا کہ اسے انہی خون آلود کپڑوں اور جسم میں اللہ کی بارگاہ میں چیش کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اعلاء کھمۃ اللہ میں اپنی قربانی کا ثبوت حاضر کر سکے۔

مجاہدین میں ہیشہ دوگروہ ہوتے ہیں ایک وہ جو میدان کارزار میں داد شجاعت وے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جواپی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں گو کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے لیکن دونوں کا درجہ برابرنہیں ہے تاہم انتظار کرنے والے عام لوگوں سے چربھی افضل ہیں اب اندازہ لگاہے کہ میدان کارزار میں داد شجاعت دیے والے مجاہدین کرنے والے عام لوگوں سے چربھی افضل ہیں اب اندازہ لگاہے کہ میدان کارزار میں داد شجاعت دیے والے مجاہدین کر جوفضیلت ہوگی سو ہوگی ان کی ہویوں کا تقدی منتظر مجاہدین کے لیے اپنی ماؤں جیسا قرار دے دیا گیا تاکہ ایک طرف ان کی فضیلت اور عظمت و اہمیت ظاہر ہو جائے اور دوسری طرف لوگوں کی دست درازی ابد بنی اور غلط نظروں سے ان کی فضیلت اور عظمت و اہمیت ظاہر ہو جائے اور دوسری طرف لوگوں کی دست درازی ابد بنی اور غلط ہو جائے اور وہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس کے اہل خانہ پر دست درازی کرنا چاہے تو یہ بچھ بوجائے اور وہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اس کے اہل خانہ پر دست درازی کرنا چاہے تو یہ بچھ بوجائے اور وہ اپنے ماں کو اپنی ماں کو اپنی ہوں کا نشانہ بنا رہا ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کا انتقام لیا جائے گا جب درائی نہیں کر رہا کو یا اپنی ماں کو اپنی ہوں کا کیا تھم ہوگا اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجے۔

#### بَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ لِلْبَعُثِ

( ٣١٩ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ مَثَاثَةُم إِذَا بَعَثَ جَيُشًا آوُ سَرِيَّةُ اَوُطَى آمِيُرَهُمُ فِي خَاصَّةِ نَفُسِه بِتَقُوى اللّهِ وَآوُطَى فِيُمَنُ مَعَةً مِنَ الْمُسُلِمِيُنَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ أُعُزُوا

# المراع الله الميار الله الميار المياد الميا

يسُمِ اللهِ فِى سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنُ كَفَرَ بِاللهِ لَا تَغُلُّوا وَلَا تَغُدُرُوا وَلَا تَمُثُلُوا وَلا تَقُتُلُوا وَلِيدًا وَلاَ شَيْحًا كَبِيرًا فَإِذَا لَقِيْتُمْ عَلُو كُمْ فَادُعُوهُمْ إِلَى الْإسلام فَإِنَ اَبُوا فَادُعُوهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزُيَةِ فَإِنْ اَبُوا فَادُعُوهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزُيةِ فَإِنْ اَبُوا فَقَاتِلُوهُمْ فَإِذَا حَصَرُتُمْ اَهُلَ حِصُنِ فَآرَادُوكُمْ اَنْ تُنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللهِ تَعَالَى فَلَا تَفُعُلُوا فَيْهِ بِمَا بَدَالَكُمْ فَإِنْ فَإِنْ عَلَى حُكُمِ اللهِ تَعْلَى مُحَكَمُ اللهِ وَلَكِنَ ٱنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكُمِكُمْ ثُمَّ احْكُمُوا فِيهِ بِمَا بَدَالَكُمْ فَإِنْ اللهِ فَاعْطُوهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ فَإِنَّكُمْ اللهِ فَاعْطُوهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ فَإِنَّكُمْ اللهِ فَاعْطُوهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ فَإِنَّكُمْ اللهِ فِي رَقَبَتِكُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ فَإِنُ اَرَادُوكُمُ اَنْ تُعُطُوهُمُ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ فَلاَ تُعُطُوهُمُ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلاَ ذِمَّةَ رَسُولِهِ وَلكِنُ أَعُطُوهُمُ ذِمَمَكُمُ وَذِمَمَ ابَائِكُمُ فَإِنَّكُمُ اَنْ تُنْعِيرُوا ذِمَمَكُمُ وَذِمَمَ ابَائِكُمُ ايَسَرُ.

## الشكر كى روائلى كے وقت اميرلشكر كو وصيت كرنا

ترخیک گان : حضرت بریدہ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ نگا تھی جب کی نشکر یا سریہ کو روانہ فرماتے تو اس کے امیر کو خاص طور پراس کی اپنی ذات کے متعلق تقویٰ کی وصیت فرماتے اور اس کی معیت میں جومسلمان ہوتے ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تاکید کرتے اور فرماتے کہ اللہ کا نام لے کراس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد میں شرکت کرؤ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جہاد کرؤ مال غنیمت میں خیانت نہ کرؤ دھو کہ دہی نہ کرؤ لاشوں کا مثلہ نہ کرؤ کسی بچے اور عمر رسیدہ بوڑھے کامت قبل کرؤ جب دشمن سے آمنا سامنا ہوتو پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ 'اگر وہ انکار کر دیں تو انہیں جزیہ دینے کی دعوت دؤ اگر وہ اس سے بھی انکار کر دیں تو ان سے لاو۔

جب تم کسی قلعے کا محاصرہ کرہ اور قلعہ والے تہیں "حکم خداوندی" پر اتارنا چاہیں تو ایسا مت کرنا کیونکہ تہیں معلوم نہیں ہوگا کہ اس سلیلے میں "حکم خداوندی" کیا ہے؟ ہاں! انہیں اپنے فیصلے پر اتارنا" اس کے بعد جو مناسب سمجھو فیصلہ کر لینا" اگر وہ تم سے اللہ کا ذمہ دینے کا مطالبہ کریں تو تم انہیں اپنی اور اپنے آباؤ اجداد کی ذمہ داری دے دینا" کیونکہ تم اپنی ذمہ داری کوتوڑ دو بیاس سے زیادہ آسان ہے کہ تم اللہ کی ذمہ داری کوتوڑ دو۔

فائدہ: اگل مدیث میں اس کا ایک جزو ندکور ہے۔

## المارا المام المن المحمد المرارا المحمد المح

ب بمعنی مال غیمت میں خیانت کرنا "لا تعدووا" باب ضرب سے مذکورہ صیغہ ہے بمعنی وعدہ خلافی کرنا "لا تعملوا" باب نفر سے مذکورہ صیغہ ہے بمعنی ناک کان وغیرہ کائنا "تنحفروا" باب افعال سے فعل مضارع معروف کا فذکورہ صیغہ ہے بمعنی ہے حرشی کرنا۔ جی بیکنی ناک کان وغیرہ کائنا "تنحفروا" باب افعال سے فعل مضارع معروف کا فذکورہ صیغہ ہے بمعنی ہے حرشی کرنا۔ جی بیکنی بیکنی ناک کان وغیرہ کائنا "تنحوجه الترمذی: ۱۳۲۹، ومسلم: ۲۳۳۱ (۱۷۳۱) وابن ماجه: ۱۵۵۸ واحدد: ۲۳۳۹، وابوداؤد: ۲۳۲۱، وابویعلی: ۱۶۱۳ وابد ماجه: ۱۶۱۳ والدارمی: ۲۶۶۴، وابوداؤد: ۲۲۱۲، وابویعلی: ۱۶۱۳ و

مَجَمَعُ كُنْكُونَ **تَانِي:** اخرجه البخاري: ١٦٥٥ والنسائي: ٤٤٤٧ وابن حبان: ٤٤٧٣ ) ٢٦١٧ وابن ماجه: ٣١٨٥ والدارمي: ٨٣/٢\_

مُنْفِلُونِ آئِ کینی حیثیت دینے کا شرف فاتح اور کشور کشا گزرے ہوں سے لیکن اصول جنگ میں ان دفعات کو''جن کا ترجمہ ابھی گزرا'' آ کینی حیثیت دینے کا شرف فاتح عالم سُلُمُنْفِلُ کے علاوہ کسی اور کے جصے میں شرآ سکا' تاریخ کے کسی جرنیل کی ایک باریک بینی کا ہمیں علم نہیں جس کی ایک جھلک یہاں دکھائی گئی ہے اور اس پر بھی لوگ''جہاڈ' کومنسوخ اور دور جاہلیت کی بیراوار قرار دینے پر العیاذ باللہ مصر بین حکومتیں ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتی ہیں اور ایسے بیراوار قرار دینے بیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں۔

ذرا ایک مرتبہ پھران وصیتوں کو پڑھئے ان کی باریک بنی پرغور سیجیے اور شنڈے دل سے فیصلہ سیجیے کہ اسلام کے اس جہاد کو فاتحین عالم اور تا می مرامی سید سالا روں اور شاہان مملکت کی مشور کشائی اور جہاں میری سے معمولی سی نسبت مجمی ہے؟

## بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الْبُلُوعَ

(٣٢١) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ إِسُمَاعِيُلَ بُنِ حَمَّادٍ وَآبِيُهِ وَالْقَاسِمِ بُنِ مَعُنٍ وَعَبُدِ الْمَلِكِ عَنُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ عُرَيْظَةً قَامَ فَامَرَ بِقَتُلِ كِبَارِهُمُ وَسَبُى صِغَارِهِمُ فَمَنُ ٱنْبَتَ قُتِلَ وَمَنُ لَمُ يُنْبِتُ أُسُتُحْيَى۔ وَمَنُ لَمُ يُنْبِتُ أُسُتُحْيَى۔

وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ عُرِضَٰتُ عَلَى النَّبِيِّ ۖ ظَائِمَا النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ فَقَالَ ٱنْظُرُوا فَانْ كَانَ آنُبَتَ فَاضُرِبُوا عُنُقَةٌ فَوَجَدَنِيُ لَمُ ٱنُبتُ فَخُلِّيَ سَبيُلِيُ۔

وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبُي قُرَيُظَةَ فَعُرِضُتُ عَلَى النَّبِيِّ ۖ ثَاثَيَّا فَنَظَرُوا فِي عَانَتِي فَوَجَدُونِي لَمُ ٱنْبِتُ فَالْحَقُونِيُ بِالسَّبِي.

#### حد بلوغ کیا ہے؟

تَرْجُنَكُا أَ: حضرت عطيه قرظي كہتے ہيں كه غزوة بنوقر بظه كے دن جميں نبي مليَّ كے سامنے پيش كيا حميا، نبي مليَّا كفرے ہوئے

اور تھم دیا کہ ان کے بڑے تل کر دیے جائیں اور بچے قید کر لیے جائیں' چنانچہ جس کے زیرِ ناف بال آ بچے تھے اسے قل کر دیا گیا اور جس کے بال نہیں اگے تھے اسے زندہ چھوڑ دیا گیا' اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے نبی مایٹیں کی خدمت میں پیش کیا گیا تو فرمایا دیکھو! اگر اس کے بال اگ آئے ہول تو اسکی گردن اڑا دو انہوں نے جب دیکھا تو میرے جسم پر بال نہیں آئے تھے اس لیے میرا راستہ چھوڑ دیا گیا۔

حُکُلِکَ ﷺ بَیْکَبُالْرَابِ : "عرضنا" باب ضرب سے نعل ماضی مجبول کا صیغہ جمع منتکلم ہے بمعنی چیش ہوتا' "انہت" باب افعال سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی اگنا' اس سے نباتات کا لفظ ماخوذ ہے۔

صَحِبُهُ اللهِ اللهِ اللهِ ملى مختصراً: ١٥٨٤ وابوداؤد: ٤٤٠٤ وابن ماجه: ٢٥٤١ وابن حبان: ٤٧٨٠ والحميدى: ٨٨٨٨ والطيالسي: ١٨٩٨، والدارمي:٢٤٤٢، وابوداؤد: ٤٤٠٤، واحمد: ١٨٩٨٣\_

مُفَقِهُ وَمِنْ : بنوقر بظد يبود يوں كے ايك قبيلے كا نام تھا كر پنة منورہ تشريف آورى كے بعد نبى ملينا نے ان سے يہ معاہدہ كيا تھا كہ ہم دونوں مشكل وقت ميں ايك دوسر نے كا ساتھ وين سے اور ايك دوسر سے كے دشمن كے ساتھ كسى قتم كا تعاون نہيں كر يں سے بحد عرصے تك يبودى اس معاہدے كى بابندى اور ياسدارى كرتے رہے ليكن پھرانہوں نے اس معاہدے كى خلاف ورزى شروع كر دى جو ابتداء ميں غير محسوس طريقے ہے ہوتى رہى كا پر تھام تھام اور علانيہ بدكام ہونے لگا۔

اس کے علاوہ بھی ان کی طرف ہے اسلام' اہل اسلام اور پیغیبر اسلام مُٹائیٹی کے خلاف بہت می سازشیں کی تمکیں جن میں سے اکثر بکڑی تکئیں اور ناکام ہوئیں' جب بیسلسلہ حد ہے زیادہ بڑھ گیا تو وہی الہی کے مطابق نبی علیا نے ان پر نشکر کشی کی اور ان کے قطعے کا محاصرہ کر لیا' بچھ عرصہ تک تو بیاوگ مقابلہ کرتے رہے لیکن محاصرہ کی شدت دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے اور طے بیہوا کہ ان کے متعلق حضرت سعد بن معاق جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فریقین کو تبول ہوگا۔

ندکورہ فیصلہ انہی کا تھا جس کی تائید نبی ملیہ نے اپنے قول وعمل سے خود بھی فر مائی تھی چونکہ حضرت سعد بن معاولا عظم بنانے میں یبودیوں کی مرضی بھی شامل تھی اس لیے وہ بھی ان کے اس فیصلے سے سرتا بی نہیں کر سکتے تھے یوں یہ فیصلہ متفقہ طور پر نافذ کر دیا گیا' ان کے جنگجو اور نوجوان افراد کوفل کرکے ان عورتوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور ان کے مال و دولت ہر قبضہ کرلیا گیا۔'

## ا بَابٌ لَا تُفَادى جِيفَةُ الْآسِيرِ

( ٣٢٢) أَبُوُ حَنِيُفَةَ وَابُنُ آبِي لَيُلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ يَوُمَ الْخَنُدَقِ قُتِلَ فِي الْخَنُدَقِ فَاعُطَى الْمُشْرِكُونَ بِجِيْفَتِهِ مَالًا فَنَهَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ طَحَيْ

## قیدی کی لاش کا فدید ندلیا جائے

ترکیخیک ؛ حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ غزوہ خندق کے دن مشرکین میں ہے ایک مخص خندق میں گر کر مارا گیا'

## المرابات المحمد الموس (٢٠١ ك محمد الموس ال

مشركيين نے اس كے مردار لاشے كے بدلے مال و دولت كى پيكش كى نبي ملينا نے اس پيكش كو محكرا ديا (اور اس كا لاشد يوں ہى ان كے حوالے كر ديا)

حَمَالِنَ عِبَالرَبِينَ : "جيفة" مردار بمعنى لاش-

مَجُنْ بِحَمْلُكُ فِي أَحْرِجه الترمذي: ١٧١٥، واحمد: ٢٢٣٠\_

مُعْفَلُونِ مِنْ الاقوامی طور پراب بھی اس بات کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اپنے فوجیوں کی لاشوں کو حاصل کر کے اپنے ملک میں دفن کیا جائے خواہ اس کے لیے مالی معاوضہ ہی کیوں نہ چیش کرنا پڑے لیکن پیغیبر اسلام سُلگانی نے بھی لاشوں پر سیاست نہیں کی یقینا اگر اس وقت ہمارے سیاست نہیں کی یقینا اگر اس وقت ہمارے سیاستدان یا حکمران ہوتے یا اب کوئی ایسا موقع چیش آ جائے تو وہ اس میں اپنے مفادات کا حصول ضرور ممکن بنا کمیں می اور اسے اپنا تدبر عالی دماغی اور معاملہ نہی قرار دیں سے اے کاش! ہم فاشوں پر سیاست کرنا جھوڑ دیں۔

کوئی لاشوں پر سیاست کر کے فوجی امداد حاصل کرنا چاہتا ہے اور کوئی ننھے منھے معصوم بچوں اور بچیوں کی لاشوں پر سیاست کا بازارگرم کر کے اقتدار کی راہ اپنے لیے ہموار کرنا چاہتا ہے لیکن کسی کو ان لاشوں کے ورثاء کا خیال نہیں آتا' کسی کو ان لاشوں سے روح نکلتے وقت ان کی ہے کسی کا خیال نہیں آتا۔

اے کاش! ہارے مردہ ضمیر کو حیات نو حاصل ہو' اور وہ زندگی کو زندگی سمجھ کر گزار سکے۔

# بَابُ النَّهِي عَنُ أَلُ يُبَاعَ النُّحُمُسُ حَتَّى يُقُسَمَ

(٣٢٣) أَبُو خَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَلَاثُكُمْ يَوُمَ خَيْبَرَ اَلَ يُبَاعَ الْخُمُسُ حَتَّى يُقُسَمُــ

# مال غنیمت کے خمس کو تقسیم سے پہلے فروخت کرنے کی ممانعت کا بیان

تورِّخِمَنُكُالُ : حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے كہ جناب رسول الله مُؤلِّقَتُم نے غزووَ خيبر كے دن تقسيم سے قبل مال ننيمت كو بيچنے ہے منع فرما دیا۔

فائده: الله روايت بهى اى كةريب قريب ب-

( ٣٢٤ ) أَبُوَ حَنِيُفَةَ عَنُ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ۖ ظَافِيْمُ لَمُ يَقْسِمُ شَيُعًا مِنُ غَنَائِمِ بَدُرٍ الَّا بَعُدَ مَقُدَمِهِ بِالْمَدِيْنَةِ۔

تُرْجُعُكُمْ الله عند ابن عباسٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طاقیق نے غزوہ بدر کا مال غنیمت اس وفت تک تقسیم نہیں کیا' جب تک مدینۂ منورہ میں رونق افروز نہ ہو مجئے۔

#### کی مندام اعظم بھٹنے کی من کو البوع کے اس من مندام اعظم بھٹنے کی مندام البوع کی مندام البوع کی مندائم بھٹنے کی م خَالِی عِنْ اَلْمُنِتُ : "یباع" باب ضرب سے نعل مضارع مجبول کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے بمعنی بیچنا "غنائم" جمع ہے غنیمت کی۔

مُجَنِّبُ ﷺ **وَل:** اخرجه الترمذي: ١٥٦٣ وابوداؤد بالفاظ مختلفة في آخر: ٢١٥٨ واحمد: ١٠٨/٤ والنسائي: ٤٦٩٤\_

مَجُنِيجٌ بَحَكُنَايِكُ قَالَي: احرجه ابن هشام في سيرته: ٣٤٦/٢ ٣٠\_

کفف کورت کرا معدیث میں یہ جو فرایا حمیا کہ تقسیم سے قبل مال غنیمت کو فروخت کرنا منع ہے بظاہر اس کی وضاحت کی ضرورت محسول نہیں ہوگی اس لیے کہ جب تک کوئی چیز انسان کی ملک میں داخل نہیں ہوگی وہ خود بھی اس کی خرید وفروخت نہیں کرے کا اور قانونی طور پر بھی اسے ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہوگا لیکن جب ذرا حمرائی میں جا کر دیکھا جائے تو اس کی حکمت واضح ہوتی ہوتی ہوتی ہوسکتا ہے جاہدین میں سے کسی کے ذہن میں کسی وقت یہ خیال آ جائے کہ یہ مال غنیمت جو جمیں جہاد سے حاصل ہوا ہے چونکہ میں بھی اس میں بڑریک تھا اس لیے میرا حصہ بھی اس میں برابر کا ہے اور وہ اس خیال کے جت اس میں سے کوئی چیز لے کرخود ہی فروخت کر دے تو اس کی نئی کرنے کے لیے فرمایا عمیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس مال غنیمت میں تبرارا بھی برابر کا حصہ ہے کیان جب تک بی تقسیم ہو کر تمہارے ہاتھوں میں نہ بھی جائے اس وقت تک تقسیم نہیں فرماتے تھے جب تک مدید تصرف کو جائز نہ بچھتا اس لیے کہ جس طرح تبہارے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کسی دوسرے کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے۔

اس کی تا تیر اس بات سے ہوتی ہے کہ نبی طینی مال غنیمت کو اس وقت تک تقسیم نہیں فرماتے تھے جب تک مدید منورہ میں رونق افروز نہ ہو جائے اس دوران اتنا وقفہ ہوتا تھا جس میں کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جانا نامکن نہ خوا۔ واللہ اعلی ۔



# بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ

(٣٢٥) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعُتُ النَّعْمَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُهُم يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ مُشْتَبِهَاتِ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّفَى الشَّبُهَاتِ إِسْتَبُراً لِدِيْنِهِ وَعِرُضِهِ.

## کی سندان اظم بینو کی می کار البوع کی می کار البوع کی می کار البوع کی کار البوع کی کار البوع کی کار البوع کی کا مشتبه چیزول سے بیخنے کا بیان

تُرْجُكُ آن ام ضعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت تعمان بن بشیر طاقع کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے جناب رسول الله منافظ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ شبہ میں ڈالنے والی ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانے 'سو جو محض ایسی چیزوں سے چھ میا اس نے اپنا وین اور اپنی عزت محفوظ کر لی۔

حَكَمُ لِنَّى المَّحَبُ الرَّبِ الله الله المنعال سے فعل ماضی معروف كا صيغه واحد مذكر غائب ہے بمعنی بچنا "استبوا" باب استفعال سے مُدكورہ صيغه ہے بمعنی براءت طلب كرنا مرادمحفوظ كرلينا ہے۔

جَيِّبُكُ عَلَىٰ الله المعارى: ١٠٥١ ومسلم: ١٠٩٤ (١٩٩٥) وابوداؤد: ٣٣٢٩ والترمذي: ١٢٠٥ والنسائي: ٤٤٥٨ وابن ماجه: ٣٩٨٤ وابن حبان: ٧٢١ والدارمي: ٢٤٥/٢\_

مُنْفَقُونِ آئِ بہاں سے معاملات کی ابحاث و احادیث کا بیان شروع ہورہا ہے جوشریعت اسلامیہ بیں ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں ہیہ بیت سے لوگ معیشت و اکناکس اور اقتصادیات کو ایک ایسا موضوع خیال کرتے ہیں جس میں ان کے گمان کے مطابق اسلامی تعلیمات اولاً تو ہیں ہی نہیں اور اگر ہیں بھی تو نہ ہونے کے برابر کیکن حقائق آشنا لوگ جانے ہیں کہ معاشیات اور اقتصادیات کے سب سے زیادہ مضبوط اور واضح اصول سب سے زیادہ مضبوط اور واضح اصول سب سے نیادہ مضبوط اور واضح اصول سب

اور اسلام بی وہ واحد معاشی نظام پیش کرتا ہے جس میں حلال اور حرام کی تمیز سکھائی جاتی ہے طال ذرائع کو اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور حرام ذرائع سے بچایا جاتا ہے اور اس بات کی تنقین کی جاتی ہے کہ اگر کسی چیز میں حلال وحرام کے درمیان اشتباہ پیدا ہو جائے اور بقیٰی طور پر اسے حلال یا حرام قرار دینے میں دلائل کی رو سے اطمینان نہ ہوتا ہوتو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے کیونکہ ہر حلال چیز کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے کیونکہ ہر حلال چیز کو اختیار کرنا ضروری ہے۔

اس کے علاوہ دنیا کے جس معاشی نظام کو دیکھ لیجے وہ طلال وحرام کی پرواہ کیے بغیر زیادہ سے زیادہ مالدار بنے کے راستے ہموار کرتا ہے خواہ سود کے ذریعے ہو یا رشوت کے ذریعے سے کے ذریعے ہو یا جوے کے ذریعے شراب کے ذریعے ہو یا شاہر کے دریعے ہو یا شاہر کے خور کے دریعے ہو یا شاہر کے خور کے دریعے ہو ک

# المراام اللم المنظم ال

#### بَابُ اللَّعُنِ عَلَى الْخَمُرِ

(٣٢٦) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنِ سَعِيْدِ ابُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ لُعِنَتِ الْخَمُرُ وَعَاصِرُهَا وَسَاقِيُهَا وَشَارِبُهَا وَبَائِعُهَا وَمُشْتَرِيُهَا..

#### شراب پرلعنت کا بیان

ترکیخنگانا : حضرت ابن عمر اسے مروی ہے کہ شراب پڑاس کے نچوڑنے ولے پلانے والے بیچنے والے اور خریدنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔

حَمَّلِنَ عَبِّالَهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

جَجُنْکِیَکُونِیْکُ اخرجه ابوداؤد: ۳۲۷۶ وابن ماجه: ۳۳۸۰ والترمذی: ۱۲۹۵ واحمد: ۴۷۸۷ و ابن ابی شیبة: ۶/۲۵، وابویعلی: ۹۹۱.

اس پس منظر کوسامنے رکھ کریہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آخر یکدم حرمعت خمر کا تھم نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ آ ہستہ آ ہستہ اور تدریجا و نجما نجما اس تھم کے نزول میں کیا تھمت تھی؟ اس لیے کہ بقول حضرت عائشہ صدیقة اگر لوگوں سے اول مرتبہ ہی مبہ دیا جاتا کہ شراب مت پیا کرو تو لوگ کہتے کہ ہم تو ضرور پیس سے اس لیے پہلے ان کی ذہن سازی کی گئی اور اس کے بعد اعلان کر دیا تھیا۔

"يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيْسَرُ وَالْآنُصَابِ وَالْآزُلَامُ رِجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيُظنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفْلُحُونً\_"

لوگ چونکہ ذہن سازی کے مرحلے سے گزر چکے تھے اس لیے اس اعلان کے ہوتے ہی مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا' جام وسبوتوڑ دیے گئے' ہونٹوں سے لگے ہوئے جام شیطان کی خواہشات کی پیکیل کرنے سے

# ولا المارات الله المحارية ( 190 ) المحارية المح

پہلے بی ہٹا لیے مجے اور گراں نرخوں پرخریدی گئی ہرنوع کی شراب بہا دی گئی اور اس کا صور اس بلند آ بنگی سے پھونکا گیا کہ شراب کی رسیا قوم اس سے نفرت کرنے والی بن گئی اس کے بغیر زندگی کو زندگی نہ بجھنے والی قوم اسے ناسور زندگی قرار دینے گئی اور اس سے ایسی وشنی کی کہ پورے مدینہ منورہ ہی میں نہیں عالم اسلام میں شراب کو نشد آ ورمشروب کی بجائے زہر سمجھا جانے نگا اور چند استثنائی واقعات کو نکال کر ہر طرف سے یہ خبریں سننے کو سلے لگیں کہ اب کوئی شرائی نہیں رہا۔

وائے انسوں! کہ ہمارے آباؤ اجداد نے جس خانہ خراب سے اپنے گھر کو بچایا تھا' ہم نے ای سے اپنی زندگی اور اپنے خانمال کو خراب اور تباہ برباد کر لیا' ہمارے روز وشب اس سے آشنا ہو گئے' ہمارے گھر اور ہوٹل کھلے عام شراب خانے کا منظر چیش کرنے گئے' ہمارے حکمران سرعام چنے کا اعتراف کرنے گئے' اورعوام حکمرانوں کی نقالی میں ہوش وحواس سے عاری ہونے گئے۔ فالی اللہ المشکی

## بَابٌ هَلُ يَجُوْزُ بَيْعُ الْخَمَرِ؟

(٣٢٧) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسِ قَالَ سَأَلُتُ ابْنَ عُمَرَ اَوُ سَأَلَهُ آبُو كَثِيْرٍ عَنُ بَيْعِ الْحَمْرِ فَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتُ عَلَيُهِمُ الشَّحُومُ فَحَرَّمُوا آكُلَهَا وَاسْتَحَلُّوا بَيْعَهَا وَآكُلُوا آثُمَانَهَا وَآلَ الّذِي حَرَّمَ الْخَمُرَ حَرَّمَ بَيْعَهَا وَآكُلَ ثَمَنِهَا \_

# کیا پڑی ہوئی شراب بیچنا جائز ہے؟

تُرْجُنُكُنُا مُن عَمْرت ابن عَمْر سے شراب كى خريد و فروخت كے بارے سوال كيا گيا تو فرمايا كه الله تعالى يہود يوں پر لعنت فرمائ ان پر چر بى كوحرام قرار ديا محيا' انہوں نے اپنے او پر اس كا كھانا تو حرام كرلياليكن خريد و فروخت جائز مجمى اور اس كى قيمت كھانے گئے ياد ركھو! جس ذات نے شراب حرام قرار دى ہے' اس ئے اس كی خريد و فروخت اور اس كى قيمت كھانے سے بھى منع كيا ہے اور اس حرام قرار ديا ہے۔

حَثَمَا لِنَّ عَبِهُ الرَّبِّ :"حرمت" باب تفعیل سے نعل ماضی مجبول کا سیغه واحد مؤنث غائب ہے بمعنی حرام قرار وینا "الشحوم" فتحم کی جمع ہے بمعنی چربی۔

هُ الله الله العرجه ابوداؤد: ٣٤٨٨ والبخاري مطولًا: ٢٢٣٦ مسلم: ٢٠٥٢ (١٥٨٣) والترمذي: ١٢٩٧ وابن ما مدر ٢١٧٧

مَّ فَلَهُ وَهِ كُونَى نَهُ السَّانِ فطرى طور پرحیلہ ساز اور بہانہ جو واقع ہوا ہے اس لیے ہراس تھم میں جو اس کی طبیعت پر گراں گزرتا ہو وہ کوئی نہ کوئی شارے کے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے طرح طرح کے حیلوں بہانوں سے کام لیتا

## المرابات المحاص (١٩٦٥) المحاص المحاص

ہے جیسے یہودیوں کے لیے گائے اور بکری کی چربی استعال کرنا حرام تھی انہوں نے اپی حیلہ ساز طبیعت سے مجبور ہو کراس کا حل یہ نکالا کہ چربی کو کھانے پینے کی چیزوں میں استعال کرنا تو چھوڑ دیا اور اسے خوب صاف ستھرا کر کے مہنکے داموں فروخت کرکے اس کے پیسے کھرے کرنے گئے۔

ان کی عقل نے انہیں بیمت ندوی کہ چربی کی قیمت کھانا بھی تو چربی ہی کا استعال ہے اور وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کے چکر میں اللہ کی رحمت سے محروم اور اس کی لعنت کا مورد ومرکز بن گئے اس طرح اس امت پرشراب کو حرام قرار دیا گیا ہے لیکن شراب کا کاروبار کرنے والے اور اس سے اپنی زندگیوں کو برباد کرنے والے بیر حیلہ گھڑ لیتے میں کہیں ایسا میں کہیں ایسا کہیں جے اور نہ بی قرآن میں کہیں ایسا آتا ہے۔

. ظاہر ہے کہ اس فتم کے حیلوں اور بہانوں کی خود حیلہ سازوں کی نگاہوں میں کوئی وقعت نہیں ہوتی اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوئے واسے تاپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پروردگار عالم کی نگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہو عمق ہے؟ مجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو پروردگار عالم کی نگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہو عمق ہے؟ بَابُ اللَّعُنِ عَلَى السِّلُو ا

(٣٢٨) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ اَبِي اِسُخْقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنُ عَلِيٍّ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ﴿ اَكِلَ الرِّبُوا وَمُوْكِلَةً ــ وَمُوْكِلَةً ــ

## سودخور برخدا کی لعنت

﴾ ﴿ يَجُمُونَ عَلَيْكُ اللَّهِ الوداؤد: ٣٣٣٣ والترمذي: ١٢٠٦ وابن ماحه: ٢٢٧٧ والنسائي: ١٠٦٥ واحمد: ٣٩٣/١ والبخاري مطولًا: ٣٤٧٥ ومسلم: ٤٠٩٣ (١٥٩٨) \_

مُنْفَلِكُوْمِنُ : پرانے زمانے میں امراء کی تعداد ای طرح کم ہوتی تھی جیے موجودہ زمانے میں ہے اور غرباء کی تعداد ای طرح زیادہ ہوتی تھی جیے آج کل ہے فرق مرف اتنا ہے کہ اس زمانے کی نسبت آج کل امراء کی تعداد میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے اور دولت چند ہاتھوں سے نکل کر دوسروں تک مجمی پنجی ہے کو کہ اب بھی امراء اور غرباء کے درمیان کوئی عددی نسبت نہیں ہے۔

بہرحال! زمانة قديم ميں غرباء اپن ضروريات كے ليے امراء سے قرض اور ادھار لينے پر مجبور ہواكرتے تھے ان

## الا ليابات المحمد (١٩٤ عمر ١٩٤ عمر المال ١٩٤ عمر المال ١٩٤ عمر ١٩٤ عمر ١٩٤ عمر ١٩٤ عمر ١٩٤ عمر ١٩٤ عمر ١٩٤ عمر

امراء کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ غریب لوگ ہمارے پینے سے اپنی ضروریات کی پیمیل کرتے ہیں اور اس سے فاکدہ اٹھاتے ہیں جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں ہماری امانت لوٹا جاتے ہیں کویا ہمارے مال سے یہ تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں پر ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ یہ سوچ کر انہوں نے آئندہ سے یہ اصول بنالیا کہ جو شخص ہم سے قرض لے گا' اسے واپس لوٹاتے وقت ہوگی اور قرض دیتے وقت وہ اس زائدر قم کا تعین خود کرنے گئے۔

ہوتے ہوتے یہ چیز اتن بڑمی کہ مالدار پہلے سے زیادہ مالدار ہو گئے اور غرباء پہلے سے زیادہ غریب ہو گئے اور نوبت ہایں جا رسید کہ اگر کوئی غریب وقت مقررہ پر قرض اوا نہ کر پاتا تو اس پر جرمانہ عاکد کر دیا جاتا فلا ہر ہے کہ اصل رقم اوا نہ کر بانہ اتنا زیادہ ہو جاتا کہ قرض خواہ اس کی رقم اوا نہ کرنے والا جرمانہ کہاں سے اوا کرے؟ متیجہ یہ ہوتا کہ وہ جرمانہ در جرمانہ اتنا زیادہ ہو جاتا کہ قرض خواہ اس کی جائیداد پر بیند کر لیتا شریعت نے اس طریقۂ کار پر پابندی کا آخر اس کی بیوی یا جی خوبصورت ہوتی تو اس پر تبند کر لیتا شریعت نے اس طریقۂ کار پر پابندی گئاتے ہوئے اسے سود کا نام دیا اے حرام قرار دیا اور سودی کاروبار کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا۔

دور حاضر کے متجد دین بھی ''سود' کو معیشت کے جسم کے لیے ''ریزہ کی ہڑی'' کی حیثیت وینے کے لیے پالیسال اور اصول وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیتے رہتے ہیں لیکن دور حاضر بی میں ایسے اللہ والے بھی موجود ہیں جوسود کوحرام قرار دینے کے ''اعزاز'' میں سپریم کورٹ کے جج سے ہونے معزول کر دیے جاتے ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ مطمئن نظر آتے ہیں۔

## بَابُ الرِّبْوا فِي النَّسِيُثَةِ

(٣٢٩) آَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ اِنَّمَا الرِّبْوا فِي النَّسِيُنَةِ وَمَا كَانَ يَدًا بيَدٍ فَلاَ بَأْسَ.

#### سود ادھار میں ہوتا ہے

تُرْجُكُكُاكُ : حضرت إسامه بن زيدٌ فرمات بين كه سودتو ادهار بين بوتا هي جومعالمه نقد انقد بواس بين كوئى حرج نبين \_ فائده: اللي روايت كا موضوع بحى يبي ہے۔

## 

( ٣٣٠) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِى سَعِيُدٍ الْحُدُرِيِ عَنِ النَّبِيِّ الْأَيْمَ قَالَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ مِثُلًا بِمِثُلٍ وَالْفَضُلُ رِبُّوا وَالنَّمَرُ وَالْفَضُلُ رِبُّوا وَالشَّعِيْرَ وَالْفَضُلُ رِبُّوا وَالشَّعِيْرَ وَالْفَضُلُ رِبُّوا وَالشَّعِيْرَ وَالْفَضُلُ رِبُّوا وَالشَّعِيْرَ مِثُلًا بِمِثُلِ وَالْفَضُلُ رِبُّوا وَالْمَلْحَ بِالْمِلْحَ مِثُلًا بِمِثُلُ وَالْفَضُلُ رِبُّوا وَالْمَلْحَ بِالْمِلْحِ مِثُلًا بِمِثُلُ وَالْفَضُلُ رِبُّوا وَالْمَلْحَ بِالْمِلْحِ مِثُلًا بِمِثْلُ وَالْفَضُلُ رِبُّوا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ مِثُلًا بِمِثْلُ وَالْفَضُلُ رِبُّوا ــ

وَفِيُ رِوَايَةِ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزُنَا بِوَزُنِ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضُلُ رِبُوا وَالْحِنَطَةَ بِالْحِنطةِ كَيُلًا بِكَيُلٍ يَدُا بِيَدٍ وَالْفَضُلُ رِبُوا وَالتَّمَرَ بَالتَّمَرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ كَيُلًا بِكَيُل وَالْفَضُلُ رِبُوا.

تڑ خمی کی از معرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مؤین ارشاد فرمایا سونا سونے کے بدلے برابر بیخ کی بیش سود ہوگی کی جائدی کو چاندی کے بدلے برابر بیخ کی بیش سود ہوگی کھور کو تھور کے بدلے برابر بیخ کی بیش سود ہوگی میش سود ہوگی بیش سود ہوگی نمک کونمک کے بدلے برابر برابر بیچ کی بیش سود ہوگی ایک روایت میں گندم کا ذکر بھی آیا ہے۔

حَمَّلِنَ عِكَبُالرَّبِ :"انما" كلمهُ حصر ب "النسيئة" بمعنى ادهار "الذهب" فعل محذوف كالمفعول به بهون كى وجه س منعوب بوگار

تَخَلِّنَ مَلُهُ اللهِ الحرجة مسلم: ٢٠٨٩ (٢٠٩٦) والنسائي: ٥٨٥ وابن ماحة: ٢٢٥٧ والبخاري مثلة مطولا: ٢٧١٧ وابن حَبان: ٢٠١٠.

مُجَّنِيُ حِلْيِثُ ثَانِي! اما نفس الحديث فقد احرجه جميع اصحاب الحديث واما بهذا السياق فقد اخرجه مسلم مختصراً ٢٠٦٨ (١٥٨٨) والنسائي: ٤٥٧٣ واحمد: ٢٦١/٢\_

مَفْهُوَّوَرْ : ال حدیث مبارکہ کو بیجنے ہے اصول الجی طرح ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ ہم جو چیزیں خریدتے اور بیچتے ہیں ان میں بعض چیزیں وزن کر کے بیجی اور خریدی جاتی ہیں بعض ماپ کراور بعض گن کر اول کو''موزونات' ٹانی کو''مکیلات' اور ٹالٹ کو''معدودات' کہا جاتا ہے بیباں ایک چوتی قتم بھی ہوتی ہے جسے''فرروعات' سے تعبیر کیا جاتا ہے لینی جو چیزیں گزے اعتبار سے پیائش کر کے بیجی اور خریدی جاتی ہیں۔

پھراکٹر تو ایسا ہوتا ہے کہ خریدار کرنی کے بدلے اپنی ضروریات خریدتا ہے اور بعض اوقات ایک ہی جیسی چیزوں
کا آپس میں تبادلہ کیا جاتا ہے مثلاً گندم کے بدلے گندم کا تبادلہ یا سونے کے بدلے سونے کا تبادلہ اسے آپ' ہم جنس
کے ذریعے تبادلہ' کہہ سکتے ہیں' یہاں ایک تیسری صورت ہے بھی ہو سکتی ہے کہ خریدار ایک جنس کے بدلے دوسری جنس کا
مالک بنتا جا ہے مثلاً سونا دے کر جاندی خریدنا جا ہے یا گندم دے کر مجور خریدنا جا ہے۔

ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب یہ بیجھے کہ کسی معاملے کو سودی معاملہ قرار دینے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک تو یہ وہ کہ وہ چیز مکیلات یا موزونات میں ہے ہواور دوسرے یہ کہ ان دونوں کی جنس ایک ہی ہو یعنی

## 

وہ دونوں ہم جنس ہوں ہم جنس برتی تو ویسے بھی منع ہے لہذا یہاں بھی منع ہوگ۔

بہاں ہے دونوں چیزیں پائی جائیں وہاں معاملہ سیح اور شرعی شرائط کے مطابق کرنے کا طریقہ ہے کہ دونوں چیزوں کی مقدار بھی کیساں اور برابر ہواور معاملہ ادھار پر نہ رکھا جائے مثلاً گا مک سونا ای وقت دے دے ادر دکاندار اگلے دن یا چند گھنٹوں بعد کا وعدہ کر لئے بیے طریقہ سیحے نہیں ہے۔

اگروہ چیزمکیلات یا موزونات میں ہے تو ہو' تمراس کی ہم جنس نہ ہو' کوئی اور جنس ہو تو اس میں کی بیشی کی جا سکتی ہے' البتہ اوھار پھر بھی جائز نہ ہو گا اور اگر خرید و فروخت کرنسی کے بدلے میں ہو تو اس میں کی بیشی بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے۔

زیر بحث حدیث پرغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں فدکور ساری چیزیں مکیلات یا موزونات میں سے ہی میں اور انہیں ہم جنس کے بدلے بیچنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

بَابُ مَا جَاءَ فِي اشْتِرَاءِ الْعَبُدَيُنِ بِعَبُدٍ

( ٣٣١ ) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَاثُمْ الشُّتَرَى عَبُدَيْنِ بِعَبُدٍ.

## دو غلاموں کو ایک غلام کے عوض خرید نا

"ان النبي مَلَاثِيمٌ نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"

اور اس اصول کے پیش نظر نبی مینا نے ایک غلام کے بدلے دو غلام خرید لیے نیکن ان میں ادھار روانہ رکھا بلکہ ہاتھوں ہاتھ معاملہ فرمایا' یبی تھم ان تمام صورتوں کا ہے جہاں نہ کورہ دو شرطوں میں سے صرف ایک شرط پائی جائے۔ واللہ اعلم۔

## بَابُ مَا يَجُوزُ بَيُعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ

( ٣٣٢ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنُ طَاوُسِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيّ طَأَيْرُ مَ قَالَ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا

# الله مندام اللم بينية و المنها من المنها من المنها من المنها على المنها على المنها على المنها على المنها المنها على المنها المنها على المنها المنها

#### جائز اور ناجائز بيوع كابيان

ترکیخنگان حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ نے ارشاد فرمایا جو مخص غلہ خریدے وہ اس پر قبضہ کرنے سے پہلے آھے نہ بیجے۔

فائدہ: اگلی چندروایات کا موضوع بھی یہی ہے۔

( ٣٣٣ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِيَّا عَنُ بَيُعِ الْغَرَدِ.

( ٣٣٤) ۚ أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ الْآنُصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَالْمُحَاقَلَةِ \_

تَرْجُكُمُ أَن حضرت جابرٌ سے مروى ب كه نبى ماينا نے مزابد اور محا قلد سے منع فرمايا ہے۔

( ٣٢٥) أَبُو حَنِيفَةَ عَنُ آبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ مَثَاثِيْ مَنْ اللهِ عَنُ أَنْ يُشُتَرَى ثَمَرَةٌ حَتَّى يُشُقِعَ۔ تَرْجُعَنَّهُ : حضرت جابر ہے مروی ہے کہ نبی ایٹیانے کھل کئے سے پہلے خریدنے سے منع فرایا ہے۔

(٣٣٦) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ جَبَلَةَ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُوُلُ اللَّهِ ۖ فَاللَّهِ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّحُلِ حَتَّى يَبُدُوَ صَلَاحُهُــ

تَرُخُهُ ثُنَّهُ : حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ نبی عَیْبِه نے تھجور کی تیج سلم سے منع فرمایا ہے تا آ نکداس کا پکنا ساھنے آ جائے۔ ( ۳۳۷ ) آبُو حَنِیفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ آبِی هُرَیُرَةَ عَنِ النَّبِی مَثَاثِیْمُ قَالَ اِذَا طَلَعَ النَّحُمُ رُفِعَتِ الْعَاهَاتُ یَعَنِی النَّرِیْا۔ النُّرَیَّا۔

تُرْجُعُنَّهُ اُ: حضرت ابوہریرۃ سے مروی ہے کہ نبی علیّہ انے فرمایا جب ثریا ستارہ طلوع ہو جائے تو کھلوں کی بیاریاں ختم ہو جاتی ہیں۔

خَكْلِنَ الْمَعْ الْمُرْبُ :"طعاما" بمعنی کھانا مراد غلہ ہے "یستوفیه" باب استفعال سے فعل مضارع معروف کا صیغہ واحد فرکر غائب ہے جمعنی پورا وصول کرنا "الغود" وحوکہ "بشقع" باب افعال سے ندکورہ صیغہ ہے جمعنی پک جانا "یبدو" باب تھرسے فدکورہ صیغہ ہے جمعنی ظاہر ہونا "العاهات" عاهة کی جمع ہے جمعنی آفت۔

﴾ ﴿ الله الله الله الله المحارى: ٢١٣٥ ومسلم: ٣٨٣٦ (١٥٢٥) وابوداؤد: ٣٤٩٧ والنسائى: ٩٩٥٠ والنسائى: ٩٩٥٠ والترمذي: ٢٩١١ وابن ماجه: ٢٢٢٧ وابن حبان: ٤٩٧٨ واحمد: ٣٩٢/٣\_

## المرادار المام المنظم ا

﴾ بَهُمُونِيَ بَعَمُكُنْ بِنِهِ اللهِ اللهِ عَبَانَ: ٤٩٧٦ واحمد: ١٤٤/٢ ومسلم: ٣٨٠٨ (١٥١٣) وابوداؤد: ٣٣٧٦ والترمذي: ١٢٣٠ وابن ماجه: ٢١٩٥\_

مُجَمَّرُكُنَگُونِی ۱۳۳۶: اخرجه البخاری: ۲۱۸۷؛ ومسلم: ۳۹۰۸ (۱۰۳۱) وابوداؤد: ۳۴۰۰ والترمذی: ۱۲۹۰ والنسائی: ۲۲۲۷؛ وابن ماجه: ۲۲۲۱؛ وابن حبان: ۴۹۹۱\_

مَجَبُرُكُمُ مُثَلُّمُاتُ ٢٣٥٠ اخرجه البخاري: ٢١٩٦ وابن حبان: ٤٩٩٢ وابوداؤد: ٣٣٧٠\_

مَجَنَّكُ كُنْكُ الله ١٣٣٦: اخرجه البخارى: ١٤٨٦ (ومسلم: ٣٨٦٢ (١٥٣٤) وابوداؤد: ٣٣٦٧ وابن ماجه: ٢٢١٤. والنسائي: ٤٥٢٤ واحمد:/ ٥٦/٢\_

الْجُنُونِيُ يَحُكُلُونِكُ ٢٣٧٠ اخرجه احمد: ٨٤٧٦ ومحمد في الآثار: ٩٠٧ والطبراني: ٩٠٠٠ ـ

ای طرح شریعت نے ہراس چیز کوفروخت کرنے اور خرید نے ہمنع کیا ہے جوفروخت کندہ کے اپنے قبضے میں نہ ہو کیونکہ ہوسکتا ہے تریدار سے معاملہ طے ہو جانے کے بعد وہ متعلقہ چیز اسے فراہم نہ کر سکے اور وہ چیز خراب ہو جائے مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اس کھیت میں جتنے بھی خربوزے لگے ہوئے ہیں میں اسے دس ہزار روپ میں خریدتا ہوں فروخت کندہ حامی بجر لیتا ہے ہوسکتا ہے اس سال فصل ہی خراب ہو جائے کی آئے ہی نہ یا اگر آئے تو وہ کی نہ ہو اس طرح ان دونوں کے درمیان جھڑا ہو جائے گا' بائع کے گا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے اور مشتری کے گا کہ میں قو اس حال میں اسے خرید نے کے تیار نہیں ہوں۔

اس جھڑے سے بچنے کے لیے شریعت نے یہ اصول طے کر دیا کہ جب تک جیج تبنہ بی نہ ہوا اسے بیٹا جائز نہیں اس سے ایک تیسرا اصول بھی نکل آیا جو پہلے دو اصولوں سے زیادہ عام ہے اور وہ یہ کہ جس معالم بی بھی جھڑے کا اندیشہ ہوا شریعت اپنے پیروکاروں کو ہراس معالمے سے روکتی ہے۔

اس تمہید کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب زیر بحث حدیثوں پر نظر دوڑ ایئے تو معلوم ہوگا کہ پہلی حدیث میں قبضہ اس تمہید کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب زیر بحث حدیثوں پر نظر دوڑ ایئے تو معلوم ہوگا کہ پہلی حدیث میں وھوکے کی تجارت کو ممنوع قرار دیا حمیا ہے تیسری حدیث میں ''حرابنہ اور محاقلہ'' میں دعویت اور'' محاقلہ'' میں اس منات کے بدلے خرید و فروخت اور'' محاقلہ''

## المرادار اللم يستن المحكوم واس محكم والمراد الميار الميار المي المحكوم واس محكم والمراد الميار الميا

کامعنی ہے تھیت میں لگے خوشوں کے اندر موجود گندم کی کئی ہوئی گندم کے بدلے خرید و فروخت ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں دھوکہ ہے کیونکہ تر تھجور خشک ہونے کے بعد وزن کے اعتبار ہے کم ہوجائے گی اور دوسری صورت میں قبضہ نہیں ہے جب یا کہ چوتھی اور پانچویں حدیث میں بھی یہی صورت ہے چھٹی حدیث میں پھل کینے کی علامت ٹریا ستارہ کا طلوع ہونا قرار دیا گیا ہے۔

یہاں اس سوال کوحل کرنا بھی ضروری ہے جو اوپر کی گفتگو ہے ایک عام تاجر کے ذہن میں آسکتا ہے کہ آجکل تو پوری دنیا میں اسی فیصد کاروبار ہی ' ویج قبل القبض' کی بنیاد پر چل رہا ہے' اور اتنا زیادہ رائج ہو چکا ہے کہ اس طرز تجارت سے پیچھے بٹنے والا تاجر بھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا مثلاً زید' ظمرو سے کہتا ہے کہ جھے فلاں سائز کے ایک بزار جوتے درکار بین' کیا آپ فلال تاریخ تک انتظام کر سکتے ہیں؟ عمرو کے پاس اس وقت وہ جوتے موجود نہیں ہوتے لیکن وہ حامی بھر لیتا ہے' اس کے اوپر اعتاد کرتے ہوئے زید ان جوتوں کی خرید و فروخت کمل کر لیتا ہے' ظاہر ہوتے لیکن وہ حامی بھر لیتا ہے' اس کے اوپر اعتاد کرتے ہوئے زید ان جوتوں کی خرید و فروخت کمل کر لیتا ہے' ظاہر ہے کہ یہاں تو مجھ بی نہیں ہے اس پر قبضہ تو ہری دور کی بات ہے۔

یا مثلاً عمر کے پاس وہ جوتے موجود ہوں' خریدار زید ہی ہے' لیکن وہ دوسری کمپنی سے معاہدہ کر کے عمرہ سے کہتا ہے کہ آپ میرے پاس جوتے بھجوانے کی بجائے فلال کمپنی کو بھجوا دیجے' گویا زید نے اس پر قبضہ کیے بغیر ہی اسے آگے نچ دیا' آیا شریعت اس شم کے معاملات کوکس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ اگر ندکورہ اصول کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ معاملہ ناجا کز قرار یا تا ہے لیکن اس صورت میں تجارتی معاملات چلانا مشکل ہو جائے گا؟

اس کاحل شریعت نے یہ دیا ہے کہ اس کے شم کے تجارتی معاملات جائز ہیں لیکن ایک شرط کے ساتھ اور وہ یہ کہ انہیں کسی خاص جگہ کے ساتھ مقید نہ کرے مثلاً زید عمرو سے کہنا ہے کہ مجھے باٹا کے ایک ہزار جوتے درکار ہیں اور عمرو حامی بحر لینا ہے تو یہ تھے اس دکان سے ایک ہزار جوتے مامی بحر لینا ہے تو یہ تھے اس دکان سے ایک ہزار جوتے درکار ہیں اور عمرو اس کی حامی بحر لینا ہے تو یہ غلط ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ انارکلی والی دکان میں اتنا شاک ہی نہ ہو یا خدانخواستہ وہاں کوئی نقصان ہو جائے جبکہ پہلی صورت میں وہ باٹا کے ہزار جوتے مہیا کرنے کا پابند ہے خواہ کہیں سے خدانخواستہ وہاں کوئی نقصان ہو جائے جبکہ پہلی صورت میں وہ باٹا کے ہزار جوتے مہیا کرنے کا پابند ہے خواہ کہیں ہے بھی کرے۔

اس صورت میں بائع کومشتری کا وکیل سمجھ کر کسی دوسری سمپنی کے ہاتھ وہ چیز فروخت کرنا بھی صحیح ہو گا اور اس طرح'' بیچ قبل القبض'' کی قباحت بھی ختم ہو جائے گی۔ واللہ اعلم

## بَابُ مَنُ بَاعَ نَخُلاً مُؤَّبَّرًا

(٣٣٨) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ أَبِى الزُّبَيُرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِاللّٰهِ الْاَنْصَارِيّ عَنِ النَّبِيّ مَثَاتِنِمُ قَالَ مَنُ بَاعَ نَحُلًا مُؤَبَّرًا أَوُ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌ فَالثَّمَرةُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِئ

## المرادار الله المحالية المحالي

وَفِي رِوَايَةٍ مَنُ بَاعَ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا اَنُ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنُ بَاعَ نَحُلًا مُؤَبَّرًا فَشَمُرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا اَنُ يُشْتَرِطَ الْمُبُتَاعُ۔

تُرْجُهُنَّهُ أَن حضرت جابرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله سُلَّيْهُ نے ارشاد فرمایا جو شخص تابیر شدہ درخت فروخت کرے یا کوئی ایبا غلام جس کے پاس کچھ مال بھی ہوتو کھل اور مال بائع کا ہوگا الا بیکہ مشتری شرط لگا دے۔

خَمَلِنَ عِبُكُلُوتِ : "موبوا" باب تفعیل ہے اسم مفعول کا صیغہ ہے بمعنی پیوندکاری کرنا "المبتاع" ای المشتوی پیخیک کی بین المستوی بیخیک کی بین المستاع اللہ عادی: ۱۲۶۶ وابن بیخیک کی بین العرجه البحاری: ۲۲۷۹ ومسلم: ۱۲۶۵ وابن

ماجه: ٢٢١١ والنسائي: ٤٦٤٠، والطيالسي: ١٨٠٥، وعبدالرزاق: ١٤٦٢٠، والحميدي: ٦١٣، وابن ابي شيبة:

۱۱۲/۷ و عبد بن حميد: ۷۲۲، وأبويعلي ٤٢٧ ٥.

مُنْفِلْكُونِكِنِ : اس عدیث كامفہوم بیجے کے لیے تاہیر كامفہوم اور پس منظر بیجھنا ضروری ہے تا كہ بات انچی طرح ذبن نشین ہو جائے چنا نچے مروی ہے كہ حضور نبی مکرم مرور دو عالم سُلَقِیْل مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو پجوعرصہ گزرنے كے بعد معلوم ہوا كہ اہل مدینہ بیجوروں كی فصل عمدہ اور بہترین بنانے کے لیے ایک خاص ترکیب اختیار کرتے ہیں اور وہ یہ كہ مادہ معجوروں كے گا بھے میں نرکھور کے اجزاء خلط ملط ہو جاتے محبوروں کے گا بھے کے اجزاء ملا دیتے ہیں جس سے مادہ محبور میں نرکھور کے اجزاء خلط ملط ہو جاتے ہیں اس عمل كونم بی میں 'تاہیر' اور اردو میں 'پوندكاری' سے تعبیر كیا جاتا ہے۔

نی ایک کے الل مدید سے اس کی بابت دریافت فرمایا' انہوں نے کہی خیال ظاہر کیا کہ اس سے فصل بہت اچھی آتی ہے نبی طیف نے اہل مدید سے اس کی بابت دریافت فرمایا میرانہیں خیال کہ اس طرح کرنے سے فصل اچھی ہوتی ہو اگرتم ایسا نہ کروتو کیا حرج ہے؟ صحابہ کرامؓ نے اس سال پیوندکاری نہیں کی نتیجہ یہ ہوا کہ اس سال واقعی کھور کی فصل اچھی نہیں ہوئی' صحابہ کرامؓ نے نبی میش سے عرض کیا' نبی طیف نے فرمایا میں نے تو اس بر اپنی رائے کا اظہار کیا تھا بہرخال! دنیاوی معاملات تم مجھ سے بہتر سیجھتے ہواس لیے جومناسب سمجھو' کرلیا کرو۔

اصل میں پوندکاری کا بیٹس بظاہر اس مشق سے ملتا جلتا ہے جو میاں پوی کے درمیان جاری رہتی ہے نہی علیہ نے اپنی فطری حیاء کی وجہ سے اسے اچھانہیں سمجھا' گویا تاہیر کے اس عمل میں شرقی طور پرکوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ اس تمہید کو سامنے رکھ کر اب یہ بچھنا آ سان ہوگا کہ اگر کسی شخص مثلاً خالد نے اپنے درخت شاہد کے ہاتھ فروخت کر دیئے لیکن ان درختوں پر ابھی مجوریں گئی ہوئی ہیں اور مجوریں بھی عمدہ نسل سے تعلق رکھتی ہیں یعنی تاہیر شدہ ہیں ہو سکتا ہے کہ درختوں کی خریداری کر جنے والے شاہد کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ جب میں نے درخت خرید لیے تو ان پر اگا ہوا پھل بھی میری ملکیت میں آ گیا' اس کی وضاحت کے لیے فرمایا گیا کہ چونکہ خریداری درختوں کی ہوئی سے اس لیے اس پر لگا ہوا پھل بھی میری ملکیت میں آ گیا' اس کی وضاحت کے لیے فرمایا گیا کہ چونکہ خریداری درختوں کو خرید تے وقت اس لیے اس پر لگا ہو ہوئے کھل بائع کی ملکیت میں ہی متھور ہوں گئ ہاں! اگر شاہد نے ان درختوں کو کھل سمیت خرید رہا ہوں تو وہ بائع کی ملکیت سے خارج ہو جا نمیں گ

## المراع الله المنظم المن

یمی تھم اس غلام کا ہے جس کے پاس کچھ مال و دوات بھی ہواتو وہ بائع کو ملے گی' مشتری اس پر دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے صرف غلام خریدا ہے' ہاں! اگر وہ غلام کوخریدتے وفت سے کہہ دے کہ بیں اس غلام کو اور اس کی ملکیت میں جتنی چیزیں ہیں سب خریدتا ہوں تو پھروہ اس کا حفدار ہوگا۔

## بَابُ النَّهُي عَنِ السُّومِ عَلَى سَوْمِ أَخِيَّهِ

(٣٣٩) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَمَّنُ لَا أَتُّهِمَ عَنُ آبِيُ سَعِيُدٍ الْخُذُرِيِّ وَآبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ الْخُذُرِيِّ وَآبِي هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ الْخُلْعُ أَنَّهُ قَالَ لَا يَسُتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ آخِيُهِ وَلَا يَنُكِحُ عَلَى خِطْبَةِ آخِيُهِ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرُأَةُ عَلَى عَلَى عَلَيْ خِطْبَةِ آخِيُهِ وَلَا تُنْكُحُ الْمَرُأَةُ عَلَى اللَّهُ هُوَ رَازِقُهَا وَلَا عَمَّيْهَا وَلَا خَالِيَهُا وَلَا تُسَالُ الْمَرُأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَكْفِيءَ مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهُ هُو رَازِقُهَا وَلَا تُبَايِعُوا بِالْقَاءِ الْحَجَرِ وَإِذَا اسْتَأْجَرُتَ آجِيُرًا فَأَعْلِمُهُ آخِرَهُ.

ترکیجنگ ان حصرت ابوسعید خدری اور حصرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مظافی نے ارشاد فرمایا کو کی شخص اپ بھائی کے دام پر دام نہ لگائے کو کی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ بھیج کسی عورت ہے اس کی پھوپھی یا خالہ پر تکاح نہ کرے اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے کہ اس کے پیالے کا حصہ خود لینا جاہے کیونکہ اللہ بی دینے والا ہے پھر ڈال کرخرید و فروخت نہ کرداور جب کسی شخص کو مزدور بناؤ تو اسے اس کی مزدوری بنا دو۔

خَتْلِنَ عَنَا الله بِهِ الله بِهِ النعال سے نبی معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے بمعنی بھاؤ تاؤ کرنا۔ "خطبة" خاء کے کسرہ کے ساتھ بمعنی مثلی پیغام نکاح "لتکفی" باب ضرب سے فعل مضارع معروف کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی پالینا فالی کروالینا اور اس کے شروع میں جو لام ہے وہ لام امر نہیں بلکہ لام کی ہے "صحفتها" ، پیال "فاعلمه" باب افعال سے فعل امر معروف کا صیغہ واحد ندکر حاضر ہے بمعنی بتا دینا۔

مَجَمَّرُكُنِی حَمَّلُمْ اللّه البخاری: ۲۱۶۰ و مسلم: ۳۸۱۱ و ۳۸۱۲ (۹۶۱۳) وابوداؤد: ۲۰۸۱ والترمذی: ۲۹۲ ـ والنسائی: ۳۲۶۱ وابن ماحه: ۲۱۷۲\_

مُنْفِقُونِ أَنَّ الْمُرْبِعِت اسلامیه کا این پیروکاروں سے یہ نقاضا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو دائمیں بائمیں بھٹلنے ہے محفوظ رکھیں اسلامیہ کا اپنے پیروکاروں سے یہ نقاضا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو دائمیں بائمیں بھٹلنے ہے محفوظ رکھیں کے مکان اور کوشی کو دنکھے کر یاکسی کی جائمیداد اور تعیشات زندگی کو دنگھے کر اپنی رال نہ ٹیکانے لگیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہس کے معاملے کوخراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔

اکثر ایبا ہوتا ہے کہ ہم کسی مخص کو ایک چیز خریدتے ہوئے دیکھتے ہیں' ہم محض اسے نیچا دکھانے کے لیے اس چیز کی قیمت کی قیمت زیادہ لگا دیتے ہیں' نتیجہ سے ہوتا ہے کہ دکاندار اپنے گا بک کوچھوڑ کر ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے' اس طرح ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں مخص کے لیے فلاں لڑکی سے نکاح کی بات چیت دونوں خاندانوں ہیں چل رہی ہے۔ ہم محض

# ور مندام اللم منت می مورد کارشته بھی وہاں بجوا دیتے ہیں الزی کے ماں باب شش و ن میں پر جاتے ہیں کہ

صند اور بحث میں آگر اپنے می عزیز کا رشتہ بھی وہاں جھوا دیتے ہیں کڑی کے ماں باپ میں و ج میں پڑ جاتے ہیں کہ تمس سے اقرار کریں اور کیےا نکار کریں؟

ظاہر ہے کہ اس طرح کرنے سے ایک بنآ ہوا معاملہ بگڑ جائے گا اس لیے شریعت نے اسے کسی صورت بھی پند نہیں کیا' ہاں! اگر دکا ندار اور گا ہک کسی ایک قیمت پرمتفق نہ ہو سکے یا لڑکا اور لڑکی کا رشتہ نہیں ہو سکا تو آپ بڑھ کر اپنی طرف سے پیشکش کر سکتے ہیں' جیسے خالہ یا بچو پھی سے نکاح برقرار نہ رہنے کی صورت میں''خواہ وہ طلاق کی وجہ سے ہو یا وفات کی وجہ سے'' ان کی بھانجی یا بھیتجی سے نکاح جا کڑ ہے۔

۱۔ ای اصول کوسا منے رکھ کرکوئی عورت اپنی حقیقی یا دینی بہن کی طلاق کی خواہش نہ کرے کہ اس کا شوہراپنی بیوی کو طلاق دے دے تو میں اس سے نکاح کرلوں اس کا '' بیالہ'' خالی ہو جائے اور میرا '' بیالہ'' بمر جائے' وہ سہولیات سے محروم ہو جائے اور میری پر تغیش زندگی کا آغاز ہو جائے' ہاں! اگر وہ مخص خود ہی کسی وجہ سے اپنی بیوی کوچھوڑ دے تو شریعت اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتی اور ان دونوں کے نکاح کو جائز جھتی ہے۔

۳۔ دکاندار نے اپنی دکان کو مختلف چیزوں سے سجا رکھا ہواور ہر چیز کی الگ الگ قیمت مقرر کر رکھی ہوا ایک آ دی آ کر کے کہ میں ایک پھر پھینکتا ہوں 'جس چیز کو وہ پھر لگ جائے گا میں اسے دس درہم میں خریدلوں گا' دکاندار راضی ہو جائے 'بعد میں پید چلے کہ مہنگی چیز پر پھر پڑ گیا تو دکاندار جھڑ سے اور اگر سستی چیز پر پھر لگ گیا تو خریدار نظریں چرائے 'اس تسم کی بچہ و میں پید چلے کہ مہنگی چیز پر پھر والی بچے" کہا جاتا ہے اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے کیونکہ اس میں جھڑ سے کا اندیشہ ہے جیسے اس مورت میں بھر کے گا اندیشہ ہے جیسے اس مورت میں بھر کہ گئرے کا اندیشہ ہے جیسے اس مورت میں بھر حکورت کی اندیشہ ہے جب کے کوئی محفی ایک آ دی سے مزدوری کروائے اور اس کی اجرت طے نہ کرے اس لیے شریعت نے تلقین کی ہے کہ معالمہ سے قبل ہی اجرت طے کرلی جائے تا کہ جھڑ ہے کی نوبت ہی نہ آ ئے۔

## بَابُ مَنِ اشُتَرٰى عَلَى اللَّهِ

( ٣٤٠ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ مَعُنِ بُنِ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ مَثَاثِهُمُ آنَّةً قَالَ اِشْتَرُوا عَلَى اللَّهِ قَالُوا وَكَيُفَ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَقُولُونَ بِعُنَا اللّٰي مَقَاسِمِنَا وَمَغَانِمِنَا

#### الله کے بھروسے پرخر بداری کا بیان

تُرْخِهُ الله عفرت عبدالله بن مسعودٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَلْقَالُم نے ارشاد فرمایا الله پر بھروسه کرکے خرید لیا کرؤ محابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول الله اس کا کیا مطلب؟ فرمایاتم بوں کہتے ہو کہ ہم نے تقسیم رزق وغنائم کی طرف اسے خرید لیا۔

خَتُكُ النَّ المَّاتُ :"مقاسمنا" مقسم كى جمع ببمعن تقسيم كا زمانه يا جكه "مغانم" مغنم كى جمع ببمعن غنيمت كا زمانه يا

مَجُنْكُمْ خِلْكُمْ فَيْ الحده بعد التفحص والتتبع الكثير.

مُنْفَهُوَ فَرَنَ اسلامی تعلیمات انسان میں خود اعتادی حوصلہ مندی اور ہمت و جرائت بیدا کرے اے توت فیصلہ ہے کام لینے کا سبق سکھاتی ہیں مضبوط قوت ارادی اور بروقت سمج فیصلہ کرنے کی صلاحیت انسان کو دوسرے بہت ہے انسانوں سے متاز کرتی ہے بہی وجہ ہے کہ تیج وشراء میں بھی انسان کو اپنی اس صلاحیت سے کام لینے کی ترغیب دی گئی ہے تا کہ اگر انسان سمکی چیز کوخریدنا یا بیچنا چاہے تو دوسرافخص جس کے ساتھ وہ معاملہ ہور ہا ہو درمیان میں لٹکا نہ رہے اور اس کا ذہن کیسوہو جائے ارادہ ہوتب بھی اور نہ ہوتب بھی اپنا جواب واضح کر وینا چاہے۔

مثلاً زید عمرو کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھے کپڑول کے دو تھان درکار ہیں اس کی قیمت میں آپ کو اس وفت ادا کر دول گا جب مجھے مال ننیمت میں سے حصہ ملے گا' ظاہر ہے کہ عمرو کو تو بیہ معلوم نہیں کہ مال ننیمت کب تقسیم ہوگا اور اسے کتنا حصہ ملے گا؟ گویا بیاسے لٹکانے والی بات ہوئی' اس سے منع فرمایا عمیا ہے۔ واللہ اعلم

## بَابُ الرُّخُصَةِ فِي ثَمَنِ كَلُبِ الصَّيُدِ

(٣٤١) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ عُنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَجَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْهَيُثَمِ فِي ثَمَنِ كَلُبِ الصَّنَد.

## شکاری کتے کی قبت میں رخصت کا بیان

تَرْجُعُنَّكُمُّ : حضرت ابن عمالٌ مے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طَافَقُ نے شکاری کتے کی قیمت میں رفصت وی ہے۔ کَجُنْکُ جُنْکُلُونِیْ : اما النهی عن ثمن الکلب رغم ما رواہ ابو حنیفة فشائع ذائع الا ان الترمذی و النسائی قد اخرجا حدیثا بستثنی کلاب الصید او هو المقصود او الیك الدلیل الیه اخرجه الترمذی: ۲۸۱ والنسائی: ۳۰۰ ی

مُنْفَلُونِهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْ اللّه صفحون كى روايات تو مشہور بين كه نبى الله نے كتے كى قيمت كھانے ہے منع فرمايا ہے كيونكه كمّا خود حرام جانور ہے اس ليے اس كى قيمت كوا ہے استعال بين لا نا ايسے بى ہے جيے خود كتے كا گوشت استعال كرنا اور كتا بالنے كى ممانعت برمشمل روايات بھى بكثرت موجود بين ليكن اس كے ساتھ ساتھ يہ بھى ايك حقيقت ہے كہ شكارى كتے بوئى محنت ہے يا لئے كى ممانعت برمشمل روايات بھى بكثرت موجود بين ليكن اس كے ساتھ ساتھ يہ بھى ايك حقيقت ہے كہ شكارى كتے بوئى محنت ہے يا لئے جاتے بين ان پر روبيداور وقت دونوں بى صرف ہوتے بين نيز گھرول كى حفاظت اور كھيتوں كى حفاظت كے ليے بہت ہے لوگ كتے بالنا اپنى مجورى اور ضرورت بجھتے بين ظاہر ہے كہ اس سلسلے ميں شريعت كاكوئى واضح حقام ملنا ضرورى ہے تا كہ منشاء شريعت برعمل كيا جا سكے۔

سواس حدیث سے تو اول مسئلے کی وضاحت ہوگئی کہ شکاری کتے کی نوعیت عام کتوں سے مختلف ہے اس لیے ان

## ور از المراب ال

کی قیت استعال کرنے کی رخصت ہے اور ویکر احادیث سے دوسرے مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ مجبوری کے درج میں جیسے کھیت وغیرہ کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ واللہ اعلم

## بَابُ النَّهِي عَنُ شَرُطَيْنِ فِي بَيُع

(٣٤٢) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي يَعُفُورٍ عَمَّنُ حَدَّنَهُ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَثَاثَةً مَنُ اَسَيُدٍ اللي اَهُلِ مَكُّةَ فَقَالَ اِنُهَهُمُ عَنُ شَرُطَيُنِ فِي بَيْعِ وَعَنُ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنُ رِبْحٍ مَا لَمُ يُضَمَّنُ وَعَنُ بَيْعِ مَا لَمُ يُقْبَضُ..

ٹو خون کی این عمر سے مردی ہے کہ جناب رسول الله ملاقاتی نے حضرت عماب بن اسید و اللہ کو اہل مکہ کا محور بنا کر بھیجا تو فرمایا اہل مکہ کو بیع میں دوشرطوں سے بیع اور قرض سے غیر صانت یافتہ کے فائدے اور نفع سے اور ایسی چیز کے بیجنے اور خرید نے سے منع کرنا جس پر قبضہ نہ کیا گیا ہو۔

حَثَّلِنَّ عِكِبِّالْمُثِبِّ :"انههم" باب فتح سے نعل امر معروف كا صيغه واحد ندكر حاضر ہے بمعنی روكنا منع كرنا - "لم يضمن" باب سمع سے فعل نفی حجد بلم مجبول كا صيغه ندكوره ہے بمعنی ضامن ہونا "لم يقبض" باب ضرب سے فدكورہ صيغه ہے بمعنی قبضه كرنا -

هُجُنْ ﴿ كُلُكُ اللَّهُ \* الحرجه ابوداؤد: ٢٥٠٤ والترمذي: ١٢٣٤ وأبن ماجه: ٢١٨٩ ' ٢١٨٨ والنساني من: ٤٦٣٣ الى: معدد،

مُنْفَهُونِ آُ: ال حدیث مبارکہ میں چارفتم کی خرید و فروخت ہے منع کیا گیا ہے جن میں سے چوتھی فتم یعن ''بیج قبل القبض'' پتفصیلی بحث گزشته صفحات میں ذکر کی جا بچک ہے اس لیے اب یہاں تین قسموں کی وضاحت کی جائے گی۔ البیج میں دو شرطیں نگانے ہے ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ دکا ندار کی چیز کو بیچتے ہوئے یہ کہ کہ اگر نقذ پیسے وے کر خریدو کے تو اس کی قیمت دو ہزار روپے ہوگ یہ ناجائز کے تو اس کی قیمت دو ہزار روپے ہوگ یہ ناجائز ہے ہوسکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں میسوال پیدا ہو کہ کاروبار کا بیطریقہ تو آج کل ہر خاص و عام میں مقبول ہے اور بہت ی کمینیاں ای طریقہ تو آج کل ہر خاص و عام میں مقبول ہے اور بہت ی کمینیاں ای طریقہ تو آج کل ہر خاص و عام میں مقبول ہے اور بہت ی

راقم الحروف کے ذہن میں اس کا جواب بیآتا ہے کہ تیج میں دوشرطیں لگانا کچھاور ہے اور قسطوں کا کاروبار کرنا کچھاور ہے اور فسطوں کا کاروبار کرنا کچھاور ہے اول ناجائز اور ٹانی چندشرا لط کے ساتھ جائز ہے زیر بحث حدیث میں قسطوں کا کاروبار ممنوع قرار نہیں دیا عمیا استباہ اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر دونوں کی صورت ایک جیسی ہی ہوتی ہے لیکن دونوں میں فرق بیہ ہے کہ دو شرطوں کی صورت میں خریدار پوری رقم مثلاً دو ہزار روپے وقت مقررہ پر کیمشت ادا کرتا ہے اور قسطوں میں ایک مقررہ

## 

حد بطور ایڈوانس جمع کروانے کے بعد ہر مہنے قسط وار ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

۲۔ نج اور قرض کی صورت یہ ہے کہ کمی مخض کو اپنا غلام بیچتے ہوئے کوئی آ دمی یہ کہے کہ میں اپنا یہ غلام آ پ کو دس ہزار روپے کے عوض بیچنا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آ پ مجھے پندرہ ہزار روپے قرض دیں یہ بھی نا جائز ہے ہاں معاملہ طے ہو چکنے کے بعد وہ اس سے اپنا مرمی بیان کر دے اور اس کی مراد پوری ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔

۔ تیسری اور چوتھی شم کا ایک بی منہوم ہے صرف تعبیر کا فرق ہے چوتھی شم میں ''بیج قبل القبض'' سے منع فر مایا محیا ہے اور تیسری صورت میں اس کا منافع حاصل کرنے سے منع کیا محیا ہے طاہر ہے کہ بیج وشراء کا مقصد منافع بی ہوتا ہے اس لیے مال کے اعتبار سے دونوں کا مطلب ایک بی ہے البتہ تعبیر کا فرق ہے۔ واللہ اعلم

(٣٤٣) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالْمَلِكِ عَنُ قَزَعَةَ عَنُ آبِيُ سَعِيُدٍ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ الْمَاتُخُمُ لَا يَبُتَاعُ اَحَدُكُمُ عَبُدًا وَلَا اَمَةً فِيُهِ شَرَطًّ فَإِنَّهُ عَقُدٌ فِي الرِّقِ.

تر بی این میں اوسعید خدری سے مروی ہے کہ جناب رسول الله من الله الله عند مناوفر مایاتم میں سے کوئی مخص ایسا غلام یا باندی نہ خریدے جس میں کوئی علامت ہو کیونکہ یہ غلامی کی موجودگی میں عقد کرنا ہوگا۔

خَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الله على الله على الله على الله الحرداء كوساكن برها جائے تو وہ مشہور لفظ ہے "الموق" غلامی۔

مَجُهُمُ مِثْكُ لُكُتُ احرجه الحارثي: ١٦٦ ـ

مُفَلِكُونِكِ : اس حديث كي وضاحت من علما وكرام في دوتوجيهين بيان كي مين \_

ا۔ "شرط" کا لفظ راء کے فتہ کے ساتھ ہوگا اس صورت ہیں اس کا معنی" علامت" ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ غلامی کی علامت رکھنے والا کوئی غلام یا باندی خرید نامنع ہے تفصیل اس اجمال کی اس روایت سے معلوم ہو سکتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک عورت ہے اس کی باندی خرید نا چائی اس عورت نے کہا کہ ہیں اسے آپ کے ہاتھ فروخت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسے میری حاضر اپ بی پاس روک کر رکھیں سے لینی آ سے فروخت نہیں کریں سے مصرت ابن مسعود نے اسے قیت دے کرخرید لیا بعد میں جب سیدنا فاروق اعظم سے انہوں نے فروخت نہیں کریں گئے حضرت ابن مسعود نے اسے قیت دے کرخرید لیا بعد میں جب سیدنا فاروق اعظم سے انہوں نے اس معاطے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔

محویا تنج وشراء میں بیشرط لگا دینا کہ مشتری اے آھے کسی کو فروخت نہیں کرے گا یا کسی کو ہبہ نہیں کرے گا'ایک اعتبار سے پہلی غلامی کی علامت ہے لہذا ایبا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔

ا۔ "هنوط" كالفظ" را" كے سكون كے ساتھ ہواس صورت ميں حديث كا مطلب يہ ہوگا كه نبى عليه اورشرط كوايك على معاطع ميں جمع كرنے سے منع فرمايا ہے اس كى مثال بھى وہى ہے جوابھى گزرى بوں كہا جا سكتا ہے كه دونوں معنى مال

# المرام اعلم مکت کی میں کی میں کا میں ہوں کی میں ہوں کی میں میں کی میں کا المباع کا کی کھی کی میں کا اللہ واللہ المباع کی کھی کا اور تعبیری فرق بہر حال موجود ہے جس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ واللہ اعلم

## بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ تَجَاوَزَ عَنِ الْمُعُسِرِ

( ٣٤٤) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي مَالِكُ الْاَشْحَعِيّ قَالَ حَدَّنَنِيُ رِبُعِيُّ بُنُ حِرَاشٍ عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ يُوثَى بِعَبُدٍ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ آئ رَبِّى مَا عَمِلُتُ إِلّا خَيْرًا مَا آرَدُتُ بِهِ إِلّا لِقَاقَكَ فَكُنتُ بِعَبُدٍ إِلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ آئ رَبِّى مَا عَمِلُتُ إِلّا خَيْرًا مَا آرَدُتُ بِهِ إِلّا لِقَاقَكَ فَكُنتُ أُوسِيعُ عَلَى اللهُ وَسَعُودٍ وَأَنْظِرُ عَنِ الْمُعُسِرِ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى آنَا آحَقُ بِذَالِكَ مِنْكَ فَتَحَاوَزُوا عَنُ عَبُدِى فَقَالَ آبُو مَسْعُودٍ الْانْصَارِي وَآشَهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَا يَعْمُ آنَّهُ سَمِعَةً مِنْهُ.

#### تنگ وست کومهلت دینا

تڑجنگنان خضرت مذیفہ بھٹ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک خفس کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا وہ عرض کرے گا پروردگار! میں نے نیکی کا جو کام بھی کیا ہے مسرف آپ کی رضا اور زیارت کے لیے کیا ہے چنانچہ میں مالدار پر آسانی کر دیتا تھا اور تنگدست کومہلت دے دیتا تھا 'میس کر اللہ تعالی فرما کیں سے میں تھے سے زیادہ اس کا حقدار ہول فرشتو! میرے اس بندے سے ورگزر کرو خضرت حذیفہ سے میس کر حضرت ابومسعود انساری فرمانے کے کہ میں گوائی دیتا ہول کہ انہوں نے نی طابق سے میں خدم کے کہ میں گوائی دیتا ہول کہ انہوں نے نی طابق سے مدیدی کی ہے۔

فائده: اللي روايت كامضمون بهي يي هي-

(٣٤٥) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ اِسُمَاعِيلَ عَنُ آبِي صَالِح عَنُ أُمِّ هَانِيءِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَمُ مَنُ شَدَّدَ عَلَى أُمِّ مَا يَعُ عَلَى أُمِّتِي بِالتَّقَاضِيُ إِذَا كَانَ مُعُسِرًا شَدَّدَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَبُرِهِ.

تڑ جُکُاکُ : حضرت ام ہانی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ سُلِیل نے ارشاد فرمایا جو مخص قرض وصول کرنے میں ' جبکہ مقروض تنگدست ہو' میرے کسی اتنی بریختی کرتا ہے اللہ اس کی قبر میں اس بریختی کرے گا۔

خَمُّلِیْ عِکَبُالرَّبِ :"اوسع" باب تفعیل سے فعل مضارع معروف کا صیغہ واحد منظم ہے بمعنی کشادگی کرنا "انظر" باب افعال سے ندکورہ صیغہ ہے بمعنی مہلت دینا "شدد" باب تفعیل سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی بخی کرنا۔

مَجَنَّ الله الاول فقد احرج البحارى مثله: ٢٠٧٧، ومسلم: ٣٩٩٤ (١٥٦٠) وابن ماحه: ٢٤٢٠ وابن ماحه: ٢٤٣٠ وابن عبد حبان: ٢٠٠٥ والترمذي: ١٣٠٧ والنسائي: ٢٩٨٤ واما الثاني فقد احرجه الشوكاني في الفوائد المحموعة: ٢٤٣ مباطات مَنْ الله والترمذي: ١٤٠٥ والنسائي: ٢٠٩٥ واما الثاني فقد احرجه الشوكاني في الفوائد المحموعة: ٢٤٣ مباطات مَنْ الله والمناس الله المناس الله المناسلة المناس الله المناس الله المناس الله المناس الله المناس المناس المناس المناس المناس الله المناس المناس المناس الله المناس الله المناس الله المناس ال

## الله الماراظم المنظم ال

جب کوئی ضرورت مند قرض کی ورخوست کرتا ہے تو وہ نورا اپنے پتیلے جیسے منہ کو کھول کراپی بتیسی کو دائیں بائیں گھماتے ہیں اور بڑی لجاجت سے عرض کرتے ہیں کہ میرے یاس تو سچھ بھی نہیں ہے۔

لوگوں کے اس رویے کا جب تجزید کیا گیا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ جیرت انگیز انکشاف ہوا کہ قرض وصول کرنے والے بہت سے افراد' جن میں اجھے فاصے دیندار اور وضعدار لوگ بھی شامل ہیں' یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم نے کس سے رقم ادھار لی تھی اسے واپس بھی لوٹانا ہے قرض خواہ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں اور اس سے تمام تر تعلقات منقطع کر لیتے ہیں' لوگوں نے اس کاحل یہ نکالا کہ اپنی رقم ڈبونے سے بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ انکار کر دیا جائے گیونکہ ایک مرتبہ انکار کر دیا جائے گیونکہ ایک مرتبہ انکار کر دیا جائے کیونکہ ایک مرتبہ انکار کر دیا مقروض کے پیچھے سومرتبہ دیکھ کھانا سے بہتر اور آسان ہے۔

انبی میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرض کی وصولی میں بختی نہیں کرتے 'اگر مقروض غریب ہواور قرض لوٹانے کی سکت نہ رکھتا ہوتو اسے معاف کر دیتے ہیں اور اگر اوا کر سکتا ہوئیکن وقت مقررہ پر اوا نہ کر سکے تو اسے مہلت دے دیتے ہیں اور اگر اور تنجاوز کا معاملہ فرما کیں گے جیسا کہ اس حدیث میں بی اسرائیل کے ایک شخص کا یہ واقعہ بیان کیا گیا۔

## بَابُ التَّشُدِيَدِ فِي الْغَشِّ

(٣٤٦) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ۖ النَّهِ ۚ قَالَ لَيُسَ مِنَّا مَنُ غَشَّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ۔

#### دھوکے کی مذمت کا بیان

تو خُرِکُنُکُاکُ : حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طاقیۃ ہے ارشاد فرمایا خرید و فروخت میں وهو کہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔

ﷺ کُنْکُ کُنْکُ انحرجه مسلم: ۲۸۳ (۱۰۱) وابوداؤد: ۳۴۵۲ والترمذی: ۱۳۱۵ وابن ماجه: ۲۲۲۴ وابن حبان: ۵. وی

مُنْفَهُونُونَ : پانچ وقت صف اول میں امام کعبہ کے مین پیچھے کھڑے ہو کرحرم کعبہ میں روزانہ نماز پڑھنے والا رو رو کر اپنی آئکھوں کو متورم کر لینے والا تہجد میں بانس کی طرح سیدھا کھڑا رہنے والا دمضان میں لائن لگا کر زکوۃ تقتیم کرنے والا افظاری میں وسیع و عربیض دسترخوان بچھانے والا بیس بیس مرتبہ جج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والا جب تجارتی معاملات میں آتا ہے تو دو نمبر چیز پرجعلی لیبل لگا کر اسے ایک نمبر چیز کی قیمت پر فروخت کرتا ہے نفتی چیز کو اصلی قرار دے کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے ایک روپے کی چیز کو دس روپے میں فروخت کرتا ہے اشیاء صرف وضرورت میں ملاوٹ کرتا ہے کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے ایک روپے کی چیز کو دس روپے میں فروخت کرتا ہے اشیاء صرف وضرورت میں ملاوٹ کرتا ہے

# اور پکریہ بھتا ہے کہ سب فیر ہے!

لیکن وہ بینہیں سوچھا کہ اس کی ان تمام نمازوں روزوں افطار یوں زکوتوں اور قبوں کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ اور وہ اس حدیث کونظر انداز کر جاتا ہے کہ دھوکہ دینے والے خاص طور پر تجارتی معاملات میں دہلؤتہ بازی کرنے والے کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔

خلق الله کو دموکہ ڈے کر الله کو راضی کرنے والے خام خیالی میں مبتلا رہتے ہیں اے کاش! ہم فرائض کی بجا آوری اور واجبات کا خیال رکھنے کے بعد اپنے معاملات کی درنگی پر اپنی پوری توجہ مرکوز کرسکیں اور ہمارے معاملات پوری دنیا میں دیانت دارانداور امانت داراند معاملات سمجھے جانے لگیں۔

## بَابَ مَا جَاءَ فِي أَوَّلِ مَنُ ضَرَبَ الدِّينَارَ

(٣٤٧) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنْ حَمَّادِ بُنِ آبِي سُلَيُمَانَ قَالَ آوَّلُ مَنُ ضَرَبَ الدِّيُنَارَ تُبَعِّ وَهُوَ اَسُعَدُ آبُو كُرُبٍ وَأَوَّلُ مَنُ ضَرَبَ الْفُلُوسَ وَأَدَارَهَا فِي آيَدِي النَّاسِ نَمُرُودُ وَأَوَّلُ مَنُ ضَرَبَ الْفُلُوسَ وَأَدَارَهَا فِي آيَدِي النَّاسِ نَمُرُودُ وَأَوَّلُ مَنُ ضَرَبَ الْفُلُوسَ وَأَدَارَهَا فِي آيَدِي النَّاسِ نَمُرُودُ وَاللَّهُ مِنْ ضَرَبَ الْفُلُوسَ وَأَدَارَهَا فِي آيَدِي النَّاسِ نَمُرُودُ وَاللَّهُ مَنْ ضَرَبَ الْفُلُوسَ وَأَدَارَهَا فِي آيَدِي النَّاسِ نَمُرُودُ وَاللَّهُ مِنْ ضَرَبَ الْفُلُوسَ وَأَدَارَهَا فِي آيَدِي النَّاسِ نَمُرُودُ وَاللَّهُ مِنْ ضَرَبَ الْفُلُوسَ وَأَدَارَهَا فِي آيَدِي النَّاسِ نَمُرُودُ وَاللَّهُ مِنْ ضَرَبَ الْفُلُوسَ وَأَدَارَهَا فِي آيَدِي النَّاسِ نَمُرُودُ وَاللَّهُ مِنْ ضَرَبَ الْفُلُوسَ وَأَدَارَهَا فِي آيَدِي النَّاسِ فَمُونُ وَاللَّهُ مِنْ ضَرَبَ الْفُلُوسَ وَأَدَارَهَا فِي آيَدِي النَّاسِ فَمُرُودُ وَاللَّهُ مِنْ ضَرَبَ اللَّهُ اللَّ

## سب سے پہلے وینار ڈھالنے والے کا بیان

تُرْخُكُنُكُا : حماد بن الى سليمان كہتے ہيں كرسب سے بہلا وہ فخص جس نے دينار وُ هائے وہ تبع ہے جس كا نام اسعد ابوكرب تما' اور سب سے بہلا دراہم وُ هالئے والا تبع اصغر تھا' اور سب سے بہلا پيد وُ هالئے والا اور انہيں لوگول ميں رائج كرنے والا نمرود بن كنعان تھا۔

حَمُّلِ الله المَّهُ الْمُوْتُ : "صنوب" باب ضرب سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے جمعنی و حالنا "الفلوس" فلس کی جمع ہے جمعنی چید۔ "ادار ہا" باب افعال سے ندکورہ صیغہ ہے جمعنی تھمانا مراو رائج کرنا "نموود" وال اور وال دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس طرح نون کے فتہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔

#### مَجَنِّرِ مَنْ الله احده

مُنْفِهُ وَمِنْ اس مدیث کا تعلق کتاب المبوع کے ساتھ مسئلے کے طور پرنہیں اس معمولی مناسبت کے طور پر ہے کہ رہے میں جو دراہم و دنانیر شمن کے طور پر استعال کیے جاتے ہیں ان کا نقط آ غاز کیا ہے؟ یہ کب سے چلے آ رہے ہیں؟ انہیں ایجاد کرنے والا اور لوگوں میں رائج کرنے والا کون ہے؟

# الرهن كاركام المام الما

( ٣٤٨ ) آَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَائِشُةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثَيْمُ إِشُتَرَى مِنُ يَهُوُدِيَ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرُعًا..

تڑ کے منگ ان مصرت عائشہ فرماتی میں کہ جناب رسول اللہ من اللہ علی کھے غلد ایک یہودی سے خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس ربمن رکھوا دی۔

مُنْفِهُ وَمِنْ الله وَ الله و الله

اے کاش! محمد (مُنْ الله الله عنام لیوا ان حقائق سے سبق سیمنے 'اپن زندگی کوفضولیات سے ''جنہیں ضرور یات سمجھا جاتا ہے' پاک کرتے اوگوں کی ضرور بات کی شکیل کرتے اور دنیا سے ہاتھ جھاڑ کر چلے جاتے ' دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرتے 'طلال وحرام کے فرق کو مٹا کر بیبہ اور دھن کمانے والی مشین بن کر زندگی نہ گزارتے' مجھی اس بوریہ نشینی کا ذاکقہ بھی چکے کر دیکھتے اور اپنی زندگی کو قناعت کی دولت سے مالا مال کرنے کی جدوجہد اور تک و دو کرتے۔

یاد رکھے! انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی' اس کا پیٹ نہ بھرنے والی دوزخ ہے جو ہمیشہ بل من مزید کا نعرہ لگاتی ہے اور عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حرص میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے' ہر وقت روتے

#### مندام اعلم بینتی کی موریش بنا وی ہے اس کیے قاعت اختیار کیجے اور ساوہ طرز زندگی میں اپنے لیے نجات رہنے کی عادت انسان کونفسیاتی مریش بنا وی ہے اس لیے قناعت اختیار کیجے اور ساوہ طرز زندگی میں اپنے لیے نجات کا راستہ مضم بچھئے!



( ٣٤٩ ) أَبُوُ مُحَمَّدٍ كَتَبَ الِي ابْنِ سَعِيْدِ بُنِ جَعُفَرٍ عَنُ سُلَيْمَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَلَيْمُارُ اَحَقُّ بشُفُعَتِهِ۔

> تُرْجُكُنُكُا: سلیمان كہتے ہیں كہ جناب رسول الله مُنْظِم نے ارشاد فرمایا پر وى شفعه كاسب سے زیادہ حقدار ہے۔ فاقدہ: اللى روایت میں اى كى وضاحت ندكور ہے۔

( ٣٥٠) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالُكُرِيْمِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ قَالَ آرَادَ سَعُدٌ بَيْعَ دَارِهِ فَقَالَ لِحَارِهِ خُلُهَا بِسَبُعِمِائَةٍ فَانِّى قَدُ أُعُطِيْتُ بِهَا ثَمَانَ مِائَةٍ دِرُهَمٍ وَلَكِنُ آعُطَيْتُكُهَا لِاَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ "ثَاثَيْمُ لِلَّالَةِ "ثَاثَيْمُ لَا لَكُهُ اللَّهِ "ثَاثَيْمُ لَا لَكُولُ الْحَارُ آحَقُ بِشُفُعَتِهِ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ عَنِ الْمِسُورِ عَنُ رَافِعِ ابْنِ خَدِيُحٍ قَالَ عَرَضَ عَلَىّٰ سَعُدٌ بَيْتًا فَقَالَ لَهُ خُذُهُ آمَا آنِى قَدُ أَعْطِيْتُ بِهِ آكُثَرَ مِمَّا تُعُطِيْنِيُ وَلَكِنْكَ آحَقُ بِهِ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ طَائِثُهُم يَقُولُ الْحَارُ آحَقُّ بشُفُعَتِهِ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ عَنِ الْمِسُورِ عَنُ رَافِعِ مَوُلَى سَعُدِ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلِ يَعُنِيُ سَعُدًا نُحذُ هذَا الْبَيْتَ بِأَرُ بَعِمِائَةٍ فَيَقُولُ آمَّا آنِيُ أَعُطِيْتُ ثَمَانَ مِأْنَةِ دِرُهَمٍ وَلَكِنِّيُ اَعُطَيْتُكُهُ لِحَدِيْثٍ سَمِعْتُهُ مِنُ رَسُولِ اللّهِ تَأْثِيْهُمْ يَقُولُ الْحَارُ آحَقُّ بِشُفَعَتِهِ.

وَفِيَ رِوَايَةٍ عَنُ سَعُدِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّهُ عَرَضَ بَيُتًا لَهُ عَلَى جَارِهِ بَارُبَعِمِائَةٍ دِرُهَمٍ وَقَالَ قَدُ أَعْطِيُتُ تَمَانَمِائَةٍ وَلَكِنُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثِمُ يَقُولُ الْحَارُ اَحَقُّ بِشُفُعَتِهِ\_

ترخیک این کھریجے کا ارادہ کیا تو اپنے بڑوی کے معرت سعد بن مالک بڑا تا است بین کھریجے کا ارادہ کیا تو اپنے پڑوی سے فرمایا کہ اسے سات سو درہم کے موض خرید لؤ آگر چہ جھے اس کے آٹھ سو درہم مل رہے ہیں لیکن ہی تمہیں مرف اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے جناب رسول اللہ نگاتی کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ پڑوی شفعہ کا سب سے زیادہ حقداء

#### 

ہے۔ اور ایک روایت میں جارسو درہم پر بیچنے کا بھی ذکر ہے۔

كَمُ النَّ عَبُّ الرَّبُّ :"اعظيت" باب افعال عضعل ماضى مجهول كاصيغه واحدمتكم ببمعن دينا-

﴾ آبَهُ الله الله العرجه البخارى: ۲۹۷۷ وابوداؤد: ۲۵۱۳ والترمذى: ۱۳۶۹ والنسالي: ۲۷۰۱ وابن ماجه: ۲٤۹٤ وابن حبان: ۱۸۰ ه واحمد: ۲٤٦٤٧ ـ

مَجَهِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْهِ العرجه البخاري: ٢٥٨٠ وابن حبان: ١٨١٥ ٥٠٨٣ - ٥١٨٥-

مُّنْ الْمُوَجِنِّةُ : كَمَّابِ البيوع اور كمَّابِ الشفعد كے درميان مناسبت بيہ به شفعد كے ذريعے انسان اس أنج كوختم كرسكما به جُوخريدار اور فروخت كننده كے درميان ہوتى ہے اور دونوں ميں فرق بيہ به كديج كالفظ عام ہے اور منقولد وغير منقولہ بر فتم كى اشياء پر بيج كالفظ بولا جاسكما ہے جبكہ شفعہ كاتعلق صرف غير منقولہ جائيداد سے ہوتا ہے۔

اس مناسبت اور وہا کی وضاحت کے بعد یہ واضح ہونا ضروری ہے کہ انسانی اظلاق اور مروت کا تقاضا بھی یہی بنتا ہے کہ اگر ہم کسی علاقے میں رہائش پذیر ہول اور اہل محلّہ ہے ہماری شناسائی بھی ہو اور اس محلے کو چھوڑ کرکسی دوسرے علاقے میں نتقل ہونے کا اراوہ بن رہا ہوتو پہلے ان لوگوں سے پوچھ لیا جائے جو اس مکان کے بالائی یا زیریں حصہ میں رہائش پذیر ہوں کہ ہم یہ مکان بچ کر جانا جا ہے ہیں اگر آپ خریدنے کا اراوہ رکھتے ہوں تو بتا دیجیے تاکہ ہم کسی اور کے ہاتھ اسے فروخت نہ کریں یا اس محلے میں رہنے والے اور دیوار کے ساتھ ملے ہوئے مکان والے بھائی سے اس بات کا ذکر کر دیں ہوسکتا ہے کہ وہ اسے خرید لے۔

اگرآپ نے اسے بتائے بغیر یہ بھے کر''یہ میری ملکیت ہے میں جسے چاہوں بچوں'' اس مکان یا جائداد کو کسی اور کے ہاتھ نے دیا تو شریعت آپ کے پڑوی کو یہ تن دین ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے اس مکان کی ملکیت حاصل کر لئے اس حق کو''شفعہ'' کہا جاتا ہے اور یہ''حق جوار'' کا ایک اہم ترین منہ بولٹا ثبوت ہے کہ اگر آپ نے پڑوی ہونے کا حق قل اندازہ حق اوانہیں کیا تو آپ کا ہمایہ اس حق کو عدالت کے ذریعے بھی حاصل کرسکتا ہے' اس سے پڑوی کے حقوق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

## بَابُ مَنُ وَضَعَ خَشَبَتَهُ فِني حَائِطِ حَارِهِ

( ٣٥١ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَلِيّ بُنِ الْاَقُمَرِ عَنُ مَسُرُولَ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ النَّبِيُّ طُلَّيْتُمُ إِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمُ اَلُ يُضَعَ خَشَبَتَهُ فِي حَائِطِهِ فَلاَ يَمُنَعُهُ\_

## اگر کوئی مخص اینے پڑوی کی دیوار پرلکڑی رکھے تو کیا تھم ہے؟

تر المنظمة المعترت عائشہ والمنا سے مروى ہے كہ جناب رسول الله من الله عن ارشاد فرمایا جب تم میں ہے كوئى فخص كسى كى

د يوار برا بني لكڙي رڪھنا جا ہے تو دوسرے كومنع نہيں كرنا جا ہي۔

َ حَمَّلِ الْمُعِبِّ الرَّبِّ : "حشبة" جمعنى لكرى "حافظه" جمعنى ويوار ـ

َ ﴾ َ اَعَرِجُ اَخْرَجُ البخارى مثله: ٢٤٦٣ ومسلم: ١٦٠٩ (١٦٠٩) وابوداؤد: ٣٦٣٤ والترمذي: ١٣٥٣ وابن اجه: ٢٣٣٥ وابن حبان: ٥١٥ ـ

مَفْهُ لَوْمِ أَن فَقَهَا عَرَام نِ الله موقع پراس بحث كوچيزا ہے كه اس حدیث میں جوتھ ویا گیا ہے اس پر عمل كرنا ضرورى ہے یا صرف مستحب ہے؟ بعنی اگر كسی شخص نے اپنے ہمسائے كی دیوار پر كوئی شہتر یا لکڑی ركھ دی اور پڑوی نے اسے اس كی اجازت دینے سے انكار كر دیا تو وہ گنا ہگار ہوگا یا صرف اس كی حیثیت ترک مستحب كی ہوگی؟ بعض فقها عرام بہلی شق كو اختیار كرتے ہیں اور بعض فقها عرام دوسری شق كوتر جے دیتے ہیں۔

لیکن یہاں اس سے زیادہ اہم بحث یہ ہے کہ آخر اس تھم کی علت اور پس مظر کیا ہے؟ جس کی بناء پر بہ تھم ویا میں ہے اختصار کے ساتھ ہم اسے عرض کیے دیتے ہیں تاکہ "ما لا یدر ك كله لا یتوك كله" كے تحت بچھ نہ بچھ تو معلوم ہوئى جائے۔

دراصل جائیداد اور زمین کے تنازعات آئے سے نہیں' ماضی قدیم سے چلے آرہے ہیں' جس طرح آئے ہم اپنے گھر کی دیوار پر اپنے ہمسائے کو کپڑے پھیلانے کی اجازت نہیں دیتے' ای طرح ماضی قدیم میں بھی لوگ اپنے ہمسایوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ویتے تھے اب بعض اوقات ہمار سے پڑوی میں رہنے والافخض سفید پوش اور شکدست بھی ہوسکتا ہے' اس کا مکان کیا بھی ہوسکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سہارے کے بغیر وہ مکان یا جمونپڑ کی قائم ہی نہ رہ عتی ہو طالم اس کا یہی حل نکالا جاتا ہے کہ پڑوی کے مکان پر اپنے کچے مکان کا شہتر یا بانس رکھ ویا جائے تا کہ اس کی وجہ سے یہ بھی گرنے سے نکے جائے' اس زمانے میں بعض لوگوں نے ایسا کرنا چاہا تو ان کے پڑوسیوں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا' جب نبی میٹھ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ شائی نے ذکورہ بالاحکم فر مایا۔

اس تھم کے ذریعے در حقیقت دلوں میں جذبہ ہمدردی کو پیدا اور بیدار کرنامقصود ہے جو بدشمتی سے ہمارے اندر مفقود ہے ہو مفقود ہے ہماری ہرفتم کی ہمدردی اور خیر خواہی کامستق صرف وہی فخص ہوتا ہے جس سے ہمارا کوئی ذاتی یا کسی بھی نوعیت کا مفاد وابستہ ہو کسی لا جار اور غریب پڑوی کے ساتھ ہمدردی اور مہر ہائی کرکے اپنا وقت اور مال و جائیداد بر باد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

اے کاش! ہم بیں ہرمسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔

## المرابات المحمد المرابع المرابع المحمد المرابع المحمد المرابع المحمد المرابع المحمد المرابع المحمد ا



بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي عَنِ الْمُخَابَرَةِ ( ٢٥٢ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ الْمُثَنِّمُ عَنِ الْمُخَابَرَةِ ــ

#### مخابرہ سے ممانعت کا بیان

تَرْجُكُنُكُ : حضرت جايرٌ ع مروى بك جناب رسول الله الثير الذيرة عنابره عدمنع فرمايا ب-

مَجُمُونِيَ يَتُعُلُطُكُ \* اخرجه مسلم: ٣٩١٠ (٣٩٦) وابوداؤد: ٣٤٠٧ والترمذي: ١٢٩٠ والنسائي: ٢٥٢٨\_

کُفُلُون اُن اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں ایک ان دونوں میں ایک معمولی سا فرق بھی کھیتی بازی ہے اس اعتبار سے مید دونوں میں ایک معمولی سا فرق بھی ہے اور وہ یہ کہ مزارعت کھیتی بازی کے اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں زمین ایک محفی کی ہوتی ہے اور محنت دوسرے کی اور نئے مہیا کرنے کی ذمہ داری بازی کے اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں زمین ایک محفی کی ہوتی ہے اور محنت دوسرے کی اور نئے مہیا کرنے کی ذمہ داری زمین کے مالک پر ہوتی ہے اور نفع دونوں کے درمیان مقررہ شرح پر تقسیم ہو جاتا ہے جبکہ مخابرہ میں بھی بہی تفصیل ہے فرق صرف اتنا ہے کہاس میں نئے مہیا کرنا کا شتکار کی ذمہ داری ہوتی ہے زمیندار کی نہیں۔

بعینہ بی صورت محروں کو کرائے پر دینے کی صورت میں بھی پیش آنے گئی تھی اور آئے دن مالک مکان اور کرایے دار کے درمیان کسی نہیں نہیں اور کرایے دار کے درمیان کسی نہیں بات پر جھڑا ہوتا رہتا تھا جیسا کہ آج کل بھی پھے زیادہ مختلف صورت حال نہیں ہے اس موقع پر بھی نبی بی بی تھے مداونے اپنے کسی بھائی کو اس موقع پر بھی نبی بی بی تھے مدا کہ آئندہ ہے محر اور زمین کرائے پر دینامنع ہے یا تو بلا معاوضہ اپنے کسی بھائی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے زیر بحث تھم بھی اس زمانے پر دینے کی اجازت نہیں ہے زیر بحث تھم بھی اس زمانے

#### 

ظاہر ہے کہ یہ اس مسئلہ کا کلی حل نہیں تھا' بلکہ جزوی طور پر جھٹڑوں کی روک تھام کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا تھا اس لیے تب بھی اور اب بھی اس کے برعکس لوگوں کو زراعت اور کا شتکاری کی اجازت دے دی گئی تھی کیونکہ اس طریقہ بحنت سے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی روزی وابستہ ہے' ان سب کو بے روزگار کرنا کیسے درست ہوسکتا تھا' چٹانچہ جہاں فریقین کے درمیان باہمی رضا مندی سے شرائط طے یا جا تیں اور فریقین ان کی پابندی خوش اسلوبی سے کرتے رہے وہاں اس ممانعت کو برقر ارنہیں رکھا جاتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ واللہ اعلم

## بَابُ مَنِ اسُتَاجَرَ اَرُضًا بِشَيْءٍ

( ٣٥٣ ) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ آبِي حُصَيُنٍ عَنُ رَافِعِ بُنِ حَدِيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِ مَرَّ بِحَائِطٍ فَأَعُجَبَهُ فَقَالَ لِمَنُ لَذَا فَقُلُتُ لِي فَقَالَ مِنُ اَيِّنَ هُوَ لَكَ قُلْتُ إِسْتَأْجَرُتُهُ قَالَ فَلاَ تَسْتَاجِرُهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ۔

## زمین کو کرائے پر لینے کا بیان

تُرْخِئُكُا أَ: حضرت رافع بن خدت الله على الله عن ا الله عن الله ع

حَكَمْ إِنْ يَعَبُّ الرَّبِّ :"فاعجمه" باب افعال سفعل ماضى معروف كا صيغه واحد مذكر غائب ببيمعنى احجما لكنا ـ المجمعة المينا عند المدرود والمدرود منله: ٣٤٠٢ ـ

مُنْ الْمُونِينَ : گزشته حدیث میں ''کرائے'' کے حوالے سے جو تفصیل ذکر کی منی ہے' اسے ایک نظر دوبارہ ملاحظہ فرما لیجیے' تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے اور جمیں وہ یوری تقریر بھی نہ دہرانی پڑے۔

البتدایک بات ہم یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھیں سے کہ زیر بحث حدیث کے مرکزی راوی حضرت رافع بن خدیج بھٹھ بڑی بختی ہے لوگوں کو آخر وقت تک کرائے پر مکانات لینے اور دینے سے منع کرتے رہے جب حضرت عائشہ صدیقہ بھٹھ کو پتہ چلا تو انہوں نے اصل حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فر مایا کہ نبی ملیلا نے بیفر مایا تھا اگرتم نے اس طرح بھٹرے کرنے ہیں تو پھر کرایے داری کا بید معاملہ ختم کر دو یا اپنے پاس رکھو یا کسی کو بہد کر دو نبی ملیلا نے مطلقاً اس کی ممانعت نہیں فر مائی تھی۔

اس طرح امام ابوصنیفہ میں پہنچ بھی مزارعت کے جواز کے قائل نہ بتھے کیکن ان کی سوانح سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کے آخری جصے میں اس قول سے رجوع کر لیا تھا اور اس کے جواز کے قائل ہو گئے تھے۔ واللہ اعلم

## والمرابع الله المحالي المحالي



## بَابُ مَا جَاءَ فِي عُمُرِ النَّبِيِّ مَلَاثَيْتُمُ

( ٣٥٤ ) آَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ وَرَبِيُعَةَ عَنُ آنَسِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثِيَّا قُبِضَ وَهُوَ ابُنُ ثَلَثٍ وَسِتِّيُنَ وَقُبِضَ آبُو بَكُرٍ وَهُوَ ابْنُ ثَلَثٍ وَسِتِّيُنَ وَقُبِضَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَثٍ وَسِتِّيُنَ \_

## نبی عَلَیْکِ کی عمر مبارک کا بیان

تَرْجُكُمْ أَنْ حَضرت انس وَلِأَنْهُ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طَلِقُلُم کا انتقال ۲۳ برس کی عمر میں ہوا' حضرت ابو بکر صدیق وَلِنْهُ کا انتقال ۲۳ برس کی عمر میں ہوا' اور حضرت عمر فاروق وِلِنْهُ کا انتقال بھی ۲۳ برس کی عمر میں ہوا۔

#### فائدہ: اگلی روایت کامضمون بھی یہی ہے۔

( ٣٥٥ ) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيُدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللّٰهِ ۖ فَأَثَّلُمُ عَلَى رَأْسِ آرُبَعِيُنَ سَنَةً فَاقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرًا وَبِالْمَدِيْدَةِ عَشُرًا وَتُوفِيَى رَسُولُ اللّٰهِ ۖ فَالْقَيْمُ وَمَا فِي لِحُيَتِهِ وَرَأْسِهِ عِشُرُونَ شَعْرَةً تَنْضَاءَــ

تریخه نگران حضرت انس بھٹو فرماتے ہیں کہ جالیس برس کی عمر میں نبی مالیٹا کومبعوث کیا گیا' اس کے بعد دس سال تک آپ منابع کا حکم مدمیں اقامت گزیں رہے اور دس سال مدینہ منورہ میں' اور نبی علیٹا کا جب انقال ہوا تو آپ کی داڑھی اور سر میں ہیں سال بھی سفید نہ تھے۔

حَجُلِنَ عَبُ الرَّجِ الْمَالِينَ : "قبض" باب ضرب سے فعل ماضی مجهول کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے بمعنی قبضہ کرنا' مراد فوت ہو نا ہے "ما فی لحیته" میں ما نافیہ ہے۔

جَمَّاتُكُنَّ فَكُلُونِكُ الحرجه مسلم: ٦٠٩١ (٢٣٤٨) وابن حبان: ٦٣٨٩ واما نفس سنة الوفاة ففي البخارى: ٣٨٥١ والترمذي: ٣٦٥٢ ـ

َ كُمُّانِيَكُ يَتُكُلُّكُ الله المعارى مطولًا: ٣٥٤٨ (٣١٤٧) والترمذي: ٣٦٢٣ وابن حبان: عبان: عبان: عبان: عبان: ٣٣٨٧\_

## والمرادا المسلم المسلم

مَّمُفَلِكُونُهُمُ : يهال دو باتين قابل وضاحت بير ـ

ا۔ کتب حدیث وسیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضور نبی طرم ' سرور دو عالم سُالْقِیْم کا خیرجس مٹی سے تیار کیا تھا وہ اس ججرہ عائشہ ناٹی کی تھی جو اب روضۂ مقدسہ کی حثیث رکھتا ہے اور بڑوں نے جو یہ بات کبی ہے کہ'' پیٹی و ہیں پہ خاک جہال کا خمیر تھا' اس کے مطابق نبی ملینیا و ہیں آ رام فرما ہوئے' اور نبی ملینیا کے ساتھ ان کے دو وزیر و محافظ بھی آ رام فرما ہیں جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان کا خمیر بھی ای مٹی سے تیار کیا گیا تھا' یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں حضرات دنیا ہیں بھی نبی ملینا کے ساتھ رہے' قبر میں بھی ہیں اور حشر میں بھی ہول کے' عادات و اخلاق میں بھی نبی ملینا کے مشابہ رہے اور عبادات و معاملات میں بھی' اٹھنے میں بھی مشابہ رہے اور ما تی و عائی زندگی میں بھی' طرز حکومت میں بھی مشابہ رہے اور عدل و انساف میں بھی' عدت عمر میں بھی' گر بھی اگر کوئی بدنھیب مدید منورہ کی مصابہ رہے اور مدت عمر میں بھی' گر بھی آگر کوئی بدنھیب مدید منورہ کی مسابہ رہے اور مدت عمر میں بھی' گر بھی آگر کوئی بدنھیب مدید منورہ کی مسابہ رہے اور مدت عمر میں بھی' گر بھی آگر کوئی بدنھیب مدید منورہ کی مسابہ دیے اور مدت عمر میں بھی' گر بھی آگر کوئی بدنھیب مدید منورہ کی مسابہ دیا تھی بھی بھی کر بھی دونے کہ میں مقدرہ کے سامنے نہ آ سکے تو اس کی بذھیبی میں کے کلام ہوسکتا ہے؟

۲۔ روایات کے تتبع سے نبی علیما کی عمر مبارک کے حوالے سے مشہور تول کے علاوہ دو تول مزید ملتے ہیں ایک قول ساٹھ سال کا ہے جیسا کہ یہاں بھی دوسری حدیث ہیں ہے اور دوسرا پنیسٹھ سال کا ہو سے بعض اوقات ذبن خلجان ہیں جتلا ہو جاتا ہے لیکن اگر سے بات پیش نظر رکھ لی جائے کہ آج بھی بہت سے معاملات ہیں ''کر'' کا لحاظ نہیں کیا جاتا تو شاید سے متاملات ہیں ''کر'' کا لحاظ نہیں کیا جاتا تو شاید سے متلمل ہو جائے کہی وجہ ہے کہ اگر کسی آ دمی کا شیلیفون کا بل مثلا ایک سوبتیں روپے پچاس پیمے ہوتو کسر کوچھوڑ دیا جاتا ہے اس طرح جن روایات ہی ساٹھ سال کا ذکر آتا ہے ان میں کسر کو ذکر نہیں کیا گیا اور جن روایات میں ساٹھ سال کا ذکر آتا ہے ان میں کسر کو ذکر نہیں کیا گیا اور جن روایات میں ۱۵ سال کا ذکر آتا ہے ان میں ساٹھ داد ۱۳ پر دو کا اضافہ ہو گیا اور وہ ۱۵ بن گئے۔ واللہ اللہ سالوں کے طور پرشار کیا گیا ہے جس سے اصل تعداد ۱۳ پر دو کا اضافہ ہو گیا اور وہ ۱۵ بن گئے۔ واللہ الم

## بَابٌ كَيُفَ يُعُرَفُ النَّبِيُّ مَا لَأَيْتُكُمْ

(٣٥٦) أَبُو حَنِيفَةَ عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَثَاثِيَّا يُعُرَفُ بِرِيْحِ الطَّيُبِ إِذَا أَقْبَلَ مِنَ اللَّيُلِ. مَى عَلَيْهِا كُوكِي بِهِجِانًا جَاتًا تَهَا؟

تَرُّجُهُ لَكُ أَنْ مَصْرِت جابِرٌ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ الله الله الكررات كے وقت بھی گزرتے تو اپنی خوشبو ہے بہچان ليے جاتے تھے۔

فائدہ: الل روایت کا ترجمہ بھی یہی ہے۔

(٣٥٧) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثَتُمُ كَانَ يُعْرَفُ بِاللَّيُلِ اِذَا ٱقْبَلَ اِلَى الْمَسْجِدِ بِرِيْحِ الطِّيْبِ.

## الله المام اللم ينت المحمد الم

تر خِلْهُا : حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مناقبا کا اگر رات کے وقت بھی مسجد جا رہے ہوتے تو اپنی خوشبو سے پیچان لیے جاتے تھے۔

خَتُلِنَ عَبَالَ فَهِ : "بعوف" باب مرب سے نعل مضارع مجهول کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی پہچانا "بریح المطیب" خوشہو کی مہک۔

مَجَرُّ الْحَرْجَهُمَا الدارمي بهذا السياق واما ما يلاثم الحديث فقد اخرجه البخاري: ١٩٧٣ ا ٢٥٦١ ومسلم: ٢٠٥٣ و ٢٠٥٤ (٢٣٣٠) والترمذي: ٢١٠٥ وابن حيان: ٣٠٣، ٢٣٠٤..

مُنْ الْمُوْرِدُ الْمُرْحُدِثِين كرام نے اس حدیث كے تحت تحریر فرمایا ہے كہ دراصل نبى مكرم سرور دو عالم سُلَقِم فوشبوكا استعال بہت كثرت كے ساتھ كرتے ہے اس ليے جب آب سُلَقِم كاكس راستے سے گزرتا ہوتا ، تو لوگ بہچان ليتے كہ يہاں سے نبی طابع گزر كر محتے ہيں راقم كى نظر ميں يہ بات اس حد تك تو ٹھيك ہے كہ نبی طابع خوشبوكو پند فرماتے ہے اور اس كا استعال بہت كثرت سے فرماتے ہے ليكن راستوں اور كليوں كى مهك كواس مصنوعى خوشبوكا رہين منت قرار دينا محيح نہيں ہے اس ليے كداس ميں نبى اور غير نبى كا تحصيص بى كيا ہے ؟ آج بھى اگر كوئى آ دى خوشبولكا كركسى كلى سے گزر جائے تو پورى كلى مهك الله عن جن جس مجلس ميں جاتا ہے وہ مجلس معطر ہو جاتى ہے اور سوتھنے والوں كا د ماغ تر وتازہ ہو جاتا ہے۔

اس کے راقم کی نظر میں یہ چیز مجزانہ شان کے مطابق اس وقت قرار پاتی ہے جب حضور نبی مکرم سرور دو عالم اللہ اس کے راقم کی نظر میں یہ چیز مجزانہ شان کے مطابق اس وقت قرار پاتی ہے جب حضور نبی مکرم سرور دو عالم عظر ہو جانا فطری خوشبو اور پیفیبرانہ مہک کا بتیہ تسلیم کیا جائے اور یہ یقین رکھا جائے کہ اگر حضور منافیل کس می کوئی خوشبو بھی استعال نہ فرماتے تب بھی آپ منافیل کے جسد اطہر کی مہک سے گلیاں اور بازار مہک جائے بلکہ میں تو یہاں تک کہنا ہوں کہ سرکار دو عالم منافیل کا تو پسینہ بھی دنیا کی مشک وعبر سے زیادہ خوشبو دار اور مہک رکھتا تھا' آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت ام سلیم نے نبی علیا کہ جسم مبارک کے پسینے کو ایک شیشی میں جس کو خوشبو استعال کرتی تھیں اور پوری مجلس و محفل اس کی مبک سے لیا تھا اور تقریبات میں شریک ہونے کے لیے اسے بطور خوشبو استعال کرتی تھیں اور پوری مجلس و محفل اس کی مبک سے خود ہو جایا کرتی تھیں۔

بہرحال! یہ ایک ذوق عقیدت ہے جسے میں دوسروں پرمسلط نہیں کرتائیکن میری اپنی عقیدت مجھ ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کلیوں' بازاروں' مسجد اور حجروں کی بیہ مہک مصنوی نہیں ہوتی تھی' پیغیبر اسلام مُناکِیْنِم کی معجزانہ شان کا اظہار ہوتی تھی۔ واللہ اعلم

## بَابُ مَنُ زَادَ عِنُدَ قَضَاءِ الدَّيُنِ

( ٣٥٨ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ مُحَارِبٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ مَا لَيْتُمْ دَيُنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

## الإستداام اللم ينين المحاص (١٧١) المحاص الم

## جو مخص قرض ادا کرتے وقت کچھ زائد چیز بھی دے دے

تُوْجِعُنُكُا : حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں كه نبی مایٹا كے ذے ميرا بجھ قرض تھا 'آپ مَنْ تَیْنَا نے اے ادا كر دیا اور جھے پچھ اور مجمی دیا۔

فاقده: الله روايات مين مي مينيه ك اخلاق وفضائل كوذكر كيا كيا بيا ب

## بَابُ مَا جَاءَ فِي خَصَائِلِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِيِّ

( ٣٥٩ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا مَسِسُتُ بِيَدِى خَزًّا وَلاَ حَرِيْراً ٱلْيَنَ مِنُ كَفَّ رَسُول اللهِ مَثَاثِهُمُ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ مَا رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ

#### خصائل نبوی مَثَاثِیَمُ کا بیان

تُوَجُعُكُمُا : حضرت انس ڈگاٹو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مایش کے دست مبارک سے زیادہ نرم کسی خز اور رہیم کے لباس کو اپنے ہاتھوں سے مجمی نہیں چھوا اور ایک روایت میں ہے کہ نبی مایش کو اپنے ہم مجلسوں کے سامنے بھی پاؤں پھیلا کر بیٹے ہوئے نہیں دیکھا ممیا۔

(٣٦٠) آَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ آبِيُهِ عَنُ مَسُرُوقٍ آنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنُ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ۖ طَأَلَٰمُا فَقَالَتُ آمَا تَقُرَأُ الْقُرُانَ.

تُرْجُعُكُمْ أَ: مسروق نے حضرت عائشہ معدیقہ بڑا ہا ہے نبی ملیا کے اخلاق کے بارے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں بڑھتے؟

(٣٦١) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا أَيْكُمْ يُحِيُبُ دَعُوةَ الْمَمْلُوكِ وَيَعُودُ الْمَرْيُضَ وَيَرُكُبُ الْحِمَارَ۔

تڑ خِکُناً ؛ حفرت انس ڈکٹٹ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مُنٹٹا غلام کی دعوت کو بھی تبول فرما لیتے ' مریض کی عیادت کرتے اور گدھے پرسواری کر لیتے تھے۔

(٣٦٢) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانِّيُ ٱنْظُرُ اللَّى بَيَاضِ قَدَمَىُ رَسُولِ اللَّهِ مَثَاثِيمٌ حَيْثُ آتَى الصَّلُوةَ فِي مَرُضِهِ۔

تر خِينُكُا أَ: حضرت عائشہ فَا فِي اللَّهِ بِين كه كويا ميں اب بھى نبى ماينا كے قدموں كى سفيدى كو د مكير رہى ہوں جب آپ مَلَيْظِمُ

#### کھر منداہا مانکم پینٹ کھی کھی کہ اندھائل گا ہے۔ مرض الوفات میں نماز کے لیے گئے تھے۔

(٣٦٢) أَبُو حَنِيفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ظُلَّةً لَمَّا مَرِضَ الْمَرْضَ الْمَرْضَ الَّذِي قَبِضَ فِيهِ اِسْتَحَلَّ أَن يَّكُونَ فِي بَيْتِي فَأَحْلَلُنَ لَهُ قَالَتُ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُمُتُ مُسُرِعَةً وَلَذِي قُبِضَ فِيهِ اِسْتَحَلَّ أَن يَّكُونَ فِي بَيْتِي فَأَحْلَلُنَ لَهُ قَالَتُ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ قُمْتُ مُسُرِعَةً فَكَنَسُتُ بَيْتِي وَلَيْسَ لِي خَادِمٌ وَفَرَشُتُ لَهُ فِرَاشًا حَشُو مِرْفَقَتِهِ الْإِذُحِرُ فَأَتِي رَسُولُ اللهِ طُلْقَيْمُ فَرَاشِي. يُهَادى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى وُضِعَ عَلَى فِرَاشِي.

تُرِّخِكُنُكُا: حضرت عائشہ بُرِیُّجا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ سُرِیُّی جب مرض الوفات میں ببتلا ہوئے تو میرے گھر میں رہنے کی اجازت طلب فرمائی 'ازواج مطہرات نے اجازت دے دی جب میں نے یہ بات کی تو جلدی ہے کھڑی ہوئی اور گھر کی جھاڑو دی 'اس وقت میرے پاس کوئی خادم نہیں تھا' اور نبی مائی کے لیے اذخر گھاس سے زم کرکے ایک گدھا بچھا دیا' جس کے تیجے کہنی کے پیچ آتے نبی مائی دو آ دمیوں کے درمیان اس طرح تشریف لائے کہ ان کا سہارا لیے ہوئے تھے بہاں تک کہ آپ مائی کومیرے بستریرلنا دیا گیا۔

کُٹرِک کو کہتے ہیں جس میں رہیم کے کچو دھامے شامل کرے اسے بنایا گیا ہو "المین" اسم تفضیل کا صیغہ ہے بمعنی نرم ہونا "عز" ایسے "مادا" باب نفر سے اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی نرم ہونا "مادا" باب نفر سے اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی کھینچنا "یعود" باب نفر سے نفل مضارع معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی عیادت کرنا "استعمال سے نعل ماضی معروف کا فدکورہ صیغہ ہے بمعنی طلب طال کرنا "فکنست" ہاب ضرب سے نعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مشکلم ہے بمعنی جھاڑ و وینا "فوشت" فدکورہ باب سے فدکورہ صیغہ ہے بمعنی بیاب ضرب سے نعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مشکلم ہے بمعنی جھاڑ و وینا "فوشت" فدکورہ باب سے فدکورہ صیغہ ہے بمعنی بھاڑ ہو وینا "فوشت" فدکورہ باب سے فدکورہ صیغہ ہے بمعنی بھاڑ ہو ہینا "فوشت" مدکورہ باب سے فدکورہ صیغہ ہے بمعنی سیارا لگانا" موفقة" کہنی۔ بستر بچھانا "بھادی" باب مغاعلہ سے فعل مضارع مجہول کا صیغہ واحد فدکر غائب ہے بمعنی سیارا لگانا" موفقة" کہنی۔

مَجُرِّينَ جَمُلُكُ فَيْ ٢٥٩: راجع له: ٣٥٦.

مَجَنِينَ كُمُ لَكُنْ مِنْ المعرجة ابن عدى: ٩٩/١ واحمد كما ذكره ابن كثير في تفسيره: ١٦/٤ ٥\_

مَجَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٠١٧: اخرجه ابن ماجه: ١٧٨؛ والترمذي: ٢٠١٧.

﴿ الله عَلَيْكُ الله الله على الله الله الله الله الله الله والتاريخ والبخارى في ضمن حديث طويل: ١٩٨ ومسلم: ٩٣٨ (٤١٨) وابن ماجه: ١٦١٨ ـ

هُجُنِّکُ کُنگُنگُ ۱۳۲۳: اخرج البخاری مثله: ۱۹۸ ۱۹۲۰و ۴۶۶۲ ومسلم: ۹۳۷ (۴۱۸) وابن ماحه: ۱۶۱۸ واحمد: ۲۶۶۰۶

مَنْ الله الله الله الله الله عن ماركه من بي مرم سرور دو عالم مؤلفاً كه اخلاق و عادات اور كمالات ك بحرمواج اور

## الله المام المعم المنظم المنظم

سمندر ناپیدا کنار میں سے چند چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کیونکہ اتنی بات تو ہر مخص جانتا ہے کہ دنیا کے ہر خطے اور کونے میں ہر زبان اور رسم الخط میں ہر مکتبہ اور لا بحریری میں ہر سال اور موسم میں جناب رسول اللہ مُؤَثِّظِ کی سیرت و اخلاق کم کالات اور عادات پر لکھی جانے والی صرف کتابوں کی تعداد ہی اتنی ہے کہ انہیں شار کرنا آسان نہیں اخلاق و کمالات کا احاطہ کرنا کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟

اس لیے اس موقع پر عربی زبان میں شاید حصرت عائشہ صدیقہ فی اس جملے سے زیادہ وسیع جملہ نہ ال سکے جو انہوں نے بی ملائیں کے اس جملے سے اندان عالیہ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا "کان حلقه القرآن" اور فاری زبان میں شاید اس سے زیادہ وسیع جملہ نہ ال سکے جو نبی مایٹیں کے متعلق کہا گیا ہے کہ" بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختفر"

آپ خور سیجیا کیا قرض کی ادائیگی کے وقت اس سے بہتر صورت ہوسکتی ہے کہ غیر رکی اور غیر متوقع طور پر قرض خواہ کو اس کی اصل رقم بھی دے دی جائے اور اس کے احسان کا بدلہ بھی اتار دیا جائے؟ ''غیر رکی'' کی قید سے میرا مقصود'' سود'' کو نکالنا ہے' یقینا قرض کی ادائیگی اور وہ بھی برقت' انسان کے عمدہ اخلاق اور احسان شناسی کی دلیل ہے' اس طرح کسی محفل میں ٹائلیں بپار کر پھیلانے سے اپنے آپ کو بچانا آ داب مجلس سے شناسا ہونے کی علامت ہے کیونکہ جو محفل آ داب مجلس سے شناسا ہونے کی علامت ہے کیونکہ جو محفل آ داب مجلس سے ناواقف ہو' بظاہر اس کا اعزاز واحترام کرنے والے ہی اس کی پیٹھ چھے برائیاں کرتے اور ہلی اڑاتے ہیں۔

غریوں اور مسکینوں کے ساتھ ایبا تعلق کہ ان کی معمولی ہے معمولی بیاری پران کی بیاری پری کے لیے پہنچ جانا ' غلاموں کے حقوق کا تحفظ ایبا کہ اگر کسی غلام نے بچھ بچا بچا کر خلوص کے ساتھ دال روٹی کی دعوت کر دی تو اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا اور اے اپنے بابر کت قدموں کی برکت سے مالا مال کر دیا 'عاجزی اور فروتی ایسی کہ معمولی سواری پر بھی سوار ہو جاتے 'نہ تو کسی عمدہ سواری کا انتظار فرماتے اور نہ کسی معمولی سواری پر سوار ہونے میں کسرشان سجھتے۔

کلوق فدا کے ساتھ ایبا عمدہ برتاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے پروردگار سے تعلق بھی بہت مضبوط تھا' اتنا کہ مرض الوفات میں بھی جب تک آپ ظافیا دوآ دمیوں کے کدھوں پر سہارا لے کرمسجد میں پہنچ سکتے تھے' آپ ظافیا نے مسجد میں پہنچ سکتے تھے' آپ ظافیا نے مسجد میں پہنچ کر بی نماز ادا فرمائی' اور جب ازواج مطبرات کی اجازت سے حصرت عائشہ صدیقہ ظافیا کے گھر میں خطل ہونے کے کچھ دنوں کے بعد اتن بھی ہمت نہ ربی تو گھر میں بی نماز ادا فرماتے رہے' حدتو یہ ہے کہ وہ آخری وصیت جوآپ طافیا نے اپنی امت کو فرمائی اور وہ آخری الفاظ جوآپ طافیا کی زبان اقدس سے امت کے لیے ادا ہوئے' ان میں بھی امت کو فرمائی اور وہ آخری الفاظ جوآپ طافین کی گئی ہی۔

مرورت اس امری ہے کہ ہم خلق اور خالق کے معالمے میں پیٹیبر اسلام منتق کے اسوؤ حسنہ پرعمل کرنے کے

حکو مندام اعظم بینی کی میں کاب الفصائل کے اس ۱۲۳ کی میں میں کاب الفصائل کی استان کی طرف متوجہ ہو کر مخلوق کے ا لیے اپنے آپ کو تیار کریں مخلوق کے بیچھے پڑ کر خالق سے عافل نہ ہو جائیں اور خالق کی طرف متوجہ ہو کر مخلوق کے حقوق سے نظر نہ جرائیں۔

## بَابُ مَا جَاءَ فِي رِحُلَةِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِمْ إِلَى رَبِّهِ

( ٣٦٤) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ يَزِيَدٍ عَنُ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكُرٍ رَاى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ طَلَّيْمُ حِفَّةً فَاسْتَأَذَنَهُ إِلَى امْرَاتِهِ بِنُتِ خَارِحَةً وَكَانَتُ فِى حَوَائِطِ الْاَنْصَارِ وَكَانَ ذَلِكَ رَاحَةَ الْمَوْتِ وَلاَ يَشُعُومُ فَآذِن ثُمَّ تُوفِينَ وَسُولُ اللَّهِ طَلَّمًا يَلْكَ اللَّيْلَةَ فَاصَبَحَ فَحَعَلَ النَّاسُ يَتَرَامُونَ فَامَرَ أَبُو بَكُرٍ عُمُو يَقُولُ وَاقَطْعَ ظَهْرَاهُ فَمَا بَلَغَ أَبُو فَقَالَ اَسْمَعُهُمُ يَقُولُونَ مَاتَ مُحَمَّدٌ طَيَّمً فَاشُتَدُ أَبُو بَكْرٍ وَهُو يَقُولُ وَاقَطْعَ ظَهْرَاهُ فَمَا بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ الْمَسُحِدَ حَتَى ظَنُوا أَنَّهُ لَمُ يَبُلُغُ وَارْجَفَ الْمُنَافِقُولُ فَقَالُوا لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَمْ يَمُتُ فَقَالَ عَمَرُ لاَ أَسْمَعُ رَجُلاً يَقُولُ مَاتَ مُحَمَّدٌ طَلَيْمُ أَلُوا لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَمْ يَمُت فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَسْمَعُ رَجُلاً يَقُولُ مَاتَ مُحَمَّدٌ طَلَيْمُ أَلَيْهُ أَلَهُ إِللَّامُ مَاكُونَ عَمَلُ اللَّهِ مِنْ وَجُهِم ثُمَّ جَعَلَ يَائِمُهُ فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِيقَكَ الْمَوْتُ عُمَرُ لاَ أَسْمَعُ رَجُلاً يَقُولُ مَاتَ مُحَمَّدٌ طَهُ أَلُوا لَوْ مَاكَ فَاللَمُ مَنَا اللَّهُ لِيُذِيقَكَ الْمَوْتُ عَمَلُ اللَّهُ لِيَعْمُ وَمَنَ يَعْبُدُ مُ حَمَّدٌ لاَ يَشَعُهُ مُ مَتَلِكُ وَلَا اللَّهُ لِلْفَيْنِ وَمُولِ اللَّهُ السَّامُ وَعَلَى عَبُهُ مُحَمَّدٌ لاَ يَمُولُ مُتَ فَوْلَ عَلَى اللَّهُ الشَّاكُ مُ عَلَى الْعَلَى عَمْرُ لَكَانًا لَمْ مَقُولُ عُمْرُ لَكُانًا لَمُ مَقُولُ مَنْ يَنْفَلِكُ عَلَى اللَّهُ الشَّامُ وَعَلَى عَمْرُ لَكَانَّا لَمُ مَقُولُ اللَّهُ السَّامَةُ مُن زَيْدٍ وَاوْسُ بُنُ حَوْلِي يَصُبَّل وَعَلَى عُلَى وَالْفَضُلُ يَغُوسِلانِهِ طُلِكُمْ وَوْلَ يَوْمَنُ يَلُولُونَ وَالْكُولُ مَاتَ لَوْ وَمَاتُ لَيْلًا وَاللَمُ اللَّهُ الْمَامَةُ مُن يُكُولُ اللَّهُ ال

تُرُخُونُكُا : حفرت انس ولائن سے مروی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ولائن نے نبی الیا کے مرض میں جب تخفیف محسوں کی تو اپی زوجہ محتر مداساء بنت خارجہ ولائنا کے پاس جانے کی اجازت لی جو کہ انصار کے باغات کے قریب رہتی تھیں وصال کے وہ قریبی لمحات تھے لیکن وہ اسے محسوں نہیں کر پائے چنانچہ نبی ملیا اسے انہیں اجازت دے دی۔

ادھرای رات کو نبی طینا کا دصال ہو گیا، صبح جب ہوئی تو لوگ افراتفری میں پڑ میے حضرت ابو برصد اِق جائیا نے اسے غلام کوئ کن سے کر خبر لانے کا تھم دیا وہ آ کر کہنے لگا کہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سا ہے کہ نبی ملیا کا انقال ہو گیا ہے حضرت ابو برصد اِق وائیل میں کر گری اور وہ کہنے لگے ہائے! میری کمر ٹوٹ گئ حضرت ابو برصد اِق وائیل میں کر گری اور وہ کہنے لگے ہائے! میری کمر ٹوٹ گئ حضرت ابو برصد اِق وائیل میں کا انقال ہوگیا ہے منافقین شکوک پیدا کرنے لگے کہ اگر مجمد سے الله انقال ہوگیا ہوئے تو ان کا انقال نہ ہوتا معضرت عمر وائیل کہنے گئے کہ اگر میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد مائیل کا انقال ہو گیا

## مندام اعظم پہنین کے محمد کو موسی کا سے معمد کا بہ الفطائل کی جائے ہے موسی کی کاب الفطائل کی جائے ہے کہ موسی کا ہے تو مکوارے اس کی گردن اڑا دوں گا' اس پر منافقین باز آگئے۔

جب حفرت الویمرصدیق رفی الله تعرفی الدے تو انہوں نے نبی طبیعا کے روئے مبارک سے کیڑا ہٹایا جے وُھانپ دیا گیا تھا' اور اسے چوسنے گئے' پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو مرتبہ موت کا عزہ نہیں چکھائے گا' آپ اللہ کے زدیک اس سے زیادہ معزز ہیں' پھر باہرتشریف لا کر فرمایا اے لوگو! جو شخص محمد طابقتا کی عبادت کرتا تھا اور جو شخص محمد طابقتا کی عبادت کرتا تھا تو وہ بھی نہیں مرے گا' اس کے بعد انہوں نے یہ آ بت تلاوت کی گیا ہے اور جو شخص محمد طابقتا کی عبادت کرتا تھا تو وہ بھی نہیں مرے گا' اس کے بعد انہوں نے یہ آ بت تلاوت کی دب کا ترجمہ ہیہ ہے کہ ام محمد سے کہ محمد ہیں ہو جائے یا اور جو شخص اپنی ایزیوں کے بل لوث جائے گا دہ اللہ کا بھی تو گزر ہے گا اور اللہ کا بھی تو گزر ہے گا دہ اللہ کا بھی تو شہید ہو جا کیں تو کیا تم اپنی ایزیوں کے بل لوث جائے گا دہ اللہ کا بھی تو شہید ہو جا کیں اور اللہ شکر گزاروں کو مختر یب بدلہ دے گا۔

حضرت عراسید اورلوگ بھی وی کہنا اور اللوت کیا تھا۔ پیر (کا دن شردع ہونے سے پہلے جو) رات (آئی ہے دسیدنا صدیق اکبر ڈائٹو نے فرمایا اور اللوت کیا تھا۔ پیر (کا دن شردع ہونے سے پہلے جو) رات (آئی ہے اس کے افتقام بر) نبی طینا کا انتقال ہوا وو دن تغیر کرمنگل کے دن آپ کو سرو خاک کیا گیا اور نبی طینا کو اسل دین دالے حضرات میں اسامہ بن زیڈ اور اوس بن خولی پائی بہا رہ تھے اور حضرت علی اور فضل نبلا رہ تھے۔
والے حضرات میں اسامہ بن زیڈ اور اوس بن خولی پائی بہا رہ تھے اور حضرت علی اور فضل نبلا رہ تھے۔
کی کھی تھی اسامہ بن زیڈ اور اوس بن خولی پائی بہا رہ تھے اور حضرت علی اور فضل مضارع معروف کا صیفہ جمع ندکر خائب ہے بمعنی گرتے پڑتے آنا افراتفری میں جتلا ہونا "ار جف" باب افعال سے فعل ماضی معروف کا صیفہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی رک جانا "مسجی" باب نظر ہے ہے بمعنی مضطرب ہونا "فیکھوا" باب فعر سے فعل ماضی کا صیفہ جمع ندکر غائب ہے بمعنی رک جانا "مسجی" باب تفسیل سے اسم مفعول کا صیفہ ہے بمعنی پوشیدہ رکھنا و معان و عان معارع معروف کا میغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی کولنا" بلشمہ" باب ندکورہ سے فعل مضارع معروف کا ندکورہ صیف کولنا" بلشمہ " باب ندکورہ سے فعل مضارع معروف کا ندکورہ صیفہ ہے بمعنی ہوسہ دینا۔

مَجَبُّنِيَ مَثَلَاثَاتُ العرجه البخاري من: ٤٥٦ ؟ الى ٤٥٤ ؟ والنسائي: ١٨٤٢ وابن ماجه: ١٦٢٧ وابن حبان: ٦٦٢٠٠

یہ ایک حقیقت ہے کہ سرکار دو عالم سُن فیل کی رحلت پر ہر آ دمی سائے میں آ گیا تھا' زمین پرحسرت بری تھی اور

تھے' شیخین کے داماد رخصت ہو رہے تھے' تیموں اور بیواؤں کے والی رخصت ہو رہے تھے' پیٹیبر اسلام اور پیام برانیانیت رخصت ہورہے تھے۔ کچ ہے کہ اس دنیا ہے ہرایک نے رخصت ہوتا ہے۔

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ

(٣٦٥) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي الزَّعُرَاءِ عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَالَقَةُ اِقْتَدَوُا بِالَّذَيُنِ مِنُ بَعُدِىُ آبِي بَكْرٍ وَعُمَرً ـ

## حضرت ابوبكرٌ وعمرٌ كے فضائل

تو ﷺ : حضرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُقاتِّظ نے ارشاد فرمایا ان دونوں شخصوں کی پیردِی کرنا جومیر ہے بعد ہوں مے بعنی ابو بکڑ وعمڑ۔

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ عَمَّارِ

(٣٦٦) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالُمَلِكِ عَنُ رِبُعِيِّ عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَا يُخَدُّهُ اِفْتَدَوُا وَلَهُ الْمُيْفَةِ الْمُولُ اللَّهِ مَثَا يُخَدُّمُ الْمُعَدِّدِ اللَّهِ مَثَاثِهُ اللَّهُ مَثَاثُوا وَتَمَسَّكُوا بِعَهُدِ ابُنِ أُمَّ عَبُدٍ۔ بِاللَّذَيْنِ مِنُ بَعُدِى اَبِى بَكُرٍ وَعُمَرَ وَاهُتَدُوا بِهَدِي عَمَّارٍ وَتَمَسَّكُوا بِعَهُدِ ابْنِ أُمَّ عَبُدٍ۔ حضرت عمار ملے فضائل

اس روایت کے آخر میں میداضافہ ہے کہ ممار بڑاٹو کا طریقہ اختیار کرو اور عبداللہ بن مسعود بڑاٹو کی وصیت کو مضبوطی سے تھا مو۔

خَتُلِنَّ عَبُّالَ شِبُ :"افتدوا" باب انتعال سے فعل امر معروف کا صیغہ جمع ندکر حاضر ہے بمعنی اقتداء کرنا پیروی کرنا "واهندوا" ندکور اب سے ندکورہ صیغہ ہے بمعنی طریقہ اختیار کرنا" "بعہد" ای بوصیفہ

مَجُهُ اللَّهُ اللَّهُ الله المرحه الترمذي: ٣٦٦٦ وابن ماجه: ٩٧ واحمد: ٣٩٩/٥ وابن حيان: ٣٩٩٠-

مُنْفِلُونَ أَنْ يَهِال سے حفرات سیابہ کرام علیهم الرضوان کے فضائل کا بیان شروع ہو رہا ہے جس میں حدیث کی مخضر وضاحت''اگر اس کی ضرورت ہو' کے بعد متعلقہ سیابی کی مختصر سوائح حیات ذکر کی جائے گی تاکہ ان کا مختصر تعارف ذہن نشین ہو جائے چنانچہ یہاں حضرات شیخین کی اقتداء کا تھم دیا گیا ہے حضرت ممار بن یاسر بڑاٹھ کا تذکرہ بھی ضمنا آگیا ہے

## المارانا الله المحالية المحالي

اس کے یہاں ان تیوں کا ذکر کیا جاتا ہے عضرت ابن مسعود بڑھڑ کا ذکر الگ سے آرہا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق بڑا فنے: آپ کا نام نای اسم گرای عبداللہ کنیت ابو بکر اور لقب صدیق ہے آپ کے والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمی ام الخیر ہے آپ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں نبی علیا ہے مانا ہے آپ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف رکھتے ہیں : زمانہ جا جلیت میں بھی آپ کوشراب سے نفرت تھی اآپ کی کوششوں سے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں واقل ہوئے اور بہت سے فلاموں کو آزادی ملی فار ثور اور روضہ مبار کہ میں رفاقت مصطفی فائی فائی کا مرف حاصل ہوا فروات میں شرکت اور 9 ھ میں امیر الحجاج کا اعزاز نصیب ہوا خلافت نصیب ہوئی اور جع قرآن مرتدین کی سرکوئی جیش اسامہ کی روائی اور جع فلامسلہ خم نبوت جیے اہم کام آپ کی زندگی کا اہم حصہ ہیں۔ آپ کا انتقال ۱۳۳ برس کی عمر میں ۲۲ جمادی الاولی ۱۳ اھرکو ہوا کیر کے دن مبح کے وقت میں نبی مائی کا وصال ہوا تھا اور اس کے غروب آفتاب کے ساتھ ہی صدیق آگر میں یردہ فرما گئے۔

حضرت عمر فاروق نگافرہ: آپ کا نام نام اسم گرامی عمر کنیت ابوحفص اور لقب فاروق ہے آپ کے والد کا نام خطاب اور والد و کا نام طاحتہ ہے آپ کا سلسلہ نسب آٹھویں پشت میں نی ملیا سے ل جاتا ہے آپ کی پیدائش بجرت سے چالیس سال پہلے ہوئی ابتداء میں آپ اسلام کے خلافت بہت سرگرم رہے بالآخر مراد نبوی طاقی بن کر دین اسلام کا شجر شمر بار ہے نمام غزوات میں شرکت کی سعادت عاصل ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور چار دانگ عالم میں اسلام کا نام روش کرنے کا سہرا آپ بی کے سر بندھتا ہے عراق شام فلسطین بیت المقدس اور مصر جسے برے ممالک آپ بی کے عہد کومت میں فتح ہوئے کی محرم ۲۲ ہوز ہفتہ آپ جام شہادت نوش کر گئے۔

حضرت عمار بن باسر فللفرائة آپ كا نام نامى اسم كراى عمار اوركنيت ابواليقطان ب آپ ك والد كا نام ياسر اور والده كا نام سميه ب تقريباً تمين صحابه كرام ك بعد آپ كوقبول اسلام كاشرف حاصل بوا آپ كودين اسلام قبول كرنے پرمشركين كى طرف سے انتہائى سخت تكاليف پنچائى كئيں تمام غزوات ميں شريك بوئ ١٠ه ميں كوف ك كورز بنائے محيز ١٩ برس كى عرميں جنگ صفين ميں شہيد ہوئے حضرت على خاتا نے نماز جناز و پڑھائى۔

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ عُثُمَانَ

( ٣٦٧) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُغَمِ عَنُ مُوسَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِعُثُمَانَ وَهُوَ حَزِيُنَّ قَالَ مَا يُحَزِنُكَ قَالَ ٱلَّا آحُزَنَ وَقَدِ انْقَطَعَ الصِّهُرُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ طَالَيْهُ وَذَلِكَ حَدَثَانَ مَاتَتُ بِنُتُ رَسُولِ اللهِ طَالُهُمْ وَكَانَتُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أُزَوِّ جُكَ حَفُصَةَ ابْنَتِي فَقَالَ حَتَّى اسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ طَالَيْهُمْ فَاتَاهُ

## OF JUNION SON CONTROL THE SERVICE OF THE SERVICE STREET SON

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ ظُلْقُلُمْ هَلُ لَكَ آنُ اَدُلَّكَ عَلَى صِهْرٍ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنُ عُثُمَانَ وَآدُلَّ عُثُمَانَ عَلَى صِهْرٍ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنُ عُثُمَانَ وَآدُلَّ عُثُمَانَ عَلَى صِهْرٍ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنُكَ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ زَوِّجُنِى حَفُصَةَ وَٱزَوِّجُ عُثُمَانَ ابْنَتِى فَقَالَ نَعَمُ فَفَعَلَ رَسُولُ اللّهِ ظُلْقِلْمُ.

#### حضرت عثان ملافئظ كي فضيلت

ترخیک آئی موئی بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بڑاٹن کا حضرت عثان غنی بڑاٹن کی طرف سے گزر ہوا تو وہ عمکین وکھائی دیے اور نبی مینا کے درمیان سسرال دیے اور نبی مینا کے درمیان سسرال رشتہ منقطع ہو گیا ہے یہ حضرت دقید فراٹن کے دکاح میں تھیں است ہے جو حضرت عثان بڑاٹن کے نکاح میں تھیں مصرت عمر فراٹن نے این سے کہا کہ میں اپنی بیٹی حصد کا نکاح تم سے کر دیتا ہوں مصرت عثان نے کہا کہ پہلے میں نبی مینا اسے مضورہ کرلوں۔

چنانچ حضرت عرفی ملینا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہی ملینا نے ان سے فرمایا کیا میں حفصہ کے لیے عثان سے بہتر رشتہ اور عثمان کا نکاح میں رشتہ اور عثمان کا نکاح میں مشتہ اور عثمان کا نکاح میں اپنی بیٹی سے کر دو اور عثمان کا نکاح میں اپنی بیٹی سے کر دیتا ہوں وہ اس برراضی ہو گئے اور نبی ملینا نے ایسا ہی کیا۔

مَجُنِّكُ كَانِكُ الحرجة الهندي في الكنز: ٣٧٩/٦ وابن ماجه مختصراً: ١١٠ـ

حضرت عثمان غنی بڑا نیڈ آپ کا نام نام ای اسم گرامی عثمان کنیت ابوعبداللہ اور لقب ذوالنورین ہے آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام اروی ہے آپ کا سلسلۂ نسب پانچویں پشت میں جا کر نبی طیا ہے ان ہا تا ہے آپ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنوامیہ ہے۔ آپ واقعہ اصحاب فیل کے چھے سال پیدا ہوئے پوئیس سال کی عمر میں اس وقت اسلام قبول کیا جبد صرف ۳۵ لوگ مسلمان ہوئے سے قبول اسلام کے بعد نبی طیا نے اپ صاحبزادی حضرت رقبہ نگائی کا نکاح آپ کواپی فرز ندی میں قبول فر مایا آپ نے جبشہ کی طرف بھی جمرت کی غزوہ بدر میں حضرت رقبہ نگائی کی بیاری کی وجہ سے شرکے نہ ہو سے اور عمر حضرت رقبہ نگائی کی جب سے شرکے نہ ہو سے اور حضرت رقبہ نگائی بھی جانبر نہ ہو سی اس کے بعد حضرت ام کلاؤم بڑھا ہے نکاح ہوا۔ یہ محرم ۲۲ ہوگا آپ مند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ آپ کے عہد خلافت میں طرابلس افریقۂ سائیس طرستان فتح ہوئے اور اسم میں کہلی بحری کامیاب جنگ لڑی گئی ۱۸ ذی الحبہ ۲۲ ہو بروز جمعہ بوقت عصر آپ نے باغیوں کے ہاتھوں چالیس دن کی بھوک بیاس کے ساتھ قرآن کر یم کی تلاوت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔

## المُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ عَلِيّ بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ عَلِيّ

(٣٦٨) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ سَلَمَةَ عَنُ حَيَّةَ الْعَرَبِيِّ وَهُوَ الْهَمُدَانِيُّ مِنُ أَصُحَابِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَةً قَالَ سَمِعُتُ عَلِيًّا يَقُولُ أَنَا أَوَّلُ مَنُ أَسُلَمَـ

## ٔ حضرت علی رکافیظ کی فضیلت

تُرْجُعُكُنْ الله على الله الله جو معزت على جائز كے ساتھيوں ميں سے بين كہتے بيں كه ميں نے معزت على جائز كو يه فرماتے ہوئے سنا ہے ميں سب سے يہلے اسلام لايا تھا۔

( ٣٦٩ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ اِسُمَاعِيُلَ عَنُ آبِيُ صَالِحِ عَنُ أُمِّ هَانِيءٍ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ ثَنَّاتُهُمُ نَظَرَ اِلَى عَلِيِّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ ذَاتَ يَوُمٍ فَرَاهُ جَائِعًا فَقَالَ يَاعَلِيُّ مَا آجَاعَكَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ثَنَّاتُهُمُ اِنِّي لَمُ آشَبَعُ مُنُذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ثَلَاثَةً لِمُ اَبْشِرُ بِالْحَنَّةِ۔

تُرْخِعَنَا الله عنرت ام بان سے مروی ہے کہ جناب رسول الله سُلَيْل نے ایک دن حضرت علی بُلاَلاَ کو دیکھا تو وہ آپ کو بھوکے محسوس ہو ہو؟ عرض کیا یارسول الله! استے استے دن سے پیدنہیں بھوکے محسوس ہو رہے ہو؟ عرض کیا یارسول الله! استے استے دن سے پیدنہیں بھرا' یہن کر نبی علیہ نے فرمایا تنہیں جنت کی خوشخری ہو۔

خَمَّاتِی بِعَبِّالْمِیْتُ: "جانعا" بحوکا "ما اجاعك" اس میں "ما" استفهامیہ ہے اور آگے باب افعال سے فعل ماضی معروف كا صیغہ واحد ندكر حاضر ہے بمعنی خوشخری دیا۔ معروف كا صیغہ ہے بمعنی بحوكا بنانا" ابشر" باب افعال سے امر معروف كا صیغہ واحد ندكر حاضر ہے بمعنی خوشخری دیا۔ شَجَنَّ فِیْجَ جَمَّلُانِیْ اُول: احرحه الترمذی: ۳۷۳۵ ۳۷۳۹

مَجُنُونَ حَكُنْ اللَّهِ فَاللَّهِ العرجة ابن عدى: ١٤/٨ ١٢٤/١ ـ ١٤/٨ ١ ـ

حضرت علی مرتضلی مرتضلی مرتضلی مرتفظ نام نام نام نام کرام علی کنیت ابوالحن اور ابوتراب اور لقب حیور ہے آپ کے والد کا نام ابوطالب اور والدہ کا نام فاطمہ ہے آپ رشتے کے اعتبار ہے نبی ملیا کے حقیق پچا زاد بھائی تنے آپ بچول میں سب سے بہلے اسلام قبول کرنے کا شرف رکھتے ہیں شب ہجرت نبی ملیا کے بستر پرسونے کا اعزاز حاصل ہوا'نبی ملیا کی سب سے جیتی اور لاؤلی صاحبزادی حضرت فاطمہ فی الله ہوئی تمام غزوات میں شرکت فرمائی فقد واجبتاد اور سجے فیط کی سجمہ بوجمہ ہیں مشہور ہیں نصوف کے اکثر سلسلے ان بی پرمنتی ہوتے ہیں تفییر و صدیت اور علم وراشت پر بھی کمل عبور حاصل تھا' حضرت عثمان دی شہادت کے بعد آپ سریر آرائے خلافت ہوئے اور ۱۰ رمضان المبارک ۲۰ ھ جھے کی رات کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا' حضرت امام حسن شائلا نے جنازہ پڑھایا اور کوفہ کے ایک قبرستان میں آپ کو سپرد خاک

## 

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ حَمُزَة

( ٣٧٠ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنَ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثَةً سَيِّدُ الشُّهَدَآءِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بُنُ عَبُدِالُمُطَّلِبِ ثُمَّ رَجُلٌ دَخَلَ إلى إمَامٍ فَامَرَةً وَنَهَاهُ.

وَفِىُ رِوَايَةٍ سَيِّدُ الشُّهَدَآءِ يَوُمَ الُقِيَامَةِ حَمُزَةً بُنُ عَبُدِالُمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ اِلَى اِمَامِ جَائِرٍ فَامَرَهُ وَنَهَاهُ۔

## حضرت حمزه والنفظ كي فضيلت

مَجُنَّ الْعَرْجَةُ الْعَرْجَةُ الحاكم: ١١٩/٢ والهندي في الكنز: ٣٣٢٦٣\_

مَعْلَمُونِ عَلَيْ الله المرحمين بن الله كوبھى اوگ سيد الفيد اء كبد دية بي اور عشرة محرم بيل الى چيزي خصوصت كے ساتھ كثرت سے سننے بيل آتى بيل اس موقع پر ايك طرف تو حضرت امام حسين بن الله كا تقلال واحر ام بوتا ہوا دو دو رك طرف بعض حضرات كى بيرائ بوتى ہے كہ سيد الشبد اء كا لقب حضرت امير حمزه بن الله خاص ہے بى اور دو رك طرف بعض حضاء فرما يا تھا اس ليے كى اور كو بيد لقب وينا سيح نبيل ہے كيكن راقم الحروف بميشد اس خلجان كى شيار الشبد اء كبد ويا جائے تو اس سے كيا خرابى لازم آتى ہے كيكن جب راقم كى نظر اس صديث پر پن كى تو ذبى كا خلجان خود دور ہو گيا كہ جب خود نى شيئة فرما رہے بيلى كہ اليے تكران كو امر كى نظر اس صديث پر پن كى تو ذبى كا خلجان خود دور ہو گيا كہ جب خود نى شيئة فرما رہے بيلى كہ اليے تكران كو امر بالمعروف اور نهى عن المنظر كے ذر يعے وين كے ساتھ وابست ركھنے والا شخص بھى ''سيد الشبد او' كے اعز از سے معزز ہوگا تو معزت امام حسين من المنظر كے ذر يعے دين كے ساتھ وابست ركھنے والا شخص بھى ''سيد الشبد او' كے اعز از سے معزز ہوگا تو حضرت امام حسين من المنظر غير بين فريضد انجام ديا تھا' أنہيں بيد لقب كول نہيں ديا جا سكتا؟ معلوم ہوا كہ اس ميں كوئى حضرت امام حسين من المنظر نے بھى تو يكى فريضد انجام ديا تھا' أنہيں بيد لقب كول نہيں ديا جا سكتا؟ معلوم ہوا كہ اس ميں كوئى حضرت امام حسين من المنظر نے بھى تو يكى فريضد انجام ديا تھا' انہيں بيد لقب كول نہيں ديا جا سكتا؟ معلوم ہوا كہ اس ميں كوئى حضرت امام حسين من الله كا اس كا الله كور ته نہيں ۔

حصرت حمزہ بڑالنے: آپ کا نام نامی اسم گرامی حمزہ کنیت ابو عمارہ اور نقب اسد اللہ ہے آپ کے والد کا نام عبدالمطلب اور والدہ کا نام ہالہ بنت وہیب تھا کر شنے میں آپ نبی طینا کے حقیق بچپا اور رضائی بھائی تکتے ہیں آپ کا شار سابقین اولین میں ہوتا ہے غزوہ بدر میں آپ کی شہامت وشجاعت نے نمنیم کے پرے کے پرے صاف کر دیے غزوہ احد میں آپ نے میں ہوتا ہے غزوہ بدر میں آپ کی شہامت وشجاعت نے نمنیم کے پرے کے پرے صاف کر دیے غزوہ احد میں آپ کی وحش بن حرب نامی غلام کے ہاتھوں ''جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا'' جام شہادت نوش فرمایا' اور دشمن نے آپ کی لغش مبادک کو کرے فرن کیا۔

## المرادام الله المحالي المحالي

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ الزُّبَيُرِ

(٣٧١) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكَدِرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ثَالَيْهُا مَنُ يَأْتِيُنَا بِالْخَبَرِ لَيُلَةَ الْآخِرَابِ فَيَنُطَلِقُ الزَّبَيْرُ فَيَأْتِيُهِ بِالْخَبَرِ كَانَ ثَلَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ثَلْقُا لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيُّ الزَّبَيْرُ۔

## حضرت زبير ملطفظ كي فضيلت

تُرْجُعُکُنَا : حضرت جابر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مَا الله مَا الله عَرْدهٔ خندق کی رات ارشاد فرمایا دشمن کے متعلق ہمیں کون خبر لا کر دے گا؟ تیمن مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور تینوں مرتبہ حضرت زبیر بڑاٹیئ کھڑے ہوتے ہیں اور جا کرخبر لاتے ہیں اس پر نبی مائیلانے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔

﴾ ﴿ الله المحارى: ٢٨٤٦؛ ومسلم: ٦٢٤٣ (٢٤١٥) والترمذي: ٣٧٤٥ وابن ماحه: ١٢٢ وابن حيان: ٦٩٨٥

حضرت زبیر فاتن آب کا نام نامی اسم گرامی زبیر کنیت ابوعبداللہ اور لقب ''حواری رسول'' ہے آپ کے والد کا نام عوام اور والدہ کا نام صغیہ ہے جو نبی طینا کی حقیقی بھو پھی تھیں' آپ کی بیدائش بجرات سے اٹھا کیس سال قبل ہوئی' آپ نے اپنی عمر کے سوابویں سکل میں بی پانچویں یا جھٹے نمبر پر اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا' بہاوری میں ضرب المثل تھے تمام غزوات میں شریک ہوئے' جنگ جمل کے موقع پر ابن جرموز نامی غدار اور جہنمی کے ہاتھوں آپ نے جام شہادت نوش کیا' آپ کی کل عمر مبارک چوشھ سال ہوئی اور ۳۱ھ میں شہید ہوکر وادی سباع میں مدفون ہوئے۔

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ

( ٣٧٢) آبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ عَنُ رَجُلٍ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ مَسُعُودٍ آلَّ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَر اَسُمَرَا عِنُدَ رَسُولِ اللّهِ ﴿ وَهُو يَقُرَأُ فَقَالَ وَخَرَجَا وَخَرَجَ مَعَهُمَا فَمَرُّوا بِإِبْنِ مَسُعُودٍ وَهُوَ يَقُرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ ثَاثِيْمٍ مَنْ سَرَّهُ آنُ يَقُرَأُ الْقُرُانَ كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَاءَ ةِ ابْنِ أُمِّ عَبُدٍ۔

وَجَعَلَ يَقُولُ لَهُ سَلَ تُعَطَّهُ فَاتَاهُ آبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ يُبَشِّرانِهِ فَسَبَقَ آبُو بَكُرٍ عُمَرَ الِيُهِ فَبَشَّرَةً وَآخُبَرَهُ آلَّ النَّبِيِّ مَا لَيْهُ فَدُ آمَرَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَالَ آللُّهُمَّ اِنِّيُ آسُأَلُكَ اِيُمَانًا دَائِمًا لَا يَزُولُ وَنَعِيمًا لَا يَنُفَدُ وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ مَا لَا يَزُولُ وَنَعِيمًا لَا يَنُفَدُ وَمُرَافَقَةَ

وَفِيُ رِوَايَةٍ عَنِ الْهَيُثَمِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ اَنَّ اَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ سَمَرًا عِنُدَ النَّبِيِّ ظُلْقِيْمُ فَخَرَجَا وَخَرَجَ مَعَهُمَا فَمَرُّوا بِابُنِ مَسُعُودٍ وَهُوَ يَقُرَأُ فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ظُلْقَيْمُ مَنُ اَحَبَّ اَنُ يَقُرأُ الْقُرُانَ عَضًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقُرَأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابُنِ أُمَّ عَبُدٍ وَجَعَلَ يَقُولُ سَلُ تُعْطَهُ وَذَكَرَ تَمَامَ الْآوَلِ.

#### حضرت عبدالله بن مسعود طالفي كفضائل

ترخینگان : حفرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے کہ حفرات شخین آیک مرتبہ نبی الیا سے رات دیر گئے تک گفتگو کرتے مرب جب وہ دونوں نکلے تو نبی الیا بھی ان کے ساتھ چلے گئے ان تیوں کا گزر ابن مسعود کے پاس ہے ہوا جو قر آن کریم کی تلاوت کر رہے تھے نبی الیا ہے ان کی تلاوت من کر فر مایا جو خض یہ چاہے کہ قر آن کو ای طرح پر ھے جیہے وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہے کہ ابن مسعود کی طرح پر ھے اور نبی الیا ان سے فرمانے گئے کہ ماگو تمہاری درخواست پوری ہوگ معزات شخین یہ خو تحری سائے کہ ایک مستود کی کہ ابن مسعود کی ابن مسعود کی ابن مسعود کی باس آئے لیکن حضرت ابو کر صدیق حضرت عمر فاروق پر سبقت معزات شخین یہ خو تجری سائے کے لیے ابن مسعود کے پاس آئے لیکن حضرت ابو کر صدیق حضرت عمر فاروق پر سبقت لے گئے اور آئیس خو تجری سائر فرمایا کہ نبی ملینا نے آئیس دعا کا تھم دیا ہے چنانچہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ! میں تھے ہے ایسے دائی ایمان کا سوال کرتا ہوں جو بھی زائل نہ ہو ایسی نعتوں کا جو بھی ختم نہ ہوں اور جنت میں نبی ملینا کی رفاقت کا۔

( ٣٧٣ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَوُن عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ظَائِمَةً أَرُسَلَ وَالِدَتَهُ أُمَّ عَبُدٍ تَنُظُرُ اِلَى هَدُى النَّبِيِّ طَلَّمَةً وَدَلَّهُ وَسَمْتِهُ فَتُخَبِرُهُ بِذَلِكَ فَيَتَشَبَّهُ بِهِ

تُرِّخُتُنُكُا ؛ حفرت عبدالله بن مسعودٌ فَرَماتِ مِي كه جب نبي مائيلا البيئ كمر تشريف لے جاتے تو وہ اپنی والدہ ام عبد كو بھیج ویتے تھے تا كہ وہ نبی مائیلا كے طریقے سیرت اور كیفیت كوغور ہے دیکھیں اور انہیں آ كر بتا ئیں گھر وہ اس كی مشابہت افتیار كرنے كی كوشش كرتے تھے۔

( ٣٧٤ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَوْلِهِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ آنَّهُ كَانَ صَاحِبَ حَصِيرِ رَسُوُلِ اللَّهِ مَثَاثَيْمُ وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبَ عَصَا رَّسُولِ اللَّهِ مَثَاثَيْمُ.

وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبَ رِدَاءِ رَسُوُلِ اللَّهِ مَلَا يُلْمَارِ

وَفِيٌ رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبَ الرَّاحِلَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ مَثَاثَيْمٌ ..

وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ صَاحِبَ سِوَاكِ رَسُولِ اللَّهِ مَثَاثَيْتُمْ وَصَاحِبَ الْمِيْضَاةِ وَصَاحِبَ النَّعُلَيُنِ.

تَرْجِهُنَاكُ الله عندالله بن مسعودٌ كے بارے منقول ہے كہ وہ نبي ملينا كے سجادہ بردار تنے ايك روايت ميں لائلي بردار

ہونے کا ذکر آیا ہے ایک روایت میں صاحب رداء ہونے کا ایک روایت میں صاحب راحلہ ہونے کا ایک روایت میں صاحب راحلہ ہونے کا ایک روایت میں صاحب مسواک ہونے کا ایک روایت میں وضو کے برتن والا ہونے کا اور ایک روایت میں صاحب التعلین ہونے کا تذکرہ آتا ہے۔

(٣٧٥) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنَ مَعُنِ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَا كَذَبُتُ مُنَذُ اَسُلَمْتُ اِلَّا كِذَبَةً وَاحِدَةً كُنْتُ اُرَجِلُ لِلنَّبِيِّ ثَلَّاثُهُمْ فَاتِنَى رَحَّالٌ مِنَ الطَّائِفِ فَسَأَلَنِى اَىُّ الرَّاحِلَةِ اَحَبُّ اِلَى رَسُولِ اللهِ ثَلَّاثُمُ فَقُلْتُ الطَّائِفِيَّةُ الْمَكِّيَّةُ وَكَانَ يَكُرَهُهَا رَسُولُ اللهِ ثَلَّاثُهُمْ فَلَمَّا أَتِى بِهَا قَالَ مَنُ رَحَّلَ لَنَا هَذِهِ قَالُوا رَجَّالُكَ قَالَ مُرُوا ابُنَ أَمْ عَبُدٍ فَلَيُرَجِّلُ لَنَا فَأُعِيدَتُ إِلَىَّ الرَّاحِلَةُ لِ

وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ عَبُدُاللّٰهِ اِنَّ النَّبِيَّ ثَالِّائِمُ حِيءَ بِرَجُلٍ مِنُ اَهُلِ الطَّائِفِ قَالَ فَحَاءَ نِي الطَّائِفِيُّ فَقَالَ أَيُّ الرَّاحِلَةِ اَحَبُّ اِلَيُهِ قُلُتُ الطَّائِفِيَّةُ الْمَكِيَّةُ فَخَرَجَ فَقَالَ مَنْ صَاحِبُ هَذِهِ الرَّاحِلَةِ قِيْلَ الطَّائِفِيُّ قَالَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهَا۔

تو بھی میں میں میں میں میں میں میں ہے ہیں کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے ایک مرتبہ کے علاوہ بھی جھوٹ نہیں بولا اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ میں نبی ملینہ کے لیے سواری تیار کرتا تھا طائف سے ایک کواوہ بنانے والا آیا اور مجھ سے پوچھا کہ نبی ملینہ کو کا پہند تھا جہ میں نے کہا جو طائف یا مکہ کا بنا ہوا ہو حالانکہ وہ نبی ملینہ کو ناپند تھا جب وہ شخص کہ نبی ملینہ کو کا پہند تھا جب وہ شخص کواوہ سے کر آیا تو نبی ملینہ نے فرمایا ہماری سواری پر یہ کواوہ کس نے کسا ہے؟ لوگوں نے بنایا کہ فلاس رحال نے! فرمایا عبداللہ بن مسعود سے کہو کہ وہ ہمارے لیے سواری تیار کرے چنانچہ اسے میرے یاس تیاری کے لیے لایا گیا۔

(٣٧٦) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنُ مَسُرُوقِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ مَا كَذَبُتُ مُنُدُ اَسُلَمُتُ إِلَّا وَاحِدَةً كُنُتُ الرَّاحِلَةِ اَحَبُّ اللَّهِ مَلَّاتُهُمُ فَاتَلَى رَحَّالٌ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ اَى الرَّاحِلَةِ اَحَبُ اللَّى رَسُولِ اللَّهِ مَلَّيْهُمُ اللَّهِ مَلَّيْهُمُ اللَّهِ مَلَّائِهُمُ اللَّهِ مَلَّائِهُمُ اللَّهِ مَلَّائِهُمُ اللَّهِ مَلَّائِهُمُ اللَّهِ مَلَّائِهُمُ اللَّهُ مَلَّائِهُمُ اللَّهُ مَلَّالًا مَن رَحُلَ لَنَا هَذَ الرَّاحِلَةَ لِابُنِ مَسُعُودٍ. هَذِهِ الرَّاحِلَةَ قَالَ رَحَّالُكَ الَّتِي أَيْثَتَ بِهِ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ رَدِّ الرَّاحِلَةَ لِابُنِ مَسُعُودٍ.

و خُرِجُنُكُ أَن أَن كَا ترجمه بعينه ١٥٥٧ والأبي

## المراع الله ينظم ينظم المنظم ا

"فاعیدت" باب افعال سے فعل ماضی مجهول کا صیغه واحدمونث غائب ہے جمعنی لوٹانا۔

مَجُهُمُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المباركة ـ

فقد اخرجه ابن حبان: ٧٠٦٧ و ٢٦٠٧ وابن ماجه: ١٣٨، واحمد: ١٧٥، والطيالسي: ٣٤٠، والنسائي في عمل اليوم والليلة: ٨٦٩\_

واما الثاني منها:

فقد اخرج البخاري مثله: ٣٧٦٢ والترمذي: ٣٨٠٧ وابن حيان: ٣٣ · ٧٠ ومسلم: ٣٣٦٦ (٢٤٦٠) و اما الثالث منها:

فقد اخرجه الحاكم: ٣١٦/٣ وابن سعد: ١٠٩/٣\_

واما الرابع والخامس منها:

فقد اخرجهما ابو يعلى الموصلي: ٢١٢٥ وابن حجر في المطالب العالية: ٢٨٤٤ـ

حضرت عبداللد بن مسعود والفئذ آپ كا نام نامى اسم كرامى عبدالله اوركنيت ابوعبدالرطن ب آپ كے بہت سے القاب كا ذكر حديث ١٧ يس بين آپ كے والد كا نام مسعود اور والدہ كا نام ام عبد بي بجين بيس آپ بكرياں چراتے سے آپ كا شار سابقين اولين بيس ہوتا ہے آپ نے تمام غزوات بيس شركت اور حبشه كى طرف دو مرتبہ بجرت فرمائى ٢٠ هديس كوف كا شار سابقين اولين ميں ہوتا ہے آپ نے تمام غزوات بيس شركت اور حبشه كى طرف دو مرتبہ بجرت فرمائى ٢٠ هديس كوف كو شار موئے فقهى مسائل بيس ان كى رائے خاصا وزن ركھتى ہے بيان حديث بيس مختاط رہے قراء ت قرآن بيس متاز بيس حديث والي بيس ايك اہم مقام كے حامل بيس آپ نے سائھ برس سے بجھ زيادہ عمر پاكر ٢٠١ ه بيس وفات پائى متان بين عمان وفات بائى وفات بائى متان بين عمان وفات بائى۔

## بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ خُزَيْمَةَ

(٣٧٧) آبُو حَنِيفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ آبِي عَبُدِاللهِ الْحَدَلِيِّ عَنُ خُزَيْمَةَ آنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ الْحَدَلِيِّ عَنُ خُزِيْمَةُ آشُهَدُ لَقَدُ بِعُتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ مَرُّ بِاعْرَابِي وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ظَلْمُ وَهُوَ يَحْحَدُ بَيْعًا قَدُ عَقَدَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ طَلْمُ وَهُوَ يَحْحَدُ بَيْعًا قَدُ عَقَدَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ طَلْمُ فَقَالَ خَوْيُمَةُ اللهِ عَلَيْمَتَ دُلِكَ فَقَالَ تَجِيئُنَا بِاللهِ عَلَيْمُ مِنُ اَيْنَ عَلِمُتَ دُلِكَ فَقَالَ تَجِيئُنَا بِاللهِ عَلَيْمُ مِنَ السَّمَآءِ فَنُصَدِّقُكَ قَالَ فَحَعَلَ رَسُولُ اللهِ طَلْمُ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيُنِ وَلَي اللهِ عَلَيْمُ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيُنِ وَلِي وَلِي وَلِي اللهِ عَلَيْمُ مَاتَ .

# على مندانام اعلم المنت المنت

تُرْجُمُكُانُ : حضرت خزيمه بن البت كتب بيل كه ايك مرتبه في طينها كه باس سے ان كا گزر ہوا أب كے ساتھ ايك ديها آ بھی تھا جو تھ كا انكار كر رہا تھا ، حضرت خزيمة كتب ككے كه بيل اس بات كا گواہ ہول كه تم نے يہ جانور نبی طفيها كے ہاتھ فروخت كيا ہے نبی طفيه نے فرمايا تنہيں كيے پت چلا؟ عرض كيا كه آپ ہمارے باس آسانی وقی لاتے ہيں تو ہم آپ كی تقدیق كرتے ہيں (كيا اس ميں آپ كی تكذیب كریں ہے؟) نبی طفيه نے بيان كران كی گواہی كو دو آ دميوں كی گواہی كرابر قرار دے دیا۔

خَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ عَلَى مَعْمَارَعُ معروف كا ميغه واحد مَدَرَ عَائب ہے بمعنی انكار كرنا "بعته" باب ضرب سے نعل ماضی معروف كا ميغه واحد مُدكر حاضر ہے بمعنی بيخا "فنصد قك" باب تفعيل سے نعل مضارع معروف كا ميغه جمع متكلم ہے بمعنی تقدیق كرنا۔

مَجُمُونِي مَثَلُونِينَ العرجه ابوداؤد: ٣٦٠٧ واحمد

حضرت خزیمہ بن ٹابت رہ الفوز آپ کا نام نامی اسم سامی خزیمہ کنیت ابو ممارہ اور لقب ذوالشہاد تین ہے آپ کے والد کا نام ٹابت اور والدہ کا نام کبھ بنت اوس ہے آپ ہجرت سے قبل دولت اسلام سے مالا مال ہوئے اور غزوہ بدر سے لئے کرآ خر تک تمام غزوات میں شریک رہے آپ کی کل مرویات کی تعداد ۳۸ ہے جگ صفین میں حضرت علی مرتفعی کی طرف سے شریک ہو کرشامیوں کے خلاف داد شجاعت دی اور اس معرکہ میں جام شہادت نوش کیا۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ خَدِيجة

(٣٧٨) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ يَحُيَى بُنِ سَعِيُدٍ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ بُشِّرَتُ خَدِيُحَةُ بِبَيُتٍ فِى الْحَنَّةِ لَاصَخَبَ فِيُهَا وَلَا نَصَبَ\_

#### حفرت خديجه نظفا كى فضيلت

تریخ کُنگان عفرت انس ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ حضرت خدیجہ ٹاٹا کے لیے جنت میں ایسے محرکی بیثارت دی مجی ہے جس میں کوئی شور اور کسی تنم کی تھکاوٹ نہ ہوگی۔

حَمَّلِكَ الْمَرِّبُ : "بشرت" باب تفعیل سے نعل مامنی مجبول کا میغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی خوشخری دینا' "صبحب" شوروشغب "نصب" تعکاوٹ۔

مَجَنَّ الْحَالَ اللَّهِ البعارى: ١٧٩٢ ومسلم: ٦٢٧٤ (٣٤٣) واحمد ٢٥٠٥ وابن حبان: ٧٠٠٤ و مسلم: ٢٤٣٣) واحمد ٢٠٠٤ وابن حبان: ٢٠٠٤ والدكانام حضرت خديجته الكبرى في المجان الم ماى اسم كراى خديج كنيت ام مند اور لقب طامره ب آپ ك والدكانام

المرازا الله ينظ كالمحال المحال المحا

خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زاکہ ہے ہوئی اسلائے نسب چوتھی پشت میں جاکر نبی ایسائی سے ال جاتا ہے آپ کی پیدائش عام الفیل سے ۱۵ سال قبل ہوئی آپ کا پہلا نکاح ابو ہالہ سے ہوا دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزوی سے ہوا اور تبی مرتبہ آپ سری مرتبہ آپ سرور کا تنات تالیخ کے حبالہ عقد میں آکمین اس وقت آپ کی عمر چالیس سال اور نبی ملیخ کی عمر پیس برس تھی آپ کا عمر وہ کا طلائی ورہم مقررہوا خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا آپ ۵۰ سال تک نبی طیف کی خدمت میں مصروف سال تک نبی طیف کی خدمت میں مصروف سال تک نبی طیف کی خدمت میں مصروف میں رہیں اس دوران اپنے جسم و جان اور روح وقلب سے نبی طیف کی خدمت میں مصروف رہیں حالانکہ اپنے وقت میں مکہ مرمہ کی سب سے مالدار خاتون تھیں آپ نی قبر بحون میں ہے نبی طیف کو اللہ تعالی نبوت میں آپ کا انتقال ہوا اور نبی طیف نے خود انہیں قبر میں اتارا آپ کی قبر بحون میں ہے نبی طیف کو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم دائے تا موائی وہ سب حضرت خدیج سے ہوئی۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ عَائِشَةَ الصِّدِّيُقَةِ

وَفِيُ رِوَايَةٍ اِنِّيُ رَأَيْتُكِ زَوُ حَتِيُ فِي الْحَنَّةِ ثُمَّ الْتَفَتَ وَقَالَ هَوَّنَ عَلَىَّ الْمَوُثُ لِاَنِّيُ رَايَتُ عَائِشَةَ فِي الْجَنَّةِ..

#### حضرت عائشه ذائفها كي فضيلت

تڑ کے منگ اُ مصرت عائشہ ڈھنٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے مجھ سے فرمایا مجھ پرموت کی بختی اس لیے آسان ہو گئ ہے کہ میں نے تنہیں جنت میں بھی اپنی بیوی کے طور پر دکھے لیا ہے۔

( ٣٨٠) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ لَقَدُ كُنَّ لِي خِلَالٌ سَبُعٌ لَمُ يَكُنُ لِآحَدٍ مِنُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ حَنَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّه

ترکیجنگ اُ حضرت عائشہ صدیقة قرماتی ہیں کہ میری سات خوبیاں ایسی ہیں جو دیگر ازواج مطہرات میں ہے کسی میں نہیں تھیں۔

ا۔ میں ان سب کی نسبت نبی مالیہ کواینے والداورانی ذات کے حوالے سے سب سے زیادہ محبوب تھی۔

- ٢۔ ني ديا ان جھے سے باكرہ مونے كى حالت ميں نكاح فرمايا۔
- س۔ میں نے جرئیل کو دیکھا ہے اور میرے علاوہ کسی زوجہ محترمہ نے نہیں دیکھا۔
- س۔ نبی ملیوں نے مجھ سے نکاح نہیں کیا یہاں تک کہ جبریل میری تصویر لے کر آئے۔ \*
- ۵۔ نبی ملینہ کے باس جریل اس وقت بھی آجاتے تھے جب میں نبی ملینہ کے ساتھ بستر میں ہوتی۔
- ۲۔ میرے عذر کے بارے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں جس میں لوگوں کی بہت می جماعتیں ہلاکت کے قریب پہنچے
   میں۔
- ے۔ نبی ملیدہ کا انتقال میرے کھر میں میری باری کی رات میں میرے دن میں اور میرے سینے اور مگلے کے درمیان ہوا ہے۔
- (٣٨١) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَوُن عَنُ عَامِرٍ الشَّعُبِيِّ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ فِيَّ سَبُعُ حِصَالٍ لَيْسَتُ فِي وَاحِدَةٍ مِنُ اَزُوَاجٍ رَسُولِ اللهِ طَلَّيْمَ تَزَوَّ جَنِي وَانَا بِكُرِّ وَلَمْ يَتَزَوَّ جُ اَحَدًا مَنُ نِسَائِهِ بِكُرًا غَيْرِى وَنَزَلَ جِبْرَئِيلُ بِصُورَةِ وَاحِدَةٍ مِنُ نِسَائِهِ غَيْرِى وَاَرَانِي جِبْرَئِيلُ وَلَمْ يُرِهُ بِصُورَةِ وَاحِدَةٍ مِنُ نِسَائِهِ غَيْرِى وَارَانِي جِبْرَئِيلُ وَلَمْ يُرِهُ بِصُورَةِ وَاحِدَةٍ مِنُ نِسَائِهِ غَيْرِى وَارَانِي جِبْرَئِيلُ وَلَمْ يُرِهُ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْرِى وَالْمَالِيلُ وَلَمْ يُرِهُ اللهِ اللهِ مَنْ النَّاسِ وَمَاتَ فِي لَيُلَتِي وَيَوْمِي وَتُوفِي بَيْنَ سَحَرِى وَ نَحُرِى وَ نَحُولُ .

وَفِيُ رِوَايَةٍ آنَّهَا قَالَتُ إِنَّ فِيَّ سَبُعُ حِصَالٍ مَاهُنَّ فِي وَاحِدَةٍ مِنُ أَزُوَاجِهِ تَزَوَّ جَنِي بِكُرًا وَلَمُ يَتَزَوَّ جَنِي وَلَمُ يَأْتِهِ جِبْرَئِيلُ بِصُورَةِ اَحَدٍ مِنُ أَزُوَاجِهِ فَيُرِى وَآنَاهُ جِبْرَئِيلُ بِصُورَةِ آحَدٍ مِنُ أَزُوَاجِهِ غَيْرِى وَآنَاهُ جِبْرَئِيلُ بِصُورَةِ آحَدٍ مِنُ أَزُوَاجِهِ غَيْرِى وَكُنتُ آحَبُّهُنَّ النَّاسِ وَمَاتَ فِي غَيْرِى وَكُنتُ آحَبُّهُنَّ النَّاسِ وَمَاتَ فِي عَنْرِي وَلَيْلَتِي وَلَيْلَ وَالَائِي جِبْرَئِيلُ وَلَمُ يُرِهُ آحَدًا مِنُ أَزُواجَهِ غَيْرِى وَلَائَ مِنْ النَّاسِ وَمَاتَ فِي يَوْمِي وَلَيْلَتِي وَبَيْنَ سَحَرِى وَنَحُرِى وَازَانِي جِبْرَئِيلُ وَلَمُ يُرِهُ آحَدًا مِنُ أَزُواجَهِ غَيْرِى \_

تَرْجُعُنُكُو : بعينه وي ترجمه ب جوصديث نمبره ٣٨ من موار

(٣٨٢) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ آبِيُهِ عَنْ مَسُرُوقٍ آنَّهُ كَانَ اِذَا حَدَّثَ عَنُ عَائِشَةَ قَالَ حَدَّئَتُنِي الصِّدِيُقَةُ بِنُتُ الصِّدِيُقِ الْمُبُرَّأَةُ حَبِيْبَةُ رَسُولِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ظُلْثَيْمُ.

تُرْجُعُكُمْ أَنْ مروق جب بھی حضرت عائش صدیقة کے حوالے سے کوئی روایت بیان کرتے تو یوں کہتے: "حدثتنی الصدیقة بنت الصدیق المبرأة حبیبة رسول الله مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّ

( ٣٨٣ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ لِيَعُودَهَا فِي مَرَضِهَا فَارَسَلَتُ اِلَيْهِ اِنِّيُ اَجِدُ غَمَّا وَكُرُبًا فَانُصَرِفُ فَقَالَ لِلرَّسُولِ مَا أَنَا بِالَّذِي يَنُصَرِفُ حَتَّى اَدُخُلَ

## المارانام الله المحالية المحال

فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهَا بِذَلِكَ فَآذِنَتُ لَهُ فَقَالَتَ إِنِّى آجِدُ غَمَّا وَكُرُبًا وَآنَا مُشُفِقَةٌ مِمَّا آخَافُ آنُ أَهُجُمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ آبُشِرِى فَوَ اللهِ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ثَلَيْمُ يَقُولُ عَائِشَةُ فِي الْحَنَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ثَلَيْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَن يُرَوِّجَةً جَمُرَةً مِنْ جَمْرَةٍ جَهَنَّمَ فَقَالَتُ فَرَّجُتَ فَرَّجَ اللّهُ تَعَالَى عَنْكَ.

ترجیکا آنگ مرجہ حضرت ابن عباس نے حضرت عائش سے ان کی عیادت کے سلیے میں کھر میں وافل کی اجازت ما تک فرخیکا آنگ مرجہ حضرت ابن عباس نے دیادہ پریٹانی اور تکلیف محسوس کر رہی ہواس لیے ابھی (نہیں بل سکتی) واپس تخریف سے جائے مخرت ابن عباس نے قاصد نے قاصد سے کہا کہ میں تو لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا' قاصد نے جا کر حضرت عائشہ کو یہ جائی تو انہوں نے اجازت دے دی' (جب وہ آئے تو) فرمایا کہ میں بہت پریٹانی اور تکلیف محسوس کر رہی عول اور مجھے اندازہ ہے کہ اب مجھ پرموت کا حملہ ہونے والا ہے' حضرت ابن عباس نے عرض کیا آپ کو بشارت ہوکہ بخدا میں نے رسول اللہ ناٹھ کو بیڈوا سے معزز تھے میں نے رسول اللہ ناٹھ کو بیڈوا سے معزز تھے کہ جائشہ جنت میں ہوگی' اور نی طیٹھ اللہ کے نزد یک اس سے معزز تھے کہ جہنم کے کی انگارے سے نکاح فرماتے' یہ س کر حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے مجھ پرخوشی کا دروازہ کھولا' اللہ تم پر کشادگ

حَمَّاتُ عَبِهُ الْحَرِّ اللهون" باب نفر سے نعل مضارع معروف كا صيغه واحد ذكر غائب ہے اور لام ابتدائيہ ہے بمعنی آسان ہونا "خلال" خوبيال "بكوا" كوارئ "شعاره" بسر كاف "في" مير بارے بيل "سعوى و نحوى" سينه اور كلا "المبرأة" باب تفعيل سے اسم مفعول كا صيغه ہے بمعنی بری ہونا۔ "غما و كوبا" پريثانی اور تكليف "فانصوف" باب انفعال سے نعل امر معروف كا صيغه واحد ذكر حاضر ہے بمعنی لوث جانا "اهجم" باب نفر ياكرم سے نعل مضارع معروف كا صيغه واحد ذكر حاضر ہے بمعنی لوث جانا "اهجم" باب نفر ياكرم سے نعل مضارع معروف كا صيغه واحد تذكر حاضر ہے بمعنی بوئ اور كاری۔

مَجَنِّ الْكُلُكُ اللهُ ١٣٧٩: اخرجه احمد: ٢٥٥٥، وابن حبان: ٧٠٩٥ والترمذي: ٣٨٨٩\_

مَجُرِينَ مُكَلِّينَ مَلَا ١٨٠ ١٨١: هذان الحديثان مشتمل كلاهما على سبع حصال اما الاول منها:

فقد اخرجه مسلم: ۲۱۷۷ (۲۳۷۳) والترمذي: ۳۸۸۵ وابن ماجه: ۱۰۱ وابن حبان: ٤٥٤٠. واما الثاني منها:

فقد اخرجه این حیان: ۹۰،۹۰ والبخاری: ۳۸۹۰ ومسلم: ۳٤۷۹ (۱٤۲۲) وابوداؤد: ۴۹۳۳ والنسائی: ۳۲۵۷ واین ماجه: ۱۸۷۲

واما الثالث منها:

فقد اخرجه احمد: ٢٤٦٤٣ والبخاري: ١٢٥ ومسلم: ٦٢٨٣ (٢٤٣٨) وابن حبان: ٩٣ ٧٠ والترمذي:

\_ \\ \

واما الرابع منها:

فقد اخرجه احمد: ٥٠٥٠٠ والترمذي: ٣٨٨٢ وابن عدى: ٤٤/٨ عـ

واما الخامس منها:

فقد اخرجه البخاري مطولًا: ٢٥٨١ والترمذي: ٣٨٧٩ وابن حيان: ٩٠١٠٩\_

واما السادس منها: أ

فيشير الى قصة الافك التي اخرجها حميع اهل الحديث والسير والتفسير٬ فقد اخرجه البخاري مثلًا: ٢٦٦١٬ ومسلم: ٧٠٢٠ (٢٧٧٠) وابوداؤد: ٤٧٣٥٬ والترمذي، ٣١٨٠٬ وابن حبان: ٢١٢١ـ

واما السابع منها:

فقد اخرجه البخاري: ٥١١١ ومسلم: ٦٢٩٢ (٣٤٤٣) وابن حبان: ٦١١٦ واحمد: ٦٨/٦\_

مَجُنِّ المَّكُونِيُّ المُكالِقُ هو قول تابعي يدل عليه قول الصحابي عمار بن ياسر اخرجه الترمذي: ٣٨٨٨ و نفس الحديث اخرجه احمد: ٢٦٥٧٢ ..

مَجَهُ إِنْ مُحَكُّلُونِكُ ٢١٠٨: اخرجه ابن حبان: ٧١٠٨ والبخاري: ٣٧٥٣.

حضرت عاکشہ صدیقہ فاقباً: آپ کا نام نامی اسم گرامی عاکشہ کنیت ام عبداللہ اور لقب صدیقہ اور حمیرا ہے آپ کے والد

کا نام ابو بکر اور والدہ کا نام نینب ہے آپ کی پیدائش ماہ شوال س نبوت میں ہوئی مطرت خدیجہ فاقبا کے انتقال کے بعد

نی مائیا سے منسوب ہو کی اور ماہ شوال ہی میں نو سال کی عرمیں رحمتی ہوگئ شجاعت و دلیری جودو سخاوت اور خود واری میں

ہرشل رہیں علم وضل میں کوئی عورت ان کی ہمسری نہیں کر سکی قرآن و حدیث فقد اور علم الاسرار کے علاوہ شاعری کا بھی

فاص ذوق تھا اور بوے بوے شعراء کے قصا کد زبانی یاد تھے واقعہ افلک کی مناسبت سے ان کی شان میں قرآن کر کم کی وی ایت نازل ہوئیں نبی علیا کی سب سے چیتی زوجہ محترمہ تھیں آ ہے نے ۲۷ سال کی عمر پائی معزت امیر محاویہ کے دور

ظلافت میں ماہ رمضان ۵۸ موکو انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں آ رام فرما ہیں آ ہو کی مرویات کی تعداد پر اس کتاب کے مقدے میں بحث کی حمق ہوئی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَدُح الشُّعُبِيّ

( ٣٨٤) آبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنُ عَامِرِ الشَّعُبِيِّ قَالَ كَانَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْمَغَازِيُ وَابُنُ عُمَرَ يَسُمَعُهُ قَالَ حِيْنَ يَسُمَعُ حَدِيْقَهُ آنَّهُ يُحَدِّثُ كَانَّهُ شَهِدَ الْقَوْمَ۔

امام معنی میشند کی مدح

تَرْجُكُنْ أَن بيتم كيت بين كه امام معني معازى كم متعلق احاديث سناتے سے معزت ابن عرفر جب ان كى روايات كو سفتے تو

## المرازاراللم بين كالمحالي المراز المر

فرماتے کہ بیابینہ ای طرح بیان کررہے میں جیسے وہاں موجود چیٹم دید گواہ بیان کرے۔

(٣٨٥) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنُدٍ عَنُ عَامِرٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنُ مَغَازِى رَسُولِ اللَّهِ مَثَاثَيْمُ فِي حَلُقَةٍ فِيُهَا ابُنُ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّهُ لَيُحَدِّثُ حَدِيثًا كَانُ يَشُهَدَ.

ترخِينُانُ :اس كاترجم بهي بعينه يبي ہے۔

حَمَّلِنَّ عَبِّالَهُ الشهد" باب مع سي فعل ماضى معروف كا صيفه واحد مذكر غائب بي بمعنى موجود بونا "اللقوم" مراد صحابه كرامٌ بين "حلقة" تركيب مين موصوف بي اور "فيها ابن عمر" اس كى صفت.

مَجَنِّكُ خَلَامَيْنَ \* انظر تهذيب التهذيب: ٥/٧٥ و اخرجه الحارثي: ٦٥٦ ..

امام شعبی مینید: آپ کا نام نامی عامر اور کنیت ابوعر ب صعبی آپ کا لقب نبیں بلکہ قبیلہ کی طرف نبیت ہے آپ کے والد کا نام شراحیل ہے آپ کی پیدائش ایک قول کے مطابق اوھ میں والد کا نام شراحیل ہے آپ کی والدہ غزوہ جلولاء کے قیدیوں میں آئی تھیں آپ کی پیدائش ایک قول کے مطابق اوھ میں ہوئی آپ کو پانچ سوصحابہ کرام کی زیارت اور اڑتالیس سے فیض یاب ہونے کا شرف حاصل ہے آپ کا شار ممتاز تابعین میں ہوتا ہے فن حدیث میں آپ کی اہمیت اور مقام ہر زمانے میں مسلم رہا ہے توت حافظہ بہت عطاء ہوئی تھی معزت عمر بین عبدالعزیز مُوافِظ کے دور خلافت میں کوفہ کے قاضی مقرر ہوئے آپ نے ساماھ یا سام اھ میں انتقال فرمایا۔

( ٣٨٦) زُفَرُ قَالَ سَمِعُتُ آبَا حَنِيُفَةَ يَقُولُ سَمِعُتُ حَمَّادًا يَقُولُ كُنْتُ إِذَا نَظَرُتُ اِلَى اِبْرَاهِيَمَ فَكُلُّ مَنُ رَأَىٰ عَلُقَمَةَ يَقُولُ كَانَ هَدُيُهُ هَدُى عَلُقَمَةً وَكُلُّ مَنُ رَأَىٰ عَلُقَمَةَ يَقُولُ كَانَ هَدُيُهُ هَدُى عَبُدِاللّٰهِ وَكُلُّ مَنُ رَأَىٰ عَلُقَمَةَ يَقُولُ كَانَ هَدُيهُ هَدُى عَبُدِاللّٰهِ وَيُقُولُ مَنُ رَأَىٰ هَدُيهُ هَدُى رَسُولُ اللّٰهِ طَلْقَالُمَ۔

تُرِّجُنَّهُ أَنَّ نَهَا دِینَ الْبِسلِمان کہتے ہیں کہ ہیں جب بھی ابراہیم نخعی کو دیکھتا ہوں تو ان کی سیرت کو دیکھنے والا ہر شخص یہی کہتا ہے کہ یہ علقمہ کے طریقے پر ہیں' اور علقمہ کو دیکھنے والا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حضرت ابن مسعودؓ کے طریقے پر ہیں اور حضرت ابن مسعودؓ کو دیکھنے والا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جناب رسول اللہ سُلَا ہُیؓ کے طریقے پر ہیں۔

( ٣٨٧) أَبُوُ حَمُزَةَ الْاَنْصَارِئُ قَالَ سَمِعُتُ عَبُدَاللّٰهِ بُنَ دَاوُدَ يَقُولُ لِآبِي حَنِيُفَةَ مَنُ اَدُرَكُتَ مِنَ الْكُبَرَاءِ قَالَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَطَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ وَمَكْحُولًا وَعَبُدَاللّٰهِ بُنَ دِيْنَارٍ وَالْحَسَنَ الْبَصَرِئَ وَعَمْرَو بُنَ دِيْنَارٍ وَابَا الزَّبَيْرِ وَعَطَاءَ وَقَتَادَةً وَإِبْرَاهِيْمَ وَالشَّعْبِيُّ وَنَافِعًا وَاَمُثَالَهُمُ۔

خَتُكِنِ عَبُالَ اللّهِ الله عن الدركت " من "من" استفهاميه ب اور آك باب افعال عدفعل ماضى معروف كا صيغه واحد ندكر حاضر به بمعنى بإنا ادراك كرنا "الكبراء" بروزن "فعلاء" بمعنى بزي لوگ.

مَجَيَّرُكُ وَامَا النَّالِي فَهُو قُولَ تَابِعِي اخْرَجُهُ الْحَارِثِي: ٣٨٤ وَامَا النَّانِي فَمَتَعلق بصاحب الكتاب ادرجه غيره.

کُمُولُونُونِ المام اعظم ابو صنیفه میسید کا سلسلهٔ اسناد حماد بن ابی سلیمان سے شروع ہوکر حضرت عبدالله بن مسعود کے ذریعے نبی مکرم سرور دو عالم مُلَیْظ سے جا کر ملتا ہے حضرت عبدالله بن مسعود کو بارگاہ نبوت میں جو تقدم حاصل تھا اس کے پیش نظر نبی مکرم سرور دو عالم مُلَیْظ سے جا کر ملتا ہے حضرت عبدالله بن مسعود کی آمد و رفت بالکل اہل خانہ کی طرح رہتی تھی محضرت ابن مسعود کے کی ملید اس کے ماشان کے اور ان کی دور ان کی والدہ کی آمد و رفت بالکل اہل خانہ کی طرح رہتی تھی و حضرت ابن مسعود کی آمد و رفت بالک مارے رہتی تھی کوری طرح رہتی تھے۔

علقمہ کی نشست و برخاست اور انداز زندگی کا تعمل عکس ان کے شاگرد رشید ابراہیم تختی پر بڑا اور وہ ایسے فقیہ بنے

کہ ایک دنیا نے ان کی فقاہت کا اعتراف کیا' بہی رنگ جب حماد بن الی سلیمان پر بڑا تو وہ چار دانگ عالم میں مشہور

ہو گئے اور جب امام ابوحنیفیہ بیٹیڈ ان کے رنگ میں رنگے اور اپنے دادا استاذ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی نیابت کے

فرائض انجام دینا شروع کیے تو قدرت نے ان سے ایساعظیم الثان تاریخی کام لیا کہ آج تک کوئی وہ کام کر ہی نہ سکا اور خدا کی شان ہے کہ خود ان کے فقبی مسلک سے تعلق رکھنے والے علاء نے بھی فقبی مسائل کے حل کے لیے کمیٹی کے

اس طریقے کو اختیار کیا جو امام صاحب نے اختیار کیا تھا تو یہ سلسلہ زیادہ دیر چل ہی نہیں سکا۔ ذلك فضل الله یو نیه من بیشاء۔



( ٣٨٨) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَثَاثِثُمُ إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِينَمَةِ يُدْعَوُنَ إِلَى اللّٰهِ مَثَاثِثُمُ إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِينَمَةِ يُدْعَوُنَ إِلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ مُؤَدِّ فَالَّا يَسُخَدُوا سَحَدَتُ أُمِّتِي مَرَّتَيْنِ قَبُلَ الْاَمَمِ طَوِيُلاً قَالَ فَيُقَالُ إِرُفَعُوا السَّمَانِي فِدَاثَكُمُ مِنَ النَّارِ. رُوُّوُ سَكُمُ فَقَدُ جَعَلُتُ عَدُوَّكُمُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِي فِدَاثَكُمُ مِنَ النَّارِ.

تُرْجُكُنُكُا : حضرت الدموی اشعری سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُنَافِظُ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو سب لوگول کو سجدہ کرنے کے بلیا جائے گا لیکن کفار سجدہ نہیں کر سکیں کے اور میری امت دوسری امتوں سے پہلے دو مرتبہ طوبل سجدہ کر چکی ہوگی ان سے کہا جائے گا اپنے سراٹھاؤ' میں نے تمہارے دشمن یہود و نصاری کوجہنم کی آگ سے تمہارا

( ٣٨٩ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ۖ فَأَثَّاتُمُ إِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيْمَةِ يُعُطَىٰ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسُلِيُنَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَيُقَالُ هذَا فِدَاثُكَ مِنَ النَّارِ..

وَفِيُ رِوَايَةٍ اِذَا كَانَ يَوُمَ الْقِيْمَةِ اَعُطَى اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ رَجُلٍ مِنَ هَذِهِ الْاُمَّةِ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَيُقَالُ هذا فِدَاتُكَ مِنَ النَّارِ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ اِذَا كَانَ يَوُمَ الْقِينَمَةِ دُفِعَ اِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنُ هَذِهِ الْاُمَّةِ رَجُلٌ مِنُ اهْلِ الْكِتَابِ فَقِيُلَ لَهُ هذَا فِدَاوُّكَ مِنَ النَّارِ۔

وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ أُمَّةٌ مَرُحُومَةٌ عَذَابُهَا بِأَيُدِيْهَا.

تُرْجُكُنُكُا : حفرت ابومول اشعری سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ہرمسلمان کو ایک یہودی یا عیمانی دیا جائے گا اور اس
سے کہا جائے گا کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے یہ تمہارا فدید ہے ایک روایت میں کافر کا ذکر آیا ہے ایک روایت میں
الل کتاب کا لفظ آیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ امت امت مرحومہ ہے اس کا عذاب ای کے ہاتھوں ہوگا۔

کھری بھرائے بھری ہوئے ہے اور ایک روایت میں سے کہ یہ امت مرحومہ ہے اس کا عذاب ای کے ہاتھوں ہوگا۔
کھری بھرائے۔
کھری بھرائے۔
کھری فدیہ بھرائے۔

مَجُمُ اللَّهُ وَالسَّالِينَ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّالِي ـ

مَفَعَلَكُومِ : يهال دو باتن قابل فور بير-

ا۔ میدان حشر میں ہر طبقہ اور ہر متم کے لوگ جع ہوں کے ان میں مؤمن ہی ہوں گے کا فربھی اور منافق ہی جن کی شناخت کے لیے پروردگار عالم ایسا طریقہ افتیار فرمائیں گے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا چنا نچہ جو لوگ واقعی ول سے مومن ہوں کے وہ مجدہ کا تھم ملتے ہی مجدہ ریز ہو جائیں گے اور جو اسلام و ایمان کا لبادہ اور ھے ہوئے اہل دنیا کو دھوکہ دیتے رہے ہوں کے ان کی کمر تختہ کر دی جائے گی اور وہ مجدہ کر ہی نہیں سکیں گئے ایسے لوگوں میں گزشتہ اقوام مثلاً یہود و فصار کی کے افراد بھی ہوں کے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی مخص حضرت مولی مائیا ہے نہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی مختص حضرت مولی مائیا ہے اعلان نبوت سے لے کرتا تیام قیامت ان پر ایمان نہیں نہیں ان پر یا حضرت عینی مائیا کے زمانے میں یا نبی مائیا کے اعلان نبوت سے لے کرتا تیام قیامت ان پر ایمان نبیس کا ان کی تعلیمات کا خداتی اور کفر کی زندگی بسر کرتا ہے اسے سزا کے طور پر جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ فلال مسلمان کا فدیہ ہے بینی جس طرح انسان فدید دے کراہے قیدیوں کو چھڑا لیتا ہے ای طرح ہرکا ور جائے گا کہ یہ فلال مسلمان کا فدیہ ہے بینی جس طرح انسان فدید دے کراہے قیدیوں کو چھڑا لیتا ہے ای طرح ہرکا فراور مرد انسان کہ بیار کرتا ہے گا کہ یہ فلال مسلمان کا فدیہ ہے بینی جس طرح انسان فدید دے کراہے قیدیوں کو چھڑا لیتا ہے ای طرح ہرکا ور وہ اہل کتاب جو ہمار نے نبی مائیا گوبھوں فدید ہے جیش کیا جائے گا۔

٢-حضور نبي مرم سرور دو عالم مؤافظ كي مبارك جوتيوں كي خاك كے صدقے يروردگار عالم في امت مسلمه كومجوى طور بر

سی گناہ کی پاداش میں بالکلیدختم نہیں کیا' درنہ گزشتہ اتوام کی تاہی کے تمام اسباب ہمارے اندر بھی بدرجۂ اتم واکمل پائے جاتے ہیں' ای طرح آخرت میں بھی اس امت پر اللہ کی خاص کرم نوازی ہوگی۔

کرم بالائے کرم یہ ہوگا کہ ہرمسلمان کا فدید کی یہودی اورعیسائی کو بنا کرجہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور وہاں کی جوسزا اس کے لیے مقرر کی گئی ہوگئ دنیا میں ایک دوسرے کے ہاتھوں انہیں وہ سزا دلوا دی جائے گئ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہ خاندجنگیاں اور آپس کی لڑائیاں اسپنے تمام تر مفاسد کے باوجود امت مسلمہ کو اخروی عذاب وسزا سے بچانے کا اہم ترین ذریعہ ہیں' ایک دوسرے کو جو ذہنی اور جسمانی اذیت دی جاتی ہے اس کو اان کے لیے کافی سمجھ کر جنت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا جیسا کہ آگل روایت ہیں بھی آتا ہے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ عِشُرُونُ وَمِائَةَ صَفٍّ

(٣٩٠) آبُو حَنِيفَة عَنُ عَلَقَمَة عَنِ ابُنِ بُرَيُدَة عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ظُلْقُلُمُ يَوُمًا لِاَصْحَابِهِ آتَرُضُونَ آنُ تَكُونُوا رُبُعَ آهُلِ الْحَنَّةِ قَالُوا نَعَمُ قَالَ آتَرُضُونَ آنُ تَكُونُوا ثُلُثَ آهُلِ الْحَنَّةِ قَالُوا نَعَمُ قَالَ آتَرُضُونَ آنُ تَكُونُوا يَصُفَ آهُلِ الْحَنَّةِ قَالُوا نَعَمُ قَالَ اَبُشِرُوا فَاِنَّ آهُلَ الْحَنَّةِ عِشُرُونَ وَمِاقَةَ صَفِّ أُمَّتِيُ مِنُ ذَلِكَ ثَمَانُونَ صَفَّا۔ أُمَّتِيُ مِنُ ذَلِكَ ثَمَانُونَ صَفَّا۔

#### اہل جنت کی ایک سوبیں صفوں کے ہونے کا تذکرہ

ترخیک گنگان خضرت بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ ایک دن جناب رسول الله خلافی نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم اس بات بر راضی ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ بنو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! پھر پوچھا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ بنو؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! پھر پوچھا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم اہل جنت کا نصف بن جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا خوش ہو جاؤ کہ اہل جنت کی ایک سوہیں صفیل ہوں گی جن میں سے ای صفیل صرف میری امت کی ہوں گی۔

حَثَمَالِنَّ عَبِّالَ فَتِهِ : "اتوصون" ہمزہ برائے استفہام باب سمع سے فعل مضارع معروف کا صیغہ جمع ذکر حاضر ہے بمعنی خوش ہونا "ربع" چوتھائی "ثلث" تہائی "نصف" آ دھا۔

مَجَهُ إِلَيْ يَخْتُلُونُ فَالحديث مشتمل على جزئين فالاول منهما الى قوله ابشروا\_

اخرجه البخاری: ٦٦٤٢ ومسلم: ٥٣٠ (٢١١) والترمذی: ٢٥٤٧ وابن ماجه: ٤٢٨٣ وابن حبان: ٠٠ ٧٤٥٨\_

واما الثاني منهما:

فقد اخرجه الترمذي: ٢٥٤٦ وابن ماجه: ٢٨٩ ، وابن حبان: ٧٤٥٩

#### الله مندان اللم يست المحمد الم

کُمُفَلِمُونِ اُن عدیث کو بڑھ کر انسان کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ یہاں نبی ملیّا گویا بیفر مانا چاہتے ہیں کہ جنت میں مسلمانوں کی تعداد دوسری اقوام وملل سے سے دوگئی ہوگی ان کی چالیس صفیں اور اکیلی امت مرحومہ کی اس صفیں نوسیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں فرما دیا' اتنی کمبی چوڑی تمہید باندھنے کی اور بار بارسوال و جواب کی کیا ضرورت تھی؟

اس کا جواب میہ ہے کہ شوق و رغبت دلانے اور امید کو متوجہ کرنے کے لیے میہ پیرایۂ بیان اختیار فرمایا گیا اور دوسری بات میبھی ہے کہ تلثین (دو تہائی) کی حیثیت واضح ہو جائے اس لیے کہ اگر ابتداء ہی میہ فرما دیا ہوتا کہ اہل جنت میں مسلمان دو تہائی ہوں' تو اس کی وہ اہمیت برقر ار نہ رہتی جو اس تعبیر میں ہے۔

نیز زر بحث حدیث میں امت مرحومہ کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے ، وہ دراصل نبی علیّا ہی کی فضیلت اور خصوصیت ہے جسے متعدی کرکے اللہ نے ہم سب کو بھی اس میں شامل فرما لیا۔

#### بَابَ كَيُفَ يَكُونُ فَنَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ

(٣٩١) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي بُرُدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظُلْقَيْمُ إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرُحُومَةٌ عَذَابُهَا بِآيُدِيُهَا فِي الدُّنَيَا۔ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ بِالْقَتُلِ۔

#### یه امت کس طرح فناء ہو گی؟

تُرِّجُهُنَّهُ أَ: حضرت ابوبردہؓ ہے مردِی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَّاثِمُ نے ارشاد فرمایا میری امت امت مرحومہ ہے اس کا عذاب اس کے ہاتھوں دنیا میں ہو جائے گا' اور ایک روایت میں قتل کا لفظ زائد ہے۔

( ٣٩٢) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ خَالِدِ بُنِ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ آبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ مَلَا أَنْ فَنَاءُ أُمَّتِى بِالطَّعُنِ وَالطَّاعُونِ فَقِيُلَ يَارَسُولَ اللّهِ هَذَا الطَّعُنُ قَدُ عَلِمُنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ وَخُزُ اَعُدَائِكُمُ مِنَ الْحِنِّ وَفِي كُلِّ شَهَادَةٌ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفِي كُلِّ شُهَدَاءُ.

تڑ خِنگُنگُ : حضرت ابوموکی اشعریؓ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مٹاٹی کے ارشاد فرمایا میری امت طعن اور طاعون کے ذریعے فنا ہوگی کسی نے عرض کیا یارسول اللہ! طعن تو ہماری سمجھ میں آ گیا کیہ طاعون کیا چیز ہے؟ فرمایا تمہارے وثمن جنات کے نیزے کیکن دونوں مورتوں میں شہادت ہوگی۔

( ٣٩٣) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ خَالِدِ بُنِ عَلَقَمَةَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ آبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيّ طَلْقَتْمُ قَالَ: قَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعُنِ وَالطَّاعُون فَقِيلَ يَارَسُولَ اللهِ! هذَا الطَّعُنُ قَدُ عَلِمُنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ وَخُرُ اَعُدَائِكُمُ مِنَ الْحِنِّ وَفِي كُلَّ شَهَادَةً.

ترخیکان اس کا ترجمہ بھی بعینہ یہی ہے۔

خَتَالِنَّ عَبُالَاضِ : "بایدیها" ید کی جمع ہے جمعن ہاتھ "الطعن" نیزہ بازی "و خز" نیزے کا وار "و فی کل" خبر مقدم ہے اور "شہادہ" مبتداء مؤخر ہے۔

مَجَمُونَ عَمَاكُمُونِ أَمَا الحديث الاول فقد اخرجه ابوداؤد: ۲۷۷۸ واحمد: ۱۹۸۹۲ واما الثاني والثالث فقد اخرجهما احمد: ۲۰۵۲۲ ۲٬۲۷۱۲ ۲٬۲۷۱۲ ـ

مُنْفَلْكُونَ أَنْ بَينا كر عنقريب بيد بات كزرى كدامت مرحومه كوكسى گناه يا گنامول كى پاداش مين بالكليه منانے كا فيصله الله كى طرف سے نبيس كيا گيا، ليكن ايبا بھى نبيس ہے كه اسے مكمل طور پر چھوٹ دے دى گئى ہواور آسانى و زمنى آفات سے مكمل طور پر محفوظ كر ديا گيا ہو كيونكه اگر ايبا ہو جائے تو انسان اپنے پيدا كرنے والے كو بى فراموش كر بيضے اور اپنے مقصد تخليق كو بى بھلا بينے يہى وجہ ہے كہ بعض اوقات مندرى طوفان اور سيلاب آتے ہيں اور بعض اوقات زلزلوں كے جھكے گئے ہيں۔

انفرادی طور پر بھی بعض اوقات میدان جنگ میں دشمنوں کے نیزے اور آلات حرب انسان کے لیے آز مائش بنتے ہیں جس سے انسان موت کے منہ میں بھی چلا جاتا ہے اور حدیث مبارکہ میں ای کو''طعن' سے تعبیر کیا گیا ہے اور بعض اوقات انسان کے دشمن جنات اسے بچوکے لگاتے ہیں اور اسے تکلیف پہنچاتے ہیں جس سے انسان موت کا پیالہ بھی منہ سے لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اسی کو حدیث میں ''طاعون'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔

محوکہ انسان نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا لیکن چونکہ ان دونوں صورتوں میں انسان کی موت کو طبعی موت نہیں قرار دیا جا سکتا اس لیے زیر بحث حدیث میں ان دونوں صورتوں کی موت کو شہادت قرار دیا گیا ہے 'پہلی صورت میں حقیقتا اور دوسری صورت میں حکماً۔

یہ تقریر تو اس صورت میں ہے جب کہ ''طعن' سے مراد نیزہ لیا جائے اور اسے میدان جنگ میں دشنوں کے آلات حرب وضرب پرمحمول کیا جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ لفظ ''طعن' سے مراد'' طاعون' ہو جو کہ ایک وہائی بیاری ہے اور جس سے بہت ہی انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ لفظ'' طاعون' جو صدیث میں آیا ہے اس کا وہی معنی ہو جو نبی علیقا نے بیان فرمایا ہے تو یہ بھی صحیح ہے' اور ان دونوں تو جیہوں میں فرق یہ ہوگا کہ پہلی تو جیہ کے مطابق طعن کی صورت میں حاصل ہونے والی شہادت حقیقی ہوگی اور دوسری تو جیہ کے مطابق حکمی ۔ واللہ اعلم



بَابُ مَا يُنهَى عَنُ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ( ٣٩٤) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ مُحَارِبٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللهِ ثَلَيْمَا مَا نَهْى عَنُ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ـــ منجل والے درندے سے ممانعت کا بیان

تَرْجُنَكُانُ : حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَالظہ نے پکل سے شکار کرنے والے ہر درندے سے منع فر مایا

بَابُ مَا يُنهلى عَنُ ذِى مِخُلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ . (٣٩٥) آبُو حَنِيُفَةَ عَنَ مُحَارِبٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ ثَالِثِهِمْ نَهٰى يَوُمَ خَيْبَرَ عَنُ آكُلِ كُلِّ ذِى مِخُلَبِ مِنَ الطَّيُرِ\_

پنجہ سے شکار کرنے والے پرندہ کی حرمت کا بیان

ترجنک الله عظرت ابن عمر سے مروی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جناب رسول الله عَلَيْلُ نے پنجوں سے شکار کرنے والے ہر پرندے کو کھانے ہے منع فرما دیا۔

خَتْلِكَ عِنْبَالْرَبِّ :"ناب" رہائ كے متصل جو دانت ہوتے ہيں انہيں انياب ادر ناب كہتے ہيں جس كا اردو ميں ترجمہ كال والى دانت كياجاتا بياسمحلب" پنجد

مَجَّبُكُ بَثَكُنَاتُكُ ا**ول:** اخرجه احمد: ۲۱۹۲ ومسلم: ۴۹۹۶ (۱۹۳۲) وابوداؤد: ۳۸۰۰ والترمذي: ۱٤٧٨ والبخاري: ٥٣٠٠ والنبيائي: ٢٣٣٠ وابن ماجه: ٣٢٣٤ وابن حبان: ٢٧٩\_

مَجَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ العرجه ابن حبان: ٢٨٠ ° والدارمي: ٢/٥٨ وهو حزء الحديث السابق.

مَنْفُهُ وَعِنْدُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَل کے لیے ذبحہ بھی ضروری ہے اور شکار انسان کی جنتو اور طبیعت کا حصہ ہے اس لیے اب جواحادیث آئیں گی ان میں یہی احکام ومسائل زیر بحث آئیں ہے۔

## المرام اللم عند المرام اللم عند المرام الله المرام المرام الله المرام الله المرام الله المرام المرام

زیا بحث حدیثوں کی وضاحت سے قبل یہ بیجھے کہ جیوانات کی سے بعض تو ایسے ہیں جو فطناؤں میں اڑتے ہیں مثلاً پرندے بعض ایسے ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں مثلاً کیڑے کوڑے مثلاً پرندے بعض ایسے ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں مثلاً کیڑے کوڑے اور بعض ایسے ہیں جو زمین پر رینگتے ہیں مثلاً کیڑے کوڑے اور بعض ایسے ہیں جو سمندر میں رہتے ہیں شریعت نے ان چاروں اقسام کے حیوانات میں سے بعض کو انسان کے لیے طلل قرار دیا ہے اور بعض کو حرام ' پھر اس حرام و حلال کے لیے اس نے اصول بھی وضع کیے ہیں تا کہ اس اصول پر منطبق ہونے والی اشیاء کے متعلق انسان باسانی فیصلہ کر سکے۔

" چنانچہ یہاں پہلی دوقتم کے حیوانات کا تھم ذکر کیا آب کا حدیث فبر ۱۹۵ میں تیری قتم کے حیوان کا تھم بیان کیا آب اور حدیث فبر ۱۹۸ میں چوتی قتم کے حیوانات کا تھم بیان کیا آب طال وحرام کی اس تعین سے قبل سے معلوم ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے کا کتات میں انسانوں کے فائدے کے لیے ان آکت چیزیں پیدا فرہا رکمی ہیں جن سے انسان فائدہ افحاتا بھی ہے ان میں ہے اکثریت اس چیزوں کی ہے جن کے استعال سے شریعت نہیں روکی اور مرف چند چیزیں ایک ہیں جنہیں استعال کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے لیکن اس کا کیا سیجے کہ غیر ممنوعہ چیزوں کے استعال میں انسان کا کیا سیجے کہ غیر ممنوعہ چیزوں کے استعال میں انسان کا پانی نقصان ہوتا ہے اس کی واضح مثال سور اور شراب ہے شریعت انسان کو روکی ہے اور انسان شریعت کو پس پشت اپنا ہی نقصان ہوتا ہے اس کی واضح مثال سور اور شراب ہے شریعت انسان کو روکی ہے اور انسان شریعت کو پس پشت ڈالنا ہے اگر انسان مرف ای بات پرغور کر لے کہ ان چند چیزوں کو چھوڑ کر جن چیزوں کو طال قرار دیا آبیا ہے کیا ان کی مقدار اتن کم ہے کہ انسان محر مات کی طرف لیائی ہوئی نظروں سے دیکھنے پر مجبور ہو جائے؟

ببرحال! زمین پر چلنے والا ہر وہ جانور جو پکل والے وانت رکھتا ہو (ظاہر ہے کہ وہ این شکار کو انہی سے قابو کرےگا) اسے کھانا حرام ہے البتہ اس سے دوسرے طریقے سے فاکدہ اٹھایا جا سکتا ہے مثلاً اس کی کھال سے ملیوسات تیار کر لیے جا کمیں وغیرہ اس طرح فضاء میں اڑنے والا ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرتا ہو اسے کھانا حرام ہے البتہ اس سے بھی دوسرے طریقوں سے فاکدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وانڈ اعلم

## بَابُ النَّهُي عَنُ أَكُلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْاَهُلِيَّةِ

( ٣٩٦ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ أَبِي إِسُخْقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثَيْمُ عَنُ آكُلٍ لُحُومٍ الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ۔

#### محمر بلو گدھوں کی حرمت کا بیان

ترخیک اند معزت براء بن عازب سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ نے پالتوں محدهوں کا موشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔

خَيْلِكُ عِنْ الوحشية" والعلية" بالوكده "الاهلية" كى قيدلكانے كى وجه "الوحشية" عاصر الرائا بيكونك

## المرادا الله المنظم الم

جنگلی گدھے بھی ال جاتے ہیں انہیں عام طور پر فاری میں کورخر کہا جاتا ہے۔

تَحَجُّرُكُ كُنْكُ الحرجه البخارى: ٤٢١٩ ومسلم: ٥٠٢٢ (١٩٤١) وابوداؤد: ٣٧٨٨ والنسائى: ٤٣٤١ وابن ماجه: ٣١٩١ وابن حبان: ٣٧٣ واحمد: ١٤٩٥١\_

مَّفَقِهُ وَ مِنْ اس کَ دوشمیں مشہورتھیں ایک کو "حمر ایک اٹل عرب کے ماحول میں اس کی دوشمیں مشہورتھیں ایک کو "حمر اصلیہ" بینی بنگی گدھے کہتے تھے ابتداء ان دونوں کا گوشت حلال تھا اسلیہ" بینی بنگی گدھے کہتے تھے ابتداء ان دونوں کا گوشت حلال تھا ابعد میں جنگی گدھے کی حلت تو برقرار رہی لیکن پالتو گدھے کا گوشت کھانا غزوہ نیبر کے موقع پرحرام قرار دے دیا گیا ہیدوی موقع ہے جب حرمت متعد کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔

اور پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا بیتھم ضرف حضرت براء بن عازب ہی کے ذریعے امت تک نہیں پہنچا بلکہ تقریباً ۱۳ صحابہ کرام سے اس مضمون کی روایت مختلف کتابوں میں مختلف اساد سے نقل کی ممئی ہیں جن کے نام حسب ذیل ہیں۔۔

- ا حضرت على مرتضليًّ
- ٢ حضرت عبدالله بن عرر
- س حضرت عبدالله بن ابي او فيُّ
  - ۵. حضرت ابو تعلبه الخشني ا
- ٢ حفرت عبدالله بن عمرو بن العاص العاص
  - ے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ا
  - ٨ . حضرت ابوسليط انصاري ا
    - 9۔ حضرت انس ا
    - •ا۔ حضرت ابو ہر میر ہ
  - اا حضرت مقدام بن معد يكرب ال
    - ۱۲۔ حضرت سلمہ بن اکوع ؓ
      - ۱۳۔ حضرت جابرٌ
    - ۱۴۰ حضرت خالد بن وليدٌ

#### المراع الله المراع الله المراع المراع

## بَابُ النَّهِي عَنُ نُحشَاشِ الْأَرُضِ

( ٣٩٧ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نُهِينَا عَنُ خُسَّاشِ الْأَرْضِ.

#### حشرات الارض كي حرمت كابيان

تنزُخِیْکُنَا : حضرت ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ ہمیں حشرات الارض کھانے ہے منع کیا گیا ہے۔

حَمَّالِنَ عِلَيْ الرَّبِ : "عشاش" فاء كے ضمه فقه اور كسره تينوں كے ساتھ پڑھا جا سكتا ہے جمعنى كيڑے مكوڑے۔

مَجُنَّتُ مَكُمُ الله أَن عليه حديث ابي هريرة الذي اخرجه ابو داؤد: ٢٧٩٩\_

مُنْفَلُونَ فَرَدُ حَوانات كى اقسام میں درجہ بندى كے اعتبار سے يہ تيسرى هم ہے جس كے متعلق اس حديث ميں مراحة عم ديا عميا ہے كہ كسى بھى هم كے كيڑے كوڑے كھانا جائز نبيں ہے اس كا مطلب يہ ہواكہ زبين پر چلنے والے جانوروں ميں اكثر حلال اور چند ایک حرام ميں اى طرح فضاء ميں اڑنے والے پرندوں ميں بھى حلال وحرام كى تقسيم ہے ليكن حشرات الارض ميں حلال وحرام كى تقسيم ہے بى نبيس بلكہ ہروہ چيز جوحشرات الارض كے زمرے ميں آتى ہومثلاً چوہا مانب بچھو وغيرة ان ميں سے ہر چيز حرام ہے۔

ربی یہ بات کہ مغربی ممالک میں تو حشرات الارض لوگوں کی مرغوب غذا بن چکی ہے اور وہاں ان تمام چیزوں کو جنہیں ہم یہاں جو تیوں اور اینٹوں پھروں سے مارتے ہیں' وہاں وہ لوگ انہی چیزوں کو بڑی رغبت وشوق و ذوق سے کھاتے ہیں اور اب یہ چیزیں ہا قاعدہ سامان تجارت بن چکی ہیں' بقرعید کے موقع پر بکروں کے'' رودوں'' کا کاروبار مجمی اس لیے چکتا ہے تو اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟

یاد رکھئے! کس معاشرے میں کس حرام چیز کا رواج ہو جانے ہے اس کا حلال ہونا لازم نہیں آتا' اور جب وہ معاشرہ ہی حلال وحرام کیا' ندہب کی قید ہے بھی آزاد ہوتو اس کے رواج کا تو بالکل ہی اعتبار نہیں کیا جا سکنا' رہی یہ بات کہ وہ لوگ انہیں بڑی رغبت سے کھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زہر لی چیزوں کو کھا کر زہر انگلے بھی تو ہیں' غلیظ اور گند کے جانوروں کو کھا کر گذری اور غلاظت ہی نہیں' حیوانیت کا مظاہرہ بھی تو کرتے ہیں اور جہاں تک تجارت کا تعلق ہے تو شریعت ان چیزوں کو کھا کر گند ہواں تک تجارت کا تعلق ہے تو شریعت ان چیزوں کو مال تجارت بھی ہی نہیں ہے اس لیے ان کی تجارت کا کوئی سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔

والله اعلم

#### بَابُ مَنُ قَتَلَ ضِفُدَعًا

( ٣٩٨ ) أَبُوْ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثَةً مَنُ قَتَلَ ضِفُدَعًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُحُرِمًا كَانَ أَوُ حَلَالًا\_

ترکیجنگ اُ خصرت جابر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَاثِمَ نے ارشاد فرمایا جو شخص مینڈک کو مارے اس پر ایک بکری واجب ہے خواہ وہ محرم ہویا غیرمحرم۔

خَتُلِنَ عِبِ الرَّبِ :"ضفدع" ميندُك "محرما" تركيب مين "كان" كى فبرمقدم بــ

مَجُنَّاتِيجُ جَثَلَامِيْفَ الحرج ابن ماجه مثله: ٣٢٢٣.

مَنْفُولُونُونُ : اس مديث من دو باتيس مجعن والى بين ..

ا۔ اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی مالیہ نے مینڈک کو مارنے سے منع فرمایا ہے اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک علیہ نبیہ اس کے اجزاء استعال کرنے کے لیے نبی ملیہ سے اجازت ماتکی تو آپ سنیڈ استعال کرنے کے لیے نبی ملیہ سے اجازت ماتکی تو آپ سنیڈ ایک روایت سے اس پر تعور ٹی کی روشی نے اسے بھی منع فرما دیا موکد ہمیں اس کی حکمت کے بیچے تو نہیں پڑتا جا ہے لیکن ایک روایت سے اس پر تعور ٹی کی روشی پڑتی ہے جو حضرت عباس سے موقوقا منقول ہے (یاد رہے کہ راقم الحروف کو اس کی سند پر اعتاد نہیں ہے لیکن فائدہ کی مناسبت سے اسے ذکر کیا جارہا ہے)

اور وہ یہ کہ مینڈک کو جب پیدا کیا گیا تو اس پر باری تعالیٰ کا اتنا خوف طاری ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم میں گرا لیا' اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آیا اور اہے آگ کی گرمی سے نکال کر پانی کی شنڈک میں رکھ دیا' اور اس کے ٹرانے کی آواز کو شبیع بنا دیا۔

۲۔ اس صدیث مبارکہ کے مطابق مینڈک کو مارنے والے پربطور سزا کے ایک بمری واجب ہے خواہ مینڈک کو مارنے والے نے احرام باندھ رکھا ہو یا عام حالات میں ہوئیکن طاہر بات ہے کہ اگر بیتکم وجوب کے درجے میں ہے تو مینڈک کو مارکر کھانے چنے سے لے کر سائنسی اشیاء تک میں استعال کرنے والے شخص پر ہرمینڈک کے بدلے ایک بمری قربان کرنا ضروری ہوگی جو نہ بھی دیکھا گیا اور نہ سنا میا۔

اس لیے علاء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اصل میں اس تھم کے ذریعے مینڈک کو مارنے سے روکنا مقعود ہے اور اس کی اہمیت کو ٹابت کرنے کے لیے بیفرما دیا گیا کہ اگر کسی نے اسے مارا تو اسے ایک بحری وینا پڑے گی' محویا اس کی حیثیت ایک دھمکی کی ہے اور اصل چیز اسے مارنے سے روکنا ہے۔

اس کی ایک توجید ابھی ابھی اللہ نے راقم کے ذہن میں یہ ذالی ہے کہ بیتھم عام نہیں ہے بلکہ اس تھم کے خاطب وہ افراد ہیں جوحرم مکہ یا حرم نبوی میں موجود ہوں اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ احکام بیان کرتے ہوئے ہی تشم کی قید کا اضافہ کرنا نبی طیا کی عادت نہیں ہے اب جو اس موقع پر یہ الفاظ استعال کیے مجے ہیں تو یقینا اس کا تعلق خاص لوگوں کے ساتھ بی ہوسکتا ہے اور چوبکہ حرم شریف میں کبوتر تک کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے اسے بھی اس ممانعت

کی مندامام اعظم بھٹے گی میں ہے گھر ہوں اوس کی دوا میں استعال کرنے کی اجازت حاصل میں داخل کر دیا میں استعال کرنے کی اجازت حاصل کرنے آیا تھا وہ بھی جرم نبوی کا رہائش تھا اس لیے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھم اہل حرمین شریفین کے ساتھ خاص ہے۔ والتّد اعلم

بَابُ التَّقَذُّرِ عَنِ الضَّبِّ

( ٣٩٩ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَائِشَةُ آنَّهُ أُهُدِى لَهَا ضَبِّ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ مَثَاثِيْمُ فَنَهَاهَا عَنُ آكُلِهِ فَحَاءَ سَائِلٌ فَامَرَتُ لَهُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَاثِثُمُ ٱتُطعِمِينَ مَالَا تَأْكُلِينَ.

## گوه کی ناپیندیدگی کا بیان

تُنْجُنَّنَا أَ مَصْرِت عَائشَهُ صَدِیقَة ﷺ مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہیں کہیں سے گوہ ہدیہ میں آئی انہوں نے نبی ملیاہ سے اس کے متعلق ہوچھا تو آپ مُلاَیُّا نے انہیں وہ کھانے سے منع فرما دیا استے میں ایک سائل آیا تو حضرت عائشہ نے خادم سے کہا کہ بیاس سائل کو دے آؤ 'نبی ملیکہ نے ارشاد فرمایا جوتم خودنہیں کھا تمی 'وہ دوسروں کو کھلا رہی ہو؟

مَجَبُوكِ عَمَلُكُ فَ احرِجه الطحاوى: ٢٢٢٢ ويؤيده ما احرِجه ابوداؤد: ٣٧٩٢\_

مُفْفِهُ وَفِي الله الله ورب كالعلق بهى جانورول كى ال قتم كے احكام ہے ہے جنہيں "حشرات الارض" كما جاتا ہے كيونكه و كو" جو چيكى كى طرح كا ايك جانور ہوتا ہے اور چيكى ہے لہا ہوتا ہے" بھى بعض علاء نے حشرات الارض بيس بى شاركيا ہے اگر يہ بات مجع ہے تو پھراس كے حرام ہونے بيس كى قتم كا شہر نہيں رہتا اور نہ بى اس بيس كوئى دورا كيس رہتى بيس ليكن جب اس مضمون كى مختلف روايات كا احاطہ كيا جاتا ہے تو بعض روايات سے معلوم ہوتا ہے كہ نى مائية نے اسے كھانے سے معلوم موتا ہے كہ نى مائية اس محاب كرام نے اسے كھانے سے معلوم ہوتا ہے كہ نى مائية اس كے دسترخوان پر بعض محاب كرام نے اسے كھانے كے مائية ہوك كے دسترخوان پر بعض محاب كرام نے اسے كھانے كے مائية اس موتا تو نى مائية اس محاب كرام كو بحى اس كھانے كى كھانے كى اسے كھانے كى اس موتا تو نى مائية اس موتا تو نى مائية اس موتا تو نى مائية اس كھانے كى اسے كھانے كى اسے كھانے كى اس موتا تو نى مائية اس كھانے كى اس كھانے كے دستر خوان كے دستر خوان كو تو تاول نہيں فرمانے كے دستر خوان كے دستر خوان كھانے كے دستر خوان كے دستر كے دستر خوان كے دستر خوان كے دستر خوان كے دستر كے دستر خوان كے دستر كے دستر كے دستر خوان كے دستر كے دستر

اس تمام تغصیل کو سامنے رکھ کریہ کہا جا سکتا ہے کہ گوہ کا گوشت کھانا جائز مع الکرامة ہے اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکئے اپنے آپ کو اس کے استعال سے بچائے۔ واللہ اعلم

## والم مندانام اللم يستن المحمد المحمد

#### بَابُ مَنُ اَرُسَلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ اللي الصَّيُدِ

(٤٠٠) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ هَمَّامٍ عَنُ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلُتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

#### سدھائے ہوئے کتے کوشکار پر چھوڑنے کا بیان

ترخیکنگان خضرت عدی بن حاتم برات کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ طراقی ہے پوچھا یارسول اللہ! ہم اپنے سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑتے ہیں تو کیا ہم وہ شکار کھا کتے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہو فرمایا ہاں! جبکہ تم نے اس چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا ہواور کوئی دوسرا کتا اس میں شریک نہ ہوا ہو میں نے عرض کیا اگر چہ وہ اس مار دے تب ہمی؟ فرمایا تب بھی! پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم میں سے کوئی آ دی تیرے کے چوڑے جھے سے بھی شکار کر لیتا ہے؟ فرمایا اگرتم نے تیر پھیکتے وقت اللہ کا نام لیا ہواور وہ جانور کو بھاڑ دے تو تم اسے کھا لواور اگر تیر چوڑائی میں نگا ہوتو اسے نہ کھاؤ۔

خَيْلِ الله العال عن المعلمة "سدهائ موئ كة "امسكن" باب العال عفل ماض معروف كا صيد جمع مؤنث عائب ب بمعنى شريك مون المعلمة "باب مع عن قريك معروف كا صيغه واحد فدكر عائب ب بمعنى شريك مونا "بومى" باب مع عن قريك مونا "بومى" باب مرب عن المحروف كا ميغه واحد فدكر عائب ب بمعنى شريك مونا "بومى" باب ضرب عن المعروف كا فدكوره صيغه بهم معروف كا فدكوره صيغه بيكنا "المعواض" چورائى "فحوق" باب ضرب عن المعرب كا فدكوره ميغه بيما ويناد

مُنْفَهُ وَمِنْ : حضرت عدى بن حاتم ولا ثن 'جو حاتم طائى جيسے نامور اور مشہور عالم کئی انسان کے صاحبزادے بینے' نبی ملیلا سے اکثر شکار کے مسائل دریافت فرمایا کرتے ہے' ای لیے صید و شکار کے اکثر مسائل واحکام ان بی کے ذریعے ہم تک پنچے ہیں جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

تیراور بندوق ہے کسی جانور یا پرندہ کا شکار کرنے کے علاوہ شکاری لوگ کتوں اور باز ہے بھی شکار کرتے ہیں ایسے کتے اور باز جوشکار کے لیے استعال کیے جائیں انہیں 'شکاری جانور یا پرندے' کہا جاتا ہے اور اس صورت میں شریعت نے یہ پابندی عائد کی ہے کہ انہیں اچھی طرح سدھالیا جائے تا کہ بیمعلم بن جائیں۔

#### المرازاء الأمين المرازاء المر

شکاری کوں کے کیے ہوئے شکار کواپنے استعال میں لانے کے لیے شریعت نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ وہ شکار کرنے کے بعداس میں سے خود بچھ نہ کھائے بلکہ مالک کے پاس پہنچا دے اگر اس نے شکار میں سے خود بھی بچھ لیا تو اس کا مطلب میہ ہوگئ میں کہ قال کی سیٹی کی آ واز کو اتنا کی مطلب میہ ہوگئ میں کہ وہ فورا واپس آ جائے خواہ وہ شکار کے قریب ہی پہنچ چکا ہو اگر ایسا نہ ہوا تو سمجھا جائے گا کہ ابھی اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے۔

تعلیم مکمل کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ شکار کا طریقہ ہے جس کے لیے شریعت نے یہ اصول مقرد کیا ہے کہ شکاری کتے یا باز کو شکار پر چھوڑتے وقت شکاری بھم اللہ اللہ اکبر کیے اور اس شکار بس اس کے ساتھ کوئی دوسرا شکاری جانور شریک نہ ہوا ہو' اس لیے کہ پچھنہیں کہا جا سکتا کہ اس دوسرے کتے کے مالک نے اسے بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہے یا نہیں؟ نیزیہ کہان دونوں میں ہے کس نے اس جانور کو د بوجا اور شکار کیا؟ یہ بھی معلوم نہیں۔

اس طرح اگر تیرے سے شکار کیا جائے تو اس میں ندکورہ امور کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ تیر کے پھل والے جھے سے جانور یا زیرندہ زخمی ہو جائے یا مرجائے۔

اس لیے کہ اگر ایبا نہ ہوا بلکہ تیر کا چوڑائی والا حصہ اے نگا اور وہ مارا کیا تو وہ حلال نہیں ہے البتہ ان تمام مورتوں میں ایک اسٹنائی پہلوبھی ہے اور وہ یہ کہ اگر کمی فخص نے شکاری کتے یا بازیا تیر کے ذریعے کسی جانور کا نشانہ بنایا' اس میں دوسرا جانورشریک ہوگیا یا وہ ہم اللہ پڑھنا بھول گیا یا جانور چوڑائی والے جصے سے زخمی ہوگیا اور شکاری کے وہاں چینچنے تک تڑی رہا اور شکاری نے وہاں پہنچ کر اسے ہم اللہ پڑھ کر ذیح کرنیا تو اسے کھانا جائز اور حلال ہے۔

#### بَابُ مَا جَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ

(٤٠١) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا جَزَرَ عَنُهُ الْمَآءُ فَكُلِّ

## پانی جس چیز ہے ہٹ جائے تو کیا تھم ہے؟

تریخیکناً: حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مناتی سنے ارشاد فرمایا سمندر جس چیز سے ہث جائے۔ اسے کھالو۔

حَثَمَا لِنَا عَبِهِ اللَّهِ اللَّ

مَجُهُمُ عَلَيْنَا أَنْ الحرحة ابوداؤد: ٣٨١٥ وابن ماحة: ٣٢٤٢\_

مَنْ الْمُورِينَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللَّ

## المرادا الله المنظم الم

ہے اور وہ بید کہ سمندری جانوروں میں صرف مجھلی حلال ہے اس کے علاوہ کوئی سمندری جانور حلال نہیں' پھراس مجھلی کی تین صورتیں ہیں۔

ا۔ انسان سمندر میں جال مجینک کرمحیلیاں حاصل کرے اور انہیں اپنے استعال میں لے آئے یہ جائز طلال اور عام مروجہ طریقہ ہے۔

۲۔ سمندر کا پانی خٹک ہونا شروع ہو جائے یا سمندر راستہ بدلنا شروع کر دے جس کے نتیجے میں محھلیاں صاف نظر آنے لگیں اور ہر مخص انہیں باسانی کیڑ سکے۔

زر بحث صدیث میں ای کا تھم بیان کیا گیا ہے کہ بی بھی طال ہے۔

س-سندر بی میں کوئی مچھلی مرجائے اور الٹی ہوکر سطح آب پرتیرنے لکے شری طور پراس کا تھم یہ ہے کدا ہے کھانا جائز نہیں ہے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرَادِ

( ٤٠٢ ) أَبُوُ حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعُتُ عَائِشَةَ بِنُتَ عُجُرَدٍ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اَكُثَرُ جُنُدِ اللَّهِ فِي الْاَرْضِ الْحَرَادُ لَا اكْلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ\_

#### مُدُّى دَل كا بيان

تَرْجُهُ لَكُمْ أَنْ مَعْرِت عَائشہ بنت مجرد فِی آن کہتی ہیں کہ جناب رسول الله طاقی نے ارشاد فرمایا اللہ کا سب سے بڑا الشکر زمین میں'' نڈی دل' ہے میں اسے کھاتا ہوں اور نہ حرام قرار دیتا ہوں۔

خَتْلِنَّ عِكْبِالْرَبِّ : "جند" لشكر فوج "لا اكله" باب نفر بے فعل مضارع منفی معروف كا صيغه واحد متعلم به بمعنی كھانا۔ شَجِّ الْنِجْ جَتَّكُ لُكُنِّ الْعَرْجَهُ ابن ماجه: ٣٢١٩ وابو داؤد: ٣٨١٣. وهو من الوحدانيات ان كانت عائشة بنت عجرد صحابية وهي كذلك كما في التنسيق.

مُنْفَلُونِهُ أَن اس مرادوہ عام ٹریال نیس ہیں جو گھروں میں پائی جاتی ہیں اور کپڑول میں سوراخ کردیتی ہیں بلکہ اس مرادٹری دل ہے جوفسلوں کو تباہ کردیتا ہے غول کی شکل میں آتا ہے اور جس فصل سے گزر جاتا ہے اسے خراب کردیتا ہے اس کا گوشت بھی بہت لذیذ ہوتا ہے اسے ذرح کرنے کی ضرورت نہیں بوتی بلکہ اس کا سراور پچھنا حصد تو ڈکر آگ پر سینک کراہے کھا لیا جاتا ہے جو ایک بوٹی کا نوالہ بنآ ہے بعض روایات کے مطابق اس کا زمین سے ختم ہو جانا قیامت کی علیات میں سے ہے نیز اس روایت میں یہ جو آیا ہے "لا اسکلہ و لا احو مد" بعض دوسری روایات سے نبی مینیا کا اسے تاول فرمانا بھی ثابت ہے اس لیے ترود والی روایات کو ابتداء پرمحول کیا جائے گا اور تناول والی روایت کو انتہاء پرجس کے تناول فرمانا بھی ثابت ہے اس لیے ترود والی روایات کو ابتداء پرمحول کیا جائے گا اور تناول والی روایت کو انتہاء پرجس کے

#### بَابٌ إِذَا نَدَّ بَعِيُرٌ أَوُ بِهَيُمَةٌ

(1.7) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ سَعِيْدٍ عَنُ عَبَايَةَ ابُنِ رِفَاعَةَ عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيُجِ أَنَّ بَعِيْرًا مِنُ إِبِلِ الصَّلَقَةِ نَدَّ فَطَلَبُوهُ فَلَمَّا أَعْيَاهُمُ أَنُ يَّأَخُذُوهُ رَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَاصَابَ فَقَتَلَهُ فَسَأَلُوا النَّبِيِّ مَثَاثَتُمُ فَامَرَ بِآكُلِهِ وَقَالَ إِنَّ لَهُا أَوَابِدَكَا وَابِدِ الُوحُوشِ فَإِذَا خَشِيئَتُم مِنْهَا فَاصَنَعُوا مِثُلَ مَا صَنَعْتُمُ بِهِذَا الْبَعِيْرِ ثُمَّ كُلُوهً. لَهَا أَوَابِدَ الُوحُوشِ فَإِذَا خَشِيئَتُم مِنْهَا فَاصُنَعُوا مِثُلَ مَا صَنَعْتُمُ بِهِذَا الْبَعِيْرِ ثُمَّ كُلُوهً. وَقَالَ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ بِعِيرًا مِنُ إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَدَّ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَقَتَلَهُ فَسَئِلَ النَّبِيُّ ظُلْقَالًا عَنُ آكُلِهِ فَقَالَ كُلُوهُ فَإِلَّ لَهَا أَوَابِدَ كَاوَابِدِ الْوَحُشِ.

## اگر کوئی اونٹ یا جانور بدک جائے تو کیا تھم ہے؟

ترخیکنگان دھنرت رافع بن خدیج بی تشکیا کے جور کر دیا تو ایک آ دی نے اے تیر مارا وہ اے جا لگا اور وہ ویمبی ڈھیر ہوگیا اسے پکڑنے میں گئے لیکن جب اس نے انہیں تھکا کر چور کر دیا تو ایک آ دی نے اے تیر مارا وہ اے جا لگا اور وہ ویمبی ڈھیر ہوگیا اوگوں نے نبی ملینا ہے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ تا ہیں کھانے کی اجازت دی اور فرمایا کہ بعض اوقات مید اونٹ بھی وحشی جانوروں کی طرح بدک جاتے ہیں اس لیے جب ان سے خوف محسوس ہوتو تم اس کے ساتھ وہی کیا کرو جو اس اور نبیل کھانے کے ساتھ کیا کہ وجو اس کے ساتھ وہی کیا کرو جو اس اور نبیل کی ایک کی اور نبیل کی اور نبیل کی اور نبیل کی ساتھ کیا ہے کھا لیا کرو۔

خَتُكُنِّ مِنْ الْمُرْتُ : "فَدَ" باب ضرب سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی بچر جانا' بدک جانا "اعیاهم" باب افعال سے ندکورہ میغہ ہے بمعنی تھکا دینا' "مسھم" تیر "او ابد" وحش پن "بحشینم" باب مع سے فعل ماضی معروف کا صیغہ جمع ندکر حاضر ہے بمعنی ڈرنا' خوفزدہ ہونا۔

﴾ تَحَمَّنَ كُونَاتُ أَاخرِجه البخارى مطولًا: ٩٩٨٥ ومسلم: ٩٩٦ (١٩٦٨) والترمذى: ١٤٩٢ والنسائى: ٢٣٠٢ وابن ماجه: ٣١٨٣ وابن حبان: ٥٨٨٦\_

مُفَقِفُونَ الله الله على الله على الوركو ذائح كرنے كے دوطريقے مقرر كيے بين ايك طريقہ تو وہى ہے جام طور پر معروف ومشہور اور مروج ہے بعنی جانوركوز بين پرلنا كراس كے گلے پرچھرى پھيركراس كی چار بيس ہے كم اذكم تمن ركوں كوكانا جائے اسے "ذكاة افقيارى" كہتے ہيں اور دوسرا طريقہ سے كہ جانور كے جم كے جس جھے كوہمى ذخى كرناممكن ہو اور جس طرح بھى اسے ذرئح كرناممكن ہو اور جس طرح بھى اسے ذرئح كرناممكن ہو افقيار كرنے كى اجازت صرف اس صورت ميں ہے جب جانوراس طرح بدك جائے كہكى كے قابو ميں ندة كے اور قصاب بھى اسے گرانے ميں ناكام ہو جائيں تو اپنى جگہ كھڑے كور تيز دھارى دار چيز نيزہ يا تيروغيرہ اسے دے مارے كھر

## المرادام اللم يشين المحاصل (١٥٧) المحاصل المحا

جب وہ زخی ہوکر گر پڑے تو اسے قابو میں کرلیا جائے اور ذرج کرلیا جائے اور اسے اپنے استعال میں لے آیا جائے سی تھم اس صورت میں بھی ہے جبکہ وہ جانور تیریا نیزہ لگتے ہی مرجائے کہ اسے کھانا جائز ہے۔ واللہ اعلم

## بَابُ مَا يُنُهِى عَنِ المُحَثَّمَةِ

( 101) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ظَالَيْتِمُ نَهِي عَنِ المُحَثَّمَةِ.

#### مجثمه كى حرمت كابيان

### بَابٌ إِذَا ذَبَحَتِ الْمَرُأَةُ بِالْمِرُوَةِ

( ٤٠٥) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ كَعُبَ بُنَ مَالِكِ أَتَى النَّبِيَّ ظَائِنًا فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ غُنيُمَةً كَانَتُ لَهَا رَاعِيَّةٌ فَخَافَتُ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ فَذَبَحَتُهَا بَمِزُوةٍ فَآمَرَهَا النَّبِيُّ ظَائِيًّا بِٱكْلِهَا۔

## اگر کوئی عورت پھر سے کسی جانور کو ذرج کر لے تو کیا تھم ہے؟

تڑ جُنٹ کا خضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کعب بن مالک نبی علینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! ایک باندی بکریوں کا ریوڑ چرا رہی تھی کہ اسے ایک بکری کے مرجانے کا اندیشہ ہوا 'چنانچہ اس نے اسے پھر سے ذرج کرلیا' نبی علینا نے اسے کھانے کی اجازت وے دی۔

( 2.7 ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ خَرْجَ غُلامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قِبَلَ أُحُدٍ فَمَرَّ

## المراع الله المنظم المنت المناع المناع المنت المناع ال

فِي طَرِيُقِهٖ فَاصُطَادَ اَرُنَبًا فَلَمُ يَجِدُ مَا يَذُبَحُهَا فَذَبَحَهَا بِحَجَرٍ فَحَآءَ بِهَا اللَّى رَسُولِ اللَّهِ مَثَاقَةُمُ قَدُ عَلَّقَهَا بِيَدِهِ فَامَرَهُ بِٱكْلِهَا.

وَفِيُ رِوَايَةٍ أَنَّ رَجُلًا آصَابَ اَرُنَبَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمِرُوّةٍ يَعْنِي الْحَجَرَ فَامَرَهُ النَّبِيُّ ظُائِثُمُ بِأَكْلِهَا۔ وَفِيُ رِوَايَةٍ أَصَابَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيُ سَلَمَةَ اَرُنَبًا بِأُحُدٍ فَلَمْ يَجِدُ سِكِّيْنًا فَذَبَحَهَا بِحَجَرٍ فَامَرَهُ النَّبِيُّ ظُائِثُمُ بِأَكْلِهَا۔

تڑ خیک کا ذبیحہ کھایا ہے اور عورت کے کہ نی مایٹا نے عورت کے ہاتھ کا ذبیحہ کھایا ہے اور عورت کولل کرنے سے منع فرمایا ہے۔

حَثَمَالِنَّ اَ عَبَالُوسِ : "فحافت" باب سمع سے نعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی ڈرتا "فذبحتھا" باب فتح سے ذکورہ صیغہ ہے بمعنی ذرج کرنا "بمروة" پھر "فاصطاد" باب انتعال سے ذکورہ نعل کا میغہ واحد ذکر غائب ہے بمعنی شکار کرنا "ارنیا" خرکوش۔

مَجُنَّاتِيَكُ بَشَكُنْ الله الحرجه البخارى: ٢٣٠٤ وابن ماجه: ٣١٨٢ وابن حبان: ٥٨٩٣\_

َ مَجُنَّاتِكُ عَنْكُنْكُ قَانِي: اخرجه ابن ماجه مختصراً: ٣١٧٥ وابوداؤد: ٢٨٢٢ والترمذي: ١٤٧٢ والنسائي: ٤٤٠٤ و وابن حبان: ٥٨٨٥ ـ

مَجَائِكُ الله على الرقم: الحديث مشتمل على امرين اما الاول فقد سبق تخريحه على الرقم: ٢٠٦ واما الثاني منهما فقد اخرجه احمد: ٢٦٦٨ والبخاري: ٢٠١٥ ومسلم: ٢٥٤٧ (١٧٤٤) ابوداؤد: ٢٦٦٨ والترمذي: ٢٩٥١ وابن ماجه: ٢٨٤١.

مَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الل

اور دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ جانور کو ذرج کرنے کے لیے جھری کا ہونا شرط اور ضروری نہیں بلکہ کسی ایسی چیز سے بھی جانور کو ذرج کیا جا سکتا ہے جو تیز دھاری دار ہو اور ایک دم جانور اس سے ذرج ہو جائے اور اس کا خون بہنا شروع ہو جائے خواہ وہ دھاری دار پھر ہی کیوں نہ ہو؟

نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ آگر کوئی جانور اس حالت کو پہنچ جائے کہ اس کے مرنے کا اندیشہ ہونے گئے تو اے ذکح کرکے اپ استعال میں لانا جائز ہے لیکن مرے ہوئے جانور کا استعال میں لانا حرام ہے اور جمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات جانوروں کی منڈیوں میں مرے ہوئے جانور کو بھی چھیل چھال کر بازاروں میں بیجنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے کوگوں کو تو بھی معلوم نہیں ہوتا اس لیے وہ اسے آسمیس بند کرکے خرید لیتے جی طاہر ہے کہ یہ طریقہ اخلاقا ویا اور شرعا ہر طرح قابل ندمت ہے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيَّامِ الْعَشُرِ

( ٤٠٨ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ مِحُولِ بُنِ رَاشِدٍ عَنُ مُسُلِمِ الْبَطِيُنِ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ طَائِيْمٌ مَا مِنُ آيَّامٍ اَفُضَلُ عِنُدَ اللّهِ مِنُ آيَّامٍ عَشْرِ الْاَضُحٰى فَاكْثِرُوا فِيْهِنَّ مِنُ ذِكْرِ اللّهِ تَعَالَىٰ۔

## عشرة ذي الحبه كي فضيلت كابيان

تو ﴿ مَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله مَنْ الله عَلَيْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله ع عشرے سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں اس لیے ان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔

حَمَّلِنَ عِبَالِيَّتِ :"فاكثروا" باب افعال ہے فعل امر معروف كا صيغه جمع مذكر حاضر ہے بمعنى كثرت كرنا۔ شَجَّلِيْجُ جَمَّلُنَيْقَ : اعر حد احمد: ٤٤١ه او ٤٥٢٠ ۔

مَنْفَهُ فَيْمُ عَنْ الْحِنَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ كَلِيْدُر كَا باربوال اور سال كَا آخرى مهينه بجس كا پبلاعشره بارگاه خداوندى مين انتبال عظمت و تقدى كا حائل ہے جس كى بہت كى وجو بات مين ہے ايك اہم ترين وجه يہ بھى ہے كه ايام جج اى مين آتے بين اسى عشره مين جاج كرام كے تبييه ہے منى كى وادى گوجى ہے عرفات كا ميدان جاج كى آ ہوں اور سكيوں كو اپن وامن مين سينتا ہے مردلفه كا ميدان ان كى دعاؤل كى مقبوليت بر مهر تقيديتي شبت كرتا ہے عرفات اور مزدلفه كے بعد دوباره منى كى طرف واپسى اور شيطان كے مجتے كوكئرياں ماركر اس سے اپنى نفرت كا اظہار اور رتمان سے اپنى مجت كا اقرار اسى عشر سے ميں ہوتا ہے اسى عشرے ميں انسان سنت ابراہيمى كى تحميل كرتے ہوئے قربانى كا نذرانه كر رائتا ہے ظاہر ہے كه ان ميں سے ہر چيز اس كے عظمت و تقدس كو خابت كرنے كے لئى سے زيادہ ہے اسى عشر ہے ميں خصوصيت كے ساتھ سے ہر چيز اس كے عظمت و تقدس كو خابت كرنے كے لئى سے زيادہ ہے اسى سے اسى عشر ہے ميں خصوصيت كے ساتھ

#### وچ سندام اعظم بینین کی محمد کی محمد کی محمد کاب الاطعمة ...... کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد کی محمد بر محف کو ذکر الٰہی میں مشغول رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔

## بَابُ أُضُحِيَّةِ النَّبِيِّ مَلَّا يُنْكُمُ عَنُ أُمَّتِهِ

(٤٠٩) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ سَابِطٍ عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبُدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيِّ ظُلْقَامُ ضَحَّى بِكَبْشَيُنِ أَشُعَرَيُنِ آمُلَحَيُنِ اَحَدُهُمَا عَنُ نَفُسِهِ وَالْاخَرُ عَمَّنُ شَهِدَ اَنُ لَّا اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مِنُ أَمَّتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ نَحُوهٌ وَلَمُ يَذْكُرُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِاللَّهِ.

تُنْجُنَّکُنگا: حضرت جابرؓ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُنَافِیُّا نے بالوں والے کالے سفید رنگ کے دومینڈ سے قربانی میں پیش کیۓ ایک اپنی طرف ہے اور دوسرا اپنی امت کے ہرکلمہ کو کی طرف ہے۔

خَتُكِنِّ عَبِّالَضِّ :"ضعى" باب تفعيل سے فعل ماضى معروف كا صيغه واحد مذكر غائب ہے بمعنی قربانی كرنا "الشعوين" كثير الشعر "الملحين" كالے سفيد رنگ كى آميزش جے" چتكبرا" كها جاتا ہے۔

مَجَنِّ الْحَامِیُ الْحَرْجَةُ الْجَرْجَةُ الْبِحَارِی: ٥٠٥٥ ومسلم: ٥٠٨٨ (١٩٦٦) وابوداؤد: ٢٧٩٤ والترمذی: ١٤٩٤ وابن ماجه: ٣١٢٠ والنسالی: ٣٩٤٢ وابن حبان: ٩٠٠ والدارمی: ٧٥/٢\_

مُفَقِلُ وَمِنْ الله عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

اگراییا ہے تو آپ کو اس بات کا یقین کر لیما چاہیے کہ ان کے نام کی طرف نسبت ہونے سے اور یہ کہنے ہے۔
"کہ پروردگار! اس جانور کو ہمارے آقا ملینیا کی طرف سے قبول فرما' یا اس کا ثواب انہیں عطاء فرما' ہماری قربانی بھی قبول ہو جائے گی اور اگر اب تک ہم اس پہلو سے غافل رہے تو اب اس کی طرف متوجہ ہونے کا عزم کر لیجے۔

## بَابُ مَنُ ضَحَّى قَبُلَ الصَّلوةِ

(٤١٠) اَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ اِبُرَاهِيُمَ وَالشَّعُبِيِّ عَنُ آبِيُ بُرُدَةَ بُنِ نِيَارٍ أَنَّهُ ذَبَحَ شَاةً قَبُلَ الصَّلُوةِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مَثَاثِثُمُ فَقَالَ تَحُزِئُ عَنُكَ وَلاَ تَحُزِئُ عَنُ اَحَدٍ بَعُدَكَ.

# علی مندان اعلم منین کا مندان اعلم منین کا مندان اعلم منین کا مندان کا مندا

ترکیف کا خطرت ابو برده بن نیار گفر ماتے ہیں کہ انہوں نے نمازعید سے پہلے اپنی بکری ذکا کر کی نبی علیہ کے سامنے جب اس کا ذکر ہوا تو فرمایا تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گی لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف سے کفایت نہیں کرے گی۔ حَمَّاتُ بِیَکِبُالْرَفِّتُ : "تبعزی" باب ضرب سے تعل مضارع معروف کا صیفہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی کفایت کرنا۔ شَخَوْتِ بِیَکُولِیْنِ فَاحرجہ البحاری مطولاً: ۹۸۳ ومسلم: ۷۰۰ (۱۹۶۱) وابو داؤد: ۲۸۰۰ والنسائی: ۴۶۰۰ وابن حیان: ۹۱۰ وابن

مفہ ور اس میں اس کی تفصیل اس طرح وارد ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ بقر عید کے موقع پر ہی مینا نے نماز عید کے بعد خطبہ دیتے ہوئے قربانی کے احکام اور اس ون کی فضیلت سے متعلق ارشاد فرمایا کہ آج کے دن ہمارا سب سے بہلا کام نماز عید کی اوا یکی ہوگا، پھر خطبہ اور دعا کے بعد ہم قربانی کریں گئ خطبہ سے فراغت کے بعد حضرت ابو بردہ بڑاؤن ما مامز خدمت ہوئے اور عرض کرنے گئے یارسول اللہ! مجھے تو یہ بات معلوم نہ تھی کہ آج کے دن کی بیر ترب ہاس لیے مامز خدمت ہوئے اور عرض کرنے گئے یارسول اللہ! مجھے تو یہ بات معلوم نہ تھی کہ آج کے دن کی بیر ترب ہاس لیے میں نے نماز سے پہلے بی اپنے جانور ہوئی جانور ہی نہیں ہے البتہ چھ مہینے کا ایک بری کا بچہ ہمال بحرکا معلوم ہوتا ہے؟ فرمایا نماز سے پہلے جوتم نے بری ذرح کی اس کی تو قربانی نہیں ہوئی البتہ چہ مہینے کا بجہ ہم ہماری اس بھوری کی وجہ سے تمہاری طرف سے کھایت کر جائے گا لیکن اس کا تھم بھی بہی ہے کہ وہ قربانی میں کہا تاس لیے آئندہ تم یا کوئی اور شخص چھ ماہ کے بچے کو قربانی کے لیے نہیں پیش کر سے۔

## بَابُ تَوُجِيُهِ النَّهُي عَنُ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوُقَ ثَلْثَةِ آيَّامٍ

(٤١١) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ مَرَّئَدٍ وَحَمَّادٍ آنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيُهِ عَنِ النَّبِيِّ وَلَا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### تنین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت کی وجہ

مَجُ الْبِي كَمُكُلِّينَ أَاحرِجه الترمذي: ١٥١٠ ومسلم وغيرهما كما سياتي مفصلاً

مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على فرائج اور فريزركي سبولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الل علم اور عوام دونوں طبقول نے اس

صدیث پر بھر پور عمل کیا ہے اور اس اجازت کا خوب فائدہ اٹھایا ہے جو ابتداء میں نہتی بلکہ برخفس کو بیتھم تھا کہ قربانی کا موشت صرف تین دن تک استعال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد نہیں اور اس کا اصل مقصد بیتھا کہ جب تین دن سے زیادہ موشت کھانے کی ممانعت ہوگی تو لوگ اسے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے خود بی کسی ضرورت مندکو دے دیں مجے اس طرح قحط اور غذائی ضروریات کی کمی کسی حد تک پوری ہوجائے گی۔

بی وجہ ہے کہ حالات معمول پر آنے کے بعد بہتم منسوخ ہو گیا اور لوگوں نے اس کے ننخ سے فائدہ اٹھا ، ا شروع کر دیا جس بی دور حاضر کے لوگ سب سے زیادہ آ مے محسوس ہوتے ہیں کیونکہ جدید آلات کی ایجاد نے اس راہ کی ساری مشکلات حل اور سارے پھر ہٹا دیے ہیں اور الحمد للہ! اب پورے پورے برے فریز کر لیے جاتے ہیں اور الحمد للہ! سارا سال بازارے موشت فریدنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔

#### بَابُ مَا قِيُلَ فِي الْحَولَ

( ٤١٢ ) أَبُو حَنِيُفَةَ وَمِسْعَرٌ عَنُ مُحَارِبِ ابُنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقَرَّبَ اِلَيْهِ خُبُرًا وَ خَلَّا ثُمَّ قَالَ اِلَّ رَسُولَ اللَّهِ ظُلِّمَا مَنَهَانَا عَنِ التَّكَلُفِ وَلَوُ لَا ذَلِكَ لَتَكَلَّفُتُ لَكُمُ وَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ظَلَّمَا يَقُولُ الإِذَامُ ٱلْخَلُّ۔

#### سرکه کی فضیلت کا بیان

تُنْجُعُنَّكُا أَ: حضرت جابرٌ كے پاس محارب بن دار آئے انہوں نے ان كے سامنے رونی اور سركہ ركھا المجر فرمایا كه جناب رسول الله طَافِیْن نے ہمیں تکلف سے منع فرمایا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے تکلف كرتا اور میں نے نبی ملیک كو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے كہ سركہ بہترین سالن ہے۔

( ٤١٣ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ حَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَلَيْمُ الْإِذَامُ ٱلْحَلُّ ـ

تر خُمُنَانُ الله عفرت جابرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طافق نے ارشاد فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔

﴾ ﴿ الله ﴿ الله ﴿ ١٨٣٩ مسلم: ٥٣٥٠ (٢٠٥١) وابوداؤد: ٣٨٢١ والترمذي: ١٨٣٩ وابن ماحه: ٣٣١٧. وعبدالرزاق: ١٩٥٦٩ والدارمي: ١٠١/٢ والحاكم: ٤/٤ و والحديث الاول اخرجه بلفظه احمد: ٢٤١٣٤\_

مَّفُلْلُونِ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ محسوس نہیں کرتا ای طرح اگر وہ زندگی کے ہر شعبے میں بے ساختگی 'بے تکلفی اور تصنع سے دوری اختیار کر لے تو پھراہے اپنی

## المرام اللم المنظم المن

تزئین و آرائش میں سرکھپانے کی ضرورت ندر ہے اور وہ خوشدل سے جومل جائے اس کو کھا پی اور پہن کر اپنی ضرورت پوری کر لے کیونکہ جہاں تکلفات آتے ہیں وہال تعیشات اپنا راستہ ہموار کر لیتے ہیں اور جہاں سے تعیشات کو راہ ملتی ہے وہاں تفکرات کی اند جیر تکری کا آغاز ہوتا ہے جو بالآخر انسان کو وادی ظلمات میں پہنچا کر ہی دم لیتی ہیں۔

## بَابُ التَّمُييُزِ بَيُنَ الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ فِي الْأَكُلِ

( ٤١٤) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ الْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبُعَةِ اَمُعَاءَ وَالْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ.

#### کھانے کے معاملے میں کافر اورمؤمن کا امتیاز

تُرْجُعُنُكُا أَ: حضرت ابن عمرٌ سے مردی ہے كہ جناب رسول الله طَلْقَظُ نے ارشاد فرمایا كافر سات آ نوں میں كھاتا ہے اور مسلمان ایک آنت میں كھاتا ہے۔

حَمْلِكَ عِبْ الرَّبِ :"امعاء" "معى" كى جمع بمعن آنت.

مَجُمُنُكُمُ يَثُلُلُكُ أَنْعُرِجِهِ البخاري: ٥٣٩٦ ومسلم: ٣٢٥٧ (٢٠٦٠) والترمذي: ١٨١٨ وابن ماجه: ٣٢٥٧\_

مُفَّفُهُ وَالَى بَات بے بے کہ مسلمان کی روزی میں وہ برکت ہے جس سے کافر محروم رہتا ہے اور کافر کے دستر خوان میں وہ رکت ہے جس سے کافر محروم رہتا ہے اور کافر کے دستر خوان میں وہ وسعت اور کشادگی کا دستر خوان پر ڈھونڈ ہے سے نہیں ملتی' ظاہر ہے کہ اس وسعت اور کشادگی کا کہا کہ تا ہو جہہ وہ برکت جو وسعت اور کشادگی سے آگر چہ خالی ہو کھانے والے پر اپنے اثر ات ضرور مرتب کرتی ہے۔ لکتف یل موضع آخر

#### بَابُ النَّهُي عَنِ الْآكُلِ مُتَّكِئًا

( 110) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلِيّ بُنِ الْاَقُمَرِ عَنُ آبِى حُحَيُفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۚ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ آلَا اكُلُ مُتَّكِئًا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ عَلَىٰ اللَّهُ اللّ

## فیک لگا کر کھانے کی ممانعت کا بیان

تَرِّحُمُنَكُا أَ: حضرت ابو جَيفة سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَلَقَهُ نے ارشاد فرمایا میں تو فیک لگا کرنہیں کھا تا بلکہ ایک غلام کی طرح کھا تا ہوں اور ایک غلام ہی کی طرح پیتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں گا تا آ نکہ موت آ جائے۔ خَتُلِنَ عَبِّ الْرَّبِّ : "منت کنا" تکیہ لگا کر "الیقین" موت۔ مَجَنَّكُ حَمَّلُاتُ فَاخرِ حَهِ الْبِحَارِي مِحْتَصِراً: ٥٣٩٩ والترمذي: ١٨٣٠.

مُفَظِّ وَهِمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## بَابُ النَّهِي عَنِ الشُّرُبِ فِي لِمَنْهِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

( ٤١٦) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ حُذَيُفَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ ۖ فَالْآَيَٰمُ آنُ نَشُرَبَ فِي انِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَآنُ نَأْكُلَ فِيُهَا وَآنُ نَلْبَسَ الْحَرِيُرَ وَالدِّيْبَاجَ قَالَ وَهِيَ لِلْمُشْرِكِيُنَ فِي الدُّنَيَا وَلَكُمُ فِي الْاَخْرَى۔

#### سونے اور جاندی کے برتن میں کھانے پینے کی ممانعت کا بیان

تُرْخِلُكُا : حضرت حذیفہ قرماتے ہیں کہ ہمیں نبی ملینہ نے سونے جاندی کے برتن میں کچھ بھی کھانے پینے سے منع فرمایا ہے نیز ہمیں رہیم و دیباج پہننے سے بھی منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں مشرکین کے لیے ہیں اور آخرت میں تہمارے لیے ہیں۔

( ٤١٧) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ مُسُلِم عَنُ عَبُدِالرِّحُمْنِ بُنِ آبِى لَيُلِى قَالَ نَزَلْنَا مَعَ خُذَيْفَةَ عَلَى دِهُقَالَ بِالْمَدَائِنِ

فَاتَى بِطَعَامٍ فَطَعِمُنَا ثُمَّ دَعَا حُذَيْفَةُ بِشَرَابٍ فَآتَى بِشَرَابٍ فَى إِنَاءِ فِضَةٍ فَضَرَبَ بِهِ وَجُهَةً فَسَاءَ نَا

مَا صَنَعَ فَقَالَ آتَدُرُونَ لِمَا صَنَعُتُ بِهِ هَذَا فَقُلْنَا لَا فَقَالَ إِنِّى نَزَلْتُ عَلَيْهِ فِى الْعَامِ الْمَاضِيُ

مَا صَنَعَ فَقَالَ آتَدُرُونَ لِمَا صَنَعُتُ بِهِ هَذَا فَقُلْنَا لَا فَقَالَ إِنِّى نَزَلْتُ عَلَيْهِ فِى الْعَامِ الْمَاضِي

فَدُعُوتُ بِشَرَابٍ فَآتَانِي بِشَرابٍ فِيهِ فَآخُبَرُتُهُ آنَ رَسُولَ اللهِ ظُولَةً لَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

ترخی کہ کہ : عبدالرحمٰن بن ابی لیل کتے ہیں کہ ہم حضرت حذیفہ بی و کا تا کہ مدائن میں ایک کسان کے یہاں مہمان بن کر تفریک کا بی حضرت اور کھانا کے کر آیا جو ہم نے کھا لیا کی حضرت حذیفہ نے پانی منگوایا ، وہ چاندی کے برتن میں پانی لے کر آیا انہوں نے وہ برتن اس کے منہ پر وے مارا ، ہمیں ان کا بیمل برا لگا ، حضرت حذیفہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ؟ ہم نے عرض کیا نہیں! فرمایا میں پچھلے سال بھی اس کے یہاں تخربرا تھا اور میں نے اس سے پانی منگوایا تھا تو یہ میرے پاس چاندی کے برتن میں بی پانی لے کر آیا تھا اور میں نے اس بیانی تھا کہ جناب رسول اللہ تا تھا نے ہمیں سونے چیز س کے برتن میں بی پانی لے کر آیا تھا اور میں نے اس بیانی تھا کہ جناب رسول اللہ تا تھا کہ نے ہمیں سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے اور ریشم و دیباج پہننے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں مشرکین کے لیے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے اور ریشم و دیباج پہننے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں مشرکین کے لیے

- ( ٤١٨ ) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِيُ فَرُوَةً عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ آبِيُ لَيُلَى قَالَ اِسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ بْنُ الْبَمَانِ مِنُ دِهُ فَاتَى بِشَرَابٍ فِي اِنَاءٍ فِضَّةٍ فَاَحَذَ الْإِنَاءَ فَضَرَبَ بِهِ وَجُهَةً وَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ظُلْقَيْمُ نَهْى اَنْ نَشُرَبَ فِي اِنِيَةِ الْفِضَّةِ \_
- ( ٤١٩ ) آبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابُنِ آبِيُ لَيُلَى قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيُفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسُتَسُقَى دِهُقَانًا فَاتَاهُ بِهِ فِي خَامٍ فِضَّةٍ فَرَمْى بِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ثَنَّاتِنَا اللّهِ عَنُ انِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَقَالَ هِيَ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمُ فِي الْالخِرَةِ۔

ترجیکا ان دونوں کا ترجمہ بھی یمی ہے۔

مُجَمَّرُكُنِ بَعْلَانِكُ أَمَا الاول: فقد اخرجه البخارى: ٥٦٣٥ ومسلم: ٥٤٠٠ (٢٠٦٧) وابن ماجه: ٣٥٩٠ واحمد: ٢٣٦٥٨ واما الثلثة الاخر فقد اخرجها مسلم: ٥٣٩٤ (٢٠٦٧) والنسائي: ٥٣٠٣ وابوداؤد: ٣٧٢٣ والترمذي: ١٨٧٨\_

مُفْلَكُونِ : ان احادیث مباركہ میں سونا واندی ریشم اور دیبا کے استعال ہے جوممانعت كی گئی ہے اس كاتعلق صرف مردوں سے ہے عورتوں سے نبین اور مردول کے لیے ضرورت کے درج میں "سونا تو نبیس كه اس سلسلے میں كوئى روایت نظر سے نبیس گزری" البت وائدى كى ایک مخصوص مقدار اور ریشی كبڑے كے استعال كا استثناء بھى موجود ہے تا ہم اصل حرمت عى ہوادراس سے بچنا عى مردا كى ہے۔ واللہ اعلم

## بَابُ مَا يُنَهِى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنتَمِ

( ٤٢٠ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ مَثَاثِثُمُ نَهِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ.

## د باء اور حنتم كى ممانعت كابيان

تُرْجُكُنْ أَ : حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِيَّا نے دیاء اور حنتم کو استعال کرنے سے ممانعت فرائی سے۔

## المرازا المرائع المنت المرازا المرائع المنت المرازا المراز المراز

خَالِنَ عَبُالرَّبُ : "الدماء" كدوكى تونى "الحنتم" سنر منكار

مَجَنَّاتُكُمُ مِثَنَّاتُ العرجه مسلم: ١٧٦٥ (١٩٩٥) وابوداؤد: ٣٦٩٠ والنسائي: ٦٤٠ د والبخاري: ٩٤٥٥\_

## بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَلُحُومِ الْأَضَاحِيِّ وَالظُّرُو فِ

(٤٢١) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَلَقَمَةً عَنُ سُلَيْمَانَ ابُنِ بُرَيُدَةً عَنُ آبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْظُمُ قَالَ نَهَيْنَاكُمْ عَنُ زِيَارَةِ قَبُرِ أُمِّهِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجُرًا وَعَنُ لُحُومُ الْاَضَاحِيِّ الْقُبُورِ فَقَدُ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ طَلَقَهُم فِي زِيَارَةِ قَبُرِ أُمِّه فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجُرًا وَعَنُ لُحُومُ الْاَضَاحِيِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَقِيْرِكُمُ وَاللَّانَ قَدُ وَشَعَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَقِيْرِكُمُ وَاللَّانَ قَدُ وَشَعَ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمُ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَعَنِ الشَّرُبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ النَّقِيْرِ وَالدُّبَاءِ فَاشُرَبُوا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهَاءِ فَاشُرَبُوا فَيُ كُلِّ ظَرُفٍ شِئْتُمُ فَإِنَّ الظَّرُفَ لَا يُحِلَّ شَيْعًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَلاَ تَشْرَبُوا مُسُكِرًا.

وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ إِنَّا نَهَيُنَاكُمُ عَنُ ثَلَثِ عَنُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْنَاكُمُ اَنُ تُمُسِكُوا لُحُومَ الْآضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلْثَةِ آيَامٍ فَامُسِكُوهَا وَتَزَوَّدُوهَا فَإِنَّمَا نَهَيُنَاكُمُ لِيُوسِّعَ غَنِيُّكُمُ عَلَى فَقِيُرِكُمُ وَلَاضَاحِيٍّ فَوْقَ ثَلْقَةِ آيَامٍ فَامُسِكُوهَا وَتَزَوَّدُوهَا فَإِنَّمَا نَهَيْنَاكُمُ لِيُوسِّعَ غَنِيُّكُمُ عَلَى فَقِيْرِكُمُ وَنَهَيْنَاكُمُ اَنُ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ وَالمُزَفِّتِ فَاشْرَبُوا فِيْمَا بَدَا لَكُمُ فَإِنَّ الظَّرُفَ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحْرَمُهُ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.

وَفِيُ رِوَايَةٍ نَحُوَهُ وَفِيَهِ عَنِ النَّبِيَٰذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ فَاشُرَبُوا فِي كُلِّ ظَرُفٍ وَلاَ تَشُرَبُوا مُسُكِرًا۔

## قبرستان جانے قربانی کے گوشت اور برتنوں سے متعلق احکام کا بیان

تَرْجُكُمُا : حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مؤاتیہ نے ارشاد فرمایا ہم نے تہیں قبرستان جانے سے منع کیا

#### المرام اللم ين كاب الاطعمة

تھا' اب چونکہ محمد طَاقیلُ کو اینی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے اس لیے تم بھی قبرستان چلے جایا کرولیکن کوئی بہودہ بات مت کہنا' اس طرح تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت کی تھی' اس کی وجہ بیتھی کہتم میں سے جو مالدار ہیں' وہ تنگدستوں پر کشادگی کرسکیں' اب چونکہ اللہ نے وسعت کر دی ہے اس لیے اب تم کھاؤ اور ذخیرہ کرؤ اس طرح صفتم' نقیر اور دہاء میں کچھ پینے سے منع کیا تھا اب تم جس برتن میں جاہو پی سکتے ہو کیونکہ برتن کسی چیز کو طال یا حرام نہیں کرتے البتہ نشہ آ ور چیز مت ہو۔

( ٤٣٢ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ وَحَمَّادٍ حَدَّثَاهُ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيُهِ عَنِ النَّبِيِّ مَثَاثَةًا آنَهُ قَالَ اشْرَبُوا فِي كُلّ ظَرُفٍ فَإِنَّ الظَّرُفَ لَا يُحِلُّ شَيْقًا وَلَا يُحَرِّمُهُ \_

ترکیخیک این معرت بریدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافظ کے فرمایا ہر برتن میں پی لیا کرو کیونکہ برتن کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کرتے۔

مَجَنِّ الْكُلُكُ اللَّهِ الحرجة مسلم: ١١٤ (٩٧٧) والنسائي: ٢٥٦٥ وابو داؤد: ٣٦٩٨ ـ

مَجَرِّكُ مَثَلُكُ فَيْ قَانِي: اخرجه مسلم: ۲۰۸ (۹۷۷) والترمذي: ۱۸۶۹ وابن ماجه: ۳٤٠٦\_

مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الله على سابقة تين عكموں كى منسوخ العلان كيا كيا ہے اور ساتھ ساتھ موقع كى نزاكت كو بھى واضح كيا كيا ہے كو بيدوگى اور لغويات سے مقيد كيا كيا ہے واضح كيا كيا ہے كہ يدا دكام كيوں ديے گئے تھے؟ چنانچہ قبرستان جانے كى ممانعت كو بيدوگى اور لغويات سے مقيد كيا كيا ہے قربانی كو شان كے كوشت كو تين دن سے زيادہ ركھنے كى ممانعت كو فقراء كے خيال سے مشروط كيا گيا ہے اور فدكورہ برتوں ميں مشروبات كو استعال كرنے كى ممانعت كو شراب كى انتہائى نفرت برمحول كيا گيا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی اپنی ذات میں حرمت کی کوئی خاص وجہ اور سبب نہیں تھا بلکہ معروضی حالات کی وجہ سے ندکورہ احکام آئے تھے بہی وجہ ہے کہ جب وہ حالات ختم ہو گئے تو ان احکام کو بھی منسوخ کر دیا عمیا۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّبِيُذِ

( ٤٢٣) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبُرَاهِيمَ عَنُ عَلَقَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَبُدَاللّٰهِ ابْنَ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَأْكُلُ طَعَامًا ثُمَّ دَعَا بِنَبِيدٍ فَشَرِبَ فَقُلْتُ رَحِمَكَ اللّٰهُ تَشُرَبُ النَّبِيدُ وَالْأُمَّةُ تَقُتَدِى بِكَ فَقَالَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَأَيْتُ وَالْأَمَّةُ تَقُتَدِى بِكَ فَقَالَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَأَيْتُ وَالْأَمَّةُ وَالْأَمَّةُ تَقُتَدِى بِكَ فَقَالَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَأَيْتُ وَلَوُ لَا آنِي رَايَتُهُ يَشُرَبُ مَا شَرِبُتُهُ.

# المارالا المامة المارالا المامة المارالا المامة المارالا المامة المارالا المامة المارالا الما

#### نبيذ كابيان

تُرْجُنُکُنُا : علقہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کھانا کھارہے تنے پھر انہوں نے نبیذ منگوا کر لی میں نے عرض کیا اللہ رحم فرمائے آپ بھی نبیذ لی رہے ہیں؟ حالانکہ امت آپ کی افتداء کرتی ہے فرمایا میں نے نبی مؤیاہ کو بھی نبیذ پہتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں اسے بھی نہ پیتا۔

مبندا تا بر سیما علی میں نہ بھی میں میں نہ میں میں میں میں میں اسے بھی نہ پیتا۔

مبندات بر سیما علی میں میں نہ میں میں نہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسے بھی نہ پیتا۔

خَتُلِنَ عِبَالرَّشِ :"النبيذ" رات كو يانى مين جهومار \_ بهكوكرضيح كووه يانى بي لينا اس يانى كونبيذ كت مين \_

مَجَنِّ اللَّهِ عَلَيْقَ أَمَا شربه تَلَقِيمُ النبيذ فقد اخرجه الترمذي: ١٨٧١ وابوداؤد: ٣٧١١ ومسلم: ٣٣٢ (٢٠٠٥) واما بهذا السياق فقد اخرجه الحارثي\_

مُنْفَقُونِ نَ د ما فی قوت اور معده کی صحت کو برقر ار رکھنے کے لیے الل عرب ایک خاص سم کا سروب تیار کرتے ہے جس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چند کمجوریں یا جمعوہ ارے لے کر آئیس پائی میں بھگو دیت ' پانچ چھ کھنٹے کے بعد یا زیادہ سے زیادہ دس بارہ کھنٹوں کے بعد جب محجوروں کی مشاس پائی میں اثر دکھا چکل ہوتی ' اسے پی لیتے ہے اس مشروب کو نبیذ کہا جاتا ہے اور اسے استعال کرتا جائز ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پائی کا بہاؤ ختم ہوکر اس میں گاڑھا پن ندآ ممیا ہواور وہ پائی جھاگ جموڑ نے ندلگا ہواور اس میں نشہ ندآ ممیا ہواس لیے کہ آگر ایسا ہواتو وہ نبیذ نہیں رہے گی بلکہ شراب بن جائے گی جے اسپے حلق سے اتارنا حرام ہوگا۔

(٤٣٤) آَبُوُ حَنِيُفَةً وَمِسَعَرٌ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ حَابِرٍ قَالَ نَهْنَى رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَالَثُمْ عَنُ نَبِيُذِ الزَّبِيُبِ وَالتَّمَرِ وَالْبُسُرِ وَالشَّمَرِ۔

تُرْجُكُنَّا أَ: حضرت جابر سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ اور مجور اور سجى اور كى مجورى نبيذ سے منع فر مايا ہے۔

(٤٢٥) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ مَرُثَدٍ وَحَمَّادٍ بُنِ آبِي سُلَيْمَانَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيُهِ عَنِ النَّبِيّ وَلَا يَشُرَبُوا مُسُكِرًا.

> تَوَجُعُنَكُاكُ : حضرت بريدة سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَلَقَظُم نے ارشاد فرمایا نشد آ ور چیز مت پو۔ حَمُّلِنَّ عِنْبُالرَّمِّةُ : "الزبیب" سمشش "البسر" کی مجور۔

بَجُبُونِ عَمَالُونِ الله المعارى مثله: ٥٦٠١ ومسلم: ١١٥٥ (١٩٨٦) وابوداؤد: ٣٧٠٣ وابن ماحه: ٣٣٩٥\_ ﷺ جَمُنُكُ عَمَالُكُ عَنْ قَالْمَى: راجع: ٢١٤\_ فان في آخره: لا تشربوا مسكرا.

مُفَلِكُونِكُ : جيها كه انجى اور كزرا كه نبيذ كا استعال جائز بيكن ايسة مشروب كا استعال جائز نبيس بي مس كا زها

المراز المرائع المنظم ا

پن آگیا ہوا وہ جھاگ جھوڑنے لگا ہواور نشہ آور بن گیا ہوا بظاہر ہیتھم اس صورت میں بھی ہے جب کہ اکیلی تھجور کو پانی میں بھگویا گیا ہوا ور اس صورت میں بھی جبکہ اس کے ساتھ کھکش وغیرہ بھی شامل کی گئی ہولیکن زیر بحث حدیث میں اس دوسری صورت کو اختیار کرنے اور ایسا مشروب استعال کرنے ہے منع کیا گیا ہے کیونکہ دو چیزوں کے مخلوط ہو جانے ہے اس میں نشہ جلد پیدا ہوجانے کا قوی امکان ہوتا ہے اور چونکہ شریعت کی نگاہ میں ہرنشہ آور چیز حرام ہے اس لیے اس کی ممانعت معنی خیز معلوم ہوتی ہے۔

#### بَابٌ كُمُ حُرِّمَتِ الْخَمُرُ؟

(٤٢٦) أَبُوْ حَنِيُفَةَ عَنْ أَبِى عَوُن مُحَمَّدٍ الثَّقُفِيّ عَنُ عَبُدِاللَّهِ ابُنِ شَدَّادٍ عَنِ ابُنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسَّكَّرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

## شراب کی کتنی مقدار حرام ہے؟

ترکیخینگان : حصرت عبدالله بن عباس فرمات میں شراب کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ ٔ حرام کر دی گئی ہے اس طرح ہر نشہ آ ور چیز بھی حرام کر دی گئی ہے۔

### بَابٌ هَلُ يَجُوزَ أَنُ يَأْكُلَ ثَمَنَ الُخَمُرِ

(٤٢٧) آبُو حَنِيْفَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسِ الْهَمُدَانِيِّ عَنُ آبِي عَامِرِ التَّقَفِيِّ آنَّهُ كَانَ يُهُدِى لِلنَّبِيِّ سَلَّيْنَمُ فِى كُلِّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنُ خَمْرٍ وَفِى رِوَايَةٍ آنَّ رَجُلاً مِنُ تَقِيُفٍ يُكَنَّى آبَا عَامِرٍ كَانَ يُهُدِى لِلنَّبِيِّ سَلَيْنَمُ فَلَ عَامٍ رَاوِيَةً مِنُ خَمْرٍ فَاهُدى فِي الْعَامِ الَّذِى حُرِّمَتُ فِيهِ الْخَمْرُ رَاوِيَةً كَمَا كَانَ يُهُدِى لَهُ كُلُّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنُ خَمْرٍ فَاهُدى فِي الْعَامِ الَّذِى حُرِّمَتُ فِيهِ الْخَمْرُ رَاوِيَةً كَمَا كَانَ يُهُدِى لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا يَعْمُ لِللهِ عَلَيْ عَلَى عَامِرٍ إِنَّ اللهُ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ اللهِ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ اللهِ مَا يَعْمَلُ فَي عَمْرِكَ قَالَ خَمْرُ اللهُ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَبَيْعَهَا خَدُهَا فَيعُهَا فَاسْتَعِنُ بِثَمَنِهَا عَلَى خَاجَتِكَ فَقَالَ يَا آبَا عَامِرٍ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَبَيْعَهَا فَاسْتَعِنُ بِثَمَنِهَا عَلَى خَاجَتِكَ فَقَالَ يَا آبَا عَامِرٍ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَبَيْعَهَا وَابُيعَهَا وَاللّهِ وَاللّهُ لَكُولُ ثَمْنِهَا عَلَى عَامِرٍ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَبَيْعَهَا وَاللّهُ مَالِكُولُ ثَمْنِهَا عَلَى مُولِكُ فَقَالَ يَا آبًا عَامِرٍ إِنَّ اللّهُ تَعَالَى قَدُ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَبَيْعَهَا وَاللّهُ مَنْ فَلَا لَكُولُ ثَمْنِهَا عَلَى عَلَى عَلَى عَامِرٍ اللّهُ اللهُ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا وَبَيْعَهَا وَاللّهُ لَكُلُ ثَمْنِهَا وَاللّهُ لَعَمُوا فَاللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَكُولُ ثَمْنِهَا لِي اللهُ لَا لَهُ اللّهُ لَكُولُ ثَمْنِهُا لَاللهُ لَاللّهُ لَللهُ لَلْ لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَلْهُ لَعَلَى اللّهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَا لَلْهُ لَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ لَهُ لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لِلللهُ لَلْهُ لَا لَمُنْهُا وَلَمْ لَا لَكُولُ لَلْكُولُ لَلْهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَعَلَى عَلَالِهُ لَا لَهُ لَهُ لَيْعِهُا لَاللّهُ لَا لَهُ لَمْ لَاللّهُ لَا لَكُولُ لَلْهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَالِهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَمْ لَا لَاللّهُ لَا

#### کیا شراب جی کراس کی قیمت کھانا جائز ہے؟

تڑخیکٹ ہی بین قیس ہمدانی کہتے ہیں کہ ابو عامر تقفی ہرسال نبی ملیٹھ کے پاس شراب کی ایک مشک بطور ہدیہ بھیجا کرتے عضا ایک روایت میں بول ہے کہ بو تقیف کا ایک آ دی جس کی کنیت ابو عامر تھی ہرسال نبی ملیٹھ کے پاس ایک مشک شراب بھیجا کرتا تھا' جس سال شراب حرام ہوئی' اس نے اس سال بھی نبی ملیٹھ کو حسب عادت ہدیہ میں''مشک'' بھیجی' نبی ملیٹھ فرمایا اے ابو عامر! بیشک اللہ نے شراب کو حرام قرار دے ویا ہے اس لیے ہمیں تمہاری شراب کی کوئی ضرورت نہیں' اس نے

### المرادان الأم يني المحمد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المرد

کہا کہ اسے لے کرنچ و بیجیے اور اِس کی قیمت اپنی ضرور مات میں استعال کر لیجیے تو نبی ملیظ نے فرمایا اللہ نے اس کا پینا' بیچنا اور اس کی قیمت کھانا سب حرام کر دیا ہے۔

حَكُلِكَ المَعْتُ الرَّبِّ : "داویه" ایک خاص قتم کی شراب "فاستعن" باب استقعال سے فعل امر معروف کا صیغه واحد ندکر حاضر ہے بمعنی مانگنا۔

مَجُنِّ حَكُمُ اللهِ العرجة النسائي من: ١٨٦٥ الى: ١٨٩٥.

﴾ المَا الله الله المحمد الحميدي في مسنده: ١٠٣٤ ومسلم: ٤٠٤٤ (١٥٧٩) واحمد ٢٠٤١، ومالك: ٥٢٨، والدارمي: ٢٠٤٩، والمويعلي: ٢٤٦٨ ومالك:

مَّفُهُ مُو مِن يهان دو باتين قابل غور بير.

ا۔ ہروہ چیز جس کی زیادہ مقدار پینے ہے انسان پرنشہ طاری ہو جاتا ہو شریعت نے اس کے لیے یہ اصول مقررہ کیا ہے کہ جس طرح اس کی زیادہ مقدار کو استعال کرنا حرام ہے اس طرح اس کا ایک چی اور ایک گھونٹ بھی حرام ہے اس لیے کہ حرام تو حرام ہی ہے سانپ تو سانپ ہی ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اور ویسے بھی اگر تھوڑی مقدار کی اجازت دے دی جائے تو شیطان اسے ایک نہ ایک دن زیادہ مقدار پر بھی لگا ہی دے گا اس لیے ''گر بکشتن روز اول' کے تحت اس کی قلیل مقدار کو بھی حرام قرار دے دیا گیا خواہ اس سے نشہ نہ بھی آئے۔

۱۔ دوسری حدیث میں ابو عامر کا شراب کی مشک ہر سال خدمت نبوی میں پیش کرنا مذکور ہے جسے پڑھ کر راتم الحروف تو ایک دم چکر میں آئی گیا گئے اور ہدیہ کے پیش کرنا شراب ہی کو بطور ہدیہ کے پیش کرنا ایک دم چکر میں آئی گیا گئے تر نبی مائی تو شراب کے بیش کرنا چید معنی دارد؟ نیزید کہ اگر نبی مائی اسے خود استعال نبیں فرماتے تھے تو کس کو دیتے تھے؟ جسے بھی دیتے اس میں "تعاون علی الاثم" لازم آتا ہے جو شان رسالت سے بعید ہے؟

اس کا جواب صراحة تو کہیں نظروں سے نہیں گزرا' البتہ اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جہاں تک شراب ہی کوبطور ہدیہ ہیں کرنے والی بات ہے تو شراب اہل عرب میں ایک قیمتی چیز نصور کی جاتی تھی اور بڑے منظم داموں خریدی اور بچی جاتی تھی اس مخص نے اپنی عقیدت اور مجت ظاہر کرنے کے لیے اپنے خیال کے مطابق مبھی ترین چیز ہیں کی اگر چہ یہ الگ بات ہے کہ اس کا انتخاب سمجے نہ رہا۔

ربی یہ بات کہ نبی ملینہ اس کا کیا کرتے تھے' تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ نبی ملینہ کسی طریقے ہے اسے ضائع کر دیتے تھے اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پڑے خود بخو دسر کہ بن جاتی تھی اور جوشراب پڑے پڑے خود بخو دسر کہ بن جاتے اس کے حلال ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں' اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ اسے کسی کیمیکل وغیرہ کے ذریعے سرکہ بنایا جائے۔

بہرحال! یہ دونوں صورتیں قرین قیاس ہوسکتی ہیں لیکن ان کی حقیقت صرف قیاس آ رائی کی ہے اگر بہ صحیح ہے تو

# الله كي طرف سے ہورنداے شیطانی وہم سمجھ كرردكر دیا جائے۔

فاقدہ: مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی طینیا نے اسے حرمت شراب کا تھم سایا تو اس نے اپنے فلام سے سرگوشی میں کچھ کہا' نبی طینیا نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے اسے بہتھم ویا ہے کہ شراب کی اس مشک کو فروخت کر دے اس پر نبی طینیا نے فرمایا کہ جس ذات نے اس کا پینا حرام قرار دیا ہے اس نے اس کی خرید و فروخت کر دے اس پر نبی طینیا نے فرمایا کہ جس ذات نے اس کا پینا حرام قرار دیا ہے اس نے اس کی خرید و فروخت بھی حرام کر دی ہے چنانچہ اس نے وہ منکا وہیں بہا دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کی بید درخواست اس نے نبی مایٹا سے نہیں کی تھی بلکہ بیتھم اس نے اپنے غلام کو دیا تھا اور یہی زیاہ قرار پائے گی جس کی تفصیل سیح مسلم کو دیا تھا اور یہی زیاہ قرین قیاس بھی ہے اس اعتبار سے مسئد اعظم کی روایت مجمل قرار پائے گی جس کی تفصیل سیح مسلم کی روایت میں وارد ہوئی ہے۔ واللہ اعلم



#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَلَانِسِ

(٤٢٨) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ظُلْقَتْمُ قَلَنُسُوةٌ شَامِيَّةٌ وَفِى رِوَايَةٍ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ظُلْيَتُمْ قَلَنُسُوةٌ بَيُضَاءُ شَامِيَّةٌ \_

#### ٹو پیوں سے متعلق روایات کا بیان

تُرْخِعُنَكُا : حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طاقی شام کی بنی ہوئی سفید ٹو پی پہنتے تھے۔ خَتُلِنَ عِنْبُالرَّئِتُ : "قلنسوة" ٹو پی اس کی جمع "قلانس" آتی ہے۔

مُجَنُّكُونِ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّم والم عساكر ـ

 عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ سر اور داڑھی کے بھرے ہوئے بالوں سے پریشان حال لوگ نہ تو بال ہی سنوارتے ہیں اور نہ بی ٹو پی پہنتے ہیں کہ اس سے بچھ فرق پڑ جائے اس سے ان کا چہرہ اور بھی'' قابل زیارت' ہو جاتا ہے' اس سے ان کا چہرہ اور بھی'' قابل زیارت' ہو جاتا ہے' اس لیے الل علم کوتو اس کی پابندی اور النزام کرنا جا ہے اور عوام کو اس پر مجبور نہیں کرنا جا ہے۔ واللہ اعلم۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّدُل

(٤٢٩) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلِيّ بُنِ الْآقُمَرِ عَنُ آبِي جُحَيُفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ مَا الْآثِيَّ مَرَّ بِرَجُلٍ سَادِلٍ ثَوْبَةً فَأَعُطَفَهُ عَلَيْهِ۔

وَفِي رِوَايَةٍ عَنُ عَلِيّ بُنِ الْاَقُمَرِ عَنِ النَّبِيِّ ۖ ظَالَٰكُمْ مُنْقَطِعًا \_

### بغیر پہنے کپڑا بدن پر لٹکانے کا بیان

تو خُونَگُانا : حضرت ابو جمیفہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُنافِیْل کا ایک آ دمی کے پاس سے گزر ہوا جس نے "سدل" کررکھا تھا' نبی مایٹا نے اس کے کپڑے کو اس کے کندھے پر رکھ دیا۔

حُکُلِیْ کَیْکِیْ کُلِیْتُ :"مهادل" باب مفاعله سے فعل مامنی معروف کا میغه واحد مذکر غائب ہے بمعنی کپڑا لٹکاٹا" فاعطفه" باب افعال سے مذکور وصیغہ ہے بمعنی جمکا دیتا۔

مَجَنَّكُ مِثْكُلُونِ أَنْ الحرحة البيهقي: ٢٤٣/٢ وعبدالرزاق: ٣٦٣/١\_

مُنْفِلْ وَبِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

لیکن یاد رہے کہ اگر کسی مخفل نے اس طرح رومال افکائے ہوئے نماز پڑھ لی تو اس کا فرض اوا ہو جائے گا اور اسے تفناء کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہے گی البتد ایسا کرنا پندیدہ نہیں ہے جب بی تو نبی مائینا نے اس مخف کے لئکتے ہوئے کپڑوں کو اس کے کندھے پر الٹ ویا تاکہ وہ ان بی میں مشغول ہو کر نہ رہ جائے اور یہ ایک عام تجربہ کی بات ہے عرب ممالک میں بیطریقہ بہت کڑت کے ساتھ رائج ہے۔

### بَابُ مَنُ يَلُبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا

( ٤٣٠) أَبُوُ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكْمِ عَنِ ابُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ ثَلَاثِيْرٌ نَهٰى عَنْ لُبُسِ الْحَرِيْرِ

# وَالدِّيْنَاجِ وَقَالَ إِنَّمَا يَفُعَلُ ذَلِكَ مَنُ لَا خَلَاقَ لَهُ.

دنیا میں ریشم بہننے والے کا بیان

تڑ کے منگرا : حضرت حذیفہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ملاکھی نے رہیم اور دیباج پہننے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ وہ مخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔

تَجَنْظُ حَكْمَاتُ الحرجه مسلم: ۲۰۱۷ (۲۰۱۹) وابوداؤد: ۴۰٤۲ والترمذی: ۱۷۲۱ وابن ماجه: ۳۵۹۳ وابن حبان: ۴۶۱۱ وراجع له ایضاً: ۴۱۶\_

مُفَفِظُونِ فَنِي كِبْرُوں كا پہننا مردوں پر حرام اور عورتوں كے ليے حلال ہے بيتھم اس صورت ميں ہے جب كہ كبڑا خالص رئیشی ہو اور اگر كبڑے ميں رئیم كے پچھ تار اور ذرات استعال كر ليے مجئے ہوں تو مردوں كے ليے بھی اسے بہنے ميں كوئی حرج نہيں ہوتے خواہ مردانہ ہوں يا میں كوئی حرج نہيں ہوتے خواہ مردانہ ہوں يا میں كوئی حرج نہيں ہوتے خواہ مردانہ ہوں يا دنانہ اس ليے كہ خالص رئیشی كبڑے كی قوت خرید كسی غریب یا متوسط درجے كے آ دمی میں نہيں ہوتی كيونكہ وہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔

اس تمام تغصیل کو ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بعض لوگوں کے سامنے یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل تو بہت سے مرد بھی رمیٹی کپڑے پہن رہے ہیں کہ آج کل تو بہت سے مرد بھی رمیٹی کپڑے پہن رہے ہیں کیا وہ سب گنہگار ہوں گے؟ لیکن جب یہ تمہید واضح ہو جائے تو اس مسئلہ میں کوئی ابہام اور چیچیدگی برقر ارنہیں رہے گی۔ واللہ اعلم

### بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّصَاوِيُرِ

( ٤٣١) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ أَبِى اِسْخَقَ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ حَمْزَةً عَنُ عَلِيّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ أَنَّهُ كَانَ عُلِقَ فِى بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ظُلِّقَةً مِسْتُراً فِيُهِ تَمَاثِيُلُ فَابُطَأً جِبُرَئِيُلُ ثُمَّ اتّاهُ فَقَالَ لَهُ مَا اَبُطَأَكَ عَنِى قَالَ إِنَّا لَا نَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلُبٌ وَلَا تَمَاثِيُلُ فَابُسِطِ السِّتُرَ وَلَا تُعَلِّقُهُ وَاقْطَعُ رُءُ وْسَ التَّمَاثِيُلِ وَاخْرِجُ هذَا الْحِرُو.

#### تصاویر کے احکام

ترخیک کا : حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طاقیۃ کے در دولت پر ایک مرتبہ ایسا پرہ و انکایا گیا جس میں پچھ تصاویر تھیں، انہیں و کھے کر حضرت جریل نے حاضر ہونے میں تاخیر کر دی جب وہ آئے تو نبی علیہ نے ان سے تاخیر کی وجہ پوچی انہوں نے کہا کہ ہم کمی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتایا تصویری ہوں اس لیے اس پردہ کا بستر بنا لیجے اسے مت لٹکا بیئ ان تصویروں کے سراتار دیجیے اور اس لیے (کتے کے فرزند) کو نکال دیجیے۔ کشر بنا کی جمع کا بات تعافیل " تمثال کی جمع کا لئے ان تعافیل" تمثال کی جمع کھی انہوں کے مواسل کی جمع کے مواسل کی جمع کا کھیں کا نا "تعافیل" تمثال کی جمع کے مواسل کی جمع کے مواسل کی جمع کے مواسل کی جمع کے کہ کے مواسل کی جمع کے مواسل کی جمع کے کہ کہ کا نا تعافیل" تمثال کی جمع کے کہ کو تکا نا تعافیل" تمثال کی جمع کے کہ کو تکا نا تعافیل" تمثال کی جمع کے کھیں کے تعلق مان کی جمع کے کہ کو تکا نا تعافیل " تمثال کی جمع کے کہ کو تکا نا تعافیل اس کے تعلق مان کی جمع کے کہ کو تکا نا تعافیل اس کے تعلق مان کی جمع کے کہ کو تکا نا تعافیل " تعافیل کی جمع کے کہ کو تکا نا تعافیل کے تعلق مان کی جمع کے کہ کو تکا نا تعافیل کا تعافیل کو تکا نا تعافیل کی جمع کے کہ کو تکا نا تعافیل کی جمع کے کو تکا نا تعافیل کی جمع کو تکا نا تعافیل کی جمع کی لئکا تا تعافیل کی جمع کو تکا نا تعافیل کے تعلق کا نا تعافیل کی جمع کے کہ کو تکا نا تعافیل کی جمع کو تکا نا تعافیل کی تعافیل کے تعلق کو تعافیل کی تعلق کا تعافیل کا تعافیل کی تعلق کا تعافیل کے تعلق کے تعلق کو تعافیل کی تعلق کے تعلق کے تعلق کو تعافیل کے تعلق کے تعل

ہے بمعنی مجسمہ تصویر "فابطا" باب افعال سے فعل ماضی معروف کا ذکورہ صیغہ ہے بمعنی تاخیر کرنا "فابسط" باب افعال سے امر معروف کا صیغہ واحد ذکر حاضر ہے بمعنی بچھانا 'الجوو" بلہ۔

﴿ ﴿ الله الله الله الله الله مفصلًا: ١٣٥٥ (٢١٠٥) وابوداؤد: ١٥٧٤ وابن حبان: ٥٨٥٦ واما نفس قوله الله المالية الم لا تدخل الملتكة بيتا النح فقد اخرجه حميع الاثمة \_

مُعْلِلُونِ بِرَعْنَ مُعَالَ اللهِ عِلَى اللهِ اللهِ عَلَى العَلَات كُرْرِ جَلَى بِيل اللهِ يبال البيل و برائ بغير تصوير عنعلق مختمر طور پرعرض كرنا ب كه اسلام على جائدار اشياء كى تصوير اور مجسمه سازى قطعا حرام ب جبكه به جائدار اشياء كى تصوير اور مجسمه سازى ممل طال ب اور اس بطور آرث اور پيشه كافتيار كرنے ميں كوئى حرج نبيل جبكه جائدار اشياء كى تصاوير خواو پردول پر بو يا كپڑول پر ناجائز بيل كوئكه ايك تو اس صورت ميں بظاہر الله تعالى كے ساتھ مقابله بازى كا احساس بوتا كي حواوي بو وابنداء ميں تصوير شي اور دوسرے يبى چيز جو ابتداء ميں تصوير شي اور محسمه سازى كى حد تك محدود بوتى ب بعد ميں برجة برجة تصوير ومجسمه برتى تك بينها دي بي جو يا يا اواسط شرك كا ذريعه بنتى ہو اور شريعت كى نگاہ ميں شرك من برجة برجة تصوير ومجسمه برتى تك بينها دي بي جو يا يو بالواسط شرك كا ذريعه بنتى ہو اور شريعت كى نگاہ ميں شرك نا قابل معافى جرم ہے۔

اس سے بیمی معلوم ہو گیا کہ اگر غیر واضح اور انتہائی چھوٹی تضویر جو بدقت تمام نظر آئے اس میں حرمت کا پہلو زیادہ شدید نہیں ہے اس ملرح اگر کسی ذی روح کی تضویر کشی کرتے ہوئے اس کا سرکاٹ دیا جائے یعنی گردن کے ساتھ نہ جوڑا جائے تو اس کی حرمت قتم ہو جاتی ہے جیسا کہ آج کل بعض دکا ندار کپڑے لئکانے اور سجانے کے لیے سرکے مجتبے استعال کرتے ہیں۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

(٤٣٢) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَالَةً الْحَضِبُوا شَعَرَكُمُ بِالْحِنَّاءِ وَحَالِفُوا اَهُلَ الْكِتَابِ..

#### مہندی سے بالوں کو خضاب کرنا

تریخ منگرا : حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طاقیق نے ارشاد فرمایا اینے بالوں کومہندی ہے رنگ لیا کرواور اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو۔

(٤٣٣) آبُو حَنِيُغَةَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبُدِاللّهِ الْكِنُدِيِّ عَنُ آبِى الْاَسُوَدِ عَنُ آبِى ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ مَثَا أَيْ قَالَ اِنَّهِ آحُسَنَ مَا غَيَّرُتُمُ بِهِ الشَّيُبَ ٱلْحِنَّاءُ وَالْكُتُمُ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ آحُسَنُ مَا غَيَّرُتُمُ بِهِ الشَّيْمَ ٱلْحِنَّاءُ وَالْكُتُمُ وَفِي رِوَايَةٍ مِنُ آحُسَنِ مَا غَيَّرُتُمُ بِهِ الشَّيْبَ ٱلْحَنَّاءُ وَالْكُتُمُ .

ترکیخیکی : حضرت ابو ذر عفاری سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیل نے ارشاد فرمایا تم اپنے بالوں کی سفیدی جس چیز سے تبدیل کرتے ہؤاس میں سب سے بہتر چیز مہندی اور کتم ہے۔

( ٤٣٤) آبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ عَنُ رَجُلٍ آنَّ آبَا قُحَافَةَ آتَى النَّبِيَّ مَلَاثَيْمُ وَلِحُيَّتُهُ قَدِ انْتَشَرَتُ قَالَ فَقَالَ لَوُ آخَذُتُمُ وَآشَارَ اِلْي نَوَاحِيُ لِحُيَتِهِ۔

ترکیختنگانی بیٹم ایک سحانی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو قافہ (سیدنا صدیق اکبر کے والدمحترم) کو نبی طینہ کی خدمت میں الایا گیا ان کی داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تنے نبی طینہ نے داڑھی کے کناروں کی طرف اشارہ کرکے فرمایا اگرتم اے کتر لیتے تو اچھا ہوتا۔

حَمَّانِ عَبَالْوَ مَن النسل المعلى المعلى

مَجَّبُكُ بَعَلَىٰ اللهِ العرجه ابوداؤد: ٢٠٠٥ والترمذي: ١٧٥٣ والنسائي من: ٥٠٨٠ الى: ٥٠٨٥ وابن ماجه: ٣٦٢٢ وابن حيان: ٤٧٤ مـ

تَجُنْ َ كُلْنَا فَ الله عَلَى الله المحديث فقد اخرجه مسلم: ٥٥٠٥ (٢١٠٢) وابوداؤد: ٢٢٠٤ والنسائي: ٥٠٧٩ وابن ماجه: ٣٦٦٤ وابن حبان: ٤٢٠١ واما بهذا السياق فقد اخرجه الحارثي: ٣٦٦\_

مُنْفَهُوْهُ نَ ''برهاپا' انسان کے قدر بی عمل اور ارتقائی زندگی کا آخری سٹیج ہوتا ہے جہاں سے انسان کی واپسی ناممکن ہوتی ہوتی ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے جو ترتی کی ہوتی ہوتی ہوتا ہے انسانی زندگی کا زوال ہوتا ہے جس کے بعد عروج کا سوال ہی پیدائیس ہوتا' یہ ایسا تنزل ہوتا ہے جو ترتی کی امید سے محرومی لے کر آتا ہے اور اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے چنانچہ بھی دانت ٹوٹ جاتے ہیں 'مہمی جسم کی مشیزی کام کرنے سے انکار کرویتی ہواور ہی جسم کی اس سفید ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان میں سے ہرا کی چیز چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہوتی ہوتی ہے کہ بس! اب تیرا کھیل ختم ہونے والا ہے تیری بساط لیمٹی جانے والی ہے اور تیرا نامہ اعمال بند ہونے والا ہے کیکن حضرت انسان کے کان پر جول تک نہیں ریگتی اور وہ اصلی دانت کی جگہ معنومی دانت لگوا لیتا ہے جسم کی مشینری سے کام لینے کے لیے مقویات اور ادویات استعال کرتا ہے اور بالوں کی سفیدی کو چھپانے کے لیے کالا خضاب استعال کرتا ہے۔

یادر کھئے! بالوں کی سفیدی اللہ کی طرف سے ملنے والا وقار ہے اسے ضائع مت سیجے اور اگر آپ ابھی جوان ہیں

یا جوان نظر آنا جاہتے ہیں تو اس سلیلے میں شرق ہدایات کی پیروی سیجیے کالا خضاب استعال کرنے سے بیچے 'تاہم نوجوانی میں جس مخص کے بال سفید ہو جاکیں اسے فقہاء نے کالا خضاب نگانے کی اجازت دی ہے جس کے دلائل احادیث میں موجود ہیں 'مہندی نگا کربھی بالوں کی سفیدی کو چھیایا جا سکتا ہے۔

تاہم بداجازت درجہ استہاب ہیں ہے اس اجازت کوفرض و واجب کا درجہ دینا سیح نہیں ہے اور مہندی لگا کر ممل براؤن یا وسہ کے ذریعے بلکے براؤن کرنے کا تھم بھی اہل کتاب سے اپنی مشابہت فتم کرنے کے لیے دیا حمیا ہے سیدتا صدیق اکبر کے والدمحترم حضرت ابو قمافہ کے بالوں کی سفیدی کو تبدیل کرنے کا تھم بھی اس بناء پر دیا حمیا تھا۔ فائدہ: آ خری حدیث کا ترجمہ الباب سے تعلق روایت کے ان الفاظ سے ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا حمیا اور اس کی تخری حدیث کا ترجمہ الباب سے تعلق روایت کے ان الفاظ سے ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا حمیا اور اس کی تخری حکی کی گئی ہے امام صاحب کی اس مخترر دوایت کو کولہ بالامفصل روایت پرمحول کیا جائے گا۔

#### بَابُ الْمَوُصُولَةِ .

( ٤٣٥ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيَتَمِ عَنُ أُمَّ تُورٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ آنُ تَصِلَ الْمَرُأَةُ شَعْرَهَا بِالصُّوْفِ إِنَّمَا نَهٰى بِالشَّعْرِ وَفِي رِوَايَةٍ لَا بَاسَ بِالْوَصُلِ إِذَا لَمْ يَكُنُ شَعْرٌ بِالرَّأْسِ..

#### بالوں کے ساتھ بال ملانے والی عورت کا بیان

تڑ خُونُکُاکُ : حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عورت کو اپنے بالوں کے ساتھ اون ملانے میں کوئی حرج نہیں اصل میں جو ممانعت کی من ہے اس کا تعلق بالوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق اگر عورت کے سر پر بال نہ ہوں تو بال ملانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

خَتُلِنَّ عَبِّالَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَعَارَعَ معروف كا صيغه واحد مؤنث عَائب ہے بمعنی ملانا "الصوف" اون -

مَجُهُ بَيْنِ كُلُونِينَ \* موقوف على ابن عباس اخرجه الحارثي: ٢٥٧\_

مُنْفَلِكُونِ أَن ال حدیث كا مكمل پس منظر سجھنے كے ليے اس مضمون كى دیگر روایات كوسا منے رکھنا بھى ضرورى ہے جن كے مطابق حضور نبى مكرم سرور دو عالم سُؤول نے ان عورتوں پر لعنت فرمائى ہے جو اپنا جسم گدواتی ہیں بعنی اس میں سوراخ كر كے نبل يا كوئى اور رنگ بحرتی ہیں يا اس طرح اس پركسى كا نام كنده كرواليتی ہیں كہم كى كھال چھل جائے اور وہ نام ندمث سكے اور ان عورتوں پر بھى لعنت فرمائى ہے جوجسم كودنے كا كام كرتی ہیں۔

نیز نبی میند نبی میند ان عورتوں پر بھی لعنت فر مائی ہے جو اپنے بالوں میں''کسی دوسرے انسان کے بال' ملا لیتی ہیں تاکہ بال لیے نظر آئیں' ایسی عورتوں کو''موصول'' کہتے ہیں اور جوعورتین بیکام محرتی ہیں انہیں''واصلہ'' کہا جاتا ہے اور

#### کی مندام اعظم پینی کی کاب الطب نبی ماینه نے ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔

''کی دوسرے انسان کے بال' کا لفظ ہم نے ایک خاص مقصد کے تحت اختیار کیا ہے گوکہ حدیث کا مفہوم یبی ہے' اور وہ مقصدیہ ہے کہ فقہاء کرام نے اس حدیث کے مختلف طرق اور پہلوؤں پرغور کرنے کے بعدیہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر وہ بال اس عورت کے اپنے ہی ہوں اور انہیں دوبارہ اس کے سر کا حصہ بنا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ کسی دوسرے کے بال نہیں' اس کے اپنے ہی ہیں۔

نیز بال کے لفظ سے حضرت ابن عبائ نے فائدہ اٹھایا اور فرمایا کہ بیٹھم بال ہی کے ساتھ خاص ہے اگر کوئی عورت کسی جانور کی اون قابل استعال ہونے کے بعد اپنے بالوں کے ساتھ ملا لے تو وہ اس لعنت إور ممانعت میں داخل نہیں ہوگی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم



### بَابٌ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ يُكُتَبُ لَهُ آجَرُهُ

(٤٣٦) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنُ عَائِشَةً عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ظَائِيَةٍ قَالَ اِنَّ اللَّهَ لَيْكُتُبُ لِلْإِنْسَانِ الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا فِي الْحَنَّةِ وَلَا يَكُونُ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَبُلُغُهَا فَلَا يَزَالُ يَبُتَلِيُهِ اللَّهُ حَتَّى يَبُلُغُهَا.

## اگر کوئی شخص بیار ہو جائے تو اس کے لیے نیک اعمال کا اجر لکھا جاتا ہے

تَوَجُعُكُمُ : حضرت عائشه صدیقد بی اس مروی ہے کہ جناب رسول الله من ایک ارشاد فرمایا الله تعالی انسان کے لیے جنت میں ایسے بلند درجات کا فیصلہ کرتا ہے جہاں تک اس کے اعمال نہیں جنچتے اس لیے الله تعالی اسے مسلسل مصائب میں بتاا کرتا ہے تا آئکہ اس کے اعمال وہاں تک پہنچ جائیں۔

(٤٣٧) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةً عَنُ آبِيُهِ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْآيَامُ الْمَالُهُ وَهُوَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْخَيْرِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ أَكْتُبُوا لِعَبُدِى مِثْلَ آجُرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُو صَحِيْحٌ۔

زَادَ فِي رِوَايَةٍ مَعَ آجُرِ الْبَلاءِ

وَفِيَ رِوَايَةٍ أَكْتُبُوا لِعَبُدِي مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيعٌ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ إِذَا مَرِضَ الْعَبُدُ وَهُوَ عَلَى عَمَلٍ مِنَ الطَّاعَةِ فَاِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالى يَقُولُ لِحَفَظَتِهِ ٱكْتُبُوا لِعَبْدِى آجُرَمَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيْحٌ۔

تُرْجُعُكُا : حفرت بریدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُؤاقیم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص بیار ہوتا ہے اور وہ نیکی کے کچھ کام پہلے سے کرتا ہوتو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے اتنا ہی اجر لکھ دو جس کے برابر وہ تندری میں عمل کرتا تھا' جواس مصیبت برصبر کے علاوہ ہو۔

حَمُّلَنَّ عِبَّالَاتِ : "يبتليه" باب انتعال ي نعل مضارع معروف كا صيغه واحد مذكر غائب هي بمعنى مبتلا كرنا أ زمائش كرنا -

مَجَنِّكُ حَكُلُيْكُ اول: احرجه ابن سعد والحاكم والبيهقي والحارثي: ٣٥٧.

مَجُمُونِيُجُ جَمُكُكُونِينُ **تَانِي:** اخرجه ابو داؤد مثله: ٣٠٩١ وابن ابي شيبه: ١٠٨١٢\_

مُنْفَقِقُونِ : دنیا کی اس مخضراور ناپائیدارزندگی میں ہرانسان پر مجھی نہ مجھی کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آتی ہے اور ہر آدی کی نہ کسی پریشانی کا شکار ضرور ہوتا ہے کیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ بعض لوگ مصیبت اور پریشانی کو اپن ذات میں جھپا لیتے ہیں اور بعض لوگ پورے خاندان اور محلے میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں 'بعض لوگ ان مصائب و مشکلات کوحل کرنے کی بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹے جاتے ہیں اور برجم خود تو کل کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوجاتے ہیں اور برجم خود تو کل کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوجاتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہنا مشروع کر دیتے ہیں کہ اس مصیبت اور تکلیف کے لیے اللہ میاں کو میں بی نظر آیا تھا' میرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا' اگر مصیبت آنی تھی تو مثلاً ایکسیڈنٹ نہ ہوتا' بخار ہوجاتا۔

ظاہر ہے کہ اس آخری صورت میں اللہ کے ساتھ سودے بازی کا عضر نمایاں ہے اور اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ بندہ دوسری مصیبت اور بیاری کو برداشت کرسکتا تھا جبکہ اس سے پہلے والی صورت میں نقد بر خداوندی پر اعتراض کرے ہے اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان ایسے مواقع پر اللہ سے سودے بازی کرے اور نہ بی نقد بر پر اعتراض کرے بلکہ یہ سوچ کہ اس بیاری میں بھی بچھ کے بغیر بی مجھے ان اعمال صالحہ کا اجر و ثواب برابر مل رہا ہے جو میں صحت کی صالت میں کرتا تھا اور یہ کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی میرا امتحان لینا چاہتے ہیں اگر میں اس امتحان میں کا میاب ہو گیا تو انعام کے طور پر جھے ایسے بلند و بالا مقامات عطافر مائے جا کمیں مجے جہاں تک اپنے اعمال کے سہارے اور بل ہوتے پر میری رسائی بھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔

یہ سوچ انسان کو جزع فزع سے بھی محفوظ رکھے گی' ہر ایک کے سامنے اپنے دکھڑے رونے سے بھی بچائے گی'

تفتریر خداوندی پر اعتراض کی راہ میں بھی رکاوٹ بنے گی اور سودے بازی کے درمیان بھی حائل ہو جائے گی' اور سب سے بڑھ کرید کہ ایس سوچ کو مثبت سوچ کہا جائے گا جو اس کے لیے بہر حال مفید ہی ہوگی جبکہ منفی سوچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔

### بَابٌ الدُّوَاءُ لِكُلِّ دَاءٍ

(٤٣٨) أَبُوُ حَنِيُفَةَ وَمُقَاتِلُ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنِ آبِى الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ طُلَّقَةٍ مَالَ لِكُلِّ دَآءٍ جَعَلَ اللَّهُ دَوَاءٌ فَإِذَا آصَبابَ الدَّاءَ دَوَاوُهُ بَرِئَ بِإِذُنِ اللَّهِ۔

### ہر بیاری کی دواہے

تُرْخِعَلَنَا ، حعزت جابر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله سُر الله سُر الله الله تعالی نے ہر بیاری کی دوا رکھی ہے جب دوا بیاری کو پہنچی ہے تاری کی دوا رکھی ہے جب دوا بیاری کو پہنچی ہے تو اللہ کے تعم سے تندری ل جاتی ہے۔

(179) حَمَّادٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ قَبْسِ بُنِ مُسُلِمٍ عَنُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ عَنِ النَّبِيّ مَلَّا فَيْمُ اللَّهَ لَمُ اللَّهَ لَمُ يَضَعُ دَاءً إلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً إلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ فَعَلَيُكُمُ بِٱلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَخَلِطُ مِنُ كُلِّ شَحَرٍ لَهُ اللَّهُ مَا يُحَدِّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بِٱلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَخَلِطُ مِنُ كُلِّ شَحَرٍ لَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بِٱلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَخَلِطُ مِنُ كُلِّ شَحَرٍ لَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ بِاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّ

درخت سے ال كر عاصل موتا ہے اور اس ميس تمام نباتاتي اجزاء شامل موت ميں۔

( ٤٤٠ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ طَارِقٍ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّقَتِمُ لَمُ يُنُزِلِ اللَّهُ دَاءً اِلَّا وَٱنْزَلَ مَعَهُ الدَّوَاءَ اِلَّا الْهَرَمَ فَعَلَيْكُمُ بِٱلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنَ الشَّحَرِ

وَفِى رِوَايَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمُ يَخْعَلُ فِى الْآرُضِ دَاءٌ إِلَّا جَعَلَ لَهُ دَوَاءٌ إِلَّا الْهَرَمِ وَالسَّامَ فَعَلَيْكُمُ بِٱلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَخْلِطُ مِنُ كُلِّ الشَّحَرِ۔ وَفِى رِوَايَةٍ مَا ٱنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا آنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءٌ إِلَّا السَّامَ وَالْهَرُمَ فَعَلَيْكُمُ بِٱلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَخْلِطُ مِنْ كُلِّ الشَّحَرِ۔

وَفِيُ رِوَايَةٍ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمُ يَضَعُ فِى الْآرُضِ دَاءً اِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً اَوُ دَوَاءً فَعَلَيُكُمُ بِٱلْبَانِ الْبَقَرِ فَانَّهَا تَخُلِطُ مِنُ كُلِّ الشَّحَرِ' عَلَيُكُمُ بِٱلْبَانِ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا تَرُمُّ مِنُ كُلِّ شَحَرَةٍ وَفِيُهَا شِفَاءً مِنُ كُلِّ دَاءٍ۔

تَرْجُكُمُ أَناس كالجي بعينه يمي ترجمه إ\_

خَتُلِكُ عَبِ الرَّبِ :"داء" بارى "دواء" علاج "بوئ" باب سمع سے تعل ماضى معروف كا ميغه واحد ذكر غائب ب بمعنى

تندرست ہو جانا "السام" موت "الهوم" برهایا" "توم" باب نفر اور ضرب سے نعل مضارع معروف کا میغه واحد مؤنث فائب سے بمعنی حاره بنتا۔

مَجَنَّكُ كُنْكُ الله الحرجه مسلم: ٢٤٠٥ (٢٢٠٤) واحمد: ٢٥٦١ اوابن حبان: ٦٠٦٣ والحاكم: ١٩٩/٤. مَجَنَّكُ مَثَلُكُ الله و قالم العرج البخاري مثلهما: ٣٦٨٥ وابوداؤد: ٣٨٥٥ والترمذي: ٢٠٣٨ وابن ماجه: ٢٤٣٦ وابن ماجه: ٣٤٣٦ والحاكم بزيادة: فعليكم بالبان البقر واحمد: ٢٩٠٣ -

مُعْفِهُ وَمِرْ : يهال دويا تين قابل وضاحت بير \_

ا۔ ہر زمانے میں لوگوں کا ایک گروہ ایسا بھی رہا ہے جو دوادارو کرنا اور اپنی بیاری کو دور کرنے کی کوشش کرنا احجانہیں سمجھتا' اس گروہ میں بعض لوگ تو ایسے میں جو اپنی غربت کی وجہ سے اپنی بیاری کے ساتھ سمجھونہ کر لینے میں بعض اپنی کنجوی کے ہاتھوں اپنے علاج پر بچھ خرج کرنے کو فعنول خرچی سے تعبیر کرنے پر مجبور ہوتے میں اور بعض لوگ اے توکل کے خلاف سمجھ کراس ہے قریب میکنے کو بھی گناہ کمیرہ سمجھتے ہیں۔

ان میں پہلا طبقہ تو مجبور ہے جس کے متعلق شریعت دوسرے انسانوں کواس کی امداد کے لیے متوجہ کرتی ہے ووسرا طبقہ'' بیوقوف'' ہے کہ اپنی کمائی اسپنے اوپر ہی خرج کرنے سے گریز کرتا ہے اور تیسرا طبقہ'' ٹا دان' ہے کہ علاج معالجہ کو خلاف تو کل سجمتا ہے حالانکہ تو کل ترک اسباب کا نام نہیں' تو کل ترک بتیجہ کا نام ہے۔

۲۔ نومولود بیچے کے لیے جس طرح ماں کا دودھ انتہائی مفید ہونے میں دو رائیں نہیں ہیں ای طرح زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے گائے کے دودھ کی افاد ہت بھی مسلم ہے اس کے نباتاتی اجزاء جو مختلف درختوں اور سرسبز و شاداب گھاس کی وجہ سے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں انسان کو بڑھا ہے میں بھی تفقیت فراہم کرتے ہیں ''گو کہ اس سے بڑھایا ختم نہیں ہوسکتا'' اور کھمل غذائیت سے بھی بحر پور ہوتے ہیں۔

لیکن اس کا کیا سیجے کہ ہم دودھ کے ایک ڈرم میں کم از کم آ دھے ڈرم پائی کی طاوت کیے بغیر اپنی ضروریات اس کے ذریعے کما بی نہیں سکتے کا راق رات امیر ہونے کے چکر میں مجروں نے اس طریقے کو خوب آ زبایا اور بہت مغید پایا اس لیے اب ان کی گائیں دودھ کی بجائے روپیداگلتی ہیں اور ان کے تعنوں میں دودھ کی دھاروں کی بجائے سکوں کی کھنک محسوس ہوتی ہے کہ اب لوگ نباتاتی اجزاء اور غذائیت سے بحر پور اس دودھ کو چھوڑ کر ڈب کے دودھ کو ترجے دیے گئے ہیں اور بزبان حال و قال یہ نفرہ گنگنانے گئے ہیں کہ اب تو پاکستان میں ہر چیز حتی کہ بندوں میں ہونے گئی ہے۔

#### بَابٌ الشِّفَاءُ فِي أَرُبَعَةٍ

( ٤٤١ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِثًا جُعِلَ الشِّفَاءُ فِي الْحَبَّةِ السُّودَاءِ

### وَالْحَدَامَ الْعَمْ يَسِينَ فَي مَاءِ السَّمَاءِ ... وَالْحَدَامَةِ وَالْعَسَلِ وَمَاءِ السَّمَاءِ ..

#### حيار چيزوں ميں شفاء کا بيان

تُرْجُعُنَكُ أَنْ حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے كہ جناب رسول الله مَنْ يَلِي في ارشاد فرمايا كلونجي سينگي شهد اور آسان كے پانی میں شفار كھي گئى ہے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَنِّ

(££7) ِ أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالْحَلِكِ عَنُ عَمُرٍ والْحَرُشِى عَنُ سَعِيُدِ بُنِ زَيْدٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا أَيْمُ قَالَ إِنَّ مِنَ الْمَنِّ اَلكُمُاةُ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيُنِ..

#### ''من'' کا بیان

تر خورت سعید بن زیر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیق نے ارشاد فرمایا کھنٹی بھی "من" میں سے ہاور اس کا یانی آئے موں کے لیے شفاء ہے۔

حَكَلَنَ عَبَالرَّسِتُ: "المحبة المسوداء" كالا دانه مراد كلونجى ہے "المن" بنى اسرائيل پر نازل ہونے والى سويت وش النكماة" مشملى ـ

مُحَمِّنَ عَلَيْ اللهِ اللهِ الله الله الله المعدون الحديث فثابت من الاحاديث الكثيرة كما في الحبة السوداء ما اخرجه مسلم: ٢٢١٥ (٢٢١٥) والبخاري: ٦٨٨ه وغيرهما وهكذا في الحجامة ما اخرجه البخاري: ٦٩٧ه واما بهذا السياق فلم اجده.

موکہ ابسینگی لگانے کے ماہرین''جس کا طریقہ گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا'' نہیں رہے لیکن اس کے مفید ہونے میں اب بھی کوئی شک نہیں ہے' اور سرنج کے ذریعے خون نگلوانا اس کی جدیدشکل ہے بلکہ''سرنج اور سینگی'' کی لفظی مناسبت و مشابہت بھی انتہائی قریب اور زیادہ ہے۔

### المرادارا اللم الله المحالي المراد ال

اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیاری میں مبتلا ہو جائے تو اپنی بیوی سے حق مہرکی رقم میں سے بچھے پیسے لے کر شہد منگوائے اور اسے بارش کے پانی میں ملاکر پی لے تو اللہ تعالیٰ ہر بیاری سے شفاء عطا فرما دیتے ہیں' معلوم ہوا کہ بارش کے پانی میں اللہ نے شفاء رکھی ہے۔

۲۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے اپ فضل و کرم کی خصوصی بارش برسائی' ان پر بے شارعتایات اور کرم نوازیاں اور عدل گر یاں فرمائیں ان بیس بے شار انبیاء کرام کو بھیجا' نبوت اور حکومت سے سرفراز فرمایا' لیکن ان کی شورش پند طبیعت کی وجہ سے اللہ تعالی ان سے ناراض ہو گئے ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب یہود یوں کورزق کی فکر اور فکر معاش سے مکمل طور پر آزاد کر دیا گیا تھا' چینے کے لیے پانی کے بارہ چشے جاری کر دیئے گئے' کھانے کے لیے بٹیروں کی فوج بھیج دی گئی جوآج بھی ایک طاقتور اور گرم غذا شار ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ شمے کے طور پر ''من' کی بھی ارزانی کر دی گئی اور پہننے کے لیے لباس کی ضرورت سے آزاد کر دیا گیا' ان کے کپڑے نہ تو گندے ہوتے اور نہ پھٹے اور جسم کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی بڑھے تو بوت والے اللہ نے نبوت و جاتے لیکن ان ساری مہر بانیوں کے جواب بیں ان کی طرف سے ہمیشہ ناشکری ہی رہی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے نبوت و رسالت اور امامت و حکومت ان سے چھین کر بی اساعیل کو دیدی۔

بہرمال! ''من'' کالفظی معنی تھنی ہے اور اردو میں اس کا مفہوم'' سانپ کی چھتری'' سے اوا کیا جاتا ہے' یہ ایک خود رومیٹھی چیز ہوتی ہے جو بوسیدہ لکڑی اور کوڑے کرکٹ پر بھی اگ جاتی ہے اور بارش کے موسم میں اکثر مل جاتی ہے زیر بحث حدیث میں اسے بنی اسرائیل کے''من'' سے تشیہ دی گئی ہے اور وجہ تشیبہ یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ باسانی دستیاب ہو جاتی سے اگر ہم نے بھی بنی اسرائیل کی طرح اسے حقیر باسانی دستیاب ہو جاتی ہو اس کی طرح اسے حقیر سے جھین لیا جائے گا۔ بھلا غور سے کے کہ ایک ایک چیز جو ہر خفص کی دسترس میں ہواور ہر خفص اسے باسانی حاصل کرسکتا ہو' اس کا کتناعظیم فائدہ کہ آگھ کے لیے انتہائی مفید اور بصارت کی تیزی میں ممدو معاون' بچ ہے فتباد کے اللہ احسن المخالفین۔

### بَابُ التَّعَوُّذِ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ

( ٤٤٣) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ النَّيْرِةِ أَقَالَ مَنُ قَالَ حِيْنَ يُصُبِحُ الْمُودُةُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ثَلْثَ مَرَّاتٍ لَمُ يَضُرَّهُ عَقْرَبٌ حَتَّى يُمُسِى وَمَنُ قَالَ حِيْنَ يُمُسِى لَمُ يَضُرَّهُ عَقْرَبٌ حَتَّى يُمُسِى وَمَنُ قَالَ حِيْنَ يُمُسِى لَمُ يَضُرَّهُ عَقْرَبٌ حَتَّى يُصُبِحَ.

تَجُبُرِيجُ بِحُلْمَيْقُ : احرجه ابن ماجه: ١٨ ٥٥، وابو داؤد: ٣٨٩٨، ٣٨٩٩\_

کُمُفُهُ وَ فَرُکیا گیا ہے جبکہ دوسری ان کلمات کا فائدہ بچھو کے کانے میں مفید ہونا ذکر کیا گیا ہے جبکہ دوسری احادیث میں بی کلمات عمومی طور پرضج شام پڑھنے کی تاکید آتی ہے اور اس میں ہر پریشانی و تکلیف سے نجات کا ذکر آتا ہے اس ظاہری تضاد کو دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ زیر بحث حدیث کا پس منظر ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے جس کے مطابق ایک شخص کو بچھونے کا بل مقابل کی خدمت میں حاضر ہوا' اس پر نبی علیشا نے اسے یہ وظیفہ بتایا جبکہ دوسری حدیث کس ایسے خاص واقع پر موقوف نہیں ہے اس لیے اس کی عام ترغیب پر بھی عمل کیا جائے گا۔

#### بَابُ كَيُفَ يَدُعُوُ لِلُمَرِيُضِ

( £££) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ مُسُلِمٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ مَسُرُوُقٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ سَمَّاتُهُمُّ إِذَا أَنِي مَسْرُوقٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ سَمَّاتُهُمُ إِذَا أَتِي بِمَرِيُضٍ يَدُعُو لَهُ يَقُولُ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اللّه شِفَاءَ اللّهِ شِفَاءً لِلّا شِفَاوُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا۔

#### مریض کے لیے کیسے دعاء کرے؟

تڑ کچکٹ کا : حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مٹا ٹیٹی کے پاس جب کوئی مریض لایا جاتا تو آپ مٹا ٹیٹی اس کے لیے بید دعا کرتے تھے کہ اے لوگوں کے رب! اس کی تکلیف دور فرما' اسے شفاء عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفاء کے علاوہ کوئی شفاء نہیں' ایسی شفاء جو مرض کا نام ونشان بھی نہ چھوڑے۔ (مکمل ختم کر دے)

﴾ بَخُبُرِجُ كُلُكُتُ الحرجه مسلم: ۷۱۰ (۲۱۹۱) والبخارى: ۵۲۷۰ وابوداؤد: ۹۰ ۳۸۹ والترمذى: ۳۰٦٥ وابن ماجه: ۳۰۲۰ وابن حبان: ۲۹۷۲\_

مُنْفُهُ وَمُنْ : مریض کے پاس جاکر اے اور اس کے لواحقین کو اس کی بیاری ہے ڈرا دھمکا کر پریثان کرنا اور ان کی پریثانی میں اضافہ کرنا گو کہ اس وقت ہمارا شعار' خاندانی ذمہ داری اور قومی فریضہ بن چکا ہے لیکن اسلام کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں' وہ کسی بھی بیاری میں مبتلا شخص کو مایوس اور ناامید نہیں کرتا اور نہ کسی کواس کی اجازت دیتا ہے۔

بلکہ اس کی تعلیم تو بیہ ہے کہ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے ایسی باتیں کروجس سے وہ خاموثی کی مہر توڑنے پر مجبور ہو جائے اور مسکراہٹوں کا فوارہ اس کے منہ سے چھوٹے لگے اس کی ضروریات کی پیمیل

#### چھ مندامام اعظم پینٹے کی منگو گھڑ گھڑ گھڑ ہے۔ میں اس کے ساتھ تعاون کرواور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی صحت کے لیے دعاء ہی کر دو تا کہ اسے پچھ تو آس ہواور اس کی ڈھارس بند ھے۔

#### بَابُ مَا يَتَعَرَّضُ بِالْبَلاءِ مَالاً يُطِيُقُ

( ٤٤٥) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنْ عَبُدِاللَّهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَالَا يُسَلَ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يُذِلَّ نَفُسَهُ قِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَكَيُفَ يُذِلُّ نَفُسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاءِ مَالَا يُطِيُقُ.

## جو شخص ان چیزوں کے پیچھے پڑے جن کی وہ طاقت نہیں رکھتا

تڑ جُنگُنگُا: حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طالیم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا پھرے کسی نے پوچھا بارسول اللہ! مسلمان اپنے آپ کو ذلیل کرسکتا ہے؟ فرمایا ان چیزوں کے پیچھے پڑے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔

#### مُفَقِهُ وَجُرُ : ال حديث ك دومطلب موسكت بين-

ا۔ نبی مایشا کا مقصد خاص طور پر ''عبادات' کے شعبے کونمایاں کرنا ہے ظاہر ہے کہ اس صورت میں حدیث کا مطلب ہیہ ہوگا کہ انسان اتن عبادت کرے جتنی اس میں طاقت ہو' کیونکہ اپنی طاقت اور ہمت ہے آگے بڑھ کرعبادت کرنا بعنی اوقات انسان کے لیے مشقت اور پریشانی کا سبب بن جاتا ہے بلکہ بعض لوگ اس کا نداق بھی اڑاتے ہیں' اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کی مختص کے اوپر پانچ من وزن لا دویا جائے حالانکہ وہ ایک من وزن بمشکل اٹھا سکتا ہو' تو لوگ اس کی توہین و تذلیل کرتے ہیں اور اس برآ دازے کتے ہیں' ایسا کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔

۲۔ نبی علی<sup>نیں</sup> کا مقصد''عموی'' ہے اور زندگی کے ہرشعبے سے متعلق ہے' اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ انسان اپنی طافت و صلاحیت سے بڑھ کر کسی عہدے کو طلب کر کے لوگوں کی نگا ہوں میں اپنے آپ کو ذلیل نہ کرتا پھرے' اس لیے کہ اگر وہ اس عہدہ و منصب کے تقاضوں کو پورانہیں کر سکا تو لوگوں کی نگا ہوں میں گر جائے گا اور اس کی عزت' ذلت سے بدل جائے گی۔

دونوں صورتوں میں اکثر اوقات انسان بہار پڑ جاتے ہیں اس لیے اس سے منع کیا گیا اور کتاب الطب والرضی

### بَابُ مَا لَمُ يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ

(٤٤٦) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ اِلَى النَّبِيِّ طَلْقَلْمُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا رُزِقُتُ وَلَدًا قَطُّ وَلَا وُلِدَلِى قَالَ النَّبِيُّ طَلْقُلْمُ فَايُنَ آنُتَ مِنُ كَثَرَةِ الْاسْتَغُفَارِ وَكَثَرَةِ الصَّدَقَةِ تَرُزَقُ بِهِمَا فَكَادَ الرَّجُلُ يُكْثِرُ الصَّدَقَةَ وَيُكْثِرُ الْاسْتِغُفَارَ قَالَ جَابِرٌ فَوُلِدَ لَهُ تِسْعَةُ ذُكُورٍ.

## اگر کسی شخص کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہوتو کیا کرے؟

تر خِنْکُنْکُا: حضرت جابر سے مروی ہے کہ ایک انصاری آ دمی نبی طابع کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یارسول الله! میرے یہاں ابھی تک کوئی اولا ونہیں ہوئی، نبی طابع نے فرمایا تو تم کثرت استغفار اور کثرت صدقہ ہے کہاں غفلت میں رہے؟ اس کی برکت سے تمہیں اولا دنصیب ہوگی اس آ دمی نے کثرت سے صدقہ دیتا اور استغفار کرتا شروع کر دیا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس کی برکت سے اس کے یہاں نولا کے پیدا ہوئے۔

حَنَّا لِنَّ الْمُعَبِّ الْمُعْتِ :"ما در فت" باب نصر سے نعل ماضی منفی مجهول کا صیغه واحد متکلم ہے بمعنی رزق وینا "یکٹو" باب افعال سے نعل مضارع معروف کا صیغه واحد مذکر غائب ہے بمعنی کثرت کرنا "فولد" باب ضرب سے ماضی مجهول کا صیغه واحد مذکر غائب ہے بمعنی اولا دیدا ہونا۔

مَجُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَامَا بِهِذَا السَّبَاقُ فَلَمَ احِدُهُ وَهُو مِن الوحدانيات لابي حنيفة الامام.

مَّ فَهُ الْحُوْمِينَ : بيروايت سند كے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے اور متن كے لحاظ ہے بھی سندا تو اس طرح كه بيدامام صاحبٌ كى وحدانیات ميں سے بعنی اس حدیث كوامام صاحبٌ نے براہ راست صحابی رسول حضرت جابرٌ ہے ساعت فرمایا ہے محویا امام صاحبٌ اور نبی مائیوا كے درمیان صرف ایک واسط ہے جو كتب حدیث میں سب سے عالی سند ہے۔

اور متنا اس طرح کہ اس میں اولا د آ دم کے ایک بہت بڑے مسئلے کوحل کر دیا گیا ہے کیونکہ اولا دکی ہر شادی شدہ کوخواہش ہوتی ہے جس کی بخیل کے لیے بھی دہ درگا ہوں اور درباروں پر دیکیں چڑھا تا ہے اور بھی گھوڑوں کے پنچ سے گزرنا باعث سعادت سجھتا ہے بھی منتیں مرادیں مانتا ہے اور بھی قبروں کے طواف اور سجدہ کرتا ہے کسی نے سچ کہا ہے اولا دایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہوتو سر میں درداور نہ ہوتو دل میں دردر ہتا ہے۔

نی ملینہ نے حصول اولا د کانسخہ دو کام بتائے ہیں' ایک تو بکثرت استغفار کرنا کیونکوخود قر آن کریم میں حضرت نوح ملینہ کے واقع میں فرمایا حمیا ہے

استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين الخ

اور دوسرے کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا کیونکہ جب ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے اور وہ متعلقہ آ دمی کے حق میں دعا کر دے تو اللہ اس کی دعاء رونہیں فرماتے۔

(٤٤٧) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ اِسْمَعْيُلَ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَا عَلُمَ مَنُ عَلِمَ اَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ فَهُوَ مَغُفُورٌ لَهُ.

تَرَجُعُنَّهُ أَنْ حَضرت ام ہائی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَّاثِیَّا نے ارشاد فر مایا جس مخص کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ اسے بخش دے گا تو واقعۃ اسے بخش دے گا۔

مَجَهُمُ فَيَكُمُ مُثَلِّينَ واجع له: ١٨٧ ـ

مُنْفِلُكُونَ نَ خَالِقَ اور مخلوق عامد اور محمود عابد اور معبود ساجد اور مبحود قاصد اور مقصود طالب اور مطلوب كاتعلق اگر اتنا مضبوط ہو جائے كه انسان اپنى بروردگار ہے وابستہ تو قعات كو يقين كا درجہ دے لے تو بين اتنى بات جانتا ہول كه اگر كسى مختص كو دوسرے كے متعلق اپنى خوش كمانى كاعلم ہو جائے تو وہ اس كى خوش كمانى كى لاج ركھ ليتا ہے كيا انسان كو وجود عطاء فرمانے والا اپنے متعلق انسان كى خوش كمانى كى لاج نہيں ركھے گا؟ يقينا اس سے برالجيال تو كوئى نہيں ہے اس ليے وہ اس كى لاج ضرور ركھے گا۔

اس سے بینہ سمجھا جائے کہ انسان اپنی تو قعات کو یقین کا درجہ دے کر اور اپنی بخشش کے بارے تن تعالیٰ کی شان مغفرت پر اعتاد کر کے گنا ہوں کے شہر میں داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو آزاد بجھنے گئے اس حدیث کا مقصد تو یہ ہے کہ جو اللہ اپنے متعلق اچھے گمان اور عمرہ یقین پر اتنا کرم فرماتا ہے وہ اپنی بندگی پر کیا بچھے نہ کرم فرمائے گا' وہ اپنی اطاعت و فرما نبرداری پر کیوں نہ مغفرت کے دریا بہائے گا؟ وہ بندے کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھے کر کیوں نہ اپنی رحمت کے سمندر بہائے گا؟ وہ اپنی مراط سے صحیح سالم عبور کروائے گا۔ رحمت کے سمندر بہائے گا؟ وہ اپنی بندے کے متورم قدموں کو کیوں نہ بل صراط سے صحیح سالم عبور کروائے گا۔ یقینا بیسب بچھے ہوسکتا ہے اور ہوگا' انسان بچھے کرکے تو دکھائے۔

( ٤٤٨ ) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ أَبِى وَائِلٍ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْأَثِمُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ\_

تُرْجُعُنُكُا أَ: حضرت ابن مسعودٌ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ عن اللہ عن ارشاد فرمایا بیشک اللہ بی سلام ہے اور اس سے سلامتی ملتی ہے۔

مُجَرِّبُ عَلَيْهُ فَعَلَيْهِ أَوْلَ حَزَّهُ مِن حَدَيث طويلٌ قَدَمَر تَخْرِيحَهُ عَلَى الرقم: ١١٩\_

مَّ فَلْكُونُهِ أَنْ الله تعالى كے وہ ننانوے اساء حسنی جو ترندی شریف كی روایت میں آئے ہیں ان كا''احصاء'' كرنے پر جنت كا وعدہ كيا كيا ہے ان میں سے ایك نام''السلام'' بھی ہے جس كا اطلاق الي ذات پر ہوتا ہے جو ذات كے اعتبار ہے بھی

گویا یوں کہہ لیجے کہ' السلام' کا اطلاق اس ذات پر ہوتا ہے جوسرا پا سلامتی ہو' اس سے سلامتی کا فیضان ہوتا ہو اور اس سے پوری کا نئات کوسلامتی کی نعمت ملتی ہو' اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے میٹھے پانی کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا اور ابلتا ہوا چشمہ کہ وہ خود بھی میٹھا پانی ہے اس سے سب کو میٹھا پانی ملتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ خود بھی سرا پا سلامتی ہے اور کا نئات کے ذرے ذرے واسی کی طرف سے سلامتی ملتی ہے۔

اگروہ کسی چیز کو اپنی سلامتی ہے محروم کر دے تو پوری کا ئنات مل کربھی اے سلامتی نہیں دے سکتی اور اگر کسی چیز کو وہ اپنی سلامتی کے سائبان تلے جگہ دے دے تو پوری کا ئنات مل کربھی اس سے سلامتی کا وہ سائبان نہیں چھین سکتی اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی سلامتی کے سائبان تلے جگہ عطاء فرما کرجن وانس اور پوری کا ئنات کے شرسے محفوظ فرماوے۔

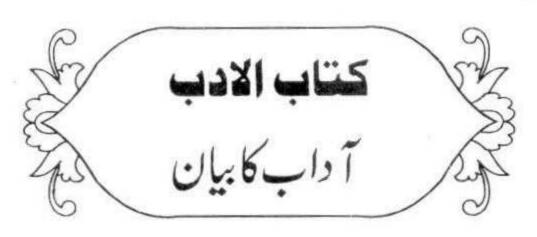

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُقُونِ الْوَالِدَيْنِ

( ٤٤٩) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنُكَدِرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَقَتِكُم أَنُتَ وَمَا لُكَ لِآبِيُكَ.

#### والدین کے حقوق کا بیان

تُرْجُكُنُكُ : حضرت جابرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله سُلَّقَافِ نے ارشاد فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ ( ٣٥٠) آبُو حَنِیفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ آبِیهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ آتَی النَّبِیَّ سَلَّقَیْمُ رَجُلٌ یُرِیدُ الْحِهَادَ فَقَالَ آحَیٌ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَفِیهُهِمَا فَجَاهِدُ۔

تُوْجُعُكُمْ أَ: حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے كہ جناب رسول الله سَلَاثِيَّا كے پاس ايك شخص آيا جو جہاد ميں شركت كا ارادہ ركھتا تھا' نبی علیّنا نے اس سے بوچھا كہ كیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے كہا جی ہاں! فرمایا پھر ان كے مِعاملات میں جی

حَثَمَاتِ عَبَالرَّبُ :"احی" ہمزہ برائے استفہام ہے بعنی کیا زندہ ہیں؟ "فجاهد" باب مفاعلہ سے فعل امر معروف کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے جمعنی جہاد کرنا۔

مَجُبُرِيجُ بَحُكُنْ فِي الحرحة ابن حبان: ٤١٠ ٤٢٦٢ وابن ماجة: ٢٢٩١ وابو داؤد: ٣٥٣٠ـ

بَخِبُرِجُ بَكُلُكُ قَانَى: اخرجه البخارى، ٣٠٠٤ ومسلم: ٢٥٠٥ (٢٥٤٩) والترمذى: ١٦٧١ وابوداؤد: ٢٥٢٩، والنسائي: ٣١٠٥ وابن حبان:٣١٨\_

مُنْفَلَهُ وَعِلَى انسان کا وجود مادی طور پر اپنے والدین کا رہین منت ہے اس کا نمو و ارتقاء بھی ان ہی کی محبت و شفقت کا زیر بار ہے اور اس کی تمام علمی وعملی سرگرمیوں میں کامیابی کا سہرا ان ہی کے سر بجتا ہے قرآن و حدیث میں ان کا مقام و مرتبہ بہت او نچا بتایا گیا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم متعدد مقامات پر انتہائی اہمیت کے ساتھ دیا گیا ہے۔

'' حقوق والدین' میں جہاں اور بہت می چیزیں شامل ہیں' وہاں ایک چیزیہ بھی ہے کہ انسان اپنی کمائی میں ان کا حصہ بھی رکھ جتنا کمائے سب اپنے پاس ہی نہ رکھ لے کیونکہ جب وہ کماتے تھے تو اسے اس کا حصہ دے دیتے تھے' اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اولا د اپنی کمائی میں سے ماں باپ کو کچھ بھی نہ دے۔

دراصل ہجارے معاشرے میں افراط وتفریط کے نمونے بڑی کشرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں چنانچہ کہیں اولاد کی ساری کمائی پر باپ ہی قابض ہوتا ہے' اولاد اپنی ضروریات کی پخیل میں تنگ ہوتی ہے اور کہیں اولاد والدین کو پھوٹی کوڑی تک دینے کی روا دار نہیں ہوتی حالانکہ اگر درمیانہ راستہ اختیار کر میا جائے تو ہر ایک کو اس کا حق بھی مل جائے اور کسی کو کسی سے شکایت بھی نہ رہے۔

## بَابُ الْآمُرِ بِالنُّصُحِ لِكُلِّ مُسُلِمٍ

( ٤٥١ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ زِيَادٍ يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ مَلَا لَيْمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالنَّصِحِ لِكُلِّ مُسُلِمٍ.

### ہرمسلمان کے ساتھ خیرخواہی کے حکم کا بیان

تَزِّجُهُكُمْ أَ: حضرت زیاد بن علاقة سے مروی ہے کہ جنات رسول اللہ طاقی کے انہیں ہرمسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا حکم دیا۔ شَجِّ کِیْجُ کِیْکِیْفُ : احرحه البحاری: ۷۰ ومسلم: کرین ۲ (۵۰) والترمذی: ۱۹۲۰۔

مُنْفِقُونِ : ہدردی اور خیرخواہی کے الفاظ یوں تو ڈکشنری میں اب بھی مل جاتے ہیں لیکن ہمدردی اور خیرخواہی کرنے والے افراد یا اس کاحقیقی نمونہ ہمارے معاشرے سے رخصت ہو چکا ہے اولاً تو ہمیں کسی سے ہمدردی رہی ہی نہیں لہذا خیر خوائی کا سوال بنی پیدانہیں ہوتا اور اگر کہیں اس کے پچھاٹرات نظر آتے ہیں تو وہ ذاتی مفادات اور مقاصد کے غلاف میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس میں بھی اپنا فائدہ سامنے رکھ کر ہی کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے۔

زندگی کے اس مختصر سے دورا میے میں میں نے ایسے بہت سے افراد کو و یکھا ہے جو بظاہر ہمار سے ساتھ ہمدردی اور فیرخوائی کر رہے ہوتے ہیں ہم ان پر اعتماد کر لیتے ہیں لیکن درحقیقت وہی لوگ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں وہی ہماری پیٹھ میں چھرا کھونپ رہے ہوتے ہیں اور وہی موقع پرئی کا مظہر اتم ٹابت ہوتے ہیں زیر بحث حدیث میں تو صرف فیرخوائی کا تھم دیتا فدکور ہے جبکہ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق نبی فائیٹا لوگوں سے اسلام قبول کرتے وقت ہرمسلمان کی فیرخوائی کا حلف لیتے تھے اور ان سے اس پر بیعت لیتے تھے۔

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكِبُرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

( 101) حَمَّادٌ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ آبِى مُسُلِمِ الْآغَرِّ صَاحِبِ آبِى هُرَيُرَةَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ظُلْقُتُمُ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبُرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظْمَةُ اِزَارِى فَمَنُ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ.

### كبريائي اورعظمت سيصتعلق روابيت كابيان

تڑ کچھنگان خصرت ابو ہریرہ سے سروی ہے کہ جناب رسول اللہ مٹائیۃ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری رداء اور عظمت میرا ازار ہے جوشخص ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی مجھے سے جھٹڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دو**ں گا**۔

( ٤٥٣ ) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ آنَّهُ بَلَغَهُ آنَّ الْمُتَكَبِّرَ رَأْسُهُ بَيْنَ رِجُلَيُهِ حَيْثُ كَانَ يَرُتَفِعُ بِرَأْسِهُ فِي تَابُوتٍ مِنُ نَارٍ مُقَلَّلُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْحُرُجُ اَبَدًا مِنَ النَّارِ

ترخیک اُن محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ انہیں میہ حدیث پنجی ہے کہ متنکبر کا سراس کے دونوں پاؤں کے درمیان ہوگا' کیونکہ وہ سراٹھا کر بی اکڑتا تھا' اور وہ آگ کے ایک تابوت میں ہوگا جس میں اسے بند کر دیا جائے گا اور وہ بھی بھی جہنم سے نہ نکل سکے گا۔

خَتْكِنِّ عَنْ الْمُرْبُ : "ددائى" اوپروالى جادركوكتے ہیں "اذارى" بنچ والے تهبندكوكتے ہیں "فازعنى" باب مفاعلہ سے فعل ماضى معروف كا صيغه واحد متكلم فعل ماضى معروف كا صيغه واحد متكلم على معنى والله على الله مقعل على الله مقعل على الله مقعل سے اسم مفعول كا صيغه ہے بمعنى تالا لگانا۔

مَجُمُّ اللَّهُ عَمْ أَمَا الحديث الثاني فلم احده واما الاول فقد احرجه مسلم: ٦٦٨٠ (٢٦٢٠) وابوداؤد: ٤٠٩٠ وابن

ماجه: ٤١٧٤ وابن حبان: ٦٧١ ٥\_

مَّ فَهُ فَكُونُ مِنْ يَهِال دو باتيس قابل غور بير \_

ا۔ پہلی حدیث میں کبریائی کو اللہ کی چا در اور دوسری میں عظمت کو اللہ کا تہبند جو قرار دیا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی چا در اور تہبند استعال کرتے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قیص اور شلوار ہر انسان اپنے ناپ کے مطابق میں اور سلوا تا ہے اور وہ انسان کے بورے وجود کو ڈھانپ لیتے ہیں اس طرح کبریائی اور عظمت اللہ کے ناپ کے مطابق ہیں اور وہ اللہ کی مخصوص صفات ہیں 'چونکہ کسی دوسرے کا بیان این ایس لیے کسی دوسرے کو اسے زیب بدن کرنے کا بھی اختیار نہیں اس لیے کسی دوسرے کو اسے زیب بدن کرنے کا بھی اختیار نہیں اگرکوئی ایسا کرتا ہے تو خدائی صفات ہیں دخل اندازی کا مرتکب ہوتا ہے جس کی سزاجہتم ہے۔

۲۔ چونکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پچھ بچھنے کا سودا انسان کے دماغ میں ساتا ہے اور بڑھتے بڑھتے اس کا خناس اس کے پورے وجود پر طاری ہو جاتا ہے اس لیے تکبر کا اصل مرکز دماغ اور سر ہوا' قیامت کے دن تکبر سے لبریز اس سرکوکسی دوسرے انسان کود اپنی ذائت کا اقرار کرے گا' ورس انسان خود اپنی ذائت کا اقرار کرے گا' پوری انسان خود اپنی ذائت کا اقرار کرے گا' پوری انسان نے سامنے اس ذائت آمیز عذاب سے بچنے کے لیے کیا سب سے بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی حقیقت پرغور کرے کہ تو ہے کیا؟ اگر سب چیزوں کوچھوڑ کر انسان صرف اس کھتے کو اپنے سامنے رکھ لے تو اس کے دماغ سے بہنائس بوں غائب ہوجائے گا جیسے کدھے کے سرسے سینگ غائب ہوتے ہیں۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّفُقِ

( ٤٥٤) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ زِيَادٍ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيُكٍ قَالَ شَهِدُتُّ رَسُوُلَ اللَّهِ ظُلِّيُمُ وَالْآعَرَابُ يَسُأَلُونَهُ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ ظُلِّيْمُ مَا خَيْرُ مَا أَعْطِىَ الْعَبْدُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ..

#### نرمی کا بیان

تَرْجُعُكُمْ أَنْ حَفرت اسامه بن شريك ﴿ اللهُ عَلَيْظُ مِن مِن مِن عَلِينَهُا كَى خدمت اقدس مِن ايك مرتبه حاضر تھا' كيجھ ا ديهاتي لوگ سوال كرنے لگے كه يارسول الله! انسان كوسب سے بہتر چيز كيا دى گئي ہے؟ فرمايا اخلاق حسنه۔

( ٤٥٥ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْآسُوَدِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مََّالَّئُهِمُ لَوُ اَنَّ اللّهِ عَلَيْتُهُمُ لَوُ اَنَّ الْحَرُقَ خَلُقٌ اللهِ إِتَّعَالَى خَلُقٌ اَحْسَنَ مِنْهُ وَلَوُ اَنَّ الْخَرُقَ خَلُقٌ اِيرْى لَمَا رُئِمَى مِنُ خَلُقٌ اللّهِ إِتَّعَالَى خَلُقٌ اَحْسَنَ مِنْهُ وَلَوُ اَنَّ الْخَرُقَ خَلُقٌ اَرْى لَمَا رُئِمَى مِنُ خَلُقِ اللّهِ تَعَالَى اَقْبَحَ مِنْهُ لَهُ لَيْ اللّهِ إِنَّا اللّهِ تَعَالَى اَقْبَحَ مِنْهُ لَ

تُرْجُكُ مَا : حضرت عائش سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَاقظ نے ارشاد فرمایا اگر نرمی اور حسن خلق جسمانی قالب میں وکھائی دینے لگے تو اللہ کی مخلوق میں اس سے بہتر کوئی مخلوق ہی نظر نہ آئے اور اگر بدخلقی وکھائی دے تو اللہ کی مخلوق میں اس

ے زیادہ بدتر کوئی مخلوق نظر نہ آئے۔

حَمَّلِیؒ عِکَبُّالَرِّبُ : "بری " باب فتح سے فعل مضارع مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے جمعنی دیکھنا "لما" لام ابتدائیہ اور ما نافیہ ہے "المحوق" زیادتی 'مراد بدخلقی۔

﴾ بَجُنِكُ كُلُكُ الله الحرجه ابوداؤد مطولًا: ٣٨٥٥ والترمذي: ٢٠٣٨ وابن ماجه: ٣٤٣٦ وابن حبان: ٢٠٦١ واحمد: ١٨٦٤٥ وابن حبان: ٢٠٦١

بَجْهَرُ کُیْ کُونِی الحرجہ الحرائطی فی مکارم الاحلاق و مساویها کذا قالہ القاری والحارثی فی مسندہ: ٢٥۔ مَمُنْ لَهُ وَ الْحَرْ اللهِ القاری والحارثی فی مسندہ: ٢٥۔ مَمُنْ لَهُ وَ اللهِ عَلَم طور پر ہم یہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں اور یہ جیجے بھی ہے کہ حسن طلق دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن ہو الله تعلق دالله بھی داللہ میشد کامیاب ہوتا ہے لیکن یہاں ہم سے ایک فلطی ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ ہم حسن خلق یا اخلاق حسنہ کا مفہوم صرف بیننے اور مسکرانے کی حد تک محدود سجھتے ہیں ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ جو شخص ہمارے ساتھ پوری بتیں ہی نہیں جڑا بھی کھول کر بات کرے بات بے بات دانت نکالتا رہے اور جی حضوری کرتا رہے اس سے بڑھ کرخوش اخلاق پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوسکتا گویا ہمارے نزدیک خوش اخلاقی خوشاند اور چاپلوی کا دوسرا نام بن چکا ہے جس میں مسکراہٹ کی آ میزش اس شراب کومزید دوآ تشہ بنا دیتی ہے لیکن معاف سیجے گا کہ یہ خوش اخلاقی نہیں ہے۔

اخلاق حنہ کی فہرست اور تفصیل پرغور کریں تو ہمیں اخلاق حنہ کے بڑے بڑے علمبردار اس سے کوسوں میل دور دکھائی دیں گے مثلاً شکر' صبر' قناعت' توکل' شجاعت' سخاوت' بردباری اور اپنے فرائض کی بجا آ وری وغیرہ' یقیناً جن میں یہ چیزیں یائی جاتی ہیں انہیں اخلاق حنہ کا مالک کہا جا سکتا ہے۔

آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ سے ہیں کہ اس کا نئات میں اگر کسی قالب کو اخلاق حنہ کا نام دیا جاتا 'جیے حیوان ناطق کو انسان کا نام دیا گیا' اور اس کا جسم معروف شکل پر تخلیق کیا گیا' حیوان مفترس کو شیر کا نام دے کر ایک مخصوص شکل وصورت دی گئی' یوں ہی اگر اخلاق حنہ کو کوئی جسم عطاء کیا جاتا تو پوری کا نئات میں اس سے زیادہ بہتر اور خوبصورت مخلوق کوئی نہ ہوتی ' ای طرح اگر بدخلق کو کسی قالب میں ڈھال دیا جاتا تو اس سے زیادہ بدترین صورت کوئی نہ ہوتی۔

یمی وجہ ہے کہ اخلاق حنہ کا مالک ہر جگہ احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور یوں محسوں ہوتا ہے جیسے کوئی خیر مجسم چلا آ رہا ہے جبکہ بداخلاق شخص سے لوگ اس طرح دور بھا گتے ہیں جیسے کسی بدصورت سے نفرت کھاتے ہیں۔

## بَابُ مَا جَاءَ فِي شَمَائِلِ رَسُولِ اللهِ مَا يَعِمَ

(٤٥٦) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنُ أَنْسٍ قَالَ مَا أَخُرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِيَّةً رُكُبَتَيُهِ بَيْنَ يَدَى جَلِيُسٍ لَهُ قَطُّ

### المرادب الأم الله المحالية ال

بَلُ يَقُعُدُ مُسَاوِيًا لَهُمُ وَلَا تَنَاوَلَ آحَدٌ يَدَهُ فَيَتُرُ كَهَا قَطُّ حَتَّى يَكُوُنَ هُوَ يَدَعَهَا وَمَا جَلَسَ إلى رَسُولِ اللهِ مَلَاثِيَّمُ آحَدٌ قَطُّ فَقَامَ حَتَّى يَقُومُ قَبُلَهُ وَمَا وَجَدُتُ شَيْئًا قَطُّ اَطْيَبَ مِنُ رِيُحِ رَسُولِ اللهِ مَنَا يَيْمٍ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ قَالَ مَا قَامَ اِلْى رَسُولِ اللَّهِ ۖ ثَالْثِيَّا مَجُلٌ فِيُ حَاجَةٍ فَانُصَرَفَ عَنْهُ قَبُلَهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّا لِلَّهِ سَلَّا إِذَا صَافَحَ اَحَدًا لَا يَتُرُكُ يَدَهُ إِلَّا اَنُ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَتُرُكُ.

### شائل نبوی کا بیان

ترکیجنگان : حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ طاقی نے بھی اپنے ہم مجلسوں کے سامنے ٹائلیں نہیں پھیلائیں اللہ ہو بلکہ ہمیشہ ان کے برابر بیٹھتے تھے اور بھی ایسانہیں ہوا کہ کسی شخص نے آپ کا ہاتھ بکڑا ہواور آپ طاق نے اے چھڑا کیا ہو تا کمہ وہ خود ہی چھوڑ دیتا ' بھی ایسانہیں ہوا کہ کوئی شخص مجلس میں آ کر بیٹھے اور نبی طابقاس سے پہلے کھڑے ہو جائیں اور میں نے نبی طابق کے جسد اطہری مہک سے زیادہ کوئی خوشہو دار چیز نہیں یائی۔

كُمُّلِيْنَ عِبِّالَافِتِ : "يقعد" باب نفر سے فعل مضارع معروف كا صيغه واحد ندكر غائب ہے بمعنى بيٹھنا "لا تناول" باب تفاعل سے فعل ماضى منفى معروف كا ندكوره صيغه ہے بمعنى پانا مراد پكڑنا "صافح" باب مفاعله سے فعل ماضى معروف كا ندكوره صيغه ہے بمعنى مصافحه كرنا۔

مَجَبُرِيجُ خُلُكُتُ الحديث مشتمل على ثلاثة اجزاء اما الاول: فقد احرجه الترمذي في الشمائل.

واما الثاني: فقد اخرجه ابوداؤد: ٤٧٩٤، والترمذي: ٢٤٩٠، وابن ماجه: ٣٧١٦، وراجع له ايضاً: ٣٥٩\_

واما الثالث: فقد سبق تخريحه على الرقم: ٩٥٩\_ والمحموع اخرجه الترمذي: ٩٠٠\_

مُفَفِهُ وَمِنْ نَا مَ رَبِعَ الاول میں حلوے کے جلوے دیکھ کر ہر مخف سیرت نبوی ساتی کی اتباع و پیروی میں کامیابی اور نجات کو مضم قرار دیتا ہے اور ای مجلس کے اختیام پر جب کھانے کی میزلگتی ہے تو اے وی آئی پی پروٹوکول درکار ہوتا ہے اے مائیک سے دور ہوتے ہی سامعین اور عوام کی نگاہیں نا گوارگزرتی ہیں ان کے ساتھ چند کسے بیٹے فوٹو گرافر کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ اسلا ون اخبارات میں تصور جھپ سکے مجلس میں قدم رنجہ ہوتے ہی پوری قوم کا احترام میں کھڑے ہونا فرض خیال کیا جاتا ہے کہ جس پیغیر کی نسبت سے ہمارے گھروں کے چو لیے جل رہے ہیں وہ ہمیشہ کمزوروں اور غریبوں کے ساتھ بیٹھ کسی امنیاز اور پروٹوکول کے بغیر بیٹھ بجائے اس کے کہ لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہوں وہ لوگوں کے احترام میں خود کھڑے ہوجاتے تھے ان کا تو بیٹل اور ہمارے میطور طریقے ؟ کہیں تو عمل کی

(٤٥٧) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا نَالاى رَسُولَ اللّٰهِ ۖ ثَالِثَةٍ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَبَيْكَ قَدُ اَجَبُتُكَ فَخَرَجَ اِلْيَهِ۔

خَتُلِنَّ عَبُالِمُنِّ : "اجبتك" باب افعال سے فعل ماضى معروف كا صيغه واحد متكلم ہے بمعنی جواب دينا' ايجاب كرنا۔ ﷺ ﷺ ﷺ : اعرجه البحاری فی ضمن حدیث طویل: ٦٣ وابو داؤد: ٤٨٦ وابن ماجه: ١٤٠٢ وابن حبان: ١٥٥٠ والهيشمي: ٩/٠٦\_

میں بیاتو نہیں کہتا کہ موجودہ حالات میں حکمران طبقہ سکیورٹی کی پرواہ نہ کرے لیکن اتنی ہات ضرور کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہرایک کے لیے دستیاب رہیں۔

### بَابُ مَنُ لَمُ يُصَافِح النِّسَاءَ

( ٤٥٨) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنكَدِرِ عَنُ أُمَيُمَةَ بِنُتِ رُقَيُقَةَ قَالَتُ آتَيُتُ النَّبِى ظَالَيْلُمُ لُإبَايِعَهُ فَقَالَ إِنِّيُ لَسُتُ أُصَافِحُ النِّسَآءِ۔

#### عورتوں ہے مصافحہ نہ کرنے کا بیان

تُرْخِيَكُمُ أَنْ حَفرت اميمه بنت رقيقه وَقَالِهُمُا كَهِي بِين كه مِين نبي مَالِيَّهِ كَى خدمت مِين حاضر ہوئى تاكه آپ ہے بیعت كرسكوں أ نبي عَلِیْهِ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں كرتا۔

َ الْمُحَالِّيُنِيْ أَخْلَطُنَ الْحَرَجَةُ الْبَخَارِي: ٢٧١٣ ومسلم: ٤٨٣٤ (١٨٦٦) وابوداؤد: ٢٩٤١ والترمذي: ٣٣٠٦ وابن ماجه: ٢٨٧٥ وابن حبان: ٥٥٨٠ واحمد: ٢٥٣٣٤٠ والحميدي: ٣٤١ وابن سعد: ٩٥٥٤\_ المراداع الله المرادي المرادي

### بَابُ مَنُ لَمُ يَقُبَلِ الْعُذُرَ

( ٤٥٩ ) ۚ أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةً عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ فَاتَّامً مَنْ لَمُ يَقُبَلُ عُذُرَ مُسَلِمٍ يَعْتَذِرُ اِلَيْهِ فَوِزُرُهُ كُوزُرِ صَاحِبٍ مُكْسِ فَقِيُلَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا صَاحِبُ مُكْسِ قَالَ عَشَّارٌ..

تُنْجُنَّكُمْ أَ: حفرت بریده ثَنَّمَّوُ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ظافا نے ارشاد فرمایا جو مخص کمی مسلمان کا عذر قبول نہ کرے جواس سے معذرت کررہا ہوتو اس کا گناہ ایسے بی ہے جیسے صاحب کمس کا عمزاہ کمی نے بوجھا یارسول اللہ! صاحب کمس کیا چیز ہے؟ فرمایا عشر وصول کرنے میں ظلم کرنے والا۔

( ٤٦٠) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ ثَلْقَيْمٌ مَنِ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ اَنْحُوهُ الْمُسَلِمُ فَلَمُ يَقُبَلَى عُذَرَهُ فَوِزُرُهُ كُوزُرِ صَاحِبٍ مُكس يَعْنِي عَشَّارًا.

ترجُعُكُما أناس كاتر جمد بحى يمي ب بـ

خَتُلِنَ عَنَا الله عَلَى الله ع

مَجَيَّنِ عَلَيْنَ فَعَلَىٰ العرجهما ابن ماجه: ٣٧١٨.

کیوں نہیں کیا؟ یاتم نے نیے کیوں کیا؟ میں نے تو تنہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور اس کا عذر قبول کرلیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اندر سے حوصلۂ بردہاری اور دوسرے کی بات سننے کا جذبہ رخصت ہو چکا ہے' نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں ہرایک سے شکایت ہوتی ہے' ہرایک پر زبان طعن دراز ہوتی ہے اور کسی کی بات سن کراس پراعتاد کرنے کی بات قصۂ پارینہ بن چکی ہے۔

#### بَابُ مَنُ لَمُ يَرُدَّ الطِّيُبَ

(٤٦١) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ حَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ مَنَا أَيِّكُمْ قَالَ إِذَا أُتِي أَحَدُكُمُ بِطِيبٍ فَلَيُصِبُ مِنْهُ.

#### خوشبو نہلوٹانے کا بیان

تُرِّجُهُ لَكُنَّهُ : حضرت جابر ولالنَّؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ اللَّلِيْمُ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کے پاس خوشبولائی جائے تو اسے جاہیے کہ اس میں سے لگا لے۔

حَمُلِنَ عَبُالرَّبُ : "فليصب" باب افعال عفل امر معروف كاصيغه واحد مذكر غائب بمعنى يبنجانا-

بَجُنْ کَجُرُكُ فَعَ احرِج مسلم مثله: ٥٨٨٦ (٢٢٥٣) وابوداؤد: ٤١٧٢ وابن حبان: ١٠٩ ٥) والنسائي: ٢٦١٥ وابن عدى: ٢١٩/٤٦ ـ

مَّفُهُ اُوَیْ اُورِ اَن اَن کا مرکب لفظ ہے جس کا معنی ہے اچھی مہک فطری اور طبعی طور پراچھی مہک اور خوشبو کی طرف ہر انسان کو میلان ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ انسان کو بلکہ فرشتوں کو بھی اس سے رغبت اور بدبو سے نفرت ہے یہی وجہ ہے کہ مجد اور دینی مجالس میں خوشبو لگا کر جانے کو مستحن قرار دیا گیا ہے اور چونکہ نبی علیا فرشتوں سے بھی او نبچا درجہ رکھتے ہیں اس لیے خوشبو کی طرف آپ کا میلانِ طبعی بھی واضح ہے 'یہی وجہ ہے کہ آپ علیقی خود بھی خوشبو کا مدید ردنہیں فرماتے سے اور صحابہ کرام کو بھی اس بات کی تلقین فرماتے سے کہ آگر کوئی شخص خوشبو بطور مدید کے پیش کرے تو اسے ردنہیں کرنا جاہے۔

یوں تو خوشبو کی بہت کی اقسام اب بھی رائج ہیں جن میں سے بعض سوبنے سے بھی زیادہ مہنگی ہوتی ہیں تاہم "مشک' ایک ایسی خوشبو ہے جس کا قرآن و حدیث میں بھی تذکرہ آتا ہے اور ہر عام و خاص میں اس کی شہرت بھی ہے' مشک ' ایک ایسی خوشبویات میں دوسروں سے منفرداور ممتاز ہے۔

### بَابُ النَّظَرِ فِي النُّجُوُمِ

(٤٦٢) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ نَهِي إِنَّهُ وَلُ اللَّهِ مَا لَيْتُمْ عَنِ النَّظُرِ فِي النَّجُومِ.

تَرْجُكُنَاكُ : حضرت ابو ہریرہ رفائن سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ سَارول میں دیکھنے ہے منع فرمایا ہے۔ تَجُنِّ الْجُنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن

کُمُفُلُوُ فَعِیرُ : اللّٰہ نے اپنی قدرت کاملہ ہے آ سان کی حجت پرستاروں کی شکل میں جوان گنت اور لا تعداد روشن فانوس لئکا رکھے ہیں وہ صرف روشنی ہی کا کام نہیں دیتے بلکہ شیاطین کے لیے کوڑوں کا کام بھی دیتے ہیں اور راہر وِمنزل کو راستہ دکھانے اور راستہ بتانے کے دونوں کام بھی کرتے ہیں چنانچہان کی روشنی میں مسافر اپنی منزل تک پہنچانے والے راستے کو دکھانے اور رانبی کے ذریعے وہ اپنی منزل کا اندازہ لگا تا ہے۔

گویا بعض ستارے ایسے بھی ہیں جن سے منزل مقصود کا اندازہ ہو جاتا ہے اور شریعت کے کسی عظم کی نفی بھی نہیں ہوتی ، لیکن جہاں عظم شریعت کی نفی ہوتی ہے وہاں شریعت خود ہی اس کے آگے بند باندھ دیتی ہے چنانچہ زیر بحث حدیث ہیں ستاروں ہیں دیکھنے کی جوممانعت وارد ہوئی ہے اس کا تعلق علم نجوم کے ساتھ ہے جے آج کل ایک بہت بڑا فن سمجھا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے مسائل و مشکلات کے حل کا ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو طوطا فن سمجھا جاتا ہے والوں کی قسمت کا حال جانتا ہے وہ طوطا زیادہ بڑا عالم ہوایا نجوی؟ پھر وہ طوطا دوسروں کو ان کی قسمت کا حال جانتا ہے وہ طوطا تا سکتا؟ ای طرح وہ نجوی جو ستاروں کی چال دیم کے حالات کا اندازہ لگا لیتا ہے خود کیوں مصائب سے دو چار ہوتا ہے اور کسمپری کی زندگی گزارتا ہے؟

بیسب واہیات اور لغویات ہیں جن میں گھنے سے نبی ملیلا نے منع فرمایا ہے۔

### بَابُ مَنُ لَمُ يَدُخُلِ الْحَمَّامَ اِلَّا بِمِئْزَرِ

( ٤٦٣) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِثَةً لَا يَحِلُ لِرَجُلٍ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ آنُ يَّدُخُلَ الْحَمَّامِ اللَّهِ مِيرَزٍ وَلَمُ يَسُتُرُ عَوْرَتَهُ مِنَ النَّاسِ كَانَ فِي لَعُنَةِ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالْخَلُقِ آجُمَعِيُنَ۔

### تہبند کے بغیر حمام میں داخل نہ ہونے کا بیان

تڑ جُنگُنگان : حضرت جابر ہلائن سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ سلائی نے ارشاد فرمایا کسی ایسے مخص کے لیے جواللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو طلال نہیں کہ تہبند کے بغیر حمام میں داخل ہو اور اس نے اپنی شرمگاہ کولوگوں سے چھپا نہ رکھا ہو کیونکہ ایسا کرنے والا اللہ کی فرشتوں اور تمام مخلوق کی لعنت میں ہوتا ہے۔

حَتَالِنَ عِبَالرَّتُ :"بميزد" اسم آله كاصيغه ہے جمعنى تهبند "عودته" شرمگاه "لم يستر" باب نصر ہے نفی حجد بلم معروف

کا صیغه واحد ند کرغائب ہے جمعنی چھیانا۔

مَجَنِّ كَيْ يَكُونُكُ فَاخِرِجِ الترمذي مثله: ٢٨٠١ واحمد: ٨٢٥٨ وابوداؤد: ٢٠١١ وابن ماجه: ٣٧٤٨\_

کم فلک فرائی ہیں ہیں ہیں ہوگوں کے نہانے کے لیے جو جہام بے ہوتے تھے ان میں سب سے بردا خرائی ہے ہوتی تھی کہ مرد مردوں کے سامنے برہنہ ہو کرنہانے میں کوئی عار اور شرم محسوس نہ کرتے اور عورتیں عورتوں کے سامنے برہنہ ہونے میں شرم محسوس نہ کرتے اور عورتیں عرص دول اور عورتوں کے جہام ساتھ ساتھ ہے ہوتے تھے درمیان میں صرف ایک ویوار کا فاصلہ ہوتا تھا فاہر ہے کہ کوئی بھی غیرت مند انسان اس طریقے کو اچھا نہیں سمجھتا اس لیے نبی مائی ان سب سے پہلے تو خواتین کے جہام میں جانے پر پابندی لگائی کی جرحام میں مردول کو ایک دوسرے کے سامنے کھل طور پر برہنہ ہونے کی قباحت کو واضح کرتے ہوئے اس کی بحریور ندمت فرمائی۔

موجودہ دور میں جو حمام بنے ہوئے ہیں' ان میں بھی اگر یہ قباحت ہوتو دہاں جانا حرام ہے اور اگر یہ قباحت نہ ہو جیسا کہ عام طور پرشہروں میں تجام کی دکان میں قسل خانے ہوتے ہیں کہ ہر مرد کے قسل کے لیے الگ کیبن بنے ہوتے ہیں اور کسی کے ستر پر دوسرے کی نظر نہیں پڑتی اور وہ صرف مردوں کے لیے ہی مخصوص ہوتے ہیں' ان میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے البتہ طبعی طور پر آ دمی وہاں قسل کرنے میں حجاب محسوس کرے تو اور بات ہے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي اَحَبِّ الْاسْمَاءِ

(٤٦٤) آبُوُ, حَنِيُفَةً عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ آحَبُ الْاَسُمَاءِ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَبُدَاللَّهِ وَعَبُدُالرَّحُمْنِ۔

#### سب سے زیادہ پسندیدہ ناموں کا بیان

تَوْجُعُكُمْ أَ: حَفِرت ابن عُرِّ سے مروی ہے كہ نبى النِيا كوسب سے زيادہ پنديدہ نام عبدالله اور عبدالرحمٰن معلوم ہوتے تھے۔ مُجَبِّنِ النِّحَالِيَّةِ العرجه مسلم: ٥٥٨٧ (٢١٢٢) وابو داؤد: ٩٤٩ والنرمذى: ٢٨٣٣ وابن ماجه: ٢٨٢٨ والهندى: ٩٤ ٥١٩٤ والحاكم: ٢٧٤/٤ والبيهقى: ٢٠٦/٩ واحمد: ٢١٢٢ -

مُنْفَهُ وَفَيْ اَنِهُ الله وَ الله و الله وَ الله وَ

فیشن کے انا جدید کارناموں سے واقفیت حاصل ہونے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آخر نبی علیہ اندازہ عبداللہ اور عبداللہ اور عبداللہ اور عبداللہ اور عبداللہ اور عبداللہ اور عبداللہ عبدالرحلٰ جیسے ناموں کو کیوں پہند فرمایا؟ اور بہتن ناموں کو غلطمعنی رکھنے والے کو یا اپنی برائی کیا گیا ہے اور برتری ثابت کرنے والے ناموں کو کیوں دوسرے ناموں سے تبدیل کیا؟

اور ای ہے اندازہ ہوا کہ ایس جدت جس کے غلط اثرات جدیدنسل پر پڑیں اس ہے وہ قدامت ہی بہتر ہے جس ہے جدیدنسل ایجھے اثرات اخذ کر سکے اس لیے کہ ناموں کا بھی شخصیت پر اثر ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ ''پرویز'' جن لوگوں کا نام ہو انہیں نبی مائیا سے کوئی عقیدت و محبت نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ خواہ پوری دنیا کے مسلمان مستاخانہ خاکوں اور فلم پر سرایا احتجاج بن جا کیں لیکن اس نام کے لوگ اپنے جدامجد کسری پرویز شاہ ایران کے نقش قدم پر چلنا آپنے اور فلم پر سرایا احتجاج بیں۔

#### تفو ہر تو اے چرخ گردان تفو

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبِرِّ وَالْإِثْمِ

( ٤٦٥ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِيُّكُمُ ٱلْبِرُّ لَا يُبَلَى وَالْإِثْمُ لَا يُنَسْى\_

### نیکی اور گناہ کے حکم کا بیان

تَرْخِعُكُنَا ُ: حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِقُ نے ارشاد فرمایا نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا۔

مَجُبُرِيجُ مِثَلُاتِينَ الحرجه عبدالرزاق: ٢٠٢٦٢ والهندى: ٣٦٧٢ .

ای طرح لوگوں کے حافظے سے کسی گناہ کو بھی نہیں بھلایا جا سکتا اور اس کی ''برکت'' سے گنا ہگار بھی لوگوں کو یاد
رہتا ہے' لوگ ہمیشہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ نہیں کرتے' بہی وجہ ہے کہ کسی بہتم کے
مال پر غاصبانہ قبضہ کرنے والا' کسی بیوہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والا' اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والا' سود'
رشوت اور جوے کے ذریعے دولت کے انبار اکٹھے کرنے والا' شراب و شباب کی رنگین محفلوں میں اپنوں سے جھپ کر
جانے والا بھی بھی اچھے لفظوں میں یا دنہیں کیا جاتا' لوگ اسے اور اس کی کرتو توں کو بھل نہیں یا تے۔

اور دوسری تقریراس حدیث کی بیہ ہے کہ انسان کو اس کی نیکی کا صلہ بہرحال مل کر رہے گا اور گنا ہگار کو اس کی سزا مل کر رہے گی' نیکی کرنے والا بیانہ سمجھے کہ کہ اس کی نیکی تو بہت پرانی ہوگئ استے عرصے کے بعد اس کا بدلہ کیونکر مل سکے گا اور گنا ہگار بیانہ سمجھے کہ میں اب تک جو آزاد پھر رہا ہوں' محسوس ایبا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ بھول گئے ہیں اور اب مجھے سزانہیں ملے گی' اس لیے کہ بارگاہ خداوندی کا ضابطہ بیہ ہے کہ کوئی نیکی پرانی نہیں ہوتی اور کوئی گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ واللہ اعلم۔

### بَابٌ الرَّجُلُ ايَنَ يَقُعُدُ إِذَا أَتَى الْمَجَلِسَ

(٤٦٦) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ جَابِرٍ بُنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيُنَا النَّبِيَّ ظُلِّيْةً فَعَدُنَا حَيُثُ اِنْتَهٰى الْمَجُلِسُ۔

### جب آ دمی مجلس میں آئے تو کہاں بیٹھے؟

تُنْجُكُنَّا ُ: حضرت جابر بن سمرہؓ نے مروی ہے کہ ہم جب نبی مُلِیَّا کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی ویہیں بیٹے حاتے تھے۔

حَثَلِنَ عِبُ الرَّبُ : "انتهى" باب انتعال سے نعل ماضى معروف كا صيغه واحد ندكر غائب ہے بمعنی ختم ہونا انتہا كو پہنچنا۔ ﷺ بِحَدِّ النَّهِ اللَّهِ اللّ

کُفُلُو کُونِکُ : صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بیہ طرز عمل نبی علیہ کے اس طرز عمل کی مکمل تقلید اور اتباع ہے جو شاکل تر مذی میں منقول ہے کہ خود نبی علیہ اگر کسی مجلس میں شرکت فرماتے تو جہاں مجلس فتم ہوتی اور جگہ ملتی ویبیں تشریف فرما ہو جاتے 'صدر نشین بنے اور شیح تک چہنچ کے لیے لوگوں کی گردنیں بچلانگنا نبی علیہ کی سنت تھی اور نہ ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ۔

### بَابُ مَنُ لَمُ يَشُكُرِ النَّاسَ

(٤٦٧) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي سَعِيُدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَنْ لَا

#### SECONO ("") VARIONAS مندامام المقلم بيئيني يَشُكُّرُ النَّاسَ\_

## جو مخص لوگوں کاشکر بہ ادا نہ کر ہے

تَرْجُعُكُمْ أَن حعرت ابوسعيد خدري فاتنز ع مروى ب كه جناب رسول الله طالقة عن ارشاد فرمايا و فخص الله كاشكر اوانبيس كرتا جولوگوں كاشكر بدادانہيں كرتا۔

﴿ حَكُلِّكَ عَبْ الرَّبْ عَنْ الله ينسكو" باب نصر ہے فعل مضارع منفی معروف كا صيغہ واحد مذكر غائب ہے بمعنی شكر كرنا اور لفظ الله مفعول به بونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔

مَجَنِّنِ كَمُكُلِّكُ أَخْلُطُ العرجة ابوداؤد: ٤٨١١ والترمذي: ٢٠٣٨ وابن حبان: ٢٠٧٠ والطيالسي: ٣٤٩١ واحمد:

مَنْفِلْ فَعَيْرُ: زیرِ توضیح روایات میں زندگی کے ایسے آ داب اور زریں اصول سامنے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی مخف یا معاشرہ ان کی یاسداری کرنا شروع کر دے تو اس کے مثالی ہونے میں کسی کوکوئی شہنیس رے گا' اس بات کو دیکھئے کہ جس میں لوگوں كا شكريداوران كے احسانات كا اعتراف كرنے كا جذبداور جمت نہيں ہے وہ الله كاشكركہاں اداكرے كا اوراس كے احمانات کا اعتراف کیونکر کرے گا؟

اس حدیث سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی نگاہ میں احسان فراموثی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ ایک قابل ندمت چیز ہے نیز شریعت یہ جاہتی ہے کہ انسان دوسروں کے احسانات کا اعتراف کرے طوطا چشی کا مظاہرہ نہ کرے تا کہ اس کے ول میں اینے بروردگار کاشکر اوا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔

جبکہ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کا احسان ماننا اور اس کا اعتراف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے ، اس مبربانی اور احسان کوبھی کسی سازش کا نتیجه قرار دیتے ہیں اور ذاتی مفادات کا حصه گردانتے ہیں حالانکه بیتو قرآن کا اصول ہے۔

#### لئن شكرتم لا زيدنكم

## بَابُ التَّوَقِييُ عَنِ الظُّلُمِ

( ٤٦٨) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ مُحَارِبٍ بُنِ دِثَارٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثَتُهُم إِيَّاكَ وَالظُّلُمَ ابو سيب في القيامة على القيامة والقيامة والقيام

تَرْجُعُنَاكُ أَنْ حَفرت ابن عمرٌ سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مَنْ فَيْلُ نے ارشاد فرماياظلم سے بچو كيونكه ظلم قيامت كے دن

مَجُمُّنِ عَلَيْنَا فَعَلَى المِعَارِي: ٢٤٤٧ ومسلم: ٢٥٧٨ (٢٥٧٨) والترمذي: ٢٠٣٠\_

مُنْفَهُ وَ فَعَرُ اللهِ عَلَم كَ صورتيس بيان كرنے سے بہتر بيہ كه اس كى جامع اور مانع تعريف ذكركر دى جائے تا كه اس كى مختف صورتيس اور مثاليس خود بخود برخص كى سمجھ ميں آ جائيں چنانچه علماء كرام فرماتے ہيں كظلم كامعنى ہے

"وضع الشيء في غير محله"

یعنی جس چیز کا جو مقام بنآ ہے اسے وہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دیناظلم کہلاتا ہے مثلاً ٹو پی کا مقام سر اور جوتی کا مقام پاؤں ہے اگر کوئی مخص ٹو پی کو پاؤں اور جوتی کوسر پر رکھ دے تو اسے ظالم کہا جائے گا؟

اس سے معلوم ہوا کہ ظلم کا تعلق زندگی کے کسی خاص شعبے سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے اور ہر لیے سے ہوسکتا ہے اور اس مناسبت سے قرآن کریم میں شرک کو بھی ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ الوہیت کا مقام صرف پروردگار عالم کو حاصل ہے کسی اور کو اس کے ساتھ شریک تھہرانا کو یا الوہیت کو اس کے غیر محل میں رکھنا ہے اور یبی ظلم ہے۔

ال اعتبارے بہ صدید بھی ''جوامع الکام'' میں سے ہے جس کے تحت بہت مثالیں ذکر کی جاستی ہیں۔ بَابُ مَنُ اَخَذَ الشّیءَ لِاَخِیُهِ بِغَیْرِ اِذُنِهِ

وَفِيُ رِوَايَةٍ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنُ آبِيهِ آنَّ رَجُلًا مِنُ آصُحَابِ مُحَمَّدٍ كَاثَيْمٌ صَنَعَ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَقَامَ إِلَيهِ النَّبِيُ طَافَيْمٌ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ تَنَاوَلَ النَّبِيُ طَافَيْمٌ بِضُعَةٌ مِنُ ذَلِكَ اللَّحْمِ فَقَالَ فَلَاكَهَا فِي فِيهِ طَوِيُلًا فَحَعَلَ لَا يَسْتَطِيعُ آنَ يَأْكُلُهَا فَالْقَاهُ مِنْ فِيهِ وَآمُسَكَ عَنِ الطَّعَامِ فَقَالَ الْحَبِرُنِي عَنُ لَحُمِكَ هَذَا مِنُ آيَنَ هُو قَالَ يَارَسُولَ اللهِ شَاةً كَانَتُ لِصَاحِبٍ لَنَا فَلَمْ يَكُنُ عِنُدَنَا فَنَشَرِيهُا مِنْهُ وَعَجَلْنَا بِهَا وَذَبَحُنَاهَا وَوَضَعْنَاهَا لَكَ حَتَى يَجِيءَ فَنَعُطِي تَمَنَهَا فَآمَرَ النَّبِي طَكُنُ عِنُدَنَا فِلَمْ يَكُنُ عِنُدَنَا فِلَا يَعْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى عَبُدُالُواجِدِ فُلُتُ لِابِي حَنِيفَةً مِنُ آيَنَ اَحَدُتَ هَذَا الطَّعَامِ وَآمَرَ آنُ يُطُعِمَهُ الْاسَرَاءَ قَالَ عَبُدُالُواجِدِ فُلُتُ لِابِي حَنِيفَة مِنُ آيَنَ اَحَدُتَ هَذَا الطَّعَامِ وَآمَرَ آنُ يُطُعِمَهُ الْاسَرَاءَ قَالَ عَبُدُالُواجِدِ فُلُتُ لِابِي حَنِيفَة مِنُ آيَنَ اَعَدُتَ هَذَا الطَّعَامِ وَآمَرَ آنُ يُطَعِمَهُ الْاسَرَاءَ قَالَ عَبُدُالُواجِدِ فُلُتُ لِابِي حَنِيفَة مِنُ آيَنَ اَعَدُلَتَ هَذَا الطَّعَامِ وَآمَرَ آنُ يُطُعِمَهُ الْاسَرَاءَ قَالَ عَبُدُالُواجِدِ فُلُتُ لِابِي حَذِيفَة مِنُ آيَنَ اَعَدُلَتَ هَذَا الطَّعَامِ وَآمَرَ آنُ يُطْعِمَهُ الْاسَرَاءَ قَالَ عَبُدُالُواجِدِ فَلَتَ الْعَلَيْلُ اللّهُ عَلَى مَالِ الرَّهُ فِي مَالِ الرَّهُ فَي مَالِ الرَّهُولِ الْهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

### المرابا الله المرابع المنظم ال

## اگر کوئی شخص اینے بھائی کی اجازت کے بغیراس کی کوئی چیز لے لے تو کیا تھم ہے؟

ترخیک کا دعزت ابو بردہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافیظ انصار کے ایک علاقے میں ان کی ایک جماعت سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے انہوں نے نبی علیہ کی مہمان نوازی کے لیے بحری ذرح کی اور اس کا کھانا تیار کیا' نبی علیہ نے اس کی ایک بوٹی اٹھائی اور اس کا کھانا تیار کیا' نبی علیہ نے اس کی ایک بوٹی اٹھائی اور اسے مند میں ڈالا' کی وریا تک آپ منافیظ اسے چہاتے رہے لیکن وہ طاق سے بنچ ندار سکی پوچھا کہ اس بحری کا کیا قصہ ہے؟ اہل خانہ نے بتایا کہ بید فلاں شخص کی بحری ہے' جو ہم نے ذرح کر لی ہے' وہ آئے گا تو اسے قیت وے کر منالیں سے' نبی علیہ نے فرمایا بیرقیدیوں کو کھلا دو۔

خَيْلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ من معروف كا صيغه واحد خركر عائب به بمعنی لقمه چبانا منه مین عمانا" الا يسيغه" باب افعال سے فعل مضارع معروف كا فدكوره صيغه به بمعنی موافق نه آنا" فنو صيه" باب افعال سے فعل مضارع معروف كا فدكوره صيغه به بمعنی موافق نه آنا" فنو صيه " باب افعال سے فعل مضارع معروف كا صيغه جمع متكلم به بمعنی راضی كرنا" الاسواء" اسير كی جمع به بمعنی قيدی -

مَجَمَّاتُ عَلَيْكُ مُعَلِّكُ العرجه ابوداؤد: ٣٣٣٢ والدارقطني: ٢٨٥/٤\_

پھر جس ذات کو مشتبہ اور حرام غذاؤں سے بچایا گیا ہو' کیا بیمکن ہے کہ اسے مشتبہ اور مشکوک شخصیات و افراد سے نہ بچایا گیا ہو؟ جس ذات کے معدہ نے ایک مشتبہ چیز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہو' کیا بیمکن ہے کہ اس کا قلب و د ماغ کسی مفکوک شخصیت کو قبول کر لیتا؟ یقیناً بی ناممکن ہے اور ای وجہ سے ہمارا بیا عقیدہ ہے کہ نبی علیا ہے تمام صحابہ کرام ہمارے لیے معیار نجات اور راہ ہدایت کا چمکنا دمکنا ستارہ ہیں جن میں سے کسی ایک کی راہنمائی بھی ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔

اس مدیث پرایک دوسرے نقط نظرے نگاہ ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ جس شخص کی زبان پرایک مشتبہ بوئی نہ تھہر سکی کیا اس پر شیطانی کلام تھہر سکے گا؟ بھلا جس کے حلق سے ایک مشکوک غذا کا ایک لقمہ نہ اتر سکا اس کی زبان سے نگلنے والے کسی لفظ میں شک کی راہ اختیار کرنا سمجے ہوگا' کیا اس کے ارشادات کو محض انسانی کلام قرار دے کر اقوال زریں کے درج پر فائز کرنا سمجے ہوگا؟ یقینا نہیں' کیونکہ اللہ نے ہر مشتبہ چیز سے ان کی حفاظت فرمائی ہے اور خدائی وعدہ ہے

( ٤٧٠) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّةُ الدَّالُ عَلَى الْحَيْرِ كَفَاعِلِهِ۔ نیکی کے کام پررہنمائی کرنے والے کا بیان

( ٤٧١) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ طَلَيْكُمُ اَلدَّالُ عَلَى الْحَيُرِ كَفَاعِلِهِ۔ تَرْجُعَنَهُ أَ: حفرت انسٌ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَلْقِيْم نے ارشاد فرمایا نیکل کے کام پر رہنمائی کرنے والا بھی ایسے

ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا۔

(٤٧١) أَبُو خَنِيفَةَ عَنُ عَلَقَمَةَ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ظَالِيَّا قَالَ جَاءَ أَ رَجُلٌ فَاسُتَحُمَلَةً فَقَالَ مَا عِنْدِى مَا آخُمِلُكَ عَلَيْهِ وَلَكِنُ سَاذَلُكَ عَلَى مَنُ يَحُمِلُكَ إِنَطَلِقُ إِلَى مَقْبَرَة بَنِى فُلَان فَإِنَّ فِيهَا شَابًا مِنَ الْانصارِ يَتَرَامَى مَعَ آصُحَابٍ لَهُ وَمَعَهُ بَعِيرٌ لَهُ فَاسْتَحُمِلُهُ فَإِنَّهُ سَيَحُمِلُكَ فَانُطَلَقَ الرَّجُلُ فَاسُتَحُمِلُهُ فَإِنَّهُ سَيَحُمِلُكَ فَانُطَلَقَ الرَّجُلُ فَاسُتَحُمِلُهُ فَإِنَّهُ سَيَحُمِلُكَ فَانُطَلَقَ الرَّجُلُ فَاسُتَحُمِلُهُ فَإِنَّا مِنَ الْاَنْمِ مَعَ آصَحَابٍ لَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ قَولَ النَّبِي ثَلَيْتُهُ فَاسْتَحُمِلُهُ فَاسْتَحُمِلُهُ فَاللَّهُ مَا يَعْنَ اللَّهِ لَقَدُ قَالَ هَذَا لَمُ اللَّهِ مَا اللهِ مَن اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

وَفِى رِوَايَةٍ أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ يَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا عِنْدِى مِنْ شَىءٍ آحُمِلُكَ عَلَيْهِ وَلَكِنُ إِنْطَلِقُ فِي مَقْبَرَةِ بَنِى فُلَان فَإِنَّكَ سَتَجِدُ نَمَّهُ شَابًا مِنَ الْانصَارِ يَتَرَامَى مَعَ آصُحَابٍ لَهُ فَاسُتَحْمِلُهُ فَإِنَّهُ سَيَحْمِلُكَ فَانُطَلَقَ الرَّجُلُ حَتَى آتَى الْمَقْبَرَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ظَائِمُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَاسُتَحُمِلُهُ فَإِنَّ مَسُولُ اللهِ ظَائِمُ اللهِ طَائِمُ اللهِ عَلَيْهُ السَّيْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَانُطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

توخینکہ : حضرت بریدہ سے مردی ہے کہ نبی ملیدہ کے پاس ایک آ دمی نے آ کر سواری کی درخواست کی نبی ملیدہ نے فرمایا میرے پاس تو کچھنیں ہے جس پر میں تہہیں سوار کرسکوں البتہ میں تہہیں ایک ایسے آ دمی کا پید دیتا ہوں جو تہہیں سواری مہیا کر دے گا نتم فلال قبیلے کے قبرستان چلے جاؤ وہاں ایک انصاری نوجوان اپنے ساتھوں کے ساتھ تیراندازی کا مقابلہ کر رہا ہوگا اس کے پاس ایک اونٹ ہوگا تم اس سے یہ درخواست کرنا وہ تہہیں سواری مہیا کر دے گا وہ آ دمی چلا گیا وہ اس کے باس ایک اونٹ ہوگا تی اس سے میں درخواست کرنا وہ تہہیں سواری مہیا کر دے گا وہ آ دمی چلا گیا اس نے سارا واقعہ اس نوجوان کو سنایا اس

## المرابا المرابع المراب

نوجوان نے اس سے واقعہ کی سچائی پر حلف لیا کہ یہ بات نبی علیہ نے فرمائی ہے اس نے دویا تین مرتبہ مہم کھائی اورنوجوان نے اسے اپنا اونٹ دے دیا' جب اس محف کا نبی علیہ کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے نبی علیہ کو بتایا اس پر آپ مٹائی نے فرمایا نیکی کے کام پر رہنمائی کرنے والا بھی ایسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا۔

خَتْلِنَ عَبِهُ النَّالِيْنَ الدال" باب نفر سے اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی رہنمائی کرنا "فاستحمله" باب استفعال سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی سواری طلب کرنا "یتو امی" باب تفاعل سے فعل مضارع معروف کا ندکورہ صیغہ ہے بمعنی تیر اندازی کرنا "فقص" باب نفر سے فعل ماضی کا ندکورہ صیغہ ہے بمعنی بیان کرنا "فاستحلفه" باب استفعال سے ندکورہ صیغہ ہے بمعنی شم کا مطالبہ کرنا۔

مُفَقِهُ وَمِنْ اللهِ اللهِ متعدى ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ نیکی اور برائی بہر حال متعدی ہوتی ہے نیکی این از ات جھوڑتی ہے اور گناہ اپنے اثر ات دکھاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک نیکی انسان کو دوسری نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور ایک گناہ انسان کو دوسری میکی کی راہ دکھاتی ہوتا بلکہ ایک گناہ انسان کو دوسرے گناہ کا راستہ بھاتا ہے اور بہی وجہ ہے کہ نیکی کا فائدہ صرف نیکی کرنے والوں کو ہی نہیں ہوتا بلکہ اس نیکی کا سبب بنے والا بھی اس فائدہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے ای طرح گناہ کا نقصان صرف گناہ کرنے والے کو ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح گناہ کا سبب بنے والا بھی اس گناہ اور نقصان میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔

### بَابٌ أَفُضَلُ الْجِهَادِ مَا هُوَ؟

(٤٧٣) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنِ ابُنِ بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيَهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ فَالَّا أَفُضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقِّ عِنْدَ سُلُطَانِ جَآئِرٍ۔

### افضل ترین جہاد کیا ہے؟

تُوْجُعُنَا أَنَّهُ : حعزت بریدہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَثَاثِیْ نے ارشاد فرمایا افضل ترین جہاد کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے۔

مَجُنُونَ عَلَيْنَ أَنْ اخرِجه ابن ماجه: ١١٠٤ والنسالي: ٢١٧٤ والترمذي: ٢١٧٤\_

مَنْ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى واللهُ عَلَى واللهُ عَلَى اللهُ ا

اور الحمد للله! امت میں ہمیشہ میدان جہاد میں جام شہادت نوش کرنے والے افراد بھی موجود رہے ہیں اور کلمہ جن کا فریف اداکرنے والے بھی اچی اپن بر کھیل کر امت کو سرخر و کرتے رہے ہیں خواہ وہ ماضی کے حجاج بن یوسف کے سامنے ہوں یا دور حاضر کے آمروں کے سامنے ان کی ایک للکار ایوان کفر پر لرزہ طاری کر دیتی ہے ان کی ایک پکار پوری قوم کے لیے حیات نو کا سہارا ہوتی ہے اور ان کا ایک ایک قدم اللہ کی راہ میں اٹھتا ہے خواہ وہ سعید بن جبیر ہوں مجدد الف ٹائی ہوں شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی ہوں سید احمد شہید ہر بلوی ہوں یا غازی عبدالرشید شہید ۔

الله تعالی ان سب حضرات کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطاء فرمائے۔

#### بَابٌ المُستَشَارُ مُؤْتَمَنّ

(٤٧٤) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ شَيْبَانَ عَنُ عَبُدِالُمَلِكِ عَمَّنُ حَدَّثَهُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ظَالَيْمُ مَنِ اسْتَشَارَكَ فَاشِرُهُ بِالرَّشَدِ فَإِنْ لَمُ تَفُعَلُ فَقَدُ خُنْتَهُ.

#### جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے

تُرْجُكُنُكُ عَرَب ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مَنَّافِظُ نے ارشاد فرمایا جو شخص تم سے مشورہ مائے اسے اچھا مشورہ دو اگرتم نے ابیا نہ کیا تو تم نے اس سے خیانت کی۔

خُتُلِنَ عَكَبُ الرَّبِ :"استشارك" باب استفعال سے فعل ماضى معروف كا صيغه واحد ندكر غائب ب بمعنى مشوره طلب كرنا "فانشوه" باب افعال سے امر معروف كا صيغه واحد ندكر حاضر ب بمعنى مشوره ويتا" خنته" باب نصر سے فعل ماضى معروف كا ندكوره صيغه ب بمعنى خيانت كرنا۔

مَجَهُمُ فَكُلُونِكُ \* اعرج الترمذي نحوه: ٢٨٢٢ وابوداؤد: ١٢٨٥ واحمد: ٨٢٤٩\_

مُعْفَلُونِ مَنْ بِيرى دنيا مِن بيشہ بياصول كارفر مار باہے كه انسان جس پر اعتاد كرتا ہے اى ہے اپنے دل كى بات كہتا ہے اور اى ہے اپنے في و ذاتى معاملات میں مشورہ كرتا ہے ليكن اگر حقيقت پندى كے ساتھ جائزہ ليا جائے تو دوسرے كے اعتاد پر پورا اتر نے دالوں كى تعداد بہت كم ہے اور اس كى دليل بيہ ہے كہ ہم جس ہے اپنے دل كى بات كہتے ہيں وہ دوسروں كے سامنے اس كى تشہير كرتا پھرتا ہے اور جس ہم اپنے في معاملات ميں مشورہ كرتے ہيں وہ مخلصان مشورہ دينے كى بجائے ان في معاملات كو محمد اسے ملئے جائے دالوں تك بہنجانا اپنى ذمہ دارى سمحمتا ہے۔

اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے درمیان باہمی اعتاد ختم ہو گیا' دوئی کے پیانے بدل مکئے اور لوگوں نے اپنے اندر ہی اندر گھلنا اور بگھلنا شروع کر دیا' اگرہم کسی کے اعتاد پر پورے نہیں اثر سکتے تو کیا ہم میں اتنی اخلاقی جراُت نہیں ہے کہ

# المرادي المرادب المحمد المرادب المرادب

اسے اپی طبیعت سے آگاہ کر دیں؟ اگر ہم کسی کو سمجھ مشورہ نہیں دے سکتے تو کیا ہم میں اتنی اخلاقی جراُت نہیں کہ اس سے معذرت کرلیں کہ اس وقت میرے ذہن میں کوئی اچھی تجویز نہیں آربی؟

میں تو جیران ہول کہ اب مشورہ دینے والامشورہ دینے وقت اپنے مفاد کوعزیز رکھنے لگا ہے خواہ اس سے دوسرے کا نقصان ہی ہو جائے' اے کاش! ہم لوگوں کی زندگی تبدیل کرنے سے قبل اپنی زندگی کو تبدیل کرسکیں۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي تَمُثِيلِ الْمُؤْمِنِيُنَ

( ٤٧٥) آبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الشَّعُبِيِّ قَالَ سَمِعُتُ النُّعُمَانَ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ظُلْقُلُم يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى تَوَادِّهِمُ وَتَرَاحُمِهِمُ كَمَثَلِ حَسَدٍ وَاحِدٍ اِذَا اشْتَكَىٰ الرَّاسُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَالنَّحْشَى۔

#### مسلمانوں کی مثال کا بیان

ا تُرْجُعُنُهُ أَنَّ حضرت نعمان بن بشيرٌ ہے مردی ہے کہ میں نے جناب رسول الله الله الله عفرماتے ہوئے سا ہے کہ آپس میں محبت اور ایک دوسرے پر رحم کرنے میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ آگر سرکو تکلیف ہوتی ہے تو پوراجسم بیداری اور بخار میں اس کا شریک ہوتا ہے۔

خَتُكُونَ مُنِكُمُ الْمُرْتُ :"توادهم" محبت ومودت باب تفاعل كا مصدر "اشتكى" باب افتعال في المنى معروف كا ميغه واحد فدكر غائب بهمعنى شكايت كرنا "تداعى" باب تفاعل سے فدكوره صيغه بهمعنى موافقت كرنا "السهر" شب بيدارى "الحمى" بخار-

مُنْفَلْنُونِ الله المستند الله المعرب والفت اور تعلق كى اس سے بہترين مثال كوئى تبيل ہوسكى جو جناب سرور دو عالم الكافي نے بيان فرمائى ہے واقعی اگرجهم كے ایک جھے كو تكليف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ بينيس كہتا كہ بي تكليف جھے تو نبيں ہے جے بيہ تكليف ہے وہ خود اس كے ازالے كى كوشش كرئ اگر ابيا ہو جائے تو ياؤں بھی انسان كو ڈاكٹر كے پاس نہ لے جائے آئى تكھيں بھی راستہ نہ دكھا كيں كان بھی ڈاكٹر كی ہدايات نہ سنيں ہاتھ بھی فيس ادا نہ كرئ پوراجهم بھی ہے آ راى كا شكار نہ ہو اليانييں ہوتا كوئكہ جم كے ہر جھے كو دوسرے جھے كا احساس ہے اور وہ اس كی خوشی فی برا كا شريك ہے نہا نے آئى كے مسلمان كوكيا ہو گيا ہے كہ اسے كى چيز كا دكھ اور احساس ہی نہيں ہوتا ، جتنی مرضی بڑی قيامت بيت جائے اللہ المستدی نظروں ميں لال معجد والے ہی ہرے رہیں گئ ہم جامعہ حصد والوں كو ہی اپنی صفول سے خارج كریں گے۔ فالمی الکہ المستدی ا

# على بندام اللم يست المحمد المورد الم

(٤٧٦) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ حَزُمٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظُلَّيْتُمُ مَا زَالَ جِبُرَئِيُلُ يُوْصِيُنِيُ بِالْحَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ آنَّهُ يُورِّثُهُ وَمَا زَالَ جِبْرَئِيُلُ يُوْصِيُنِيُ بِقِيَامِ اللَّيُلِ حَتَّى ظَنَنْتُ آنَّهُ يُورِّثُهُ وَمَا زَالَ جِبْرَئِيلُ يُوْصِينِي بِقِيَامِ اللَّيُلِ حَتَّى ظَنَنْتُ آنَّ خِيَارَ اُمْتِيُ لَا يَنَامُونَ إِلَّا قَلِيُلاً \_

#### حضرت جبر مل علیناہ کی بریوسی کے متعلق وصیت

ترخیک از حفرت انس مروی ہے کہ جناب رسول اللہ منافیق نے ارشاد فرمایا مجھے جبریل مسلسل پروی کے متعلق وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ اسے وارث بنا دیا جائے گا اور مجھے جبریل مسلسل قیام اللیل کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ میری امت کے بہترین لوگ رات کو بہت تھوڑا سوسکیں گے۔

خیال میں معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بعنی وصیت کرنا معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی وصیت کرنا "یورفه" باب تفعیل سے ندکورہ صیغہ ہے بمعنی وارث بنانا۔

َ حَجَّالِکُی کُمُلُکُکُ اُخرِجه البخاری مختصراً: ۲۰۱۶ ومسلم: ۲۱۸۷ (۲۲۲۰) والترمذی: ۱۹۶۲ وابن ماجه: ۳۲۷۳ وابن حبان: ۲۱۵٬۲۱۵ وابوداؤد: ۵۱۵۲\_

اس فہرست پر ذرا تھنڈے دل سے غور فرمائے! کیا ہم واقعی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایہا ہی سلوک کرتے ہیں یا ہمارا پڑوی رات کو'' بھوک'' اپنے پیٹ باندھ کرسو جاتا ہے اور ہم مرغ مسلّم کی دعوتیں اڑاتے پھرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مہینہ بھر سے بیمار پڑا ہو اور ہمیں اس بات کی بھی فرصت نہ ہو کہ جا کر اس کی عیادت ہی کر لیں؟ سوچنے اور غور کیجے۔

# الله المرام المرابع الله المرام المرا

#### بَابُ مَا جَاءَ في إِغَاثَةِ اللَّهُ هَان

( ٤٧٧) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آنَسٍ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللَّهِ مَثَاثِثَمْ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّفَهَانِ

#### مظلوموں کی فریاد رسی کا بیان

تر بخیک اندمظاوموں کی مدور کے میں نے تی مایا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ الله مظاوموں کی مدو کرنے کو پسند کرتا ہے۔

خَيْلِتُ عِبْ النَّبِ اللهفان" باب افعال كا مصدر بي بمعنى دادرى كرنا ورى كرنا "اللهفان" مظلوم -

مَجَبُّنِ عَلَيْنَا فَعَلَى مَن الوحدانيات لابي حنيفة الامام وقد اخرجه احمد وابو يعلي وابن عساكر.

کُفُفِکُوُجِرُ ؛ مظلوم کو دیکھ کراس کا نداق اڑا تا مردا تی نہیں ظلم وستم کی چکی میں پہتے ہوئے ہے بس مرد وعورت پر مزیدظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا غیرت مندی نہیں اور ظالم کے ساتھ مل کر مظلوم کا استحصال کرنا شرافت نہیں 'مردانگی تو یہ ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کرتوڑ دے تا کہ آئندہ وہ کسی پرظلم نہ کر سکے غیرت مندی تو یہ ہے کہ مظلوم کو جان و مال کا تحفظ دے اور شرافت تو یہ ہے کہ مظلوم کی عزت و آبروکوایے اہل خانہ کی عزت سمجھے۔

کیونکہ مظلوم کی دعا بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے اور بددعا بھی اس لیے کہ وہ شکتہ دل ہوتے ہیں اور صدیث قدی ہیں آتا ہے "انا عند المنکسرة قلوبھم" اور وہ اللہ کے قریب بھی ہوتے ہیں چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے۔

"اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب"

اس لیے مظلوم کی برممکن مدوکرنا انسانیت کا تقاضا بھی ہے اور اللہ کامحبوب ہونے کی دلیل بھی۔

# بَابُ النَّهُي عَنُ سَبِّ الدَّهُرِ

( ٤٧٨ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالُعَزِيْزِ عَنُ آبِي قَتَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَّتِيْمُ لَا تَسُبُّوا الدُّهُرَ فَاِنَّ اللَّهَ هُوَ الدُّهُرُ۔

#### زمانه كوبرا بھلا كہنے كى ممانعت كابيان

ترخیکنگا: حعزت ابوقادہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافظ نے ارشاد فرمایا زمانے کو برا بھلانہ کہو کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے۔

حَمُّلِتَى بَعَبُ الرَّبِّ :"لا تسبوا" باب نفر سے نعل نهی معروف کا صیغہ جمع مذکر حاضر ہے جمعنی گالی وینا' برا بھلا کہنا' "الدھر" زمان اس کی جمع "دھور" آتی ہے۔ مَجُنُكُ عَلَيْنَ فَاعْرِجه البخارى: ١٨١٦ ومسلم: ٦٦٨٥ (٢٢٤٦) وابوداؤد: ٢٧٤٥\_

مُنْفِلُونِهِ : اس حدیث کا مغہوم بیجنے سے پہلے ایک مثال بیجنے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نظین ہو جائے اور وہ یہ کہ آپ اپنے گھر میں کئڑی کا کام کروانے کے لیے کسی ماہر بڑھئی اور ترکھان کو بلاتے ہیں اے کام سمجھاتے ہیں سامان مہیا کرتے ہیں اور کام ختم ہونے پر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آیا میرا کام آپ ک ہیں اور کام ختم ہونے پر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آیا میرا کام آپ ک مرضی کے مطابق ہوایا نہیں؟ اور آپ کو پہند آیا یا نہیں؟ اگر آپ اس کے کام کی تعریف کرتے ہیں اور آپی پہندی کا اظہار کرتے ہیں تو اس کا چرہ خوشی سے چیئے لگتا ہے اور اگر آپ اس کے کام میں نقص نکالیں اور یوں کہیں کہ فلاں الماری تو بالک ہی بھدی لگ ربی ہے فلاں ورازہ نیز ھالگا ہوا ہے اور فلال کھڑکی مضبوطی کے ساتھ نہیں گی ہوئی تو ایک وم اس کے باس کے ارات بھی نمایاں ہو جا کیں گو ہوا کیں گے۔

اب اگر اس سے کوئی ہو چھے کہ بھی ! میتم نے رونی صورت کیوں بنا رکھی ہے؟ مالک نے تم میں کوئی تقص تھوڑی اب اگر اس سے کوئی ہو تھے کہ بھی ! اس نے صافع پر تو اعتراض ہیں کیا 'اس نے تو معنوع پر اعتراض کیا ہے؟ اس نے مانع پر تو اعتراض کیا ہے؟ فام ہیں تقعی نکالا ہے؟ اس نے معنوع پر اعتراض در حقیقت صافع پر اعتراض ہے اور کام پر اعتراض در حقیقت صافع پر اعتراض ہے اور کام پر اعتراض در حقیقت کام کرنے والے پر اعتراض ہے اس لیے وہ مجھ پر ہی اعتراض کر رہا ہے اور اس وجہ سے میں ممکنین ہوں۔

بس ای طرح سمجھ لیجیے کہ زمانے کو برا بھلا کہنے والے در حقیقت زمانہ بنانے والے کو برا بھلا کہتے ہیں ای بنا پر علاء کرام فرماتے ہیں کہ''اللہ بی زمانہ ہے'' کا مطلب سے ہے کہ اللہ بی خالق زمانہ ہے' محویا مضاف محذوف ہے اور امل عبارت سے ہے:

"فان الله هو خالق الدهر"

اس لیے زمانے کو برا بھلانہیں کہنا جاہیے۔

# بَابُ مَا قِيلَ فِي حُبِّ الرَّجُلِ الشَّيءَ

( ١٧٩) قَالَ آبُو حَنِيُفَة وُلِدُتُ سَنَة ثَمَانِيُنَ وَقَدِمَ عَبُدُاللّٰهِ بُنُ أُنَيسٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ظُانِيُمُ الْكُوفَة سَنَة اَرْبَعَ وَتِسُعِيُنَ وَرَأَيْتُهُ وَسَمِعُتُ مِنْهُ وَآنَا ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةً سَنَةٌ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ظُانِيُمُ يَقُولُ حُبُّكَ الشَّيءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ۔ حُبُّكَ الشَّيءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ۔

# آ دمی کاکسی چیز کی محبت میں فریفتہ ہو جانا

تَرِّجُهُ مَنَّهُ : امام ابو صنیفه فرماتے ہیں کہ میری پیدائش • ۸ھ میں ہوئی اور حصرت عبداللہ بن انیس جو صحابی رسول ہیں ' ۹۳ھ عمر کوفہ تشریف لائے تنفے میں نے ان کی زیارت بھی کی ہے اور ان سے حدیث کی ساعت بھی کی ہے اس وقت میری عمر

# الأراناء الله المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدم المستخدم المست

چودہ سال تھی' وہ فرماتے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ سُڑا کا کہ یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی چیز کی محبت تنہیں اندھا ہبرا کرسکتی ہے۔

# بَابُ النَّهِي عَنِ الشَّمَاتَةِ

( ٤٨٠ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ قَالَ سَمِعُتُ وَاثِلَةَ بُنَ الْاسْقَعِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ ظُلْقُلُم يَقُولُ لَا تُظْهِرَكَ شَمَاتَةً لِاَحِيُكَ فَيُعَا فِيُهِ اللَّهُ وَيَبْتَلِيُكَ اللَّهُ\_

# کسی کی مصیبت پرخوش ہونے کی ممانعت کا بیان

﴿ وَمُعَلَّمُ الله الموطنيفة فرمات ميں كه ميں في حضرت واثله بن استف كو يه فرمات موے سا ہے كه ميں في جناب رسول الله مَلَّا في الله مَلَّا الله الله عافيت و عافيت و حداد مهميں اس ميں جنال كردے۔

﴿ حَكَمْ لِنَى كَنِهِ كُلُونِ اللهِ ال "شماتة" مصيبت يرخوشي منانا-

مَجَنِّبُ عَلَيْنَا فَعَلَى الْعَرْجَهُ الترمذي: ٢٥٠٦ وهو من الوحدانيات ابضاً.

مَنْ الله عند ألله من ورف والعلوك تواسيخ وثمن كى تكليف اورمصيبت برخوشى كا اظهار نبيس كرت بلك اس برعمكين

ہوتے ہیں اور اپنے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے بہتے پر اللہ کا شکر اوا کرتے ہیں اور اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے بہتے پر اللہ کا شکر اوا کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کے ول اللہ کی معرفت سے خالی ہوں اگر چہ د کھنے والے ان کی نمازوں سے دھوکہ کھا جا نمیں' وہ اپنے حقیقی بھائی کی پریشانی اور مصیبت پر بھی خوشی کے شاویا نے بجاتے اور بتاشے با نشتے ہیں' اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم پر ایک الیم ہستی بھی ہے جو ممری خوشیوں کو چھین کر میرے بھائی کو خوشیوں سے مالا مال کر سکتی ہے اور جو اس کی پریشانیاں اس نے دور کرکے بھے پر مسلط کر سکتی ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسے واقعات صد و شار سے باہر ہیں جن میں حالات بدلتے در نہیں گئ اس لیے انسان کو ہر لحمہ اللہ سے عافیت کا سوال کرنا جا ہے۔

# كتاب الرقاق كر ن والى احاديث كابيان المركز مر في والى احاديث كابيان المركز الى الماديث كابيان المركز الى المركز الى المركز المر

َ خَتُلِنَ عَبِهُ الرَّبِ :"مضغة" محوشت كالوَّهُ المَّرُا "صلحت" باب كرم سے فعل ماضى معروف كا صيغه واحد مؤنث غائب ہے بمعنی صالح ہوتا" مسقمت" مذكورہ باب سے ذكورہ صيغہ ہے بمعنی بار ہوتا"الا" حرف تنبيہ ہے۔ مَجَمَّن َ عَجَدَ لَائِنَ اللہ اللہ اللہ عادى مطولاً: ٥٢ ومسلم: ٤٠٩٤ (١٩٩٩) وابن ماحه: ٣٩٨٤۔

مُنْ الْمُنْوَعِينَ الله عديث كامنهوم المجھی طرح سجھنے كے ليے ايك مثال ذہن نشين كرنا ضروری ہے تا كه اصل مقصد واضح ہو جائے اور وہ بير كہم اپنے گھرول وفاتر مساجد اور مدارس وغيرہ بيں جتنی بھی بجل استعال كرتے ہيں اس ميں بياصول كار فرما ہوتا ہے كہ جيسے ہی بنن وبايا جائے گا برتی رو ابنا كام كرنا شروع كر وے گی ليكن شرط بيہ ہے كه مركز لينی واپذا ہاؤس سے اس كا رابطه برقر ار ہو اور وہاں سے بجل كی سپلائی ہو رہی ہو اگر مركز سے رابطه برقر ار ندر ہے يا مركز سے بجل كی سپلائی بند ہو جائے تو سونے كے تھے اور چاندی كی ٹيو ہیں اور بلب بھی كام نہيں كریں گئ ای طرح اگر مركز میں كوئی خرافی پيدا ہوگئ تو كہيں بھی بجل نہيں ہیں جی ہوتا ہے۔

#### 

ای طرح سمجھ لیجے کہ جسم انسانی میں''ول'' مرکز ہے اور یہاں سے پورے جسم کو توانائی کی سپلائی ہو رہی ہے' یہیں سے دانائی کی سپلائی ہو رہی ہے' یہیں سے خیر وشر کے راستے نگلتے ہیں' اب اگر دل سمجھے ہے تو پورا جسم سمجھے کام کرے کا اور اگر دل میں کوئی خرابی ہے تو پورے جسم میں خرابی کی اہر سرایت کر جائے گی۔

اگر دل تفوی وللہیت سے بھر پور ہوتو پورے جسم میں تفوی وللہیت کی سپلائی ہوگی' بھر آ نکھ کا بٹن دبانے پر تفویٰ بی کا ظہور ہوگا' کان کا بٹن دبانے پر تفویٰ بی کا پہلما چلے گا' زبان کا بٹن دبانے پر تفویٰ بی کا بلب جلے گا اور اگر دل شیطان کی آ ماجگاہ بنا ہوا ہوتو ہر بٹن دبانے پر شیطانیت ٹیکٹی دکھائے دے گی۔

اس لیے قلب کی اصلاح بہت ضروری ہے اسے ہر طرح کی آلائشوں اور گند گیوں سے پاک کرنا ضروری ہے تا کہ اس میں حسد ' بغض عداوت' کینۂ 'تکبر' چغلی' خود نمائی' خود ستائی' خود ببندی اور دیگر رذائل پنی نہ سکیں۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِمْ

(٤٨٢) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ إِبْرَاهِيُمَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ مَا شَبِعُنَا ثَلثَةَ آيَّامٍ وَلَيَالِيُهَا مِنُ خُبُزٍ مُتَنَابِعًا حَتَّى فَارَقَ مُحَمَّدٌ طَائِثُمُ وَمَا زَالَتِ الدُّنَيَا عَلَيْنَا كُدُرَةً عُسُرَةً حَتَّى فَارَقَ مُحَمَّدٌ طَائِثُمُ الدُّنَيَا فَلَمَّا فَارَقَ مُحَمَّدٌ طَائِثُمُ الدُّنَيَا صُبَّتُ عَلَيْنَا صَبَّا.

وَ فِيُ رِوَايَةٍ صُبُّ الدُّنَيَا عَلَيْنَا صَبًّا وَفِيُ رِوَايَةٍ مَا شَبِعَ الْ مُحَمَّدٍ طَائِثَةٍ آيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ مِنُ خُبُرِ البُرّ۔

#### نبی مَالِیْهِ کی معیشت کا بیان

تڑ خُکُاکُا : حضرت عائشہ صدیقہ فُگاہ ہے مروی ہے کہ ہم مسلسل تین دن رات تک مجھی بھی روٹی ہے سیراب نہیں ہوئے ' یہاں تک کہ نبی علیہ و نیا ہے رخصت ہو محے اور ہم پر دنیا ہمیشہ تنگ اور منکدر رہی یہاں تک کہ نبی علیہ ونیا ہے رخصت ہو محے جب وہ دنیا ہے تشریف لے محے تو ہم بر دنیا اعلم یل دی گئی۔

خَمُّالِیُّ عِبِیُّالْرَضِیُّ :"ما شبعنا" باب سمع سے فعل ماضی منفی معروف کا صیغہ جمع منظم ہے بمعنی سیراب ہونا "متنابعا" مسلسل "فارق" باب مفاعلہ سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے بمعنی جدا ہونا "صبت" باب نصر سے فعل ماضی مجبول کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے بمعنی انڈیلنا۔

مَجَنَّكُ بَكُلُكُ فَاعرِجه الترمذي: ٢٣٥٨ ومسلم: ٧٤٤٤ (٢٩٧٠) وابن ماجه: ٣٣٤٣ وابن حبان: ٦٣٤٦ واحمد: ٩٠٣٩

مَفَهُ وَعِرْ : زندگی کا بینقشد کسی عام مخص کے حالات کی عکائی نہیں کرتا ہیاس بستی کی زندگی کی عکای کرتا ہے جس سے

الم المام الله المحالية المحال

الله خود محبت كرتا تھا بھے اللہ نے كائنات رنگ و بوكى وجہ تخلیق قرار دیا تھا بھی ہے ایک آنسو پر اس كا عرش حركت مي آجاتا تھا بھی کی ایک دعاء پر دنیا کے ضابطے بدل دیے جاتے تھے جس كی ایک آہ پر پوری امت کے لیے عذاب سے محفوظ ہونے کے فیصلے كر دیے جاتے تھے جس كے ایک تھم پر لوگوں كی گردنیں عمل کے لیے جسک جایا كرتی تھيں جس كے وضوكا پانی اور تاک كی رہزش لوگوں کے لیے تیمرک كی حیثیت رکھتے تھے جس كا ایک ایک قدم لوگوں کے لیے نشان زندگ تھا ، جو چلا تو كائنات چلی اور جوركا تو بورى كائنات ركھی ۔

اس مبارک ہستی کے اہل خانہ پر پچھ کھائے ہے بغیر تین تین دن گزر جایا کرتے تھے خود وہ ذات اپی پوری زندگی میں تین دن تک تسلسل کے ساتھ پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھاسکی والانکہ ان کی شخصیت تو اتی عظیم تھی کہ اگر وہ صرف اس پیشکش کو قبول کرنے کی حامی بھر لیے کہ احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے تو احد پہاڑ پھر کی بجائے سونے کا بن جاتا کہ لیکن قربان جائے! ان کی شخصیت جتنی عظیم تھی ان کا حوصلہ بھی اتنا ہی عظیم تھا اس لیے فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتو تین دن سے پہلے سب کا سب راہ خدا میں تقسیم کر دوں اور اپنے پاس صرف اتنا رکھوں کہ این قرض اوا کر سکوں۔

یہ حقیقت ہے کہ اگر مخصیت بڑی ہولیکن حوصلہ بڑا نہ ہوتو شخصیت کا بڑا پن بھی ختم ہو جاتا ہے اور اگر حوصلہ بڑا ہو تو شخصیت میں بخو د بخو د بڑا پن پیدا ہو جاتا ہے اے کاش! ہماری بڑی شخصیات کا حوصلہ بھی بڑا ہو جائے۔

#### بَابُ مَنُ يَكُونُ اَشَدَّ بَلَاءً

(٤٨٣) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْآسُودِ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ دَخَلَ عَلَى النَّبِيّ كَانَةً فَ فُطُوانِيَةٍ وَمِرُفَقَةٍ مِنُ صُوفٍ حَشُوهَا إِذْ حِرِّ فَقَالَ شَكَاةٍ شَكَاهَا فَإِذَا هُوَ مُضُطَحِعٌ عَلَى عَبَاءَ وَ قُطُوانِيَةٍ وَمِرُفَقَةٍ مِنُ صُوفٍ حَشُوهَا إِذْ حِرِّ فَقَالَ بِاعْمَرُ اَمَا تَرُضَى آنُ تَكُونَ لَهُمُ بِأَبِي آنْتَ وَأُمِّى يَارَسُولَ اللهِ كِسُرى وَقَيْصَرُ عَلَى الدِّيْبَاجِ فَقَالَ يَا عُمَرُ اَمَا تَرُضَى آنُ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَكُمُ اللهِ حِرَةُ ثُمَّ إِنَّ عُمرَ مَسَّهُ فَإِذَا هُو فِي شِدَّةٍ النَّحَمِّى فَقَالَ تُحَمَّ هَكَذَا وَآنُتَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ عَمْرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تریخیکنان دصرت عمر فاروق ایک مرتبہ نبی علیا کے بیار ہونے پر عیادت کے لیے حاضر ہوئے ویکھا کہ آپ سن اور اون کا تکید رکھا ہوا ہے جس میں ''اوفر'' نامی گھاس بحری ''قطوان' کی بنی ہوئی ایک گھردری چادر پر لیٹے ہوئے ہیں اور اون کا تکید رکھا ہوا ہے جس میں ''اوفر'' نامی گھاس بحری ہوئی ہے عرض کیا یارسول اللہ! میرے مال باپ آپ پر نثار! قیصر اور کسری ریشم پر آ رام کریں (اور آپ اس تنگی میں رہیں؟) فرمایا عمر! کیا تم اس بات پرخوش نہیں ہوکہ آئییں دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت۔

#### 8 JEJI-U BOOK OIT POR SERVE SE PICTURE SE

پھر حصرت عمر فاروق وٹائٹؤنے نبی مالیلا کے جسم مبارک کو ہاتھ لگایا تو وہ انتہا کی تیز بخار میں بتیا ہوا محسوں ہوا'عرض کیا کہ آ پ کو بھی اس طرح بخار ہوتا ہے حالانکہ آپ پیغیبر خدا ہیں؟ فرمایا اس امت میں سب سے زیادہ سخت تکلیف نبی کو ہوتی ہے اس کے بعد درجہ بدرجہ بہترین لوگوں کو ادرتم ہے پہلے دیگر انبیاء کرام بٹیلا اور امتوں کا بھی یہی حال تھا۔

خَتْكِنَّ عِكْبُالْوَبُ :"شكاة" اى موض "عباء ة" كمرورى جاورى "قطوانية" ايك جكه كى طرف منسوب "مسه" باب سمع سي فعل ماضى معروف كا صيغه واحد نذكر عائب به بمعنى جهونا "تمعم" فعل مضارع مجبول كا صيغه واحد نذكر عاضر باب سمع بخار مين مبتلا مونا"العجيو" خيركى جمع بهترين لوگ-

مُحَمَّنِيَ كُلُكِيْ أَاخرِجه البخارى في آخر: ٤٩١٣؛ ومسلم في ضمن: ٣٦٩١ (١٤٧٩) والترمذي: ٣٤٦١ وابر حبان: ٣٣٦٢؛ واما قوله عَيِّهُ: اشد بلاء فقد اخرِجه الترمذي: ٣٣٩٨...

مَنْفَلْمُ فَوْمَدُ : اس صدیث کا آخری جملہ''جس میں انہیاء کرام بیللم کی تکالیف کوشد بدترین قرار دیا گیا ہے' سیجھنے کے لیے مال کی محبت پر خور کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ذراسی تکلیف پر بھی کس طرح تر پی ہے اور اولاد کی معمولی ہی بھی لا پروائی اے کس قدر اذبیت پہنچاتی ہے اور ا پی اولاد کی محمولی ہی بھی لا پروائی اے کس قدر اذبیت پہنچاتی ہے اور اپنی اولاد کی محمتاخی اور بدتیزی پر وہ اندری اندر کتا کڑھتی ہے کو کہ یہ تکلیف باپ بھائیوں اور بہنوں کو بھی ہوتی ہوتی جاتی ہے۔

حضرت انبیاء کرام مینی کواپی امت سے مال کی نسبت بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اس لیے اس کی معمولی سے لا پرواہی بھی انہیں بے چین کر دیتی ہے اور معمولی گستاخی و بدتمیزی بھی ان کے دل پر مجمرا اثر چھوڑتی ہے جس کا احساس نہ تو امت کو ہوتا ہے اور نہ بعد والوں کو! البتہ انبیاء کے قریب رہنے والے اور ان کی تعلیمات پر ممل کرنے والے درجہ بدرجہ اس کی تعلیمات پر ممل کرنے والے درجہ بدرجہ اس کی تعلیمات بر ممل کرتے ہیں۔

پھر چونکہ نبی طینہ اللہ کے آخری نبی اور مسلمانوں پر بی نہیں 'پوری امت پر تمام ابنیاء سے زیادہ شفق سے اس لیے آپ مائی کا این امت کی معمولی کی لا پرواہی اور گتا فی بھی بہت تکلیف پہنیا تی تھی اس چیز کو احادیث میں نبی طینہ نے اپنے لیے دیگر انبیاء کرام منظام کی نسبت زیادہ ثابت کیا ہے جس پر بعض اوقات ایک طالب علمانہ اشکال ذہن میں آتا ہے کہ حضرت نوح طینہ 'حضرت ابراہیم مائیہ 'حضرت یوسف مائیہ 'حضرت موی طینہ اور حضرت عیلی میں پر آنے والے مصائب بظاہر زیادہ شدید محسوس ہوتے ہیں اور نبی طینہ ان سب کی نسبت اپنے مصائب کو زیادہ شدید محسوس ہوتے ہیں اور نبی طینہ ان سب کی نسبت اپنے مصائب کو زیادہ شدید محسوس ہوتے ہیں اور نبی طینہ ان سب کی نسبت اپنے مصائب کو زیادہ شدید قرار دے رہ ہیں؟ ہماری ذکورہ بالا تقریر سے اس اشکال کا جواب بھی واضح ہوگیا۔ واللہ اعلم



(٤٨٤) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ۖ ثَالِّيُّمُ قَالَ مَنُ عَفَا عَنُ دَمٍ لَمُ يَكُنُ لَهُ ثَوَابٌ اِلَّا الْجَنَّةَ۔

تَرْجُعُکُنَا ؛ حضرت ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَاقِئِ نے ارشاد فرمایا جوفض خون معاف کر دیتا ہے اس کا ثواب جنت کے علاوہ سیجھنہیں۔

حَمُّ الْنَ عَلَيْكَ الْمُرْتُ : "عفا" باب نفر سے فعل ماضی معروف كا صيغه واحد فدكر غائب ہے بمعنی معاف كرنا "لم يكن" نفی ہواد اور "الا المجنة" اثبات اس سے حصر كا فائدہ ہوا۔

مَجَبُرُكُ وَالنسائي: ١٦٩٧، وابوداؤد مثله: ٤٤٩٧ والنسائي: ٤٧٨٧ وابن ماحه: ٢٦٩٢\_

مُنْ الْمُورِيُّ اَصولی طور پرتو مقتول کے ورثاء اور اولیاء کو قاتل سے تصاص لینے کا حق حاصل ہے اور شرکی طور پراس میں کسی تتم کی کوئی قباحت بھی نہیں ہے لیکن اگر انسان اعلی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیسوچ لے کہ اسبے قصاصاً قبل کرنے سے ہمارا عزیز تو واپس نہیں آئے گا اور وسعت ظرفی سے کام لے کراہے معاف کردے تو کویا اس نے "تعلقوا با خلاق الله" برعمل کیا اس لیے اس کا بدلہ بہی ہے کہ اسے اللہ کا مالک بتا دیا جائے۔

اوراس سے بھی ایک بقدم آ کے بوھ کر قرآن کریم کہتا ہے:

"فاجره على الله"

اس آیت کی روشن میں اللہ کی بارگاہ سے اسے وہ مجھ دیا جائے گا جو باری تعالیٰ کے شایان شان ہوگا۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ أَهُلِ الْكِتَابِ

( ٤٨٥ ) آَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنُ آبِيُّ هُرَيُرَةً عَنِ النَّبِيِّ طَلَّقَتِمُ قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصُرَانِيِّ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسُلِمِ

#### اہل کتاب کی ویت کا بیان

تَرْجُكُنْ الله الله الله الله على الله عناب رسول الله من الله عن ارشاد فرمايا يبودي اور عيسائي كي ديت بهي مسلمان

مُنْفِلُونِ مِنْ اس حدیث کے تحت فقہاء کرام نے اس بحث کو چھٹرا ہے کہ یہودی اور عیسائی کی دیت کتنی ہے؟ بعض حضرات کے نزدیک مسلمان کی ویت کتنی ہے؟ بعض حضرات کے نزدیک چوتھائی اور بعض کے نزدیک مسلمان کی ویت کا نصف بعض حضرات کے نزدیک چوتھائی اور بعض کے نزدیک بالکل برابر اور مساوی اور ہرایک کی رائے پراس کے دلائل اور جواب دلائل کی بحث مفصل ذکر کی ہے۔

لیکن ہمیں یہ بات ذکر کرنا ہے کہ پوری دنیا میں حقوق انسانی کے علمبردار بنے والے ذرا بتا کیں توسی کہ انسانی حقوق میں مساوات کو قائم رکھتے ہوئے وہ مسلمانوں کے ساتھ معاملات کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ اپنے نہ ہی آ کین میں الی وسعت دکھا سکتے ہیں جو اسلام نے دکھائی ہے کہ اگر مسلم ممالک میں کوئی یہودی یا عیسائی ناحق مارا جائے اور مقتول کے ورثاء اس سے دیت کا مطالبہ کریں تو انہیں اس یہودی اور عیسائی کے بدلے میں وہی دیت دی جائے گی جو ایک مسلمان کے مقتول ہونے کی صورت میں متعین کی گئی ہے ہے میں اسلام کا اعجاز ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کی یہودی اور عیسائی کا خون بھی رائیگاں نہیں جائے دیا بلکہ مقتول کے ورثاء کو اس کا معاوضہ داوایا ہے۔

اے کاش! اسلام پر تمرا بازی کرنے والے اپنے کریبان میں جما تک کر دیکھیں۔

#### بَابٌ مَتٰى يُسْتَقَادُ

( ٤٨٦) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الشُّعُبِيِّ عَنُ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلِّكُمْ لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْحَرَاحِ حَتَّى تَبُرَأً.

#### قصاص كب ليا جائے گا؟

تُرْجُكُنَّا : حفرت جابر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ سُل کھی ارشاد فرمایا زخی کا قصاص اس کے تندرست ہونے سے پہلے نہیں لیا جائے گا۔ پہلے نہیں لیا جائے گا۔

مُنْفَقِعُ وَاللهُ الله ورب من مباركه كا مطلب يه ب كه اگر زيد في عمره كوكس چيز سه زخى كر ديا مثلاً حجرى واقع يا تيراه رتلوام سه اور عمره كرديا مثلاً حجرى واقع يا تيراه رتلوام سه اور عمره كرد من برزخم كا نشان برخميا خون بهنه لكا اور كوشت كث كيا تو اب ايك صورت تويه ب كه زيد ب فوراً قصاص أيا جائ بظاہر يه بات صحيح بهى معلوم موتى ب اس ليه كه زخى بهى موجود ب اور زخم لكانے والا بهى موجود ب اور قصاص لين ميں كوئى ركاوت بهى نبيس ب

اور دوسری صورت بہ ہے کہ پہلے عمر و کا علاج کر وایا جائے اس کا زخم مندل ہونے کا انظار کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ زخم کتنا کاری تھا 'اور اس سے کیا نقصان ہوا' اس کے بعد زید سے قصاص لیا جائے 'بظاہر بیصورت قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی لیکن اگر گہرائی اور گیرائی کو سامنے رکھا جائے تو یہی دوسری صورت زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ اولاً تو زخم کا سیح طور پر اندازہ ہو جائے گا اور زید سے انتقام لینے کی صورت میں عمرواس پر زیادتی کرنے والانہیں ہوگا۔

اور دوسری اہم ترین بات میہ ہے کہ اس وقت تک عمرو کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا ہوگا' زید بھی اپنے نعل پر نادم و شرمسار ہوگا' ہوسکتا ہے کہ عمرو اسے معاف ہی کر دیے' جو کہ انتقام کی نسبت تو بہت ہی افضل ہے اس لیے زیر بحث حدیث میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ تندرت سے پہلے قصاص نہ لیا جائے۔

مستویا اس تعلیم کے ذریعے مسلمانوں میں حوصلۂ اور معاف کرنے کا جذبہ پیدا کیا گیا ہے کہ اگر چہ انتقام لینا جائز بھی ہو اور اس پر قدرت بھی ہو' پھر بھی اعلی ظرفی اور بلند حوصلگی یہی ہے کہ انسان اپنے دشمن کو معاف کر دے۔ شاید اس چیز کو دیکھے کر دشمن اپنی دشمنی ختم کر دے' لوگوں کو نقصان پہنچانے کی سرشت چھوڑ دے اور اللہ کی طرف رجوع کر

# كتاب الاحكام في المناطقة المنا

( ٤٨٧) أَبُوْ حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَى عَنُ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَيْتُمُ يَا آبَا ذَرِّ الْإِمَارَةُ آمَانَةٌ وَهِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزُى وَنَدَامَةٌ إِلَّا مِنُ آحَدَهَا مِنُ حَقِّهَا وَآذَى الَّذِي عَلَيْهِ وَآنَى ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنُ آبِي حَنِيْفَةَ عَنُ آبِي عَسَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِي ثَلَيْتُمْ قَالَ الْإِمَارَةُ آمَانَةٌ وَهِي يَوُمَ عَنُ آبِي حَيْيَفَةَ عَنُ آبِي عَسَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِي ثَلَيْتُمْ قَالَ الْإِمَارَةُ آمَانَةٌ وَهِي يَوُمَ الْقِيلَمَةِ حِرُى وَنَذَامَةٌ إِلَّا مَنُ آخَذَهَا مِنْ حَقِّهَا وَآدَى الَّذِي عَلَيْهِ وَآتَى ذَلِكَ يَا آبَا ذَرِّ.

ترکیخنگنا خطرت ابو ذر غفاری را تکنظ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طاقیا نے ارشاد فرمایا ابو ذرا سرداری امانت ہے اور قیامت کے دن باعث شرمندگی و ندامت ہے ہاں! جو شخص اسے اس کے حق کے ساتھ لے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کرے اور ایسا ہوتا ہی کہاں ہے؟

خَتَلِنَ عَبِالرَّبِ :"امارة" بمزه كي سره كي ساتھ ہے بمعنى سردارى "كورزى" "خۇى" رسواكى "ادى" باب تفعيل سے

فعل مامنی معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے جمعنی ادا کرتا۔

مَجُنَعِجَ حَكُمُ فَيْ فَاحْرِجه مسلم: ٤٧١٩ (١٨٢٥) واحمد: ٢١٨٤٥.

مُفَلِهُ وَمُ نَهُ اور موان کے لیے ہم مکن حرب اور طریقہ استعال کر گزرتے ہیں عصول کی آرزوان کے من میں چنکیاں لیتی رہتی ہے اور وہ اس کے لیے ہم مکن حرب اور طریقہ استعال کر گزرتے ہیں مقیقت یہ ہے کہ حکومت کا نوں سے بنا ہوا تاج ہوتی ہے جو ہر لیمے انسان کو چھتا رہے حکومت اللہ کی طرف سے ملنے والی امانت ہوتی ہے جس میں خیانت کا ارتکاب کرنے والا قیامت کے دن شرمندگی اور رسوائی کے سوا بچھ حاصل نہ کر سکے گا حکومت کی ابتداء ملامت درمیان ندامت اور انتہاء عذاب یوم قیامت پر ہو جاتی ہے اس لیے انسان کو ان چکروں میں الجھنا ہی نہیں چاہیے۔

مجھے جرائی ہوتی ہے کہ لوگ کس ڈھٹائی کے ساتھ دیواروں اور پوسٹروں پر امیدوار برائے فلاں امیدوار برائے فلاں کھواتے ہیں اور عہدوں کے چیچے بھا گے بھا گے بھرتے ہیں کچ ہے کہ عہدے اور منصب کی محبت انسان کو ذکت و رسوائی کے اس گڑھے تک پہنچا و بی ہے جہاں سے انسان کی واپسی ممکن نہ ہو سکے اگر حکومت حاصل کرنی ہی ہے تو پھر صرف انسانوں پر حکومت کرنا کو نسے کمال کی بات ہے؟ انسان پوری کا نئات پر حکر انی کرکے دکھائے فضا و خلا برو بح محبت اور بخ عوانات اور نباتات سب پر اپنا تھم چلا کر دکھائے آپ اسے ناممکن نبیں سمجھتا اور شخ میوانات اور نباتات سب پر اپنا تھم چلا کر دکھائے آپ اسے ناممکن سمجھتے ہوں سے لیکن میں اسے ناممکن نبیں سمجھتا اور شخ سعدی کی زبان میں کہتا ہوں

تو ہم گرون از تھم داور ہے۔ کہ گرون نہ پیچد ز تھم تو ہے

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَرُفَعِ النَّاسِ يَوُمَ الْقِينَمَةِ

( ٤٨٨) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ أَبِي سَعِيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ شَكَاتُكُمْ قَالَ إِنَّ أَرُفَعَ النَّاسِ يَوُمَ الْقِينُمَةِ إِمَامٌ عَادِلٌ.

#### قیامت کے دن سب سے زیادہ بلند درجہ آ دمی کا بیان

تُوَجُعُنَا أَنَّهُ البُوسعيد خدرى جُنَّفَة سے مروى ہے كہ جناب رسول الله سَائِيَّة نے ارشاد فرمايا قيامت كے دن انصاف كرنے والا حكمران سب سے زيادہ بلند درجہ ہوگا۔

مَجَنِّكُ عَلَىٰ الله المرمذي مثله: ١٣٢٩ واحمد: ١١١٩٠ والبيهةي في الشعب: ٧٣٦٦ وفي الكبرى: ١٩٩٥٦.

مُنْ اللَّهُ وَمِنْ : حكومت اور حكمران كے بارے میں اگر اسلامی تعلیمات كا ایک خلاصه سامنے ركھا جائے تو وہ بول ہوگا كه حصول حكومت كے ليے انسان كوخود ہے اميدوارى ظاہر نہيں كرنى جاہيے البتة اگر وہ اس كا جائز حقدار بنآ ہوادر اس میں الله المارات الله المحاركة (١٥) كالمحاركة الله المحاركة المحاركة الله المحاركة المحا

اسے سنجالنے کی صلاحیتیں بھی موجود ہوں تو اس کی مخبائش ہے طومت فی نفسہ کوئی بری چیز ہے اور نہ انجھی عمرانوں کی ام سنجائی اور برائی سے دہ انجھی یا بری ہو جاتی ہے اگر حکمران عدل وانصاف سے کام لیس تو روز قیامت اللہ کے نزد یک بلند ترین درجہ کے حامل ہوں سے اور اگر ظلم وستم کی راہ اپنا ئیس تو وہ اللہ کے نزد یک مبغوض ترین ہوں سے عادل و منصف حکمران زمین پراللہ کا نائب ہوتا ہے اور فالم بادشاہ اللہ کا قہراور غضب۔

اسی بناء پر کہا جاتا ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو قائم روسکتی ہے' ظلم سے ساتھ نہیں' چنانچے نوشیرواں کی حکومت اس کے کافر ہونے کے باوجود قائم رہی اور ظالموں کی حکومت خواہ وہ پاکستان میں ہوں یا عراق میں' مجھی قائم نہیں رہی اور اب بھی نہیں رہے گی۔

#### بَابٌ الْقُضَاةُ ثَلْثَةٌ

( ٤٨٩) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عُبَيُدِ اللّهِ بُنِ خُبَيْبِ بَنِ آبِي ثَابِتٍ عَنِ ابَنِ بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَا لَيْهِ مَا لَيْهِ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ يَقُضِى فِي النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيُوكِلُ بَعْضَهُمُ مَالَ بَعْضٍ وَقَاضٍ يَتُرُكُ عِلْمَهُ وَيَقُضِى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَهَذَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ يَقُضِى بِكِتَابِ اللهِ فَهُوَ مَالَ بَعْضٍ وَقَاضٍ يَقُضِى بِكِتَابِ اللهِ فَهُو فِي النَّارِ وَقَاضٍ يَقُضِى النَّامِ وَقَاضٍ يَقُضِى بِكِتَابِ اللهِ فَهُو فَي النَّارِ وَقَاضٍ يَقُونُ اللهِ اللهِ اللهِ فَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں

ترکیجکٹکا خضرت برید اور کے عروی ہے کہ جناب رسول اللہ عظافی اسلام اللہ علی ارشاد فرمایا قاضی ( بچے ) تین طرح کے ہوتے ہیں جن میں ہے درمیان جن میں ہے درمیان کی ایک تو وہ قاضی جولوگوں کے درمیان بغیر علم کے درمیان بغیر علم کے دیسے کی ایک تو وہ قاضی جولوگوں کے درمیان بغیر علم کے دیسے کرتا ہے اور ایک کا مال دوسرے کو کھلا دیتا ہے اور دوسرا وہ قاضی جو اپنے علم کو چھوڑ کر غلط اور ناحق فیصلے کرتا ہے یہ دونوں تو جنم میں جا کیں گے اور وہ قاضی جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔

( ٤٩٠) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالُمَلِكِ عَنُ آبِي بَكْرَةَ آنَّ آبَاهُ كَتَبَ اِلَيْهِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ظَلْيُمْ يَقُولُ لَا يَقُضِى الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَالُ.

تُرْجُهُ كُنْ الله عَنْ ابوبكرة سے مروی ہے كہ نبی علیہ نے ارشاد فرمایا كوئی جج غصد کی حالت میں فیصلہ نہ كرے۔ حُثُم لِنَّ الْحَبُ الْمُرْبِّ :"القصاة" قاضى كى جمع مكسر ہے "يو كل" باب افعال سے فعل مضارع معروف كا ميغہ واحد ندكر غائب ہے جمعنی کھلانا "غصبان" بروزن "فعلان" بمعنی غضب ناك۔

مَجَهِ اللهِ اللهِ اللهِ المعرجة الترمذي: ١٣٢٧م وابوداؤد: ٣٥٧٣ وابن ماجه: ٥٣٣٥ .

مَجَنَّكُ اللَّهِ عَلَيْهِ المُعَارِي: ٢٧٣٩ وابوداؤد: ٣٥٨٩ والترمذي: ١٣٣٤ وابن ماجه: ٢٣١٦ والنسائي:

٨٠٤٥ ومسلم: ٤٤٩٠ (١٧١٧)

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واضح ہے اور اس پر کسی مزید اضافہ یا تشریح کی ضرورت باتی نہیں رہتی کیونکہ ہمارے نجے صاحبان کو بیہ حدیث خود بی بکار پکار کر دعوت فکر دے رہی ہے کہ آپ ان تین میں ہے کس شم میں شامل ہوتا چاہتے ہیں اب بیہ ہمارے نجے صاحبان اور جسٹس حضرات کی اپنی صوابدید ہے کہ ان میں ہے کس گروہ اور جماعت کا انتخاب کرتے ہیں جیسا انتخاب ہوگا ویسا بی نتیج بھی ہوگا۔

اور دومری حدیث بھی انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے اس لیے کہ انسان کا غصد کی حالت میں اپنے ہوش و حواس پر قابونہیں رہتا اور جذبات کی رو میں بہد کر وہ بہت کھے کہد جاتا ہے جس کا احساس اسے بعد میں ہوتا ہے اب اگر کوئی قاضی اور جج غصد کی حالت میں کوئی فیصلہ دے وے اور لوگ اس کے مطابق عمل کرلیں اور فی الواقع اس میں نقصان کا خدشہ ہوتو بعد میں اسے پچھتانا پڑ سکتا ہے اس لیے اس حالت میں فیصلہ دینے سے گریز کرے خاص طور پر حدود اور سزاؤں کے معاطع میں۔

یمی تھم ان تمام صورتوں میں ہے جب انسان کو اپنے ہوش وحواس پر قابونہ رہے مثلاً انتہائی خوشی کی کیفیت میں انسان عام طور پر اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے یا انتہائی صدمہ اورغم کی کیفیت میں یا شدید نیند سے بدحال ہونے کی کیفیت میں بھی انسان کو اپنے ہوش وحواس پر قابونہیں رہتا' ان تمام صورتوں میں اس کے لیے لاکھمل کہی ہے کہ وہ کوئی بھی انسان کو اپنے ہوش وحواس پر قابونہیں رہتا' ان تمام صورتوں میں اس کے لیے لاکھمل کہی ہے کہ وہ کوئی بھی انسان کہ اسے بھی نقصان نہ ہو' کسی فریق کو بھی نقصان نہ ہو اور ہر ایک کو اس کا حق بھی مل جائے۔ واللہ اعلم

#### بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَنُ رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ

(٤٩١) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ عَنِ الْاسُودِ عَنُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَثَاثَةً عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكُبُرَ وَعَنِ الْمَحُنُونِ حَتَّى يُفِيُقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسُتَيُقِظَ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيُرٍ عَنْ حُذَيُقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثَةً وَفِي رِوَايَةٍ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيُرٍ عَنْ حُذَيْقَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثَةٍ

عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسُتَيُقِظَ وَعَنِ الْمَحُنُونِ حَتَّى يُفِيُقَ وَعَنِ الصَّبِيّ حَتَّى يَحُتَلِمَ.

# كون لوگ مرفوع القلم بين؟

تَرُّخِهُ لَهُ أَنْ حَفرت عَا نَشْهُ صَديقة من عَمروى بِ كَه جناب رسول الله طَلْقَلْ في ارشاد فرمايا تمن فتم كولوك مرفوع القلم مِن أَلِحُهُ فَيْ ارشاد فرمايا تمن فتم كولوك مرفوع القلم مِن أيك بيد يهال تك كه تندرست مو جائ اور تيسر ب سويا موافحف يهال تك كه تندرست مو جائ اور تيسر ب سويا موافحف يهال تك كه بيدار موجائ -

خُکُلِنَ عَبُالْرُبُ :"دفع" باب فتح سے فعل ماضی مجبول کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے جمعنی اٹھانا "یکہو" باب کرم سے فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے جمعنی برا ہونا "یفیق" باب افعال سے ندکورہ صیغہ ہے جمعنی افاقہ ہوتا۔

کُفْفُونِی نے اس حدیث مبارکہ میں تین قتم کے لوگوں کو جومرفوع انقلم قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعاً و قانو نا ان کی کسی بات پراعتبار نہیں کیا جا سکنا خواہ اس کا تعلق معاطلت ہے ہو یا معاشرت ہے اس لیے کہ جوآ دی ہوش و حواس ہے برگانہ ہواور دنیا و مافیہا ہے بے خبر ہواس میں ''مکلف'' ہونے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی لبذا احکام شرعیہ کو بھی اس کی طرف متوجہ نہیں کیا جاتا ' بھی وجہ ہے کہ اگر کوئی تابالغ بچہ کوئی معاملہ کر لے تو اس کے ولی کو وہ معاملہ فتح کرنے کی اجازت ہوتی ہوتی ہے جو ن کی دی گئی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی اور سویا ہوا مخص اولا تو دنیا وما فیہا ہے بے خبر ہوتا ہے لیکن اگر ای مالت میں اس کے منہ سے اپنی بوی کے لیے ظلاق کے الفاظ نکل جا کیں یا جا تیداد کسی کی ملکبت میں دینے کی بات حالت میں اس کے منہ سے اپنی بیوی کے لیے ظلاق کے الفاظ نکل جا کیں یا جا تیداد کسی کی ملکبت میں دینے کی بات جائے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَا إِذَا لَمُ تَكُنُ بَيَّنَةٌ

( ٤٩٢) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الشَّعُبِيِّ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ ۖ ثَلَّقُتُمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اَوُلَى بِالْيَمِيْنِ اِذَا لَمُ يَكُنُ بَيَّنَةً ـ

# اگر گواہ موجود نہ ہوں تو کیا تھم ہے؟

تر کے منک : حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیق نے ارشاد فرمایا مدی علیہ مسم کھانے کا زیادہ حقدار ہے جبکہ مری کے یاس بیندند ہو۔

خَتْلِنَى عَبْالْوَبُ : "المدعى عليه" جس كے ظاف دعوى كيا كيا بو دعوى كرنے والے كو" مرى" كہتے ہيں۔ مُخَانِيَ بَثُلُاتِ اَحرج ابو داؤ د مثله: ٣٦١٩ والحديث مشهور مستفيض بالفاظ احرا و بهذا السياق احرجه عبدالرزاق:

۱٤٧٤١ وابن عدى: ٢٥٤\_

مُنْفَلِكُونِمِنَ : شریعت کے اصولوں میں یہ ایک اہم ترین اصول ہے کہ اگر قاضی کی عدالت میں کوئی جھڑا چیش ہوتو اس کا فیملہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ویکھا جائے گا کہ مدی جو دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کواہ بھی جیں یانبیں؟ اگر مدی کے پاس کواہ موجود ہوں جو مدی کے حق میں اور مدعا علیہ کے خلاف کواہی دیدیں تو قامنی مری کے حق میں فیصلہ کر دے۔

# والمراب المرابع المنظم المنظم

اور اگر مدی کے پاس کواہ نہ ہوں تو مدعا علیہ ہے اس بات پرفتم لی جائے گی کہ مدی کا دعویٰ سیجے نہیں ہے اگر وہ فتم کھانے ہے انکار کر دیتا ہے تو مدی کے حق میں فیصلہ منظم کھانے ہے انکار کر دیتا ہے تو مدی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اور اگر وہ فتم کھانے ہے انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مدی کے دعویٰ میں بچھ نہ بچھ صدافت بہر حال موجود ہے۔

#### بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ؟

(٤٩٣) أَبُو حَنِيفَةَ عَنُ حَمَّادٍ أَنَّ رَجُلًا حَدَّنَهُ أَنَّ الْآشُعَثَ بُنَ قَيْسٍ إِشُتَرَى مِنُ عَبُداللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَقِيُقًا فَتَقَاضَاهُ عَبُدُاللَّهِ فَقَالَ الْآشُعَثُ وَابْتَعُتُ مِنْكَ بِعَشُرَةِ الْآفِ وَقَالَ عَبُدُاللَّهِ بُنَ مَسُعُودٍ بِعُتُ مِنْكَ بِعَشُرِينَ الْفًا فَقَالَ الْمَسْعُودِ بِعُتُ مِنْكَ بِعَشُرِينَ الْفًا فَقَالَ الْمَعْلُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنُ شِفَتَ فَقَالَ آنُتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ أَخْبِرُكَ بِعِشُرِينَ الْفًا فَقَالَ إِجْعَلُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنُ شِفَتَ فَقَالَ آنُتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَالَ عَبُدُاللَّهِ أَخْبِرُكَ بِعِشُولِ اللهِ ظُلْقَالًا إِللّٰهِ ظُلْقَالًا إِلَيْهِ ظَلْقَالًا إِللّٰهِ ظُلْقَالًا إِلَيْهِ عَلَى النَّهِ الْمُعَلِّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ مَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ظُلْقَولُ اللّٰهِ عَلَى النَّهُ مِن رَسُولِ اللّهِ ظُلْقَالُ الْبَائِعُ الْوَيْقَ الْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

# اگر بائع اورمشتری کا آپس میں اختلاف ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

تریخ منک ایک مرتبہ اضعت بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک غلام خریدا بعد میں حضرت ابن مسعود نے جب قیمت کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے گئے کہ بید میں نے آپ سے دس ہزار کے بدلے میں خریدا ہے حضرت ابن مسعود کہنے گئے کہ میں نے تو آپ کو بید میں ہزار میں فروخت کیا ہے اور فرمایا کہ میرے اور اپنے درمیان جسے چاہو ثالث بنا لو اضعت کہنے کہ کہ آپ بی میرے اور اپنے درمیان جانے ایک فیصلے کے گئے کہ آپ بی میرے اور اپنے درمیان ثالث بیں اس پر حضرت ابن مسعود نے فرمایا میں تمہیں ہی مایدا کے ایک فیصلے کے متعلق بناتا ہوں میں نے جناب رسول اللہ ظاہر کا کو بیفرمات موجد ہوتو بائع کی بات کا اعتبار ہوگا یا بھر وہ دونوں از سرنو تیج اختلاف ہو جائے اور دونوں کے پاس کوئی گواہ نہ ہو اور میچ موجود ہوتو بائع کی بات کا اعتبار ہوگا یا بھر وہ دونوں از سرنو تیج کر لیں۔

( ٤٩٤) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ حَدِّهِ أَنَّ الْاَشْعَتُ بُنَ قَيْسٍ اشْتَرَى مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَقِيُقًا مِنُ رَقِيُقِ الْإِمَارَةِ فَتَقَاضَاهُ عَبُدُ اللهِ فَاحْتَلَفَا فِيْهِ فَقَالَ الْآشُعَثُ اِشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشُرَةِ الآفِ دِرُهَمٍ وَقَالَ عَبُدُ اللهِ بِعُتُ مِنْكَ بِعِشُرِينَ ٱلْفًا فَقَالَ عَبُدُ اللهِ الْحَعَلُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا فَقَالَ الْآشُعَتَ فَانِي وَقَالَ عَبُدُ اللهِ بِعُتُ مِنْكَ بِعِشُرِينَ ٱلْفًا فَقَالَ عَبُدُ اللهِ الْحَعَلُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا فَقَالَ الْآشُعَتَ فَانِي اللهِ الْحَعَلُكَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفُسِكَ قَالَ عَبُدُ اللهِ فَإِنِّي سَاقَضِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ بِقَضَاءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ الْحَعَلُكَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفُسِكَ قَالَ عَبُدُ اللهِ فَإِنِّي سَاقَضِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ بِقَضَاءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ الل

#### 

وَفِيُ رِوَايَةٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ظُلْقُتُمُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ وَالسِّلُعَةُ قَائِمَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ آوُ يَتَرَادَّان\_

وَفِى رِوَايَةٍ عَنُ عَبُدِاللّٰهِ أَنَّ الْاَشْعَتَ اشْتَرَى مِنْهُ رَقِيُقًا فَتَقَاضَاهُ وَالْحَتَلَفَا فَقَالَ عَبُدُاللّٰهِ بِعِشْرِيْنَ ٱلْفًا وَقَالَ اللّٰهِ مَلَّاتُكُمْ يَقُولُ إِذَا الْحَتَلَفَ الْبَائِعَانِ وَقَالَ اللّٰهِ مَلَّاتُكُمْ يَقُولُ إِذَا الْحَتَلَفَ الْبَائِعَانِ فَالْقَولُ قَولُ الْبَائِع اَوْ يَتَرَادُانِ لِهِ مَلْكُلُهُ مَسْمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ مَلَّاتُكُمْ يَقُولُ إِذَا الْحَتَلَفَ الْبَائِعَانِ فَالْقَولُ قَولُ الْبَائِع آوُ يَتَرَادُانِ لَـ

تَرْجُعُكُمْ أَن ال كالرجمه بهي ويي ب جو كرشته حديث من كزرا-

﴾ ﴿ يَكُونَكُ اللهِ عَلَى اللهِ وَاقَدَ مَخْتُصِراً: ٢ ٥٦١ وَابِن مَاجِهِ: ٢١٨٦ وَالنَّسَائِيُّ: ٣٥٦٦ واحمد: ٤٤٤٧ وابن ابي شيبة : ٢٧٧/٦

مُفَلِّكُونِ إِلَى الله عديث سے چند باتيں معلوم ہوئيں۔

ا-حضرات صحابه كرام كالجحى دنيوى معاملات مين باجم اختلاف موجايا كرتا تقاـ

۲۔ اس اختلاف کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کی عظمت اور اہمیت کو کموظ خاطر رکھتے تھے۔

۔۔ اختلاف کے موقع پر وہ جھگڑا بڑھانے کے بجائے ٹالث مقرر کرلیا کرتے تھے اور اس کے فیصلے پر راضی ہو جاتے تھے۔ ہم۔ اختلاف کے موقع پر وہ نبی مایٹیا کے فیصلوں ہے استشہاد کرتے تھے۔

۵۔ بیشری اصول ہے کہ اگر قیمت کی مقدار میں دکا ندار اور گا بک کے درمیان اختلاف ہو جائے دکا ندار زیادہ بتائے اور گا بک کم بتائے تو اس اختلاف کوختم کرنے کی دوصور تیں بین یا تو بائع کی بات کا اعتبار کیا جائے اور قیمت وہی ہو جو بائع بتا رہا ہے اور اگر مشتری اس پر راضی نہ ہواور سامان بھی موجود ہوتو ان دونوں کو چاہیے کہ پہلا معاملہ فنخ کر دیں اور از سرنو معاملہ کرلیں اگر کسی بات پر اتفاق ہو جائے تو بہت اچھا' ورنہ مشتری اپنے پیسے لے کر واپس لوٹ جائے اور بائع اپنا میچ سنجال لے۔

# بَابُ إِذَا اَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَايَعِينِ الْبَيّنَةَ

( ٤٩٥) ۚ أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي الزَّبَيُرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ۖ أَنَّ رَجُلَيُنِ اخْتَصَمَا اِلَيُهِ فِي نَاقَةٍ وَقَدُ اَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِحَتُ عِنُدَةً فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ.

# اگر فریقین میں سے ہرایک گواہ پیش کر دے تو کیا تھم ہے؟

تَرْجُكُنا ؛ حضرت جابر ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله سُلطا کی خدمت میں دو آ دمی آئے وہ ایک اونٹی کے بارے

# CEULIA SE COLL COLL SE COLL SE

جھڑا کررہے تھے اور ان میں سے ہر ایک اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے بینہ بھی قائم کیے ہوئے تھا کہ یہ اس کے یہاں پیدا ہوئی ہے نبی مائیا نے فیصلہ اس فخص کے حق میں کر دیا جس کے قبضے میں وہ تھی۔

(٤٩٦) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنُ رَجُلٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللَّهِ قَالَ اِخْتَصَمَ رَجُلَانِ فِي نَاقَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا يُقِيْمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَةٌ نَتَحَهَا فَقَصْى بِهَا النَّبِيُّ مَثَاثِثُمُ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ أَنَّ رَجُلَيُنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ۖ ظَلَّمَٰ فِي نَاقَةٍ فَاقَامَ هٰذَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ نَتَحَهَا فَحَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ظَلِّهُمُ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ۔

ترجيكُنْ اس كاترجم بمي وي ب جوكزشته صديث ميس كزرا\_

ا۔ وہ چیز دونوں کے درمیان برابر بھتیم کر دی جائے ' بعض روایات سے اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ ۲۔ قرعداندازی کرکے دیکے لیا جائے ' جس کے نام قرعدنکل آئے 'اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے۔ ۳۔ قبضہ کے ذریعے فیصلہ کیا جائے 'فریقین میں سے جس کے قبضہ میں وہ چیز ہوا اس کے دعوے کو مضبوط سمجھا جائے گا اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔

زیر بحث حدیث میں ای تیسری صورت کوتر جیج دی گئی ہے اور اس پر فقہاء احناف نے اپنی رائے کی بنیاد رکھی ہے جبکہ شوافع پہلی صورت کو اس مضمون کی روایات سے استدلال کرتے ہوئے ترجیح دیتے ہیں۔

"وللناس فيما يعشقون مذاهب"

# الله الماراظم يقيل المحالي المعالم المعالم



(٤٩٧) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ يَحُيِي عَنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظُلْقَتُم مَنُ سَلَّ السَّيُفَ عَلَى اُمَّتِيُ فَإِنَّ لِجَهَنَّمَ سَبُعَةَ اَبُوَابِ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ.

تڑخے مگر ہ : حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ سُلُالِیّا نے ارشاد فرمایا جو مخص میری امت پر تلوار تھینچتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں ان میں سے ایک اس مخص کے لیے بھی ہے۔

حَمَّلِنَ عِبَالرَّبَ :"سل" باب نفر سے نعل ماضی معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے بمعنی سونتا " کھنچا۔

مَجَنِّكُ خَلَاثُ أَاحرج مسلم مثله: ٢٨١ (٩٩)، واحمد بهذا السياق: ٩٨٩ -

مُنْ اللَّهُ وَمِنْ الرَّكُونُ مُعْضِ آپ سے آکر کے کہ حرم شریف میں داخل ہونے کے دروازوں میں سے ایک دروازہ آپ کے نام سے منسوب کرکے آپ کے باص کر دیا گیا ہے تو یقینا آپ کو بہت خوشی ہوگی لیکن اگر کوئی شخص کسی کو جاکر یہ اطلاع دے کہ فلاں جیل میں ایک وروازہ آپ کے نام سے منسوب کرکے آپ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے تو یقینا اگر وہ عادی مجرم نہ ہوتو اس کے چہرے پراوس پڑ جائے گی اور وہ مارے خوف کے گھرسے نکانا ہی چھوڑ دے گا۔

دنیا کی ان جیلوں کی آخرت کی اس جیل ہے کیا مناسبت؟ جس کا نام ہی جہنم ہے گھر ذرا سوچے کہ اگر اس دائی جیل کے سات دروازوں میں سے ایک دروازے کو صرف اس شخص کے ساتھ منسوب کر دیا جائے جو امت کے خلاف آلموار اٹھا تا ہے تو اے کس قدر ممکنین ہونا جا ہے اور اپنے اعمال ہے کس قدر توبہ کرنا جا ہے۔

اس لیے کہ خانہ جنگی''خواہ کہیں بھی ہو'' اندرونی طور پر بھی انسان کو تناہ کرکے چھوڑتی ہے اور بیرونی اعتاد کو بھی زائل کر دیتی ہے خاندانی خانہ جنگی کا نتیجہ بھی بر بادی اور انسوس کے سوا کچھنہیں نکلتا اور مکی خانہ جنگی کا نتیجہ بھی ذلت و رسوائی اور تناہی کے علاوہ کچھنہیں ہوتا۔

اسلام اس خانہ جنگی کو کسی صورت برداشت نہیں کرتا' وہ آپس میں افتراق وانتثار اور لڑائی جھٹڑے کی بجائے ندا کرات اس وصلح اور آشتی کا پیغام دیتا ہے اس لیے اس عامہ کوخراب کرنے والے اور پورے ملک کو خانہ جنگی میں مبتلا کرنے والے کی سزامجی اتنی بخت مقرر فرمائی کہ جہنم کا ایک پورا دروازہ اس قتم کے لوگوں کے لیے خاص کر دیا گیا اور اس اخرونی سزا کے علاوہ دنیوی سزا کے طور پر بھی بیفرمایا گیا ہے کہ ایسا صحفی ''جو ہم پر اسلحہ اٹھا تا ہے'' ہم میں سے نہیں ہے۔

# 

( ٤٩٨) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنُ آبِي الْحَلَّاسِ قَالَ كُنْتُ مِمَّنُ سَمِعَ مِنُ عَبُدِاللَّهِ السَّبَائِيِ كَلَامًا عَظِيْمًا فَأَتَيْنَا بِهِ عَلِيًّا وَنَحُنُ نَهُزُّ عُنُقَةً فِي طَرِيُقِهِ فَوَجَدُنَاهُ فِي الرَّحْبَةِ مُسْتَلْقِيًّا عَلَى ظَهُرِهِ وَاضِعًا الْحُدَى رِجُلَيْهِ عَلَى اللَّهُ تَعَلَى الْهُ عَنِ الْكَلامِ فَتَكَلَّمَ بِهِ فَقَالَ آتَرُويُهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى اَوُ عَنُ كِتَابِهِ اللَّهِ تَعَلَى اللهِ تَعَلَى اللهِ تَعَلَى اللهِ تَعَالَى اَوْ عَنُ كِتَابِهِ اَوْ عَنُ رَسُولِهِ فَقَالَ لَا قَالَ فَعَمَّا تَرُويُ قَالَ عَنْ نَفُسِى قَالَ امَّا آنَّكَ لَوْ رَويُتَ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَ وَيُعَلَى اللهِ عَنْ رَسُولِهِ ضَرَبُتُ عُنُقَكَ وَلَوْ رَويُتَهُ عَنِي اَوْ جَعُتُكَ عُقُوبَةً فَكُنْتَ كَادِبًا وَالْكَاقِ وَلَوْ رَويُتَهُ عَنِي اللهِ عَنْ كَنْ رَسُولِهِ فَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ثَلَقُونَ كَذَّابًا وَانْتَ مِنْهُمُ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ عَنُ آبِي الْحَلَّاسِ قَالَ كُنْتُ فِيُمَنُ سَمِعَ مِنُ عَبُدِاللّٰهِ السَّبَائِيِّ كَلَامًا عَظِيْمًا فَاتَيُنَا بِهِ عَلِيًّا فَوَجَدُنَاهُ فِي الرَّحْبَةِ مُسْتَلُقِيًّا ظَهْرَهُ وَاضِعًا إِحُدى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى فَسَأَلَهُ عَنِ الْكَلَامِ فَتَكُلَّمَ فَقَالَ آتَرُويُهِ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكِ وَ تَعَالَى أَوْ عَنُ كِتَابِهِ أَوْ عَنُ رَسُولِهِ قَالَ لَا قَالَ فَعَمَّنَ تَرُولِهِ قَالَ عَنُ نَفُسِي قَالَ آمَا إِنَّكَ لَوُ رَوَيُتَ عَنِ اللهِ آوُ عَنُ كِتَابِهِ أَوْ رَسُولِهِ ضَرَبُتُ عُنُقَكَ وَلَوْ رَوَيُتَ عَنِي السَّاعَةِ ثَلْثُونَ كَذَابًا فَانُتَ مِنُهُمُ اللهِ ثَلَاقَةً مِي اللهِ فَعَدُ السَّاعَةِ ثَلْثُونَ كَذَابًا فَانُتَ مِنْهُمُ .

#### تعش كذاب لوگوں كا بيان

ترجی آن ابو الجلاس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی ہے ' بیری بات' سننے والوں میں ممیں بھی شامل تھا' ہم اے لے کر حضرت علی مرتضی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رائے جراس کی گردن تھینچتے رہے' ہم نے حضرت علی گو مجد کوفہ کے حتی میں حیت لیٹے ہوئے اور ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے ہوئے دیکھا' حضرت علی نے اس سے اس کے عقائد کے بارے بوچھا' اس نے کچھ بولا' حضرت علی نے بوچھا کہ کیا تم یہ باتیں اللہ کے حوالے سے یا اس کی کتاب کے حوالے سے یا اس کی کتاب کے حوالے سے یا اس کی کتاب کے حوالے سے یا اس کی بیغ بر کے حوالے سے یا اس کی کتاب نے بوچھا کہ کہا نہیں! فرمایا پھر کہاں سے بیان کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اپنے ول سے! فرمایا اگر اب تو نے کوئی جھوٹی بات اللہ تعالیٰ یا اس کی کتاب یا اس کے پیغیبر کے حوالے سے نقل کی تو میں تیری گردن الزا دوں گا اور آگر میری طرف منسوب کر کے نقل کی تو میں تیجے درد ناک سزا دوں گا اور تو جھوٹا قرار دیا جائے گا' میں نے جناب رسول اللہ شاہر کے کہا کہ اپنے کہ قیامت کے قریب تمیں کذاب آ کیں گے اور تو ان ہی میں سے ایک ہے۔ گھرانی کی کتاب کا صیغہ جا معنی میں جو کے نام دیا' ' وجعا' کرک دیا' ' دیا۔ کتارہ جگہ' ''او جعت کی' خراب انعال سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد شکلم ہے بمعنی مینچنا' حرک دینا' دینا۔ کتارہ جگہ' ''او جعت کی' باب افعال سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد شکلم ہے بمعنی مینزا دینا۔

تَجُنُعِجُ جَكُلَيثُ أما قوله: بين يدي الساعة ثلثون كذابا فقد احرجه احمد ومسلم وغيرهما واما بهذا السياق فقد احرجه

احمد: ١٠٦٠٥ وابن ابي شيبة: ٣١٦٩٤ وابو عوانة: ٧٥٠٩\_

اور عجیب بات ہے کہ حضرت علی جس مخص کو جھوٹا' کذاب اور تمیں میں کا ایک دجال قرار دے رہے ہیں بعض لوگوں کے نزدیک اس کا وجود ہی مشکوک ہوا در بعض کی نگاہوں میں وہ قوی ہیرو ہو' طاہر ہے کہ یہ وونوں خیالات حفائق اور تاریخ کوسنح کرنے کے مترادف ہیں' اور حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا یبودی اور اس کی ذریت نے اسلام کا لبادہ اور حاسلام کو جتنا نقصان پنجایا ہے اس پر'' آسٹین کا سانی'' والی کہاوت یوری یوری صادق آتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ جب حضرت علی اس کے ندموم مقاصد اور باطل عقائد ونظریات پرمطلع ہوئے تو آپ نے اسے سخت سزاکی دممکی دی اور جب وہ اپنے ان نظریات کی اشاعت سے باز ندآیا اورلوگوں کی ایک جماعت کو اپنے گرد اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو باوجودممنوع ہونے کے حضرت علی نے انہیں آگ میں جلا دیا کیکن نظریات و خیالات کا جو نتی وہ بوجکا تھا اب وہ تناور درخت بن چکا تھا جس نے اب بوصتے بوصتے بورے جنگل کی شکل اعتبار کرلی ہے۔

#### بَابُ مَا يَكُونُ لِشِدَّةِ الزَّمَنِ

( 199 ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَبُدِالرِّحُمْنِ عَنُ آبِى هُرَيُرَةً قَالَ وَاللَّهِ مَا لَلُهِ مَلَّ فَلَمْ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانَّ يَخْتَلِفُونَ إِلَى الْقُبُورِ فَيَضَعُونَ بُطُونَهُمْ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ وَدِدُنَا لَوْ كُنَّا صَاحِبَ هذا الْقَبَرِ قِيْلَ يَارَسُولَ اللّهِ مَا لَمُنْظُمُ وَكَيْفَ يَكُونُ قَالَ لِشِدَّةِ الرَّمَانِ وَكَثَرَةِ الْبَلاَيَا وَالْفِتْنِ

#### زمانے کی سختی کا متیجہ کیا ہو گا؟

تُنْ خَمُنُكُا أَ: حَمْرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله طَالِحَا نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زماند ایسا بھی آئے گا کہ وہ قبروں پر آکر ایپ جسم ان پر گڑی ہے اور کہیں سے کہ کاش! ہم اس قبروالے کی جگہ ہوتے کسی نے پوچھا یارسول الله! ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا شدت زماند اور کشرت مصائب وفتن کی وجہ ہے۔

حَكُلِكُ المَّخِبُ الرَّبِّ :"بعتلفون" باب افتعال سے فعل مضارع معروف كا ميغه جمع ذكر عائب ہے بمعنى اختلاف كرنا مراد آنا جانا ہے كيونكه آنے والے مختلف راستے پر ہوتے ہيں جانے والے سے۔"بطونهم "بطن كى جمع ہے بمعنى پيد "و ددنا"

# المرادا المستخدم المرادا المرادا المستخدم المرادا المرادا المستخدم المرادا ا

باب مع سے فعل ماضی معروف کا میغہ جمع متعلم ہے جمعنی پند کرتا"البلایا" بلیة کی جمع ہے جمعنی آزمائش۔

مَجَبُرِينَ يَخُلُكُ فَي الحرجه البخارى: ١١٥٠ ومسلم: ٧٣٠٢ (١٥٧)

کُمُفَا اَنْ اَلَیْ اَلَا اَلَٰ اَلَا اَلَٰ اَلَا اَلْ اَلْمَا اَلْ اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

رای قیامت کی علامات صغری تو وہ سب پوری ہو چی ہیں زیر بحث حدیث میں بھی ان ہی میں سے ایک علامت کو بیان کیا گیا ہے جس کا مشاہدہ اب ہو ہی اپنی آ کھوں سے کرسکتا ہے کہ جان اور مال کے عدم تحفظ کی وجہ سے اب ہرانسان زمین کے اوپر رہنے سے بہتر زمین کے اندر رہنا بجھتا ہے زمین کی پشت کی نسبت زمین کا پیٹ اپنے اپنے بہتر بجھتا ہے ویا سے رفصت ہو جانے والوں کو اچھا بجھتا ہے کہ دنیا کے ان مجمعوں سے نجات پاکر وہی اجھے رہ گئے ہم ابھی تک ان ہی الجھنوں میں بھنے ہوئے ہیں اور اب نوبت یہاں تک بھی جہ کہ اور اب نوبت یہاں تک بھی جہ کہ گئے ہیں۔

قطع نظر اس سے کہ تمنائے موت کا شری تھم کیا ہے؟ قابل خور بات یہ ہے کہ آخر زندگی کے مقابلے میں موت کی تمنا کرنے بھی ہوت کی شمنائے موت کا شری تھم کیا ہے؟ اور وہ کیوں زندگی پر موت کو ترجے دے رہا ہے؟ اس سوال کا جواب سوائے اس کے اور پہنے نہیں کہ زمانے کی خیوں 'تکلیفوں' پریٹانیوں اور کشر سے چوہ سوسال قبل نبی طابھ نے فرما دی تھی۔

نے انسان کو یہ راستہ دکھایا ہے اور یہ وی چیز ہے جس کی پیشین گوئی آئے سے چوہ سوسال قبل نبی طابھ نے فرما دی تھی۔



( ٥٠٠ ) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِيُ فَرُوَةً عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ آبِي الضَّخي عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ فِي قَوُلِهِ عَزَّوَجَلُّ الْمَرَّ قَالَ أَنَا اللَّهُ أَعُلَمُ وَارْى\_

تَرْجُكُمُكُمْ أَ حضرت ابن عبال سے ارشاد باری تعالی "المقر" کی تغییر میں منقول ہے کہ میں اللہ ہوں جانا اور دیکھنا ہوں۔ جَجُبُرِی اَ اَعْرَجَهُ ابن ابی حاتم وابن حریر 'کما قاله ابن کئیر: ٥٣/١۔ الفير المؤوث الموق المقلوق الموق ال

مَنْفَهُوْ مَنْ الله مقطعات " قرآن كريم كا ايك اہم ترين جزو بيں جن كے بارے جمہور علاء ومفسرين كى سيح رائے يہى ہے كدان كامعنى اور مطلب الله بى كومعلوم ہے چونكدان حروف ميں كوئى عملى تكم موجود نبيس ہے اس ليے امت كوان كا معنى معلوم ہونا ضرورى نبيس ہے البته يه عقيده ركھنا ضرورى ہے كہ يه قرآن كريم كا حصہ بيں اور مهمل يا بے معنى الفاظ نبيس بس ۔

جَبد حضرت عبدالله بن عبائ جو كدتر جمان القرآن كے لقب سے مشہور بين ان حروف مقطعات بين سے برايک كامعنی بيان فرماتے بين جيسا كدزير بحث روايت كامعنی بيان فرماتے بين جيسا كدزير بحث روايت بين آپ د كي رہے بين كدوه الف سے "انا" لام سے الله ميم سے "اعلم" اور راسے "ارئ" مراد لے رہے بين موال کے رہے بين فائده: مند كے اس ننخ بين جو ہمارے بيش نظر ہے "الم" كلها ہوا ہے كين ہم نے اسے كاتب كي غلطى پرمحول كرتے موئ اس كا تلفظ "المو" كيا ہے ورند "انا الله اعلم" كے بعد "ادى" كاكوئى فائده نبين رہتا۔

#### بَابُ قَولِهِ تَعَالَى إِنَّا نَرْكَ مِنَ الْمُحُسِنِيُنَ

(٥٠١) حَمَّادٌ عَنُ اَبِيهِ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ نُبَيُطٍ قَالَ كُنتُ عِنُدَ الضَّحَاكِ ابْنِ مُزَاحِمٍ فَيَسَّمَّأَلَهُ رَجُلٌ عَنُ هذِهِ
 الاَية انّا نَرَاكُ مِنَ المُحُسِنِيُنَ مَا كَانَ إِحُسَانُهُ قَالَ كَانَ اذَا رَاى رَجُلًا مُضَيَّقًا عَلَيْهِ وَسَّعَ عَلَيْهِ
 وَإِذَا رَأَىٰ مَرِيُضًا قَامَ عَلَيْهِ وَإِذَا رَاى مُحْتَاجًا سَأَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ.

#### سورهٔ پوسف کی آیت نمبر ۳۸ کی تفسیر

ترخیم کا اسلم بن نبیط کہتے ہیں کہ میں ضحاک بن مزائم کے پاس تھا' ان سے آیک آ دمی نے آ کر بیسوال پوچھا کہ ''انا نواك من المعصنين'' والی آ بت میں''احمان'' سے كيا مراد ہے؟ فرمايا حضرت يوسف ماينا، جب كسى قيدى كوتنگى میں د يکھتے تو اس پر كشادگى كر د ہے' كسى كو بيار پاتے تو اس كى د كھ بھال كرتے اور جب كسى كومخاج د يكھتے تو اس كى ضرورت يورى كر د ہے۔

مَجَنِينَ حَلَيْفَ احرجه البغوى في تفسيره.

مُنْفَلْ وَكُونَ الله صديث مي سورة مباركه يوسف كى آيت نمبر ٣٦ كى تغيير ذكركى كئى ب كه حضرت يوسف عليه كو جب عزيز مصر في ناكرده كناه كى پاداش ميں جيل بھيجا تو وہاں ان سے دو قيديوں في النے خواب كى تعبير بوچھى اور كباكه بم آپ كواحسان كرنے والوں ميں سے ديكھتے جيں جيل ميں "احسان" چەمعنى دارد؟ زير بحث روايت ميں اسى كى وضاحت كى گئى ہے۔

کٹین اس وضاحت پر پھر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جیل میں تو آ می خود تنگدست ہوتا ہے' دوسروں پر کیا کشادگی

# المرادارالام المنظم الم

کرے گا اور کی مختاج کی ضرورت کیونکر پوری کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان قید بوں نے حضرت بوسف علیہا کی عاوات اور طور طریقوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ آ دمی جب جیل میں اتنا اچھا ٹابت ہورہا ہے تو یقینا جیل سے باہر یہ لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہوگا ان کی بیار پری کرتا ہوگا اور تنگدستوں کے ساتھ مائی تعاون کرتا ہوگا اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہا کی ان عادات کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے و کیھتے بیں یعنی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا شیوہ احسان کرنا ہے لہذا ہم پر بھی ایک احسان کرد یجیے اور ہمارے خواب کی تعبیر بیا دیجے۔ واللہ اعلم

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي فِرَاسَةِ الْمُؤْمِنِ

(٥.٢) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَطِيَّةَ عَنُ آبِي سَعِيُدٍ عَنِ النَّبِيِّ ۖ ظَالَّةً ۚ قَالَ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِيُنَ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ تَعَالَى ثُمَّ قَرَأً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِيُنَ ٱلْمُتَفَرِّسِيْنَ.

#### فراست ِمؤمن کا بیان

تُوْجُكُنُكُا : حضرت ابوسعید خدری و النظر سے مروی ہے کہ جناب رسول الله منافیق نے ارشاد فرمایا مؤمن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے چھر آپ منافیق نے یہ آیت طاوت کی "ان فی ذلك لایت للمتوسمین" بمعنی فراست والے۔

خَيْلِ عَبِهُ الرَّبِ : "فواسة" وه باطنی نور جوانسان کوشیح راسته اور مخفی اشیاء دکھا دے ای سے "منفر سین" بھی ہے۔ مَجَدِّنِ جَمِّلُانِ اَعربته الترمذي: ٣١٢٧ ـ

مُنْفَلِهُ وَجِنْ : ''فراست' ایک ایسے باطنی نور کا نام ہے جس کی روشی اور چک سے انسان'' ظاہر' کے حالات و حقائق پر مطلع ہو جاتا ہے اور اس نور کے اثرات کا بعض اوقات لوگوں کو بھی مشاہدہ ہوتا ہے چنانچہ اولیاء اللہ کی کرامات اس قبیل سے ہیں لیکن میہ چیز یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے لیے اللہ سے مضبوط ترین تعلق بہت ضروری ہوتا ہے میہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ فراست اور شعیدہ بازی میں فرق کرناممکن ہو سکے۔

جبکہ بعض علاء کرام فراست کا معنی تجربہ بتاتے ہیں کہ انسان لوگوں کے طور طریقوں کو دیکھ درکھ کر اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پی کر چبرہ شناس کا جو مرتبہ حاصل کرتا ہے اسے ''فراست'' کہا جاتا ہے' پہلی صورت میں اس کا نور الہی کا اثر ہونا واضح ہے اور سور ہ حجر کی آیت نمبر ۷۵ جس کی نبی ملیق نے تلاوت فرمائی اور زیر بحث حدیث میں فراست سے پہلامعنی بی مراد ہے' جبکہ دوسری صورت میں یہ انسانی محنت و مشقت پر ببنی ہے نیز پہلی صورت میں یہ نعمت کسی کو بھی حاصل ہو کسی ہے' جبکہ دوسری صورت میں اس کے لیے طویل تجربہ اور مزاج شناس کا ملکہ نہ ہونے کی صورت میں یہ کیفیت

#### ور مندام اعلم بینین کی موسی و را تفای مینین کی موسی و مینی کی موسی و مینی موسی می موسی می موسی و کاب النبیر کی حاصل نبیل ہو مکتی۔ واللہ اعلم

بَابُ قَوُلِهِ تَعَالَى فَوَ رَبِّكَ لَنَسُتَلَنَّهُمُ اَجُمَعِيُنَ

( ٥٠٣ ) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَبُدِالُمَلِكِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَأَيْرَا فِي قَوُلِهِ تَعَالَى فَوَ رَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُمُ اَجُمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوا يَعُمَلُونَ قَالَ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ۔

# سورهٔ حجر کی آیت نمبر۹۴ کی تفسیر

مَجَبُونِ مَنْكُونِ العرجه الترمذي: ٣١٢٦.

مُعْفِلْ وَفَالِ بَول مِول مِن يَهِال يه بحث جميرى ہے كہ قيامت كے دن سوال و جواب بول مے يائيس؟ اس آبت سے معلوم ہوتا ہے جو كہ سورة حجركى آبت نبر ۹۳ م كہ قيامت كے دن سوال و جواب ہول مے جبكہ بعض آيات سے اس كى نفى ہوتى ہے؟ بھرانہوں نے اس كا جواب ديا ہے كہ اللہ تعالى كوتو سوال كى ضرورت بى نبيس اس ليے جن آيات ميں نفى ہوتى ہے؟ بھرانہوں نے اس كا جواب ديا ہے كہ اللہ تعالى كوتو سوال كى ضرورت بى نبيس اس ليے جن آيات ميں سوال كا اثبات ہے دہ زجر وتو نيخ برمحول ہيں۔

لین راقم الحروف کے نزدیک اس نے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس آیت میں درحقیقت منکرین قرآن کوجہنجوڑا جا رہا ہے کہ آم تکذیب و تردید کی جس راہ پر چل رہے ہوئی ہتمہارے حق میں مفید نہیں کیونکہ دنیا میں بھی تم پر ہماری پکڑآ سکتی ہے اور اگر یہاں ڈھیل مل گئی تو آخرت کے عذاب سے نیج کر کہاں جا سکو گے؟ وہاں تہارا مال و دولت اور آل و اولاد کسی کام نہ آسکیں گئ وہاں تو سکہ رائج الوقت کلمہ تو حید و رسالت کا اقرار اور اعمال صالحہ کی بوئی ہوگی اور ہم ایک اولاد کسی کام نہ آسکیں گئے وہاں تو سکہ رائج الوقت کا سوال کریں گئ جس کے پاس یہ نکل آیا اسے سیدھا جنت میں بھیج دیں گے اور جس کے پاس نہ نکل آیا اسے سیدھا جنت میں بھیج دیں گے اور جس کے پاس نہ نکل آیا اسے سیدھا جنت میں بھیج دیں گے اور جس کے پاس نہ نکل اسے سیدھا جنت میں بھیج دیں گئے اس تقریر سے آیت کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے اور نہ کورہ سوال جواب کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔

# بَابُ قَوُلِه تَعَالَى وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمُرِ رَبِّكَ

( ٥٠٤ ) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ زِرٍ عَنُ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيُرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُّوُلُ اللَّهِ ۖ ثَاثَيْتُمُ لِحِبُرَ ئِيُلَ مَالَكَ " تَرُّوُرُنَا اَكْثَرَ مَا تَزُورُنَا قَالَ فَأُنْزِلَتُ بَعُدَ لَيَالٍ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِاَمُرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيُنَ آيَدِيُنَا وَمَا خَلَفُنَا۔

# سورهٔ مریم کی آیت نمبر۱۴ کی تفسیر

تُوْجِعُنُكُ أَن عطرت ابن عباسٌ سے مردی ہے کہ جناب رسول الله مَنْ الله عضرت جريل سے ايك مرتبه فرماياتم اس مقدار

# 

ے زیادہ کثرت کے ساتھ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ چند ہی دنوں کے بعدید آیت نازل ہوگئی "و ما نتنزل الا ہامو ربك له ما بین ایدینا و ما خلفنا"

حَثَمَاتِكَ عَبَالَ مِنْ الله على "ما " حرف استفهام ب "تزودنا" باب نصر معنارع معروف كا صيغه واحد ندكر حاضر ي بمعنى ملاقات كرنا.

مَجُنُونِ مُحَلَّاتُ أَن اعرجه البحاري: ٤٧٣١ والترمذي: ٥١٥٨\_

کُمُفُلُونِی کُنْ این حدیث میں سورہ مبارکہ مریم کی آیت نبر ۲۴ کا شان نزول بیان کیا گیا ہے جس پر بظاہر ہے اشکال ہوتا ہے کہ بعض روایات کے مطابق ۲۳ سالہ دور نبوت میں ۲۳ ہے کہ بعض روایات کے مطابق ۲۳ سالہ دور نبوت میں ۲۳ ہزار مرتبہ) نبی مائی کی خدمت میں جا خرور ان کی طویل عمروں کی تشریف نبیں ہزار مرتبہ) نبی مائی کی خدمت میں جا وجود ان کی طویل عمروں کی تشریف نبیں لائے اس کے باوجود نبی طابق کا ان سے کثرت اور اضافہ کا نقاضا کرنا چہ منی وارد؟

بہت سے علاء کرام نے اسے شوق اور رغبت پرمحول کیا ہے کیونکہ جبرئیل کی آ مدکسی نہ کسی تھم النی کا اعلان ہوتی مختی اور محبوب کی بات بھی محبوب ہوتی ہے اس لیے یہ نقاضا کیا الیکن راقم الحروف کی رائے یہ ہے کہ نبی ملیقیا نے یہ بات اس وقت فرمائی تھی جب کہ فتر ت وقی کا زمانہ گزرنے کے بعد پہلی مرتبہ حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے تھے درایۃ بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ فتر ت وقی کے بعد تو خود بخاری شریف کی روایت کے مطابق "فحصی الموحی و تتابع" والی صورت بیدا ہوگئی تھی۔

اور الحمد للد! بعد میں کتب تغییر کی مراجعت سے حافظ ابن ابی حاتم کا قول بھی راقم کی موافقت میں مل میا۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُنكرِ الَّذِي يَأْتِيُهِ قَوُمُ لُوطٍ

( ٥٠٥ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتُ قُلُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ظَائِمًا مَا كَانَ الْمُنكَرُ الَّذِي كَانُوا يَاتُونَ فِي نَادِيُهِمُ قَالَ كَانُوا يَخْذِفُونَ النَّاسَ بِالنَّوَاةِ وَالْحَصَاةِ وَيَسْخَرُونَ مِنُ آهُلِ الطَّرِيُقِ.

#### قوم لوط کے ناپسندیدہ عمل کا بیان

تُرْجُمُنُكُا : حضرت ام بافی فرماتی میں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ سے پوچھا کہ وہ کون سا ناپندیدہ کام تھا ،جوقوم لوط کے لوگ اپنی مجلسوں میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا وہ لوگوں کو مخطیاں اور کنگریاں مارتے اور ان کا غداق اڑاتے تھے۔ حُکُلِکُ عُبِکُالُولِیُّ :"یعخذفون" باب ضرب سے تعل مضارع معروف کا صیغہ جمع ذکر غائب ہے جمعنی کنگر مارنا "المنواة" محصلی "المحصاة" کنگری "یسنخوون" باب مع سے فدکورہ صیغہ ہے جمعنی غداق اڑانا۔ مَجُنَّاتِيَ بَحُكُلُكُ فَيْكُ أَاحرِهِ الترمذي: ٢١٩٠ واحمد: ٢٧٤٢٩ والطيالسي: ١٦١٧ \_

قرآن کریم کی اس آیت میں ان ہی کی ندمت بیان کی گئی ہے اور ان کی غلطیوں کو دہرانے ہے باز رہنے کی تاکید کرتے ہوئے ان کا انجام بتایا گیا ہے اللہ تعالی ہرا خلاقی عیب اور ہرتشم کی گندگی و بدکرداری ہے ہماری حفاظت فرمائے۔

#### بَابُ الُقِرَاءَ ةِ فِي ضُعُفٍ

(٥٠٦) آبُو حَنِيُفَةً عَنُ عَطِيَّةً عَنِ ابُنِ عُمَرَ آنَّهُ قَرَا عَلَى النَّبِيِّ ظُلْقُلُمُ ٱللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ ضَعُفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنُ بَعُدِ قُوَّةٍ ضَعُفًا وَشَيْبَةً فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ قُلُ مِنُ ضُعُفٍ.

#### لفظ ضعف میں قراء ت کا بیان

تَرْجُمُنَكُ أَنْ حَفْرت ابن مُرَّ سے مروی ہے كہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی طیّق کے سامنے "الملہ الذی خلقكم من ضعف النے" والی آیت ض كے فتہ كے ساتھ پڑھی تو آ ب سُرِّقِیْم نے اسے روكرتے ہوئے فرمایا "من ضعف" (ضمہ كے ساتھ) كہو۔ مُجَنِّرُ بِجُحَدِّكُ فَيْتُ اَحْرِجِهِ الترمذي: ٢٩٣٦ وابو داؤد: ٣٩٧٨ واحمد: ٢٢٧٥، و ابن كثير: ٣٧٦/٣ و

کُفُلُلُونُ فَکُلُلُونُ اِن صدیت کامغبوم واضح ہوتے کے لیے ضعف اور ضعف میں فرق واضح ہونا ضروری ہے چنانچہ علاء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ ضعف کامعنی جسمانی کمزوری ہے اور ضعف کامعنی عقلی کمزوری ہے ظاہر ہے کہ جسمانی کمزوری کے بعد قوت کا حاصل ہونا تو سمجھ میں آتا ہے اور یہی آیت کا منشاء ہے لیکن عقلی کمزوری کے بعد قوت جسمانی کا حاصل ہونا ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا' اس لیے نبی میلیا نے اس لفظ کوضمہ کے ساتھ پڑھنے پر اصرار فرمایا۔

جبکہ بعض علاء کرام ان دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے اور بیفر ماتے ہیں کہ اس لفظ کوض کے فتحہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

# OF THE STATE OF TH

#### بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَا مَضَى مِنُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ

( ٧٠٥ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ قَالَ قَدُ مَضَى الدُّحَانُ وَالْبَطُشَةُ عَلَى عَهُدِ رَسُولَ اللَّهِ مَثَاثِيمًا\_

#### قیامت کی گزر جانے والی علامات کا بیان

تَوْجُعُنَّهُ أَ: حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات بي كه "دخان اور بطث" تو نبي مينا كه دور باسعادت مي بل گزر عِكهـ مُخَمِّرِ بِجَمَّكُ النِيفَ : اعرجه البحاري مطولاً: ٤٧٧٤ ومسلم: ٢٠٦٨ (٢٧٩٨) والترمذي: ٣٢٥٤.

مُفَفِّهُ وَایت کا کمل پی منظر بیجے کے لیے بخاری شریف کی اس روایت کو بھی ساتھ ملانا ضروری ہے کہ جس کے مطابق ایک مرتبہ نبی ملیا نے قریش کی چیرہ دستیوں اور سازشوں سے ننگ آکر ان کے خلاف بددعاء کی بارگاہ خداوندی میں اس وقت اسے شرف قبولیت مل گیا اور اہل مکہ بخت قسم کی قبط سالی میں مبتلا ہو گئے اور نوبت بایں جا رسید کہ کئے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور بہت سے اس دوران مر گئے ابوسفیان جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی ملیا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اپنی قوم کے لیے دعا سیجے بالآخر نبی ملیا کی دعاء پر وہ عذاب ٹلا۔

اس قحط میں اہل مکہ کی صورت حال رہتی کہ بھوک سے نڈھال ہو کر انہیں بس ہر طرف دھواں ہی دھواں دکھائی
دیتا تھا' اور پچھ نہ بچھائی دیتا' قرآن کریم نے سورہ دخان میں اس کا تذکرہ کیا ہے' اس طرح سورہ دخان میں جس بطشۂ
کبریٰ کا ذکر آیا ہے وہ غزوہ بدر کی صورت میں ہوگئی اور اتن سخت بکڑ ٹابت ہوئی کہ اس میں قریش کے بڑے بڑے
سؤر ما مارے گئے۔

مویا حضرت ابن مسعود کی رائے کے مطابق یہ دونوں چیزیں دور نبوت میں بی وقوع پذیر ہو پھیں 'ربی یہ بات کہ حضرت ابن مسعود کی خاص بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس اس کے برعکس رائے رکھتے تھے اور وہ انہیں ان علامات قیامت میں شار کرتے تھے جو قرب قیامت میں فلاہر ہوں گی ان کی رائے بنی برصحت نہ ہونے کو ثابت کرنے کے حضرت ابن مسعود بڑا ٹو کو یہ وضاحت کرنا پڑی۔

# بَابٌ الْوَلَدُ مِنُ كَسُبِ الرَّجُلِ

( ٥٠٨) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ حَمَّادٍ عَنُ إِبُرَاهِيُمَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَثَاثَةُ إِنَّ اَوُلَادَكُمُ مِنُ كَسُبِكُمُ وَهِبَةُ اللهِ لَكُمُ يَهَبُ لِمَنُ يَّشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنُ يَّشَآءُ الذُّكُورَ۔

# ور مندان الم منت منت کی می کار انسان کی کمائی ہوتی ہے۔ اولاد انسان کی کمائی ہوتی ہے

تڑ خُونگُنگُا خصرت عائشہ صدیقتہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ظافی نے ارشاد فرمایا تمہاری اولا د تمہاری کمائی میں سے ہے اور تمہارے لیے اللہ کا تحفہ ہے وہ جسے جا ہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے اور جسے جا ہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے۔

﴾ ﴿ كُنْ الله الله الله الله الله الله الله ١٣٥٨ والترمذي: ١٣٥٨ وابن ماجه: ٢٢٩٠ والنسائي من: ٤٤٥٤ الى: ٤٤٥٧ واحمد: ٣٤٥٣٣ وابن حبان: ٤٢٦٠\_

مُنْفُهُ وَهِمْ : چونکہ دنیا میں سل انسانی کی بقاء کا ظاہری اعتبار ہے سب سے بڑا ذریعہ اولا دہی ہے اور ہر انسان اپی نسل کی بقاء کی خواہش میں خواہش موتی ہے جو اکثر اوقات پوری بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات محمت خداوندی کا تقاضا اولا دنہ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

جے اولا دکی تعت سے سرفراز فرمایا جائے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے اولا د نرینہ عطاء ہو اس خواہش کی پخیل میں بعض اوقات اس کی اولا دکی تعداد آٹھ نو سے بھی تجاوز کر جاتی ہے اور اس چکر میں بعض اوقات میاں ہوی کے درمیان خاموش جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے میاں کہتا ہے کہ تم ہر مرتبہ بچی کوجنم دیتی ہو؟ یوی کہتی ہے کہ اس میں میرا کیا عمل وخل ہے؟ یہ تو تو میں میں بڑھتے بڑھتے دونوں کے خاندانوں تک وسیح ہو جاتی ہے اور نتیجہ اولا دکی عدم تربیت کی صورت ہیں نکا ہے اگر انسان صرف اس بات پر خور کر لے کہ یہ چیز میری خواہش پر نہیں اللہ کی مشیت پر موقوف ہوتی ہے تو بھی یہاں تک نوبت ہی نہ پنچے۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِينَ آسُرَفُوا عَلَى أَنُفُسِهِمُ

(٥٠٩) آبُو حَنِيُفَةَ عَنُ مَكِّي بُنِ اِبُرَاهِيُمَ عَنُ آبِى لَهَيُعَةَ عَنُ آبِى قَبِيلٍ قَالَ سَمِعُتُ آبَا عَبُدِالرَّحُمْنِ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ ثَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهَ يَعُفِرُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ

# ا پنی جانوں برظلم کرنے والوں کا بیان

تُوَجُعُنُكُاكُ : حضرت ثوبان وَلَا مُلَا جونى عَلِيْهِ كِآزاد كرده غلام مِين فرمات مِين كه مِن نے نبى عَلِيْهِ كو يه فرمات ہوئے سنا ہے دنيا و ما فيها كے مقابلے ميں مجھے بير آيت زياده پسند ہے "قل يعبادى الذين اسو فوا على انفسهم المخ" ايك شخص نے عرض كيا كه مشرك كا كياتكم ہے؟ اس پرنبى عَلِيْهِا خاموش رہے تين مرتبداس طرح سوال اور خاموش كے بعد نبى عَلِيْهِا نے فرمايا

#### 

مَجَبُونَ مُكُلُكُتُ اخرجه احمد: ٢٢٧٢.

مُفَقِفُونِ بَنِ اور الله مباركه زمركى بير آيت نمبر ٥٣ ب جو "آيت اميد" ب علامت رحمت اور مايوسيوں كے بادلوں كى دبير تبول كو چاڑنے والى ب بير برے سے برے گنا مگار اور مشرك كو نااميد ہونے سے بچاتی ب بير برے سے برے ظالم اور بدكار و قاتل كو مايوى كے بعضور سے نكالتی ب بير ندگى كر ارت والوں كو اپ رب سے بدكار و قاتل كو مايوى كے بعضور سے نكالتی ب بير ندگى كر ارت والوں كو اپ رب سے قريب كرتى ہو اور اميدوں كے ايسے و بير وشن كرتى ہے جس سے بعظے ہوئے لوگوں كے دل روشن ہو جا كيں۔

اس آيت كا ترجمہ خود اپنى وضاحت آپ ہے اس ليے اس كى تشريح كے بغير ہم اس كا ترجمہ بى پيش كيد د بي

''اے میرے حبیب مُناقِقُان آپ فرما و بیجیے کہ اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا' اللّٰہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا بیشک وہ سارے گنا ہول کو معانب فرما دے گا' وہی تو بے انتہاء بخشنے والا اور بے حدمہر بان ہے۔''

# بَابُ كَيُفَ أَسُلَمَ وَحُشِيٌّ بُنُ حَرُبٍ

(٥١٠) أَبُو حَنِيْفَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّائِبِ الْكُلِبِيِّ عَنُ آبِيُ صَالِحٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ وَحُشِبًا لَمَّا قَتَلَ حَمُزَةً مَكَثَ زَمَانًا ثُمَّ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ الْإسلامُ فَارُسَلَ الِي رَسُولِ اللهِ ظُلْقَامُ إِنَّهُ قَدُ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ الْإسلامُ وَالَّذِيُنَ لاَ يَدُعُونَ مَعَ اللهِ اللهَ الْحَرَ وَلاَ يَقُتُلُونَ اللهِ النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ الْحَرَ وَلاَ يَقُتُلُونَ اللهُ النَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

قَالَ فَنَزَلَ جِبُرَائِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلُ لَهُ إِلَّا مَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّاتِهِمُ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلَّيْمَ بِهٰذِهِ فَلَمَّا قُرِأَتُ عَلَيْهِ سَيَّاتِهِمُ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلَّيْمَ إِنْ أَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا أَمُ لَا فَهَلُ عِنْدَكَ شَيْءٌ الْيَنَ مِنُ هذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ فَنَزَلَ جَبُرَئِيلُ بِهِذِهِ الْآيَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ آنَ يُشَرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ قَالَ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلَيْمَ إِهٰذِهِ الْآيَةِ وَبَعَثَ إِلَى وَحُشِيّ. بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ قَالَ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلَيْمَ إِهِذِهِ الْآيَةِ وَبَعَثَ إِلَى وَحُشِيّ. فَالَ فَلَا أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ آنَ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَآنَا فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ظَلْقِيْمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَآنَا فَالَ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ آنَ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَآنَا فِي اللّهُ لَا يَغُورُ آنَ يُشَورُ وَ وَلَو كَانَتِ الْآيَةُ وَيَعُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَلَا كَاللَهُ لَا يَعُفِرُ آنَ يُشُورُ اللّهُ لِلْ يَعْفِرُ وَ لَو كَانَتِ الْآيَةُ وَيَغُورُ مَا دُونَ ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ فَنَولَ جِبْرَئِيلُ بِهِذِهِ وَلَمُ يَقُلُ لِمَن شَاءً كَانَ ذَلِكَ فَهَلُ عِنْدَكَ شَيْءً أَوْ سَعُ مِن ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ فَنَولَ جَبْرَئِيلُ بِهِذِهِ وَلَهُ كَاللّهُ لَا مُعَمَّدُ فَنَولَ جَرَائِكُ لِللّهُ وَلَا لَكُونُ ذَلِكَ يَا مُحَمَّدُ فَنَولَ جَبْرَئِيلُ بِهِذِهِ

# المرازي المرا

الْآيَةِ قُلُ يَا عِبَادِى الَّذِينَ اَسُرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَحُمَةِ اللّٰهِ إِلَّهُ يَغَفِرُ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَالْعَقَ اللهِ عَلَيْهُ وَالْعَقْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ فَلَمَّا بَلَغَ وَحُشِيًّا مَا كَتَبَ مُسَيُلَمَةُ اِلَى رَسُولِ اللهِ ظُلْثِيُمُ اَحُرَجَ الْمِدُرَاعَ فَصَقَلَهُ وَهَمَّ بِقَتُلِ مُسَيُلَمَةَ فَلَمَ يَزَلُ عَلَى عَزُمِ ذَلِكَ حَتَّى قَتَلَهُ يَوُمَ الْيَمَامَةِ۔

# وحشی بن حرب نے اسلام کیسے قبول کیا؟

ترخیکنگان : حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب وحقی بن حرب نے حضرت عزہ اٹائنز کو شہید کر دیا تو ایک زمانہ تک کفر پر بی رہے جب دل میں اسلام گھر کر گیا تو نبی ماینا کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اسلام میرے دل میں گھر کر چکا ہے اور میں نے ساہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بیدارشاد نقل کرتے ہیں کہ جولوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے اور باحق کسی ایسے محض کو تل نہیں کرتے ہو اللہ نے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے اور باحق کسی ایسے محض کو تل نہیں کرتے ہو میں ایسا کرے گا وہ سزا سے دو چار ہوگا ، جو قیامت کے دن دو گئ کر دی جائے گی اور وہ اس میں ذلیل ہو کر ہیشہ رہے گا میں نے بیسب کام کر رکھے ہیں کہا میرے لیے رفصت کا کوئی پہلو ہے؟

راوی کہتے ہیں کہ اس پر حضرت جریل ملینا تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد النظام! اسے کہہ دیجے کہ جوشخص تو بہ کرلے ایمان لے آئے اور ایٹھے اعمال کرے تو اللہ ایسے لوگوں کے گنا ہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بڑا بخشے والا مہر بان ہے نبی علینا نے اسے یہ جواب بجوا دیا' جب وہ آیات اسے پڑھ کرسنائی گئیں تو اس نے کہا کہ اس آیت میں تو پھے شرائط ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ میں اور ایکال کرسکوں گا اور مجھے یفین نہیں ہے کہ میں اور عمل ان شرائط کو پورانہیں کرسکوں گا اور مجھے یفین نہیں ہے کہ میں اوجھے اعمال کرسکوں

# الله منداام اللم مند الم الله منداام الله منداام الله منداام الله منداام الله منداام الله منداام الله مندالم الله من الله من

اس پر جبرئیل بدآیت نے کرنازل ہوئے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کی کوشریک کھیرایا جائے اور اس کے علاوہ ہر گناہ جے چاہ گا معاف قرما دے گا، نی عیدا نے بدآیت وحق کے پاس لکھ بھیجی جب جب اس کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو ایس نے اپنے عرفینے جس کہا کہ اللہ تعالی تو یہ قرما تا ہے "ان المله لا یعفو ان بشولا به اللخ" مجھے کیا پند کہ اس کی مشیت میری منفرت سے متعلق ہے یا نہیں؟ اگر یہ آیت یوں ہوتی "ویعفو ما دون ذلك" اور "لمن یشآء" نہ ہوتا تو بات بن جاتی 'کیا آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ منجائش ہے؟

اس پر جرئیل بدآیت لے کرنازل ہوئے کہ اے صبیب مُنافِظُا ا آپ فرما دیجے اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنے نغوں پرظلم کیا اللہ کی رحمت سے ماہوس نہ ہو جیک اللہ سب گنا ہوں کو معاف فرما دے گا جینک وہ برا بخشے والا مہربان ہے نبی طینا نے بدآ بت لکھ کروحتی کو بھیج دی جب اس کے سامنے بدآ بت پڑھی گئی تو اس نے کہا کہ ہاں! بد آ بت بے بھراس نے اسلام قبول کرلیا۔

اس کے بعد اس نے پیغام بھیجا کہ یارسول اللہٰ! میں نے اسلام قبول کرلیا ہے اب مجھے ملاقات کی اجازت بھی مرحمت فرمائے' نبی مایٹا نے یہ جواب بھیجا کہ مجھے سے اپنے چبرے کو چھپا کر ہی رکھو کیونکہ میں اپنے چپا حمز ہ کے قاتل کو ابنی آتھوں کے سامنے و کیھنے کی طافت نہیں رکھتا' اس پر دحثی خاموش ہو گئے۔

کے عرصہ کے بعد مسلمہ نے نبی طیا کے پاس میہ پیغام بھیجا " تیغیبر خدا مسلمہ کی طرف سے پیغیبر خدا محمد سن ایک اس ہے کہ طرف اما بعد! میں زمین میں آپ کا شریک ہوں اس لیے نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی بیا الگ بات ہے کہ قریش ایک با اعتماد توم ہے " اس کا بید پیغام نبی طینا کے پاس دوآ دی لے کر آئے " نبی طینا کو جب بید خط پڑھ کر سایا گیا تو آپ شائع نے ان قاصدوں سے فرمایا اگرتم دونوں قاصد نہ ہوتے تو میں تہیں قل کروا دیتا ' پھر حضرت علی کو بلا کر فرمایا الکھو "ب مالئل کو بال کرفرمایا الکھو "ب مالئل کو بال کرفرمایا الکھو اللہ اللہ کے طرف اللہ علی سیدنا محمد۔ اللہ کی ہوتا ہے وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔

جب وحشی کومسیلمہ کے اس محط کی خبرمعلوم ہوئی تو اس نے اپنا حربہ نکالا' اس کی دھار تیز کی اورمسیلمہ کے قتل کی فکر میں رہا یہاں تک کہ جنگ بمامہ کے دن اسے جہنم رسید کر دیا۔

حُکُلِنَ عِلَمُ النَّهِ الله الله الله الله معروف كا صيغه واحد متكلم به بمعنى كرنا "شروطا" شرط كى جمع به "احقق" باب تفعيل سے فعل مضارع معروف كا تدكوره صيغه به بمعنى محقق كرنا "البن" الله تفقيل كا عيغه به بمعنى نرم "قوات" باب فتح سے فعل ماضى مجهول كلم صيغه واحد مؤنث غائب به بمعنى پرهنا "اوسع" الم تفضيل كا صيغه به بمعنى "قوات" باب فتح سے فعل ماضى مجهول كلم صيغه واحد مؤنث غائب به بمعنى پرهنا "اوسع" الم تفضيل كا صيغه به بمعنى مشادكى "وادعنى" "عن "حرف جاراور "ى "غير متكلم مجرور به صرف لفظ "واد" صيغه به جو باب مفاعله سے فعل امر

ترکی مندام اعظم این کی مندان کید کی مندان کی کیدان کی مندان کی مندان کی کیدان کی مندان کی کیدان کیدان

یہ نبی میں میں بیا بی کا حوصلہ تھا کہ اس محف کو نہ صرف میہ کہ معاف کر دیا بلکہ اسے مسلمانوں کی صف بیں قبول بھی کرلیا' اب اگر کوئی مخفل میہ کہے کہ نبی مائیلائے اسے اپنے سامنے آنے سے کیوں روکا؟ تو ظاہر ہے کہ مید مخص جان ہو جھ کر نا دان بن رہا ہے اور حقائق کو چمپارہا ہے۔

الغرض! وحثی نے معنرت امیر منز اُ کوشہید کرکے اسلام کو جس قدر نقصان پہنچایا تھا' ای وحثی سے پروردگار عالم نے اس نقصان کا ازالہ اس طرح کروایا کہ نبوت کے جموٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کو اس کے ہاتھوں' ای نیزے سے جہنم رسید کروایا جس نے اس نے معنرت ممز اُ کوشہید کیا تھا۔

اس سے معلوم یہ ہوا کہ پروردگار اپنے دین کی خدمت جس سے جائے لےسکتا ہے نیزید کہ کی شخص کے برے کام کو دیکھ کر اس پرکوئی تھم صادر نہیں کرنا جاہیے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے انجام کار ایبا کام لے لے جس سے اس کا سارا داغدار ماضی دھل کرصاف ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

# بَابُ قَولِهِ تَعَالَى: مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ

(٥١١) أَبُوُ حَنِيْفَةَ عَنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي الزَّعْرَاءِ مِنُ أَصُحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ طَأَيْتُمْ لَيُخْرَجَنَّ بِشَفَاعَتِيُ مِنُ آهُلِ الْإِيْمَانِ مِنَ النَّارِ حَتَّى لَا يَبُقَى فِيُهَا آحَدٌ إِلَّا آهُلُ هَذِهِ الْايَةِ مَا

#### المرازات المنظم المنظم

مَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسُكِيُنَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْحَآثِضِيُنَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتَّى آتَانَا الْيَقِيْنُ فَمَا تَنْفَعُهُمُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيُنَ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ يُعَذِّبُ اللَّهُ تَعَالَى اَقُوَامًا مِنُ اَهُلِ الْإِيْمَانِ ثُمَّ يُخْرِجُهُمُ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ شَكَّةً خَتَى لاَ يَبُقَى إِلَّا مَنُ ذَكَرَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ المُصَلِّيُنَ وَلَمُ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيُنَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْحَاثِضِينَ إِلَى الشَّافِعِينَ \_

تو پہنگانا : حضرت ابن مسعود ہے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ علی فیل نے ارشاد فرمایا میری شفاعت کی برکت ہے اہل ایمان کو جہنم سے نکالا جائے گاختی کہ اس میں کوئی مومن باتی نہیں رہے گا گر اس آیت کی وجہ سے کہ تہمیں کون می چیز جہنم میں سے آئی ؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بیار کاموں میں مجھے رہتے تھے اور قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آگئ سواب انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ وے گی۔

( ٥١٢ ) حَمَّادٌ عَنُ آبِيُهِ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيُلٍ عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ قَالَ لَا يَبُقى فِي النَّارِ إلَّا مَنُ ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي هٰذِهِ الْايَةِ مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ إِلَى الشَّافِعِيُنَ۔

ترخیک اس کا ترجم بھی وہی ہے جو گزشتہ صدیث میں ذکر ہوا۔

مَجَبُّنِ مَعَلَكُمُ المعنود العنور المنور

کُمْفَافُونِ بِنَ بِعِض لُوگوں کی رائے عام طور پر پڑھنے اور سنے کو ملتی رہتی ہے کہ ہم تو جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور مرتے ہی سیدھے جنت میں پہنچ جا کیں گئ اس لیے ہمیں نماز روزہ کی کوئی ضرورت نہیں' کوئی بحوکا مرتا ہے تو ہماری بلا سے اور ہماری مصروفیات بیں یا ضروریات؟ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی' اور اگر ان سے کوئی ان کاموں پر اصرار کرے تو کہتے ہیں کہ فلال پیرصاحب ہمیں بخشوا لیں سے وہ ہماری سفارش کر دیں سے اور ہم فرشتوں کو چکمہ دے کر جنت میں پہنچ جا کیں سے اور اس پر حاشیہ یہ لگاتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے اصل چیز ایمان ہے جس کے پاس ایمان ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا خواہ اس کے اعمال دیکے کرشیطان بھی کیوں نہ شرما جاتا ہو۔

ایسے حضرات سے بوی عاجزی اور انتہائی ادب سے درخواست ہے کہ ان آیات کریمہ کے متعلق جناب والا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان آیات میں تو ایمان کے ساتھ اعمال کی پونجی نہ ہونے کی صورت میں جہنم کے عذاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے نظاہر ہے کہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ لوگ تو اعمال کی ضرورت کا بی انکار کرتے

### المرازا الله المرازات المرازا

اصل بات یہ ہے کہ واقعۃ اگر ایمان نہ ہوتو انسان کے سارے نیک اعمال دھرے کے دھرے رہ جا کیں عے اور واقعۃ ایمان نہ ہوتو انسان کے سارے نیک اعمال دھرے کہ اس سے ضرورت اعمال کی واقعۃ ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گالیکن اس کا بیہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس سے ضرورت اعمال کی نفی کا استنباط کر لیا جائے ایمان اور عمل صالح میں سے ہرایک کی اپنی اپنی حیثیت ہے اور ہر مسلمان کے پاس یہ دونوں چیزیں ہونی جائیں۔

اس بات کی وضاحت ایک مثال سے یوں کی جاستی ہے کہ دنیا میں ہرتا لے کو کھولنے کے لیے ایک چابی ہوتی ہے اور ہر چابی پر دندانے نہ ہوں تب بھی تالانہیں کھلنا' اور اگر چابی پر دندانے نہ ہوں تب بھی تالانہیں کھلنا' اور اگر چابی پر دندانے نہ ہوں تب بھی تالانہیں کھلنا' اور اگر چابی پر دندانے نہ ہوں تب بھی تالانہیں کھلنا' ایمان کی مثال جابی کی سے اور جنت کا تالا کھولنے کے لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے باتی جسے اللہ تعالی صرف ایمان کی برکت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں وہ ان کا کرم ہے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُقُبِ

( ٥١٣ ) حَمَّادٌ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِي صَالِحٍ قَالَ ٱلْحُقُبُ ثَمَانُوُنَ سَنَةً مِنُهَا سِتَّةُ آيَّامٍ عَذَذَ آيَّامٍ الدُّنَيَا۔

تُرْجُعُكُمْ : ابوصالح كتبے میں كە 'فقب' اى سال كا ہوگا جس میں سے چھ دن دنیا كے سارے ایام كے برابر ہوں گے۔ ﷺ جَكُنْ اِللّٰ اللّٰهِ الله كَثِير: ١٩٥/٥ ه

مُنْفَقِقُونِ : قرآن کریم کی سورہ نبا آیت نمبر ۲۳ میں کفار ومشرکین اور نافر مانوں کے متعلق بیر سزا بیان کی گئی ہے کہ وہ جہنم میں کئی ''ھب' رہیں گئے بنیادی طور پراس کا مقصد غیر متعینہ مدت کی طرف اشارہ کرنا ہے اور بید واضح کرنا ہے کہ بید لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گئے نیکن لفظ''ھب' کی مراد معلوم کرنے کے لیے مفسرین کرام نے مختلف خیالات اور آراء کا اظہار فرمایا ہے چنانچہ ایک رائے تو وہ ہے جس کا ذکر ذریر بحث روایت میں آیا ہے دوسری رائے بیہ ہے کہ ایک''ھب'' ای سال کا ہوگا ہر سال میں بارہ مہینے ہوں گئے ہر مہینے میں تمیں دن ہوں مے اور ہر دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا' تیسری رائے بیہ ہر مہینے میں آما ہوگا۔

ان میں سے کسی ایک ایک ایک کوتر جیج و بنا مشکل ہے کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی نسبت بھی نبی علیا کی طرف نبیس بلکہ حضرات مفسرین کی اپنی آراء بین تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ جوبھی مراد ہو قرآن کریم کا اصل مقصد مدنظر رہنا چاہیے اور وہ مجروح نبیس ہونا چاہیے۔

#### بَابُ قُولِهِ تَعَالَى: وَصَدَّقَ بِالْحُسُنِي

( ١٤٥ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِيَ الزُّبَيْرِ قَالَ قُرِأً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ۖ ظَائِثُمْ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى قَالَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ـ

## 

تَرِّجُهُنَّهُ أَلِيكِ مرتبه نبي علينًا كے سامنے''وصدق بالحنیٰ' کے علاوت کی عملی تو آپ مثلیَّیَا نے حسنی کا مصداق''لا الدالا اللہ'' کوقرار دیا۔

مَجُنِيجُ جَمُكُ فَيْ فَي تفسير سراج المنير \_

مُفَلِكُونِهِ أَنَّ الله عديث مباركه على سورة كيل كى آيت نمبر الكا مطلب بيان كيا كيا ہے كه الله تعالى في اس آيت بين الله تعديق حين كر فرمايا ہے اس سے مراد الكه توحيد كا حقوق كلمة توحيد كا اقرار و تقديق كر فرمايا ہے اس سے مراد الكه توحيد كا اظهار و اعتراف كر في منافقين كى طرح اندر سے الله كو وحده لا شريك تسليم كر اور موقع آن پر زبان سے اس كا اظهار و اعتراف كر في منافقين كى طرح اندر سے كھي اور باہر سے كھى في موركين كى طرح اس تقديق سے كورا فيه بوتو پروردگار عالم كا وعده ہے كه اس كى مشكلات كو دور فرمائيں كي اس كى جات كى اس كى جات كو دور فرمائيں كے اس كى جات كو دور فرمائيں كے اس كى جات كو دور فرمائيں كے اس كى بريثانيوں كوحل فرمائيں كے اس كى جارہوں كو دور فرمائيں كے اس كى جات ہوت ہوں اس كے ليے مساس عطاء فرمائيں بيدا كريں مي اور تاريخ گواہ ہے كہ جس نے ايسا كيا اس كے ساتھ ايسا بى ہوا۔



( ٥١٥ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَّاصِ قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ سَخَاتِهُمْ يَعُودُ فِي مَرَضِ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ سَلَّيْهُمُ ٱوُصِى بِمَا لِي ثُكِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فِنِصُفِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَتُلْتِهِ قَالَ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ لَا تَدَ ءَ آهُلَكَ يَتَكُفَّقُونَ النَّاسَ.

وَفِيُ رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِيمٌ دَخَلَ عَلَى سَعُدٍ يَعُوْدُ قَالَ أَوْصَابُ فَالَ نَعَمُ أَوْصَيْتُ بِمَالِيُ كُلِّهِ فَلَمُ يَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ مَثَاثِيمٌ يُنَاقِصُهُ حَتَّى قَالَ النَّلُثَ وَالثَّلُثُ كَنِيزٌ.

وَفِى رِوَايَةٍ عَنُ عَطَاءٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ جَدِّهِ عَنُ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ۖ كَاتَيْنَا يَعُودُنِى فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللَّهِ أُوصِى بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَبِا النِّصُفِ قَالَ لَا قُلْتُ فَبِا لَثُلُثِ قَالَ فَبِا لَتُلُثِ وَالثُّلُتَ كَثِيْرٌ اَنْ تَدَعَ اَهُلَكَ بِخَيْرٍ خَيْرٌ مِنُ اَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ

### 

تُرْخِهُ مُكُمْ أَ: حَفِرت سعد بن ابى وقاص فرماتے بیں کہ جناب رسول الله طَلَقَهُم میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں نے عرض کیا کہ یارسول الله الله الله الله علی وصیت کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا نہیں! میں نے عرض کیا نصف؟ فرمایا نہیں! میں نے عرض کیا تصف؟ فرمایا نہیں اسے میں نے عرض کیا تہائی؟ فرمایا ہاں! اور تہائی بھی زیادہ ہے اپنے اہل خانہ کو اس حال میں نہ چھوڑو کہ وہ نوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے برمجور ہوجا کیں۔

حَمُّلِ النَّهُ عَبِهُ النَّرِيُّ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَثَلَم بِ بَمَعَى وصِيت كرنا "بِتكففون" باب تفعل سے فعل مضارع معروف كا صيغه جمع مذكر غائب بِ بمعنى كف بجيلانا' باتھ بجيلانا۔

هُ ﴿ الله الله المُعَارِي: ١٢٩٥ ومسلم: ٢٠٩١ (١٦٢٨) وابوداؤد: ٢٨٢٤ والترمذي: ١١٦ والنسائي من: ٣٦٦٦ الي ٣٦٦٦ وابن ماجه: ٢٧٠٨ واحمد: ١٤٨٢ وابن خزيمه: ٣٣٥٥\_

مُعُفِّهُ وَمِیتَ کے بارے شریعت کا یہ اصول نہایت اہمیت کا حال ہے کہ انسان اپنے پورے مال میں سے صرف ایک تہائی کی وصیت کسی ادارے یا مسجد اور مدرسہ کے لیے کرنے کا مجاز ہے اس سے زیادہ کی وصیت کرنا جائز نہیں اور اگر کسی نے اس سے زیادہ کی وصیت کی تو ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

بظاہر یہ اصول بہت چھوٹا اور معمولی محسوس ہوتا ہے لیکن جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ باپ کا تعلق کس ساس یا نہ ہی تنظیم سے تھا اور وہ مرتے وقت ساری جائیداد اور دولت اس تنظیم کے نام کر کیا اور اب اس کی اولاد در بدر کی معوکریں کھاتی چر رہی ہے کھانے کی جگہ خاک بھا تک رہی ہے اور لباس کی جگہ چیتھڑ ہے اوڑھ رکھے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ واقعی اس اصول سے کتنے لوگوں کی زندگی وابستہ ہے کتنوں کا سہارا ہے اور کتنے ہی گھرانے اس اصول کی وجہ سے قائم نظر آتے ہیں۔

یمی وہ نکتہ ہے جس کی طرف حضور نبی مکرم' سرور دو عالم مُنَافِیْن نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو''جو پیشتہ میں نبی ولایہ کے ماموں کلکتے بھے'' متوجہ کیا تھا اور انہوں نے اپنے اس اراد سے سے رجوع کر لیا تھا جس کے مطابق وہ اپنے سارے مال کی وصیت کرنے جا رہے تھے۔

یاد رہے کہ نبی طینا نے جس بیاری میں ان کی عیادت کی تھی اور وہ وصیت کرنا چاہ رہے تھے نبی طینا نے اس موقع پر فرما دیا تھا کہ سعد! ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ تم ہے بہت ہے لوگوں کو فائدہ اور دوسروں کو نقصان پہنچا کیں چنانچہ ایسا بی ہوا کہ وہ اس بیاری سے صحت یاب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ذریعے بہت فائدہ پہنچایا اور کفار کو ان کے وریعے بہت فائدہ پہنچایا اور کفار کو ان کے وریعے بہت کی بڑیموں کا سامنا کرنا پڑا۔

#### بَابٌ هَلُ يَرِثُ الْمُسُلِمُ النَّصُرَانِيَّ؟

( ٥١٦ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَّاثِكُمْ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسُلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ

# المرادام اللم منت المحمد المرافض المر

## کیا کوئی مسلمان سی عیسائی کا وارث ہوسکتا ہے؟

ترکیجنگنان حضرت جابڑے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مکافات ارشاد فرمایا مسلمان عیسائی کا دارث نہیں ہوسکتا الا میہ کہ وہ اس کا غلام یا یاندی ہو۔

حَمَّلِ النَّهِ عَبِهُ النَّرِيَّ :" لا يوت" باب منرب اور حسب سے تعل مضارع منفی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے جمعنی وارث فبنا۔

کُفُفِلُونُ نَ عابرین وارخت نے تحریر فرمایا ہے کہ بعض چیزیں انسان کو وارخت سے محروم کر دیتی بیل ان بیل سے ایک چیز انسان کو وارخت سے محروم کر دیتی بیل ان بیل سے ایک چیز اندا وار ''اختلاف دین' بھی ہے مثلا ایک فیص ہندو ہے لیکن اس کا باپ مسلمان ہے مرتے وقت اس کا باپ جتنی بھی جائیداد اور مال و دولت چیوڑ ہے 'شری طور پر اس ہندو کواس بیل سے پھر بھی نہیں ملے گا البتہ اس مسلمان کی دوسری اولا د جوسلمان ہو یا ووسرے رشتہ وارجن کا وارفت بیل حصہ بنآ ہو' انہیں ان کا حصہ دیا جائے گا' ای طرح اگر کوئی فیض مسلمان ہے لیکن اس کا باپ کا فرے 'آیا اس مسلمان کو اپنے باپ کی وارخت ملے گی یانہیں؟ زیر بحث حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے وارخت نہیں ۔ نیس ملے گی جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے وراخت ملے گی۔

ان دونوں میں تظیق کی صورت یہ ہے کہ عام حالات میں تو مسلمان کو اپنے کا فرمورث کی وراثت نہیں ملے گ جیما کہ زیر بحث حدیث میں بھی ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ''اختلاف دین'' کا اعتبار دونوں طرف سے ہونا چاہیے لیکن اگر مرنے والا کا فر اس مسلمان کا غلام یا باعدی ہوتو اس کی ولا ومسلمان ہی کو مطے گی کیونکہ در حقیت غلام اور باندی کی ملکیت بھی آتا ہی کی ملکیت ہوتی ہے' اس صورت میں اثبات وراشت والی روایات پر عمل کر لیا جائے گا۔ وائد اعلم وائد اعلم

#### بَابُ اِلْحَاقِ الْفَرَائِضِ بِأَهْلِهَا

( ٥١٧ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ طَاوِّسٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ ۖ الْكَثِمُ ٱلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهُلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلِاوُلِى رَجُلِ ذَكْرٍــ

## وراثت کے حصے ذوی الفروض کو دینے کا بیان

تَرْجُكُنَا أُدُ معرت ابن عبال سے مروى ہے كہ جناب رسول الله مَنْ فَيْلُ نے ارشاد فرمايا وراثت كے جصے فروى الغروض ميں

## ور سندایا انظم بینی کارواور جو باقی یکے وہ قریبی ندکر شخص کو دے دیا کرو۔

حَثَلِنَ عَبُالرَّبِ :"المحقوا" باب افعال عفل امر معروف كا صيغه جمع ذكر حاضر بمعنى ملانا "الفوائض" فريضة كى جمع بمعنى حصه "ذكو" ذكر " ذكر " ذكر "

تَحَبُّنِ بَكُلُمُانِينَ \* اخرجه البخاري: ٦٧٤٦ ومسلم: ٤١٤١ (١٦١٥) واحمد: ٢٦٥٧ \_

مُنْفَلْنُونَ نَ بِهِ حدیث علم الفرائف میں بڑی اہمیت کی حال ہے اور ماہرین ورافت نے اس پرمنصل کلام فرمایا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ شریعت نے کچھلوگوں کو مرنے والے کے ترکہ میں حصہ دار مقرر کیا ہے اور ان کے حصے بھی متعین کیے ہیں السے لوگوں کو اسحاب الفروض یا ذوی الفروض کہتے ہیں ان میں چار مرد اور آٹھ عورتیں شامل ہیں مشلا باپ وادا شوہر اخیانی بھائی مال بہن بی دادی اور بیوی وغیرہ اور بیاصول ہے کہ مرنے والے کا ترکہ سب سے پہلے ذوی الفروض میں تقسیم کیا جائے گا اور ان میں سے بہلے ذوی الفروض میں تقسیم کیا جائے گا۔

اب بعض اوقات تو ایما ہوتا ہے کہ ترکہ ورٹاء پر پورا پوراتقسیم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایما بھی ہوتا ہے کہ ہر وارث کو اس کا مقررہ حصہ دینے کے بعد بھی پکھ حصہ نے جاتا ہے ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں تو کوئی پیچیدگی نہیں۔ البت دوسری صورت میں بداشکال سامنے آتا ہے کہ اب اس بقیہ مال کا کیا گیا جائے کیونکہ میت کی ججیز و تھفین بھی ہو چکی ورض بھی اوا ہو چکا اور وصیت بھی نافذ ہو چکی ان تین کے بعد چوتھا حق تقسیم ترکہ تھا وہ بھی مکمل ہو چکا لیکن مال کا کچھ حصہ اب بھی باتی ہے تو ذوی الفروض کے بعد دوسرا حقہ 'عصبہ' کا بنتا ہے جس کی تفصیل سراجی میں فرکور ہے۔

مثلاً باپ كاترك ميں حصد "سدى" بنآ ہے اسے وہ دے ديا حميا اور دوسرے وراء كو بھى ان كا حصد دے ديا حميا اب چونكد ان تمام وراء كى نبت باپ مرنے والے كاسب سے زيادہ قريبى رشته دار ہے لہذا "عصب" ہونے كى وجد سے باتى سارا مال بھى اسے دے ديا جائے گا زير بحث حديث كا يبى مطلب ہے۔ واللہ اعلم

#### بَابٌ إِذَا عُتِقَ الْعَبُدُ فَمَاتَ

( ٥١٨ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ أَنَّ ابُنَةً لِحَمُزَةً اَعُتَقَتُ مَمُلُوكًا فَمَاتَ فَتَرَكَ اِبُنَةً فَاعُطَى النَّبِيُّ طَائِثِتُمُ الْإِبُنَةَ النِّصُفَ وَاعُطَى اِبُنَةَ حَمُزَةَ النِّصُفَ.

### اگر غلام آزاد ہونے کے بعد مرجائے تو کیا تھم ہے؟

تر خُون ن عبراللہ بن شداد ہے مروی ہے کہ حضرت مزہ کی صاحبزادی نے ایک غلام آزاد کیا وہ فوت ہو گیا اور اپنے چھے ایک بنی جھوڑ گیا ن مراث مراثت میں سے آدھا مال اس کی بیٹی جھوڑ گیا ن ما حضرت حمزہ کی صاحبزادی کو دے دیا اور آدھا حضرت حمزہ کی صاحبزادی کو دے دیا۔

مَجُنْكُ كُلُونِ أَنْ اعرِجه ابن ماجه: ٢٧٣٤، واحمد: ٢٧٨٢٧\_

مَفْهُ وَعِرْ : اس مديث مين دو باتين قابل عور بين:

ا۔ حضرت عبداللہ بن شداد جوراوی صدیت ہیں اور حضرت جزا کی صاحبزادی جن کا نام بعض روایات کے مطابق فاطمہ اور بعض کے مطابق ممارہ ہے آپس میں اخیافی بہن بھائی سے کیونکہ ان دونوں کی والدہ حضرت سلمی بنت عمیس جس جو پہلے حضرت جزا کے نکاح میں شہادت کے بعد حضرت محزا ہوئی تھی کی جدا ہوئی تھی کی جدا ہوئی تھی کی جدا ہوئی تھی کی جدا ہوئی تھی اور ان سے ندکورہ صاحبزادے پیدا ہوئے گویا دونوں حضرت سلمی بنت عمیس فی حضرت شداد بن الباد سے نکاح کر لیا اور ان سے ندکورہ صاحبزادے پیدا ہوئے گویا دونوں بیوں کی والدہ ایک تھیں اور والد جدا جدا علم الفرائض کی اصطلاح میں اس رشتے کو اخیانی بہن بھائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بیوں کی والدہ ایک تھیں اور والد جدا جدا کا ترکہ دوسرے حقوق کے اوا ہو چکنے کے بعد جب تقیم کیا جائے گا تو سب سے کہا نے دوں الفروض کو ان کا مقررہ حصد دیا جائے گا اگر وہ ان میں پورا پوراتھیم ہو جائے تو بہت اچھا ورنہ وہ مال ''عصب' کو بہنے والے کا عصبہ کی دوقتمیں ہیں۔

#### ا۔عصبہ نسبی۔ جیسے باپ

۲۔ عصبہ سبی اس سے مراد غلام کا وہ آقا ہوتا ہے جو اسے آزاد کروئے فاہر ہے کہ جو آقا غلام کو آزاد کر ہے گا وہ اس کا آخری آقا ہوگا اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا اس لیے ذوی الفروض کو ان کا حصد دینے کے بعد اس کا جو بھی مال پنج گا وہ سب اس کے آقا کو سلے گا اور اگر اس کا کوئی بھی قربی رشتہ دار موجود نہ ہوتو اس کا سارا مال آقا کوئل جائے گا 'بی حصر نسبی کا بھی ہے کہ اکیلا ہونے کی صورت میں سارا مال ای کوئل جاتا ہے بصورت دیگر ما بقیہ سارا ای کا ہوتا ہے۔

اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر اب زیر بحث حدیث پر غور فرمائے کہ حضرت تحزق کی صاحبز اوی نے جس غلام کو آزاد کیا تھا ' فوی الفروض میں سے صرف اس کی بنی موجود تھی اور شریعت نے بنی کا حصد اکیلی ہونے کی صورت میں آزاد کیا تھا ' فوی الفروض میں سے صرف اس کی بنی موجود تھی اور شریعت نے بنی کا حصد اکیلی ہونے کی صورت میں نسف مقرر کیا ہے اس لیے بنی میٹنا نے اسے کل مال کا نصف و سے دیا ' اور چونکہ کوئی دو مرا رشتہ موجود نہ تھا حصر سبی کے طور پر حضرت حزق کی صاحبز اوی تھی کی حضرت عبداللہ میں سے بچونہیں ویا گیا کیونکہ ایک تو وہ مرنے والے کے اخیاتی بھائی نہ تھے اور دو مرسے ہیا کہا تا ہو عصر نسبی ہا سبی بچوبھی نہ تھے۔ واللہ الم

#### بَابُ مَنُ أَكُلَ اَمُوَالَ الْيَتْمَى ظُلْمًا

( ٥١٩ ) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنِ الْهَيُثَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ مَسْرُوقٍ عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا نَوَلتُ اِنَّ الَّذِيُن يَاكُلُونَ الْمُوالَ الْيَتْمَى ظُلُمًا اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا عَدلَ مِنْ كان يَعُولُ الْمَوَال

#### والم المقلم المنت المحمد المنت المحمد المنت المن

الْبَتَّامَى فَلَمْ يَقُرَبُوُهَا وَشَقَّ عَلَيْهِمْ جَفَظُهَا وَخَافُوا الْإِثْمَ عَلَى انْفُسِهِمْ فَنَوَلَتِ الْآيَةُ فَخَفَّفَتُ عَلَيْهِمْ وَيَسْفَلُونَكَ عَنِ الْيَتْمَى قُلُ اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ تُخَالِطُوهُمْ الْآيَةِ۔

#### ينتيم كا مال ناحق كھانے والے كا بيان

تُرْجُكُنُكُ : حضرت عائش صدیقة فرماتی بین که جب آیت "ان الذین یا کلون اموال البتمی ظلما الغ" نازل ہوئی تو بینیوں کے مال کی سر پری کرنے والے بیچے ہٹ گئے اور اس کے قریب بھی نہ پینے کوئکہ انہیں اس کی حفاظت سخت گراں محسوس ہوئی اور انہیں خود پر گناہ میں جتلا ہونے کا اندیشہ رہنے لگا' اس پر بیآیت نازل ہوئی جس میں ان پر تخفیف کر دی گئی کہ لوگ آپ سے بینیوں کے بارے سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجے کہ اصلاح ان کے لیے بہتر ہے اور اگر ابنا مال ان کے ماتھ ملا لوتو وہ تمہارے بھائی ہیں۔

حَمُّ الْآَنِ عَلَىٰ الْرَبِّ : "عدل" وفی نسخة "عزل" باب ضرب سے فعل ماضی معروف کا صیغہ واحد ندکر غائب ہے جمعنی جث جانا "یعول" باب نصر سے فعل مضارع معروف کا ندکور وصیغہ ہے جمعنی خبر کیری کرنا "شق" باب ضرب سے فعل ماضی معروف کا ندکور وصیغہ ہے جمعنی گراں ہونا۔

مَجُنِيجُ جَمُلَعَيْثُ أخرجه ابوداؤد: ٢٨٧١ والنسائي: ٣٦٩٩ واحمد: ٣٠٠٢ والحاكم: ٢٧٨/٢ ـ

#### بَابٌ إِلَى مَتَى يَكُونُ الْيُتُمُ

(٥٢٠) أَبُوُ حَنِيْفَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدرِ عَنْ انسَ لَنِ مَالَثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ لَايُتُم بَعْد ا**لْحُلُم.** 

#### یتیمی کب تک رہتی ہے؟

ترخ من الله عنرت الله عندية مروى ب كه جناب رسول الله سرة من ارشاد فرمايا بالغ جوف ك بعديتيم باتى نبيل رائل -

َ مَجُمُونِكُمُ مِثْلُالِينَ العرجه الوداؤد: ٢٨٧٣ وابن عدى: ٣٤٣٧ والشهاب في مسدد: ٧٨٧ ـ

کُمُفُلُونُ مُنْ ایک بلوغت کے بعد انسان پر دو زمانے گزرتے ہیں ایک بلوغت سے پہلے اور ایک بلوغت کے بعد شریعت نے ہر دو زمانوں کے لیے اصول وضوابط مقرر کیے ہیں چنانچہ بلوغت سے پہلے کا اصول یہ ہے کہ اس کی نیکیاں والدین کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی اور گناہوں کا اندراج نہیں کیا جائے گا' نیز معاملات میں اس کی بات کا کوئی اعتبارتیں کیا جائے گا' جبکہ بلوغت کے بعد وہ اپنے معاملات کا ذمہ دار بھی ہوگا اور مختار بھی' نیز نیکیوں پر تو اب اور گناہوں بر مزاکا قانون اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔

انبی اصولوں میں سے ایک اصول میہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے باپ کا انتقال ہو جائے تو اس شخص کو بالغ ہونے سے پہلے تک تو یتیم کہا جا سکتا ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے یتیم نہیں کہا جا سکتا' یہی تھم اس شخص کا بھی ہے جس کا باپ اس کے بالغ ہونے کے بعد فوت ہوا ہو کہ اسے یتیم نہیں کہا جا سکتا اس لیے کہ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو پھر رہا جس کا دیا میں ہر دوسرا شخص ہی اپنے آپ کو یتیم کہنا شروع کر دے گا' اور تیبیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر بہت سے منافع کما نے گا۔

اس زاویے سے اگرغور کیا جائے تو یہ صدیث''حقوق بتائ'' کے تحفظ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ واللہ اعلم



( ٥٢١ ) آبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ اِسُمَاعِيُلَ عَنُ آبِيُ صَالِحٍ عَنُ أُمَّ هَانِيءٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ مَثَاثِثُةً قَالَ اِنَّ يَوُمَ الْقِينَمَةِ ذُوُ حَسُرَةٍ وَنَدَامَةٍ۔

تُوْجِعَنَكُا ؛ حضرت ام بانی سے مروی ہے کہ جناب رسول الله سُؤلفظ نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن حسرت وندامت کا دن موگا۔

( ٥٢٢ ) أَبُوُ حَنِيُفَةَ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ أُمِّ هَانِيءٍ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ سَخَيْنَةً، قَالَ اِنَّ الْقِينْمَةَ ذُوُ حَسُرَةٍ وَنَدَامَةٍ \_

ترخیک اس کا ترجمہ بھی یہی ہے۔

تَجَنُّكُ لَكُنْكُ أَمَا نَفُسَ مَضَمُونَ الْحَدَيثُ فَيَوْيِدُهُ كَثير مِنَ الْعَرُويَاتِ وَالْآيَاتُ وَامَا بَهَذَا السياق فقد اخرجهما

مُنْفَائُونِیْ : اس صدید مبارکہ میں قیامت کے دن کو جو ' دیم الحسر ۃ والندامۃ ' قرار دیا گیا ہے اگر نقشہ کئی کی جائے تو معلوم ہوگا کہ واقعۃ اس دن کی حسرت نیادہ انسان پر بھی حسرت طاری نہ ہوئی ہوگی اور اس دن کی ندامت سے زیادہ انسان پر بھی حسرت طاری نہ ہوئی ہوگی اور اس دن کی ندامت سے نیادہ آدی پر بھی ندامت کے اثرات نہ دکھائے گئے ہوں گئ اس لیے کہ جب انسان اپنی آ تھوں سے پچھ لوگوں کو عرش کی سائے میں دیکھے گا تو اسے بھی سائے کی حسرت اور اس کے مقتصابہ علی ندامت ہوگی ندامت ہوگی جب انسان اپنی آ تھوں سے پچھ لوگوں کو نور اور مشک و عزبر کے منبروں پر بیٹھے ہوئے دیکھے گا تو اسے بھی اس مقام بلند کی حسرت اور اس کے ذرائع افتیار نہ کرنے پر ندامت ہوگی جب انسان اپنی آ تھوں سے افتیار نہ کرنے پر ندامت ہوگی جب انسان اپنی آ تھوں سے بھی اس پانی کے ایک قطرے کی حسرت اور اس کے اسباب افتیار نہ کرنے پر ندامت ہوگی جب انسان اپنی آ تھوں سے فوج در نوج اور قطار در قطار لوگوں کو پل صراط عبور کرتے ہوئے جنت میں واغل ہوتے دیکھے گا تو اسے بھی اس عبور و دنول کی حسرت ہوگی اور اعمال صالحہ بجانہ لانے پر ندامت ہوگی۔

جب انسان اپنی آئھوں سے لوگوں کے نامہ انمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیکھے گا تو اسے بھی یہ سعادت عاصل کرنے کی حسرت ہوگی اور اس کے تقاضے پورے نہ کرنے پر ندامت ہوگی جب انسان اپنی آئھوں سے اپنی اولا ذبوی بچ عزیز وا قارب اور دوست احباب کو اپنے سے دور بھا گتے ہوئے دیکھے گا تو اس پر وہ حسرت کے سمندر میں غرق اور ندامت کے آنسوؤں سے لبریز ہو جائے گا اور یہی وہ لحہ ہوگا جب اس کی زبان سے نکلے گا۔

"یلیتنی کنت ترابا" الله تعالی جمیں اس دن کی حسرت و ندامت سے محفوظ فرمائے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْحُورِ الْعِيْنِ

( ٥٢٣) أَبُو حَنِيُفَةَ عَنُ إِسْمَاعِيُلَ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ أُمِّ هَانِيءٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ حَلَقَ مِنَ اللَّهِ حَلَقَ مِنَ اللَّهِ عَنُ اللَّهُ حَلَقَ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْحَلَّةِ مَدِينَةً مِنَ مِسُلِ اَذُخَرَ مَاوُّهَا السَّلُسَيِيلُ وَشَجَرُهَا خُلِقَتُ مِنُ نُورٍ فِيهَا حُورٌ حِسَالٌ عَلَى الْحَلَّةِ مَدِينَةً مِنَ مِسُلِ اَذُخَرَ مَاوُّهَا السَّلُسَييلُ وَشَجَرُهَا خُلِقَتُ مِنُ نُورٍ فِيهَا حُورٌ حِسَالٌ عَلَى اللَّهُ وَاحِدَةً مِنْهَا اللَّهُ فِي الْاَرْضِ لَا ضَافَتَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَمَلَاتُ مِن طِيبِ رِيْحِهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ لِمَن هذا قَالَ لِمَنْ هذا قَالَ لِمَنْ كَانَ سَمُحًا فِي التَّقَاضِيُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ لَوُ أَنَّ وَاحِدَةً مِنَ الْحُورِ الْعِيُنِ أَشُرَقَتُ لَا ضَائَتُ مَا بَيُنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَلَمَلَّاتُ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ مِنْ طِيْبِهَا۔

#### 

وَفِى رِوَايَةٍ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَثَاثَةً إِلَّ لِلّهِ مَدِيْنَةً خُلِقَتُ مِنْ مِسْكِ آذُفَرَ مُعَلَّقَةٌ تَحْتَ الْعَرُشِ وَشَحَرٌ مِنَ النُّورِ وَمَاؤُهَا السَّلُسَبِيلُ وَخُورٌ عِيْنُهَا خُلِقَتُ مِنْ نَبَاتِ الْجَنَانِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَهُنَّ سَبُعُونَ ذُوَابَةً لَوُ أَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَّقَتُ فِي الْمَشْرِقِ لَا ضَافَتُ آهُلَ الْمَغربِ.

#### حور عین کی صفات کا بیان

ترخیک کُان خضرت ام بانی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ سنگاتی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے جنت میں مشک کا ایک شہر

بنا رکھا ہے جس کی خوشبوعمدہ پانی نہرسلسبیل کا اوراس کے درخت سے نور پیدا کیے مجے ہیں جس میں خوبصورت حوریں

ہوں گی ہرحور کی سترنٹیں ہوں گی اگر ان ہیں ہے کوئی ایک لٹ بھی زمین پر لٹکا و ہے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ساری

جگہ کو روشن کر دے اور اس کی خوشبو سے زمین و آسان کے درمیان ساری فضاء بھر جائے صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول

اللہ! یہ فعتیں کس کے لیے ہوں گی ؟ فرمایا جو قرض کا تفاضا کرنے میں زمی اختیار کرے۔

خُتُكِنِ عَبِهُ الرَّبِ الله الله الله على جمع "مدن" آتى ب "مسك" مشك مشهور نوشبو "حسان" فوبصورت "فربصورت "فرابة بوراً بالول كى لث "لا ضاء ت" لام ابتدائيه به اور باب افعال سے نعل ماضى معروف كا صيغه واحد مؤنث عائب ہے بعنی روش كرنا "مسمعا" مهولت بهند۔

مَجَنَّكُ عَلَيْنَ أَاحره البحارى معتصراً: ٢٧٩٦ والترمذي: ١٦٥١ والحارثي بهذا السياق. ٧٤٥ مَمُ المُعَلِّعُ مِن مُعَلِّمُ وَمِنْ : الله عديث مباركه بمن دويا تين قاتل قور بين \_

ا۔ جنت کی نعتوں آ سائٹوں اور اسباب آ رام وراحت کی تفصیلات پر مشتل احاد یہ کا ایک بہت بڑا فرخرہ ہمارے ساسنے موجود و دستیاب ہے زیر بحث حدیث بھی ان ہی جس سے ایک ہے ان احاد یہ سے جنت کا ایک بڑا خوشمنا منظر تیار کیا جا سکتا ہے جن جی ایک طرف اپی عظیم اور مجبوب ہستیوں کی زیارت و رفاقت کا منظر ہے اور دوسری طرف دوا موظود کا وعدہ الفت و دفاء کا دم بحرنے والی بویوں کی رونق ہے ایک طرف اپنی ہرخواہش کی تکیل ہے اور ایک طرف دوا موظود کا وعدہ البی ہے کیان ان سب چیزوں کی اہمیت کو سلیم کرتے ہوئے اور ان کی ضرورت و افاویت کو مدنظر رکھتے ہوئے راتم الحروف کی ''ذاتی'' رائے یہ ہے کہ جنت کی تمام نعتوں میں ہے دونعتیں سب سے زیادہ عظیم اور اہم ہیں ایک تو دیدار باری تعالی جس کی جھے سمیت ہر سلمان کو تمنا ہے اور جے انثاء اللہ ہمیں پورا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا اور دوسری عظیم نعت مرائی ہوئے اس مے اللہ کو واپی سب سے زیادہ عظیم نعت کے طور پر اہل جنت کے سامنے فرما تیں گے اس کے اس ایک گو اور دوسری عظیم نعت کے طور پر اہل جنت کے سامنے فرما تیں گے اس کے اس ایک گا ور دوسری عظیم نعت کے طور پر اہل جنت کے سامنے فرما تیں گئے گئے گئے گئے آگر یہ کہا جائے کہ جنت نام ہواللہ کو واپی سب سے زیادہ عظیم نعت کی ان عظیم نعتوں کا وعدہ کیا گیا ہے کیونکہ قرض کی وصولی بیں نری اور سہوات کا معاملہ کرنے والے سے لیے جنت کی ان عظیم نعتوں کا وعدہ کیا گیا ہے کیونکہ قرض کی وصولی بیں نری اور سہوات کا معاملہ کرنے والے کے لیے جنت کی ان عظیم نعتوں کا وعدہ کیا گیا ہے کیونکہ قرض

#### المرازات الله يست المحال المحا

کی وصولی قرض خواہ کا حق ہوتی ہے اگر وہ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے تو قیامت کے دن پروردگار عالم اس سے متعلق اپنے حقوق حقوق جھوڑ دیں گے اور اگر وہ اپنے حق کی وصولی میں مقروض سے نرمی کرتا ہے تو قیامت کے دن پروردگار عالم اپنے حقوق کی وصولی میں اس سے نرمی فر مائیس گے اور پروردگار عالم کی نرمی یہی ہوگی کہ اس کے لیے معافی کا پروانہ جاری کرتے ہوئے جنت میں داخلہ کا فیصلہ کردیا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرض کی وصولی میں قرض خواہ کو مقروض کے ساتھ تختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے نری سے تقاضا کرے اگر اس کی طرف سے تاخیر ہوتو اسے بخت ست نہ کیے بلکہ ممکن ہوتو اس کے قرض میں کی کر دے یا مکمل معاف کر دے انسان کی معاف کر دے انسان کی بخشش کا فیصلہ فرمالیں کیونکہ

#### رحمت حق بہانہ می جویہ

قَالَ جَامِعَهُ الشَّيُخُ الْمُحَقِّقُ الْعَلَّامَةُ الْفَهَّامَةُ مَوْلَانَا الشَّيْخُ مُحَمَّد عَابِدٌ السِّنْدِى الْاَنْصَارِى هَا الْحِرُ مَا وَجَدُتُهُ مِنْ رِوَايَةِ الْخَصْكَفِى فِى مُسْنَدِ الْإِمَامِ الْاَعْظَمِ آبِى حَنِيْفَةَ النَّعْمَانِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ الْجَوْمُ مَا وَجَدُتُهُ مِنْ رَوَايَةِ الْخَصُكُفِى فِى مُسْنَدِ الْإِمَامِ الْاَعْظَمِ آبِى حَنِيْفَةَ النَّعْمَانِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ الْمُصَطَّمِ مَنْ وَاللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ وَالصَّلُوةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْاَمْحَادِ.

الْامْحَادِ.

اس کتاب کے جامع حضرت الشیخ 'محقق عصر' علامہ زبال' فہامہ دوراں مولانا محمد عابد سندھی انصاریؒ فرماتے ہیں کہ اہام تصکفیؒ کی روایت سے مسند امام اعظم ابو حنیفہ کی بیہ آخری روایت ہے جو جھے لمی ہے' اللہ کاشکر ہے جس کے احسانات اپنے بندوں پر عام ہیں' اور رحمت کا ملہ وسلامتی کا نزول جناب محمد مصطفیٰ مُن اُنٹی پر جواللہ کے پیفیر ہیں اور ان کی آل واصحاب کرام پر۔

#### تشكر وامتنان

الحمد لله! بروردگار عالم کے بے پایاں نصل وکرم اور ان بی کی توفیق و مہر بانی سے صرف تین ماہ کے مخضر عرصے میں آج مؤر ند ۲۵ ربیج الاول ۱۳۲۹ء جروز جمعرات بمطابق ۳ اپریل ۲۰۰۸ء کو ایک عظیم محدث و نقیبہ کی اس عظیم کتاب کا ترجمہ وتخ تابع بتویب وترقیم اور تشریح و توضیح سے فراغت ہور ہی ہے۔

راقم الحروف كو كرراس حقیقت كا اعتراف ہے كہ وہ اس كتاب كاحق ادانہیں كرسكا اور چند صفات تو ساہ ہو گئے ليكن منزل پحر بھى دور بى ربى تاہم اس بات كى خوشى ہے اس فقير بے نوا كے جسم كا ايك ايك جوڑ اور ايك ايك عضو بارگاہ ايز دى جي سربحو د اور شكر گزار ہے كہ اس نے اپنے صبيب عابدا كى احاد بث كى "جيسى بھى بن سكى" خدمت كے بارگاہ ايز دى جي سربحو د اور شكر گزار ہے كہ اس نے اپنے صبيب عابدا كى احاد بث كى "جيسى بھى بن سكى" خدمت كے

علی سندام اظلم بینی می موجود اور موقع مرحمت فرمایا۔ کے اے تبول فرمایا اور موقع مرحمت فرمایا۔

اور اس پر امید کامل اور یقین محکم بھی ہے کہ جس ذات نے اس عاجز و کم حیثیت کو اس خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے وہی ذات اس کی اس خدمت کو بھی شریف قبولیت سے سرفراز فرمائے گی' امت کے لیے نافع اور اہل علم کے لیے مفید فرمائے گی' امت کے لیے نافع اور اہل علم کے لیے مفید فرمائے گی۔

الله تعالی حیا ومیتا این حبیب ملینا کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے آبین محمدظفر فاضل و مدرس حامعہ اشر فیہ لا ہور

\*\*\*



## ﴿ كتابيات ﴾

| (١)  | الكتب الستة                   | دار السلام' رياض    |
|------|-------------------------------|---------------------|
| (۲)  | صحيح ابن حبان                 | دار المعرفة بيروت   |
| (۳)  | مسند احمد بن حنيل             | بيت الافكار الدولية |
| (٤)  | فتح البارى                    | مكتبه حقانيه        |
| (0)  | نيل الاوطار                   | دار الكتاب العربي   |
| (1)  | شرح معاني الأثار              | قديمي كتب خانه      |
| (Y)  | الثناثيات في مسند الامام      | دار الكتب العلمية   |
| (٨)  | تفسير ابن كثير                | قديمي كتب حانه      |
| (٩)  | فضل البارى                    | مكتبه رشيديه        |
| (۱۰) | فتح الملهم                    | مكتبه رشيديه        |
| ('') | مفتاح كنوز السنة              | سهيل اكيدمي لاهور   |
| (11) | مسند ابي حنيفة برواية الحارثي | دار الكتب العلمية   |
| (۱۳) | كتب اللغاة والسيرة            |                     |
| (11) | اعلاء السنن                   | دار الفكر بيروت     |
| (١٥) | معارف الستن                   | ایچ ایم سعید کمپنی  |